

180/1

انبيا كح الاصاور واقعات كامتند مجروعة



کتب خانہ طبیب | Facebook

تصیح وجدید موضوع بندی سیدر سعید علی شاه

شبیر برادرز. بم یی اُردو بازار لابور

نام کتاب \_\_\_\_ قصص الابنیاء
تصیح و حبر پدموضوع بندی \_\_\_ سید سعید علی شاه زنجانی
اشاعت اقول \_\_\_ جنوری ۱۹۸۸ء
تعداد \_\_\_ ، ۱۱
مطبع \_\_\_ بندی برنشنگ بریس ۵ بور
ناشر \_\_\_ کلت خبیرصین
بدید مجلد دانی وار \_\_\_ کار دو پ

maker in breedhild

## فمرست مفايين

| معقير | عنوان                               | No.   | المورز | عنوان                                  | jit.       |
|-------|-------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------|------------|
| AL    | حضرت الماعيل عليالسلام              | 10    | A      | تخليق نورجمري صلى السدعلييد وسلم كائنا | + .        |
| 97    | تعمير كعيد حفرت الرابيم عليه السلام | 14    | 10     | عضرت آدم عليهاكلام                     | +          |
| 1     | حضرت بوط عليدالسلام                 | 14    | IA     | قبول توبه حفرت آدم عليالسلام           | ~          |
| * 1   | حفرت الماعيل عليداللام              | 14    | 44     | عزا زيل عليه اللعنة                    | 4          |
| 1.4   | حفرت اسحاق وحفرت معقوب عليهمالسلام  | 19    | 44     | حفرت شيث عليهاكلام                     | ۵          |
| 111   | حفرت يوسف عليها سلام.               | p.    | 79     | حضرت ادركيس عليهالسلام                 | 4          |
| 11.   | اصما ب كمعن كاقصه                   | 11    | 41     | حضرت نوح عليه السلام                   | 4          |
| 114   | حضرت شعيب عليالقلواة والسلام        | 22    | ۵.     | حضرت بودعليداللام                      | A          |
| 19.   | حفرت يونس عيراك لام                 |       |        | شدّاد لعين                             | 9          |
| 199   | حضرت اليوب عليه اللام               | 44    | 04     | حضرت صالح عيدالسلام                    | 1.         |
| 4.9   | كندد ذوالقرنين                      |       |        | حضرت ابرابيم عليدالسلام                | 11         |
| 441   | فرعون عليه اللعنة                   | 74    | 44     | حفرت ابرابيم عليه السلام كاتش كدا      | 11         |
| ++4   | عوج بن عنق                          | 44    |        | · R.F.R.                               | 9,04       |
| . PW. | حفرت موساعيداللام                   | 44    | LA     | حضرت ابرابيم عليه السلام كالتفرطين     | 150        |
| 444   | البحرت معر                          | 19    | PH 140 | يں سكونت اختيار كرنا                   | The second |
| 779   | فضرت تعيب سے الاقات                 | ۳.    | 1      | مفرت ابرابيم خليل الشدعليرالسلام       | 14         |
| 744   | هرین دوباره واپسی                   | - 1-1 | 1      | ر مُرا بعت                             |            |

| صفريز | عنوال                                   | الأرا | مونيز | عنوان                                                    | بزنار |
|-------|-----------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------|-------|
|       | كے ماقة اور اراجا ناجالوت كاحرت         |       | 746   | فرعون كے غرق ہونے كاواقعہ                                | 44    |
|       | واوُد کے ہاتھے                          |       | 444   | كوه طوريرا منرس كلام بو نكاقعه                           | -     |
| 279   | بيا ن حضرت عزيزعليدالمام كار            | ۵۱    | 444   | سامرى كاقضه                                              | 44    |
| 44.   | بيا ن حضرت زائر يا عليه الصلواة والسالا | 01    | 441   | ملاكت قارون                                              | Ma    |
| ساماس | بيا ن حفرت يحلى عليال المكام            | ٥٣    | MAY   | عاميل مقتول بن سليمان كالمقد                             | my    |
| 40 44 | بيان حضرت شمعون عليه الصلواة والما      |       | 149   | ملاقات حفرت خفراور صفرت موسلى                            | سد    |
| 444   | بيا ن حفرت سليمان عليالسلام كا          | 00    |       | عليدات كام.                                              |       |
| ro.   | فنيا فت كرنا حضرت سليما ن عليالسلة      | 04    | 294   | دفات حفرت موسى عليه السلام ا ورحظر                       | 44    |
|       | كامتام مخلوقات كو                       |       | 41    | بارون عيراسلم                                            |       |
| 404   | حفرت سليمان عليدات لام كى طاقات         | 04    | 494   | عابر بلهم ابن باعور اور حضرت يوشع بن                     | 49    |
|       | جونيول كے بادفاہ كے ساتھ                | 9.54  |       | لون كا واتعه                                             |       |
| 404   | بيا ن حضرت سليمان عليه اللام كا اور     | ۵۸    | m.4   | طالوت عليال لمام                                         | 4-    |
|       | خرلانا بديك لمقيس كيشربا سے             | -0    | ام. س | جز قبل ابن تورى عليه اسلام                               | 41    |
| myp   | بيان حفرت سيما ن كاشهر صيدول بي         | 39    | W.0   | الياس ابن يا سين                                         | 44    |
|       | جانا اورباداتاه عنكبودكا ماراجانا       |       | m.L   | حضرت خظله عليه السلام                                    | 44    |
| m40   | بيا ن حضرت سليمان عليدالساكامبتلا       | 4.    | ۳۱۲   | حضرت شيموينل عليه السلام                                 | 44    |
|       | اونار نجين بعض سوا تفقيرات كاوتج        | 15    | سااسا | حضرت داودعيها اللام كيسا تقطالو                          | 40    |
|       | بيان تولد حفرت مريم عليها السلام        |       | -7    | كى مراوت                                                 |       |
| mely  | بيان تولد حضرت عيني عليراكلم            | 44    | 410   | حضرت دا ودعليالتلام كى بتوت                              | 44    |
|       |                                         |       |       | حضرت واو دعليالسلام كا بلايس متبلا                       | 44    |
| MAI   | جمیاه بادشاه سے القات                   |       |       | بونے کاوا تعہ                                            |       |
|       | حضرت مرتم كى وفات اور حفرت ميلى         | 74    | 4 94  | ہونے کا واقعہ<br>بن اسرائیل کی صور ہیں مسخ ہونے کا داقعہ | 44    |
| MA    | عينى مليدا سلام كالمساك برجانا          | 64 ,5 | my    | بیا ن طالوت کے باد شاہ ہونے کا                           | 49    |
| map   | بيان نورمحدصل التدعيرة المروم كاآمنه    | 40    | 444   | بيا ن رواني طالوت بادشاه كى جالوت                        | ۵.    |
|       |                                         |       |       |                                                          |       |

| مويز  | عزان                                                                                    | 127      | عويز | عنوان                                                                    | 15%                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 410   | پیان دوسری دفعه <i>چاک کو</i> نا مییزمباک                                               | 4.90     |      | رضی الله تعالی منها کے رحمین آنے کا                                      |                    |
|       | أتخفرت كااور نكاح كرنا فدييراكبرى                                                       |          | 490  | بيان بادشاه ابرا مهمعون ومردودكا                                         | 44                 |
|       | سے اور اقوال وافعال آنھزت صلے                                                           |          | 494  | بيا ن جاناعبرالطلب كاداسطة تهنيت                                         | 44                 |
|       | الله طليه وسلم كے قبل نكاح كے جو                                                        |          |      | باوشاه سیف ذی برق ابن دوران مک                                           |                    |
|       | وقع مِن آئے تھے۔                                                                        | 100      |      | زادہ حمیر کے باس بعدوت مسروق بیٹے                                        |                    |
| سوبوم |                                                                                         | -        |      | ابرا برکے۔                                                               | -                  |
|       | سروركائنات صلحا للدعليه وسلم                                                            | OTTO SA  | mgn  | ذكراحوال عبدالتكدوالدرسول فداصلي                                         | 1701/230           |
| 4+1   | بيا ن ازواج مطرات الخفرت رسول                                                           |          |      | التدعليه والهوكم كااور بعن باليب                                         | 70                 |
|       | مقبول صلحا لتندعيه وسلم                                                                 |          |      | آ نخفرت کی اپنی مال کے تکم مبارک میں                                     | Mr. Committee      |
| 449   | بيا ن اولا دآ مخفرت صلح النّد عليمولم                                                   | 77       | 8/   | رہتے وقت جو وقوع میں آئی تھیں۔                                           |                    |
| hh.   | بيان جاك كرنا سينه مبارك كالميسري                                                       | 710      | 4    | بيا ك تولد بوناجناب سرور كاننات                                          |                    |
|       | مر جنبراور فرحی لا نا حضرت جبرانیل علیه<br>داریس                                        | 4        |      | صلے اللہ علیہ و کم کا ۔                                                  |                    |
|       | السلام كأآ نحظرت صلحا لتدهيدوسلم                                                        |          | 4.4  | بيان عبدالمطلب كالبيدائش مي رسول خدا<br>صلاب ليس سياب المريد مرسول هذا   |                    |
|       | کے پاک<br>معراج مبارک الخفرت صلے اللہ علیا                                              | ALC: YOU |      | صلے اللہ عیروالہ وسلم محے ال کرا مات<br>کا جو انہوں نے دیجھی تھیں ۔      |                    |
|       | معرا في مبارك المحفرة على المدلماط<br>بيا ويرنام كفرت صلى لتعليد وسلم المعا             |          | 1 4  |                                                                          | Corporation Co.    |
| 404   | بیان را اعظرے معطر ملی و مفاقط کا معلق مان موادر بہوری کا معلق اور بہوری کا معلقان ہونا | - 7      | ۲۰۵  | بیان حفرت علیمه دائی جنبول نے ووھ<br>پلایا رسول خداصلے اللہ علیہ وسلم کو |                    |
|       | م حقیقت تو اور پهوري محل ان بوده<br>و غیره                                              |          | مادي | پان جانا آنخفرت صلا الله عليه وسلم                                       |                    |
| 441   | معیزات اور بزرگی اور خصائل حسیده                                                        | FAC      | C.I. | بي في مامول كي كفريل اپن والدا أمنه                                      | Part of the second |
| (4)   | المنحضرت صلح الشدعلية وسلم                                                              |          |      | كيسا تفاورة منه كاراسة مي فوت بونا                                       | 147.00             |
| 424   | بجرت جى مياسلوة والشايم                                                                 | Al       | 49   | عبدالطلب كااور سمراه جاناأ تخفرت صلى                                     |                    |
| 424   | بيان جنگ بدر الكبري                                                                     |          | -    | ا مند عليه وسلم كا الوطالب كيساته شام                                    |                    |
| 749   | ا حوال جنگ أحد                                                                          | 1111     |      | محسفريل سجارت كوا ورملاقات بونا                                          |                    |
| 4.    | ا وال جاك بدرالعفري                                                                     | AN       |      | الدراب سے داستے ہیں۔                                                     |                    |
|       |                                                                                         |          |      |                                                                          | 2                  |

| 73.36 | عزان                                                                | الزنار | -198 | عنوان                                                 | 15% |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------|-----|
| 4.9   | فضيلت حضرت امام ثنا فعى رحمة المدعليد                               | ^^     | 441  | احوال جنگ خیبر                                        |     |
|       | فضيلت حضرت امام مالك رعمة التُدهليد<br>فضيلت حضرت امام احمد بن حنبل |        |      | بیان وفات آنحفرت محد منطقط صلے<br>الند علیہ وآلم وسلم | ^4  |
|       | رحمة التدمليد-                                                      |        | 400  | بيا ك ففيلت حضرت اماً الوضيفر وممتر                   | 14  |
|       |                                                                     |        |      | ا لتدعليه                                             |     |

## مسيلك الم سنت كاتبليغي نصائب

الموسوم



| (مكىل ١١ حق)                   | فضائل كلم طيب | علامه عالم فقرى |  |  |  |
|--------------------------------|---------------|-----------------|--|--|--|
| زكواة                          | روزه          | ناز             |  |  |  |
| ففنائل ذكر                     | اتباعست       | E               |  |  |  |
| كسبهال                         | حقوق العباد   | فضائل درو دشريف |  |  |  |
| امر بالمعروف<br>دنهی عن المنکر | فضائل ایثار   | فضائل اخلاص     |  |  |  |
| صفات ۹۷۲ - قیمت - عبد یارو پ   |               |                 |  |  |  |

شبير برادرزد بهي أردو بازارلا بور

بِهُمِ اللهِ الدَّيْهِ الدَّرِي اللهِ الدَّرِي اللهِ الدَّرِي اللهِ الدَّرِي اللهِ الدَّرِي اللهِ اللهِ اللهُ الم

روایت کوت بل محدین اساعیل بن ابراہیم بی آذر بنیار ی حضرت المام جعفرصادی رضی الله عندسے اور وہ اپنے باب حضرت امام محد ماقرسے وروہ لینے باپ ام زین العابد کین سے اور ابنول نے وایت كى بين باب حفرت المام حيين رهني الله عند سے اور انهوں نے سنا اسپنے والد حضرت امير المؤنين كرم الله وجيت آپ نے فرمایاکدایک روز میں جناب رسول خداصلی النّدعلیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تصاکرہا برا ابن عبداللّالفاد رضى الدُّعنه ف المرسولِ خداس عوض كيايا رسول الله فداك إلى وامى مجمع خرو وكداوٌ ل الله تعالى ف كس جيز كوبيداكيا جناب سالت آب في الكرسية يبيط الله تعالى في دميراكيا تفا بزار من بهيلك ايك روزاس جہان کا ہزار برس کے برابر ہے اس جہال کے کہا قال الله تعالیٰ وَإِنَّ يَوْمٌ عِنْدَ دَيِّكَ كَاكُفَ سَنَةٍ مِّمَا تَعُلَّ وْنَ ارْجِه اليه دن تهارے رب كے نزديك بزاربى برابر سے اس دیا کے برسول سے کرجوتم کنتے ہو، وہ نورمیرا قدرت ابنی سے عظمت اور بزرگی أبنی كا منا بده كوتاا ورسيع وطوا ف اورموره الى بي معروف ربها اورابن عباس رضى المدتعالى عندسيد وايت ب كرور محد صطف في دوباره بزار برس مك عالم جروى مي خداكى جدادت كى ربيمرى تعالى في اى نور کوچارقم کرے ایک قیم سے عمل کو بداکیا ۔ دوسری قیم سے قلم کو تیسری سے بہشت کو بچھی قسم سے عالم ارواح اورساری مخلوق کو تخلیق کیا اوران چاریس سے جارقم نکال کریمن قسمول سے مقل اور شرم وعشق بيداكيا اورقهماول سع عزيز ومكرم توميرت تنيس بيداكياكه عي رسول اس كابول كذلاك كَمَّا خُلُقُتُ الدخل في كرتجه كوار محدصلم الريس نه بداكرتا توسر كزنه بداكرتا يل آسمان و زین اورباری مخلوق کواورموافق اس مدیث کے ایکا مین نو ر الله والخنق گامه مر صِيَّ السُّوِّدِي ورتر جم حضرت في من بيابهوا بول السُّد كم اورسه اورسادى فوق كويرب بذرب بيداكيا اس ك بعدرب العليين كاحكم بوا تلم كوساق عرش براول اس كلمه كو لكه لاً إلى الله مُحدَّث وسُول الله - بني بي عرف سيووسواك الله تقالیٰ کے اور محد صلے اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیج ہوئے رسول ہیں قلم نے جا رسوبرس میں لا اللہ کی بارب العالمین توبے ما فذہے تیرے نام کے ما تھ یہ نام بزرگ کی کاسے رہی جناب باری

ت آواز آئی ید نام میر حصبیب برگزیده کا جه تو تکه محدر سول الله ، جب به حکم بوا، سیبت خطاب جل شامد سے تلم کے مند برشکات بوا تب قلم فے محدرسول اللہ مکھا تھی سے قلم کاشکات مسنون جاری ہوا تیامت تک اس کے بدعرش کے ادیر اٹھارہ ہزار برج بیدا کئے ادر ہر برج یں اشاره ہزار ستون کھڑے کئے اور ہرستون کے او پر اٹھارہ ہزار کنگرے بنائے اور ایک کنگرے سے ددسرے کنگرے تک سات موبرس کی را مہے اور ہر کنگرے برا تھارہ ہزار قندیل ہیں۔اور ہرایک ایدا براکر سات طبق زمین واسمان اور جو کھے کہ بیج اس کے ہدائ میں اس طرح ساوے کہ بھیسا کی۔ المُشترى بيح ميدان كي ذال ركهي ب ان كي بعد جار فرشة بداكة اكسبهورت وى اورد ومرا بصورت شيراور بيرابصورت كدهااور توتها بصورت كالف كيه. يادل ان كي تحت الترى بن يبني اور اور و تدھان کے بنیجوٹ کے ملے ہوئے ہیں۔ اور چلنے کے وقت جب قدم المفاول مر ایک قدم سات ہزار برس کی راہ میں جایڑے۔ خدا کا حکم ہوا ان کوئرش اٹھانے کا تب ان جاروں نے ندر کیا ہر کر وثن بزا تھا سکے بعداس کے جناب باری سے ارشاد ہواکد اے فرشتو! میں نے تم کو ہفت أسمان وزيان ادر جو كچه: يح الى كے ہے سب كا زور دياع رش كو اتھاؤ بھرا بنول نے زور كيا تو بھي نداتھا سكر عاجز بورب بيرجاب بارى سے ارشاد بواكر تبييع برھ كرا تھاؤ سُنجان في ي الْمُلْكِ وَ الْمُلَكُونِ سُبُحانَ ذِي الْعِزَّ وْدَالْعَظْمَةِ وَالْمَيْبَةِ وَالْقُلْ رَةِ وَالْكُمَا لِوَالْجَلَالِ وَالْكِبْوِيَاءِ وَالْجِبُوُوْتِ شَبْحَانَ الْمَلِكِ الْحِجْ َالثَّانِي فَى لَاَ يَسْامُ وَلَا يَمُوْتُ شُبُوْ حُ تُحُدُّ وْسُ رُبُنَا وَرُبُ الْهَالَةَ يُكُمِّ وَالسَّرُّ وْجَرَبْهِ. بَى تَبِيع بْمِصًا بول اس كى جوبارتناه اور ما لم ملكوت كاها حب سے بن تبیع برها ہوں اس كى جوها حب عزت اورها حب عظمت اور و بینا ن ہے اور تدرت والا اور کمال اور حبال اور بررٹی اور تگبری کے لائق ہے۔ ہیں تبدیع مُرحتا بحول اس بادشاه زندے کی جوہنیں سوتا اور بنیں مرتا وہ طاہراور بہت پاک ہے بھارا پرور دگار ادر فرشتوں اور اروا موں کا برور دکا رہے جب نبول نے تبدیع بڑھی خداکی قدرت سے عرش کواٹھا یا اور روایت کی گئے ہے کوائی تبیعے سے بہشت اور فرشتوں کو بیدا کیا تاکہ جاروں طرف عرش فولکے لیع پڑھیں ،اورطوان کریں اورمون بندول کے لئے آمرزش ادرمعافی چاہیں ۔ قولد تعالیٰ اُلّٰین یُمت يَعْمَلُون العديشِ وَمِنْ حُولَهُ لَهُ يُسَبِّحُونَ بِحُمْلٍ رَبِّهِمْ وَيُوهِنُونَ بِمِ يَسْتَغُفُدُونَ لِكُنِ يُنَاامَنُوْ رَبِّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيُّ زُحْمَةً وَعِلْمًا هُ فَاغْفِذُ لِلَّذِي يُنَ مُنابُونُ وَاسْبِيلُكُ وَقِيمُ عَلَ ابَ الْجَحِيْمِ مَ مَدِيدِ اللَّه تعالَى فراتا مع بوكوات

رہے ہیں عرش کو ادرجو اس کے کرد ہیں اینے رب کی پاکی اور خوبیوں کو بیان کرتے ہیں اور اس برلقین رکھتے ہیں اور کناہ بختواتے ہیں ایمان والوں کے ، اے رب ہمارے ہر چیز سان کسے ترى مهراورعلم يس سوتومعا ف كوان كو جوتو بكري اورجليس تيرى راه براور بچا ان كوآگ كيصير سے اوربعد اس کے عرف کے نیچے ایک دان مروار بدبیدا ہوا اس سے اللہ تعالیٰے نے اوج شوذ ظ تیار کیا بندی اس کی سات سوبرس کی راه اور چوژائی اس کی بین سو برس کی راه سے اور چارول ط<sup>ف</sup> يا قوت رخ جراً بوا اور حكم بواتم كو أكتبُ عِنمى في خلقي و ما كاف ن يووم القيامة وتجد تكو علم خداكا موجودات مي خداك اور جتني جيزي كد ذره ذره بيح موجودات كربون والى بي-تيامت ك ، يبل لوج محفوظ يريه للهاكيار بم الله الرحن الرحيم أخا اللَّهُ لدَال إلا أخَا حَينِ اسْتَسْلَمَ بِقَضَائُ وَيَصْبِرُ عَلَى جَلَائِيُ وَيُشْكُرُ عَلَىٰ نُعَمَا لِي كَتَبْتَهُ وَبَعْثَتُهُ مَعَ الصَّا وِيَٰيْنَ يَقِينًا وَمَنْ كُمْ يَصْبِوُعَلَى بَلَا بِى وَلَمْ يَشُكُرُعَلَى نَعْمَا يَىٰ فَنْيَطُلُبُ دُنِّاً سَوَا فِي دَينْ فَرجُ مِنْ مَمَا فِي . ترجمه شروع كرتا بول اللَّهِ كنام جوببت مربان ہے بنایت رحم واللہ بیں بول پرورد کا رسب کا بنیں کو فی معبود مگریں بول ہو راحنی ہے میری قضا بر اور صا بر ہے میری بلاؤں براورش کرہے میری نعمتوں بر جو بی فيمقدر کی ہیں۔ اس شامل کردل کا یس اس کوصد بقول میں اور وہ جوراحتی نہ ہومیری قضا پر اور صابر نہ ہو بلاؤل بر ادرشاكر ند ہونعمتول برلادم ہے اسے كه طلب كرے رب كوسوا مير سے نكل جادے تحت سماسے میرے بعدا سے تکھنے کے لوح محفوظ خور بخور جنبش میں آیا اور کما کمٹل میرے مہتی اس كونى بنيں اس داسطے كرملم خذائى كامجھ بركھا كيابى جناب بارى تعاليے كى طرف سے يہ آواز آئى ۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَمْحُواللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُشِّت وَمِنْكَ لَا مُمَّ الكِتَابِ ترجم مِثَالَبِ اللَّه اورثاب ركضا بحرب بات كوما بتاب اوراى كياس باصل كتاب فاصديب كماللد تعالى نے کہا اگر جا ہوں مشاووں یا مکھوں اور اس کے پاس ام الکتاب ہے اورعبدا لند بن عباس رضی اللہ عنر سے روایت ہے کہ اللہ تعالے نے جو چیز مقدر کی ہیں ہر گذا ن میں تغیرو تبدل بنیں ہو کا کمرچار بيزيل رزق موت وسعادت رشقاوت اور كيراس مرداريد كوحكم بوايعنى اس مرواريد مجيل جَاكَمَا تَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَسِعَ كُوْسِينَهُ السَّمُواتِ وَ الْأَوْمِنِ، ترجه بيهاكم اللَّهُ تَعَالَىٰ فے فریا یا کشاوہ ہوئی کری اس کی برابرسا توں اس اوں اور دینوں سے اور نام اس کا کری ہوا محمد ای وقت ینچ کری کے ایک دانہ یا قوت کاپیدا ہوا بعضول نے کہا کہ وہ مروار پر کا تھا۔ لبندی اس کی

پایخ سو برس کی راه سے اور چوڑائی بھی اسی قدرتھی ،جب اس کی طرف دیکھا ایزوجل ٹن نہ نے بیت سے وہ خود یانی ہوگیا اور لبداس کے رصباد بورجوب شمال ان چار باد کو پیدا کو کے حکم دیا کہم مر چار گوشه براس یانی کے موج مار کرکھٹ نکالواور ویساہی کیا بعدہ قدرت النی سے آگ دھوا ل دصاربیدا ہوکراس یان برکئی اوراس سے وصوال نکل کردرمیان کری اور یا فی کے بدا برسلتی مور با العدامی دھونیں کوئ تعالی نے سات یارہ کرکے ایک بارہ سے پانی ایک پارہ سے تا بنداور ایک بارہ سے لو با اور یک بارہ سے جاندی اور ایک بارہ سےمروارید اور ایک بارہ سے باقوت سرخ بيداكيا اوراس بانى سے اسما ك اول اورايك ياره سے تاب كا دوسرا آسان اورايك ياد سے او ہے کا بمر آنمان اور ایک یارہ سے جاندی کا یو تھا آنمان اور ایک یارہ سے سولے کا یا لخوال اسمان اور ایک پاره مروار بدسے چھٹا اسمان اور ایک پاره یا قوت سرخ سے ساتوا ک اسمان با یادرفاصلیم آسمان کاایک دوسرے سے بایخ سوبرس کی را مسے بھراللد تعالیٰ نے قدرت كالمدس الركب آب سي يشترخاك مرخ بداكيا - اى عكر يركد جها ل اب خاد كعب باورجباليل، ميكانيل، اسرافيل، عزراميل كوحكم مواكه جارگوشداس بشة خاك كے پيسلادو، ابنوں نے والیا ہی کیا اور یہ زمین ای لیٹر فاک سے بیدا ہوئی، قولم نقالی خَلَقَ الْاَ دُنِی بن یو مُنوب ترجمه ، بنا يا الله " إلى ف زين كودودن مين و اورروايت مصكه عبدالله بن رام رضى الله تعالى عندسے ایک روز اُحوال زمین کے دریافت کرنے کے واسطے جناب رسولِ خدا صلے اللّٰمعلیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا بارمول الله الله تعالے فياس زي كوكس چيزسے بنا يا أتخفرت نے فرایالد کف اسے۔ بھر پوچھاکدوہ کف کس سے بیدا ہوا فرمایا پانی کی موج سے بھر فرمایا موج كى سے نكلى فروايا يانى سے يو جھادہ يانى كى سے نكل بے فرمايا ايك دارند مرواريد سے كہامرداريد كى بے بے فرمایا تاریکی سے كہاصد قت ياربول الله ريوسوال كيا يارسول الله زين كو قراركس سے ہے فرمایاکوہ قاف سے کہاکوہ قاف کس سے بنا ہے فرمایان مرد مبزسے ادر آسمان کی مبزی ال کے برتوسے سے لہا یارسول اللہ اور بلندی کوہ قات کی کس قدر سے مزما یا یا بخ سوبرس كىلە اور كرداكرداك كے كى قدرسے فرمايا د وبزار برى كى داه سے اوراك باركو ، قات كىكيا بيز سعفوا ياسات زهيني بيل جاندكى اور لبدائ كياب فرا ياستر مبزار على بي اوريني م علم كرستر بزاد فرفتة بي كرادم الى تبيع سے بدا بوٹے . لا إلله الله مَعَمَدُ لا الله مُعَمَدُ لا الله الله كماصدقت يارسول الداوراس طرف كياب الخفرظ ف مزاياكدايك الله با درازي ال

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

کی دو مزار برس کی راہ ہے اور سارے عالم اس کے صفة میں ہیں . کہا صرفت یارسول الله ساتوی نين بركون معفرما يافرشة سب اورهي زمين برشيطان اور فرزندان شيطان اور بالخوي زبين برده سب اور چقی زین برسان اور میری برجانوران گزند اور دوسری زین بربریال وآسیب اور بہلی زمان پرسب آدمی کہاصدقت یارسول اللہ ادر نیے ساتوی زمین کے کیا چیز ہے ایک کاسے ہے این کداس کے جارم زارسینگ ہیں ۔اوراس کے ایک سینگ سے دوسر سے سینگ کا فاصلہ یا نخ مو برس کی راہ ہے اور بیرسا حاطبق زئین اس کے دوسینگوں کے درمیان ہیں . تھر پوچھا كدوه كائے كس بركظرى ہے۔ آخصرت نے فرما يا ايك مجيلى كے دہرہ پشت بر اوروہ مجيلى ياتی برب اور من اور كرا ال ال يان كے جاليس برس كى راه باوروه يانى بوابر سے اور بواتار فيلى دوزخ برا در دوزخ ایک بنگ آسمان براوروه سنگ آسمان سريرايک فرخت كوادر ده تاركي يراورده بواير كراب اوربوا قدرت خداس علق اور قدرت اس كى بى يايان باور زات و صفات اس کی منز ہے نقصا ن اور زوال سے ہما سے ہے یا رسول اللہ اور روایت کی عبد اللہ ف عباس في المراسان يرحق تعاف في ايك نوريد كياب اس نورس بي شمار فرشته بيدا ہوئے ہیں ادر حکم ان پرتبیع و تہلیل اور تقدیس و تعظم کرنے کا ہے اگر اس سے ایک لخط غافل رہیں تو فی الفور تجلی سے خوائے جل شانہ کے جل تھبی کر خاک ہوجاویں اور ان میں معبقوں كى تُكل كائے كى بے اور بعن كى صورت سانے كى اور بعن كى شكل كدوه كى اور بعن كا نصف بدن ادیر کا برف اور آ معاینے کا آگ ہے اور بررب کے سب جیتے ہیں اینے رب کی تبدیعے پڑھتے ہیں سُنجان مَنْ آلَفَ بَيْن الشُّنج وَ السَّالِين تبيح يرصا بول اس خداكى بم في تركيب دى بيے اور آگ سے نہ برف آگ كو بھاسكتى ہے نہ آگ برف كو كچھا تى ہے اور يىرىب كىسب كوفى قيام يى بى اوركوفى ركوع بى ادركوفى مجودين اوركوفى تعودي قياست ك اورقیامت کےون سب کوئی عذر خوا ہی کریں گے ادر عیر کہیں گے شبخا مَلْت مَا عَبَال مَا لَحَ حَقَّ عِبَادَ قِكَ ترجمه العيروروكار جارع بم في نبين يرستش كى تيرى بوق يتش ترىكاب -اورىبداى كے خالق نے بيرات دن پيداكر كے روز كيفنبه كو حاملان عرش كو بنايا اور وشغ كوسات طبق أسمان اورمه شنبه كوسات طبق زيان اور جبارشنبه كوتاريكي بنجشنبه كومنفخت زین اور جواس میں سے اور جمعہ کے دن آفتاب اور مبتاب اور ستابوں کو اور ساتو ی کمان كوحركت ين لايا اورماتوي روز تمام جهان سے فراحت كى كما قال الله تعالى خَكَى السَّالْواتِ

كَ الْإِ رْضَ وَمَا مَيُنَهُمُ مِي سِتُنة مِ ايَّامِ ترحم مياكرين تعالى فروايا الله تعالى ف اسمان كواور زمينول كوادر جويح ال كے بعج دن ير پياكيا اور ايا برا وه دن ب مصداً ق ال آيت كو إنَّ يَوْهُم عِنْدَ دَبِّكَ كالن سَنَة مِمَّا تَعُدُّ وْنَ إِيكُ و ن تَهاك رب كيبال بزار برس ك برابرب اس دنيا كي برسول سي كرجوتم كفية بويعنى بزار برس كاكم إيدك ين كركت بي بي جان الله تمالي بن قدرت بيد كي مزار مخدوقات كواك طرفة العين يس بداكرسكتاب كرالله تعالى في المست كامله اليف بندول كوسجايا بكروه اليف كامول مي تعیل ند کری اورمبر کریں بعداق اس کے آلصَّبُومِفْتَاحُ الْفُور يعيٰ صبر كبنى بے كتا دكى كى اور بعداس کے تحت الشری بیدا کیا ور تحت الشری نام ہے زبین کل ترکا ورعبدالله ابن عباس مر فنیالله عبنما في فرا ياكم ترى ايك بنره بتحركا نام ب اور نيح ترى كے دوزخ كوبنا يا الى بي ايك مروار كراسكوما لك كيتي اوردوزخ اس كے تابع بي اور انين فرنتے بيداكر كے ان كوما لك كے زير حكم كياجياكاللد تغلط في فرايا عَلَيْهُا يَسْتُعَمَّ عَشُورٌ ترهم له دوزخ كاندرانيس فرتتين وابنے طرف برورضة كے سربزار بات بى اور بائي طرف سربزار باتھ اور بر باتھ مى سربزار مجفيلي اور مرسبته فيلى يرستر بزارا نكليال اوربرانكلى يرايك أيك الله إقام ب اوربر إيك فري محسر براید ایک سانب درزی ای کی سر بزاربری کی ده مصا در بر سانب کے سر برایک بچھوا کر دونےوں کوایک نیش مارے توسر ہزار بری تک دردسے اس کے اوسی اور فریا دوزاری كرين اور بائيس بالحه كى الكليول يراكب ايك تون آتى كاب الرائي يتون الكاحشر كے ميدان يى والا جافے اور تمامی مخلو تا ت جی والن اسے بل ناچا ہیں تو ہر گز کجرسے نہ بلا سکیں ، اور ان فرشتوں يرحكم بواكهتم دوزخ كاندرجا وابنول فيوض كياخلايام بخوت اتش دوزخ مين بيس جاسكتے تب ر ب العالمين كاحكم بواحضرت جراليل عليه السلام ذايك خاتم بيشت كاكريشاني يران كي مبرات كردى اوراس خاتم بريكلم يكما بواتفاك الله والد الله الله مُحَدَّن دُسُون الله تاكم الله تاكم الله ورق ان براتر ند کرے، تب وہ ایس فرشتے برکت سے اس کلمہ کی ایک مرتبہ دوز خرکے اندر داخل ہوئے اس زمانے سے قیامت تک دوز خ کے اندر ریس کے اور جوموس داغ محری بیٹانی اور دل میں رك كالبصداق ال كاد لنَّك في تُدور بوسة الدينمان ترجمه: وه لاك كركهاكيا ولول بين ال ك ايمان تومركزام آتن دوزخان كوند سنح كادر دوزخ كي مات درواد ي بي جياكدالله تعالے نے فرایا ہے متبھا سُبُعَہُ اُ بُو اِب لِکُلِّ جَابِ مِنْهُمْ جُونُو صَفْعَ مُر مُرْجِم دورہ کے

سات در دانسے ہیں ہروروازے کے لئے ان ہی سے ایک فرقد بٹ رہا ہے، طبقداق ل مجیم، اور دوسراجهم، ادر ميراسق، جو تقاسير، يالخوال نطى، چشا با ديد، ساتوال حطرا درمردى بيكرايك ول جرايل عليمال الم ياليت رسول مداكياك الفيد قولم نعالي مّعَكُف من بُغيدهم خَلْفًا مَنَاهُو الصَّلَوْةَ وَالبَّبَعُو النَّهُو اتِ مُسَوِّنَ يَكْقُونَ غَيًّا - ترجمه بمجران كي جُكرات اضلف كدا بنول نے قضا مكى نماز اور يہ بھے بڑے مزول كے آگے ملے كى كرا،ى اور اى وقت ايك لولم نرین اور پہاڑوں پر ایااوراس کے ما تھ ایک آواز آئی کردنگ چیرہ مبارک کا منفر ہوا آنحفرت صلے السّرطيرو للم في جبرا يل سے يو جهاكدية آوازكس كى ہے اور كمال سے آئى ، ابنوں في كما يارسول الله سات ہزاریری کہ کے ہے آدم علیا اسلم کے ایک بچھرستر ہزار من کا کنارے یہ دوز خے ٹرا ہوا تفاده بقر ينده بزار برس سے فيح كاطرف جلاجاتا عقاء الجي قد حطه مي جا يہنا يداوازاى كي على حضرت نے پوچیا وہ جگر کس کی ہے ، وہ بو بے منا فقل کی ، جیاکہ المید تعافے فرمایا ہے۔ إِنَّ الْمُنَا نِفِينَ كَى الدُّولِ الْاَسُفِلِ مِنَ النَّارِ لِمَرْجِهِ مَنَا فَقَ بِينِ سَبِ سِے بنجے درج یں آگ کے اور چھے درج میں دور ف کے مرکین رہی کے ۔ اور پانچذی درج دورخ یل بت برت اور چوتھورج میں مے نوش اور تیرے ورج می ترسااورووس ورج میں جو واوراول درج میں عاصیا ن امت تمہاری کے رہیں گے جیا کہ اللہ تعالے فریا ان اللّذِین اَمَنُو واللّذِیْنَ هَادُّوُ وَالصَّابُهِيْنِ وَالنَّصٰوىٰ وَاكْمَجُوْسَ وَالْشَايْنِ اَشُوكُوْ ا رَجْم ج*ولاگ ك* مسلمان بي كنب كارا ورجو يبودى اورصافي جوكربت برستول سے ايك فرقد ب اورانصارى اور مجاس اور جو شرك كرتے ہيں، يہ تھ كروه دوزخ يں رسي كے اور دوز خ كايك دروان سے دوسر سے دروازے مکسر برس کی راہ ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ قدرت المی سے جب بزار بورس آتش دوزخ د دېكانى كى توسرخ بونى بيرېزارېرى دهو كى كى توسفىد بونى، بيرېزارېرى سلكانى كى تو یاه بوئی قیاست یک ولی بی سیاه رہے گی جیسی اندھیری دات ہے، اورایب پارچرانگ کرجی کی جوڑائی پانچو برس کورا مسعدوز نے کے او پر رکھا کیا ہے اور وہ قیامت تک سے کا اور دوز نے کے نیے ایک بھرہے اس کے نیے ایک فرشة محمر کی بٹت برکھ اسے اور اس کے نیے ایک مجھی ایس بڑی ہے کدوم اس کاع رش سے نکی ہو ٹی ہے اور کائے فردوس اعلیٰ کستر بزارسیائے اس کے ہیں زمین الحت گڑی ہوئی ای مجھی کے بیٹ رکھری سے اور کائے نے او دہ کیا کر جنبش کرے ضوا تعلانے نے ایک فیرکو پیداکر مے اس کے سامنے رکھا اور مجھرنے اس کی ناک بین کاٹا اور اس کائے نے در دسے

لغزى كى بعده متنقل بوئى بى كەرە ئى بىران كى باك يى بىت قىامت كى دەكائ اس كى عبدالله بى مارى بىلىلىن مارى بىلىلىن كى بىدالله بىلىن بالىلىن بالىلىن بالىلىن بىلى بىلىن بالىلىن كى بىدالله بىلىن كى بىدالله كى بىلىن بىدالله كى بىدالله كى بىلىن بىدالله كى بىلىن بىدالله بىلىن كى بىلىن بىلىن بىدالله بىلىن كى بىلىن بىلىن بىلىن بىلىن بىلىن بىلىن بىلىن كى بىلىن ب

## حفرت أدم عليالسلام

المة بنجتى تو مصرت وم عليال الم في الده الحضي كاكيا وبين زين بركر برك ال واسطحق تما ف قرآن شریف می فرمایا ہے کات الد نشاق عَجْدُ لا ماین بان ان مبدباز اور اس مات میں صرت اوم علیال ام فرجھین کا اورا بمام اہلی سے کہا آ لُحَمْدُ يلتُّواك كريم اورجم نے كے بوا اور كھيد سَبَقَتْ رَحْمَتِي على غَصَبِي كا ان كے طفيل سے نصيب بني آدم كے بوابعد اى كايك فرشة بموحب حكم الى كايك جوالمرصع فورابيشت مصلايا اورحضرت آدم عليها كوسائقة تغريف خلعت الني سنص فرف كياا ورتخت عزت اور عظمت بريمهما يا نقل ہے كه فرشتے ابتلا بيدائق وم عديالسلام سے آيس بي كہتے تھے كجن كو خدائے تعالی خاك سے پيدا كر كے مندخلا فت ير بمحاك كاتوده بم معضل كنزديك زياده عزيز بوكا اوريم جوبا ركاه علام النيوب بي دن رات ريت بي علم بماراس سعزياده بوكا حق تقالي في بوجب آيت عَلَّمَ ادرهم الد سُمَاء تمام جيزون كے نام حضرت آدم كوابهام كر كے عكم كياكة فرشتول سے ان چيزوں كے نام يو چيوجب حضرت آدم علالسلام نے فرشتوں سے بوجھا آنب تُوری با شماء هو الكر ان كنتم صاد تين لعي خر دومیرے تنیں ان چیزوں کے نام سے اگرتم سے ہوتب فرشتے ہواب سے عاجز ہو کے اور اپنے قصور كم معرف بوكر السب سُبْحَ يَكَ لَا عِلْمَ لَنَا أَلَّا مَاعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ ٱ نُسِتَ التعكيم التحكيم يك بع تواور نهيل علم جارت تيس كرجو توني سكهايا بمكواور جوعا لم اور دا ناہے تب اللہ تعالے نے دم كمال ظام راور باطن سے اراستكر كے واسطے زيادتى تعظم و كريم ك المائك عظام كو جوآدم عليالسام كو تخت كركر داكر دصف باند صے بوئے مؤدب كُوْرِ تَصْ عَلَى السُّجُدُدُ لِا دَمْ فَسَجَدُو لِلاَّ الْبِلْيْسَ و أَبِي وَا سُتَكُبُو وَكَانَ مِنَ اِلْكَاجِنِهِ بْنِي وَ بِعِنى تَجِدِه كرو إوم عليه السلام كي تأين تمجز وحكم الني كينب فرشتول نے بلاعذر وكرار صفرت آدم على السام كوىجده كيا . كرابلين ملعون فانكاركيا اور بولاكمين آدم سے بہتر بول-اى داسطىمىرى تىكى آگ ئىسىداكىيا داس نا فرانى سەشىطان مىون ابدى بوكرداندە كىاادر فرشتول سے نکالاگیا مضرت آدم بشت میں بسنے لگے طبیعت ان کی شتاق علیس ہمدم اور انیس محرم کی ہوئی تب حضرت آدم مرخواب نے غلبد کیا۔ وقت خواب میں الله تعالے اپنی قدرت کا ملہ سے آدم کے بهو فرجب سے حضرت حواكو بيداكيا -جب حضرت آدم بيدار موت تو مكيماكدا يك فورت باكيزه ان مے پاس بیٹی ہے ان کی طبیعت ہا یول اورصورت میمول کو دیکھ کرنہایت خوش ہوتے

ا وربوجها كدتوكون ب رحفرت حوّا في كماكرين تيرب بدل كاجز بول كرحيّ تعاليها في في تيري ليلي مع فيدكو بداكيات نقل ب كرص اورجمال حضرت مؤاكاس قدر تفاكدتما عالم كي فوني موحقة تفي اى يى سے فوے صفح من حفرت حو اكواوروك حصے باقى عالم كوعنايت فرمايا تب أوم البيده شكري اللئے۔ جناب اللی نے ان کاعقدرد بروحا ملان عرش اور ساکنان سمونت کے باندصا اور دونوں کو حکم ہواکہ اسے آدم عيراك ام وحواتم دونون ال بيشت ين رموا ورسيميو ساس بيشت كحك وللراى درخت ك قريب مت جانا يعني كيبول كے درخت بل سے كچھ مت كھانا حب البيل عين نے آدم كو عدہ ذكيا اور راندہ کیا اور شقول سے نکا لاکی اس سب اتش کیند اور صدائ کے باطن میں شعلے مارتی تھی اور وہ ہمیشراس تدبیریس رہتا تھاکر کی صورت سے بہشت میں بیٹھے ادر آدم کو دہاں سے نکالے پہلے توطاؤی سے ددی کی کریسری ددی کے بی تیرے او پر تا بت ہیں اور آ کے ہم تم ایک مکان میں رہتے تھے، یالتاں تجمع سے كم مجھ كولينے بازد ير سبماكر بہنت ميں بہنيادے تاكميں اپنے دشن سے برار اے سكوں. طاؤى نے اى بات سے انكاركيا اوركهاكريہ بات توساني سے كہوتب شيطان ساني كے پاس گیااورلین فریب کے منترسے فریفتہ کیا ،سانیاں کومندیں ہے کربہت میں لے گیا۔اور کمبان بشت كومطلى خرز بوئى عجر الميس حفرت آدم اور حوّا كے باس كيا اور رونا مفروع كيا، حفرت آدم اور حوّا نے بوجھا کر کیوں روتا ہے اورا ہوں نے شیطان کونہیں بہیا نا، تب شیطان نے کہا کہ می تم کونیمت كرتا بول محكومتهار سے حال يررونا أنا ہے اور تم اس بہت سے نكا سے جاؤ كے اور يربہت كى نعتیں تم سے چھیں لی جائیں گی اور لذت حیات سے ذائقہ موت کا جکھو کے۔ان دونوں کواس بات کے سنف سے بہت غم ہوا۔ البیس نے بما اگرتم میراکہ نا مالو تو میں تم کوالم فیرست بتاؤں اگر تھو ڈامیوہ تم اس كاكهاد توميشر زنده ربوك درصورت موت كى بركزنه دكيموك بطرت آدم في يوجيا وه كون سافرت ہے۔ خیطان نے کہا وہی درخت ہے کہ س کے کھانے سے تق بحانہ تعالیے نے منع کیا گھا محفرت آدم فال بات كو تبول ندكيا و اوركها كر مركز هجرسد نا فرماني بنداكي ندمو كي جب شيطان في قسم كالى كمي تهادا فيرخواه بول وَ مُسْمَهُما إِنْ مُكْمَا لَيْنَ النَّا صِحِيْنَ بعداس كعرت آدم علیالسلام الحدكر سلے كئے اور تبيطا ن فے حضرت حوّاكى خدمت بن جاكر اسى طرح ال كے دلين وسوسه والا اور تبطان کے کہنے پر کواہی وی حضرت حوّا نے آدم سے عرض کیا کرسانے تو خادم بہشت کا ہے اور وہ بھی موا فق ال شخف کے لین شیطان کے کوا ہی دیتا ہے اب تو ہیں بیلے اس درخت كالحيل كهاتى بول المركح يفنل بوتومير ب واسط نعداسيهما في ما نكيواور بنين توتم وولول تمام عمر بفت كنعتس عين سيكا ياكرو

قبول توبير حضرت آدم عليالسلام

توبة وم برشفاعت محد مصطفاصا لله عليه ولم ك قبول بوئى ابهام بوا اعدم تم اورتهارى بوى سراندييين جارب توفرزند تهارے بيدا بون، آدم برضائے اللی خطه سندورتان مين آئےاور بودو باش اختیار کی ایک روز جرا ٹیل علیال مام سات کھے اوہ کے لے کران کے یاس آئے تاكدان كوا بن كرى سكولادى حاجت آك كى بوئى آواز آئى اسے جرافيل آك ما مك و دوز خ سے مانك نے رجب ابنول في الكر اوم كورى كرى ويش سے ان كا باتھ جلا اوم في رين بردال دى وه آك سات طبق زين كے تيميد كر بير دوزخ بن على كادر خرب اسى طرح سات وفعد و وزخ سے لائے بھردوزخ بن جا داخل ہوئی آواز آئی اے جرافیل سات دریائے رحمت سے معوم ا سے لاؤ تب تھیرے کی ،اورکعب الاجار نے مکھاہے کہ حبب جبرانیل آگ لانے میں عاجزر ہے عب حق تعالے كارشا و بواآدم كو البول في تجور مع حقيقا في جعال كر آك فكال لى اور جبرا يمل نےان کو آئن گری سکھلائی اور آلات کھیتی کرنے کے درست کے سجبرا ٹیال نے ایک جوٹرا بہت سے بیل کا لا دیا۔اورامض نے کہاہے ووکائیں میں البقرسے لاوی اورایک مخت گندم بہشت سے لادیا اور کہا تواہے با تھے سے زراعت کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کرتب آدم نے وہ دانڈ زین پر تھی ک ویا اور بل جوزنا حب بل مجے پہلنے لگا تبہ حضرت آدم نے اس برایک کوئی ماری بیل نے کہا اے آ و م عجه كو توكيون ما رتاب اگر تجھع قل بوتى تواس دنيا ميں توزيجنت اس وم سنط مي بات كوس كون كوغت مي آکراک بیل کو تھیور دیا اور خود و بال سے جل ویئے ۔ کھر حضرت جبرا میل مصرت آدم کے ہاس اے ادر کہا کہ تم کہاں جاتے ہو محفرت آدم نے کہا کہ بیل نے فیصے سرزنتی کی محفرت جبرالیل نے فرمایا كر جو شخص الله تعالي كا فرماني كرمي كاوه رفي من كرفتار رب كاراب مكورني وعذاب برداشت کرناہے بھی نعت کھاو کے ۔ پھر حفرت آدم نے دوسری دفتہ ال جو تنا نشروع کیا بھر بیل کجی رے لكا يا لان كردن سي كوسندى زبان ين جولاكية ،ين يني كرياا وركم ابوكيار عير حصرت آدم ي اس کے مکڑی ماری تب بیل نے رولبوئے اسمان کیاا وررویا۔ لیں آدم نے اِس کو دی ہو کر محیوار دیا اور جلے کئے پھر جبرا اُیل تشریف لائے ادر کہاکہ کہال جاتے ہو۔ وہ بولے کہ بیل نے آزروہ وكونراكى وركاه ين تضرع كياحفرت جرائيل في كما خدا تقال في كوسل م كما اور فراياك ترف

بهشت مي مجى السابي كبا تصااب اس دقت تم يراذيت موكني أكرتم بيل م محتى كروكة ويحرورت في موكار تم جلوجا در این کام بی مصروف رم و بی بلول کی زبان برم رکم دو ل کا تاکه وه بات نه کوسکیل، تب التجى طرح ان سے كام لو كيم آدم كھيتى كرنے ين شغول مونے زمين بركيبوں كميرا ده بار لايا ادر پخت بوا تب كا اليايسب سات كوى بل تيار بوكيار زين في الما اع آدم مجع معاف ركهوكه بي ضيف بول دارندائ سے جلدی تم کو گیبول دیتی -آدم نے جب کیبول کومل کرصا ف کر کے کھا اچا ہات جرائل ففرايالداد لكيول كويس بانى كے القه خيركر كے الك يل سيك، تب موان ال تعليم باكراين بانفس بيس كر إنى كے ساتھ نمير كركے روثى بكاكر آدم كے سامنے لاركيس آدم نے جا باکہ کھاویں جبرائیل نے فرما یاکہ ذرا تا مل کیجے اُ فتا بغروب ہونے دو کہتم روزہ دار ہو جب شام بوئى آدم و حوّا في ما ته مل كر روئى كهائى چردوس روزجب التهاكهاف يوئى توآدم فريكها كدايك خال ساه ينف يرمير عنوداري اورجلدى برهدكيا يبال ككر بفت ندام ا ن کے بیاہ رنگ بوئے اور و ہ ڈرے اور معلوم کیاکہ شاید مجھ پر دوسری ذات آگئی، جرائیل علیہ السلام تشريف لائے اور کہاتم دوروزروزہ رکھوتوا لٹرتعالے تم کوشفا نے کامل بخشے ادران دوزوں كا نام ايام مين سے كم تيرهويل يودهوي بندرهوي تاريخ مرصينيد كى حفرت آدم براللد تعالى فيفرفن كيا تصادرال زمان سے كر مورت و لي كے زمان ك اى يرعمل عمّا يس جب حفرت آدم نے خطر مبدوت ان میں آگر مسکن کیا تو حوا حامل ہوئیں اور ایک بٹیا اور ایک بیٹی جنی بیٹے کا ناآ قابلی ا در بیشی کا نام آ فلیم رکھا وہ بنایت خربصورت تھی بھرحوّا حامل بوئیں اور ایک بٹیا اور ایک بیٹی حنی بيشك كا نام بابيل اور بيشى كا نام غازه ركها مرية بصورت زيتى مردى ب كد حوا ايك سوبيس بارحبي تحيين برد نغدايك بينا ادرايك بيئى جنتيل اور دوسرى ردايت محكدايك سواسي بار جني تحييل اور روایت کی گئے ہے کہ قابل مال کے بیٹ میں بہشت میں تھے پیدائش ان کی دنیا میں ہو گ اس واسط کر بہت جانے پاک ہے نہ جائے آلو د گی خون کی جب بابیل اور قابیل دونوں بڑتے ہوئے تب جرانيل عليالسلام تشريف لائے اور اوم وم عليالسلام سے كهاكد مندائے تعالے في تم يرسلام بھيجا ادر كماب كد دو نول بها يول كو دونول ببنول كرساقه يعنى فابيل كى ببن كوبابيل كرساتهاور بابل كى بن كوتابيل كراته شادى كردورتب انبول فيصال شادى كاليف دونول بيلول كو بلاكركمدديا-اس بات كوس كرقابيل ف انكاركيا اوركم اكميرى بين آفيمه صاحب جمال بيس اس كونبيل دول كا، آدم في إمايه الله تعالى كاعكم بي تومان في اسف إما نبيل . مكر تم

ہابل کودوست رکھتے ہوا در برببب دوئ کے تم کتے ہو پہلے بنے عدول کی لینے ال باپ کی کی دہ قابل ہی تھا آخرش آدم نے بوجب حکم خدا کے قابل کی بین کی شادی ہا بیل کے ساتھ اور بابل كى بين كى شادى قابل كى بين كے ساتھ كردى - بعداس كے قابل نے صدسے بابل كوكماك ميرى بهن اقلیما کوطلاق دے تومی اپنی خدمت میں رکھول گا، یا بیل نے کہا یدمیری بیوی ہے میرے باپ نے اس کے ساتھ شادی کر دی ہے میں ہرگز اپنے والر کا حکم روند کرول گا۔ اور خدا کا حکم بجا رکھوں گا 'آدمؓ نے جب یہ ما جرا ساواسطے تشفی خاطر دونوں بیٹوں کے بیرانصا ف کر کے فرما یا کہ دو نوں بهانی که و منابر دو قربانیال کر کے رکھ دوجب کی قربانی خدا کی درگاہ میں مقبول ہوگی اس کی بیری افلیما ہو گی بیں دونوں بیٹوں نے صب حکم باب نے کئ بحریاں لاغ ذیح کر کے کوہ مِنا برر کھ دیں بھوا<sup>ں</sup> اس أيت ك وَا تَكُلُ مَكِيْهِ مِهُ نَبَا أَ بُنَى الدَمَرَ بِالْحَقِّ إِذْ قَدَّ جَانًا نُنْقُبُلّ مِنْ اَ كَال هِمَا وَكَمْ يُبَعَّبُنُ مِنَ أَلا خِيرِهُ مُوجمه اور سنا ان كوتحقق الوال أوم كي بيول كاحب نذر مانى دولۇل نے کچے نذر كير تبول بوئى ايك سے درند قبول بوئى دوسرے سے ،غرض دولوك محا يُول نے قربانی کو و مناير رکھ کو دعاما نگي کہ يا اللي قرباني بماري قبول کر وہيں آتش بے و د مثال سرع نے اکر قربانی ہابیل کی جلا دی اور قربانی قابیل کی قبول نہوئی، تب قابیل ہابیل سے بولاجي الرحق تعالے في فروايا فكال لا قَتْلَنَّكَ ترجمه فابيل نے بابيل كوكماكرين تجوكومالله والول كاكد قر إنى يرى قول برقى بابيل في بها قَالَ إنسَّا يَتَا يَتَعَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَوْيِنَ ترجمه إبيل بولاكه الله تعالى قرباني قبول كرتاب برميز كارول كى اكرتو باته جلاو سے كامجھ يرمارنے كو یں ہاتھ نہ چلاؤں گا بھے بیدار نے کویں ڈرتاہوں اللہ تعالی سے جوصاحب سے سارے جمان کا،اب وہ کوہ منا حاجوں کا محل مناجات سے قربانی اب یک اس جگد پر ہوتی ہے ،آدم کے زمانے ہیں کو وہ تش حاکم تھی جو چیز کہ انھا ف کے واسطے اس پر رکھ دینے غیب سے آگ آگو اسے جلاديتي توخدا كې درگاه ين ده مقبول بوتى ادر تفرت او ځ كايام بن حاكم كني تھى راس بن تجويك يح معلوم ہوتا تھا۔ ہوتنحض ہاتھ اس بررکھ ویامتخاصین میں سے اگر کٹی ساکن رہی تر وہ تحص سیا ہوتا اور الرباق تودروع كوبوتا اورحض إدمت كے زماتے ميں حاكم صاع تھا، جواس بر باتحد ركھتا اكر آواز نكلتى تووه جيوها عمرتا وراكر أواز نه نكلتى تودة غض سجا بوتا اور حضرت داؤد عليدا سلام كوقت یں حاکم زنجیرتھی آسمان سے لنگتی ہوئی جومتخاصین میں سے اس بیر ہاتھ ڈاتیا وہ زنجیرانس کے باتھ یں آجاتی تودہ راست کو ہوتااور اگر نہ آئی توجھوٹا عقیمتا راورحفرت سلمان کے عبدید،

حاكم وراخ صومنكا بالحدمتخاصين بركه باؤل اس مي والف أكرباؤل اس بين والكتاتو ويتحض بها موتا أكويني جاتا تدده دردع كوعفرتا اورحفرت زكريا كيزمانين قلم مني عقاقل كحكم بوتاكنام اينا كحدكرياني بن وال دواكم وه بان برتير تا توه آدى بها بوتا. اكرده بها تاتو وه جو المحير تا اورجب حضرت محد صل الدعليد والم كادقت بمبنياتب فأتعاك ف النسب الحام الزشة كومنوخ كرك كوابول برركها اور الخفرت صليالله عليه وسلم كوفر ما يال عد صلع إجبوت اور بيح كوين خوب جانتا بول جوي بوكا الى كوجزا نيك ملے كى اوراكر كاذب بوكاجرًا ال كىبر ملى كم معداق الى آيت كے جَزَاء يُعِمَاكا خويَعْمَانُونَ ترجمه يه بدلس پورا جوعمل كرتے ہيں دنيايى ، بي حاصل كلام باب و قابيل دونوں بھائى كر و منابر قربانى دے كر باب کے باس آئے آدم علیال ام فرمایا اے قابل تیری بہن افلماب بابل برطال ہوئی اور تجدیر حرام، قابل ای بات کوئ کرای کے مار ڈلنے کی تدبیر بیل رہا ور وقت فرصت برنگاہ رکھتا تھا کہ کو اگر ال كود فغ كري اور ال زمان كي كي في في فوزيزى بنين كي في مكر قابيل في إبيل كو نا حق ما را عقار ایک روز قابل نے ہابل سے کماکہ میں تجھ کو مار ڈالوں گااس واسطے کہ تیرے سب فرزند کمیں گئے کہ قربانی، مارے باپ کی قبول ہوئی تہارے باپ کی بہیں ، با بیل نے کہا اے محانی اس میں میری کیا تقفیہ ہے۔ خدا عادل ہے۔ اچھااگر تو مجھے مارے کا میں تجھ کوہنیں ماروں گا حق برا دری کا بحالا و س کار کمرتو رونی مشرعندالله ماخوذ بوكا ادرستوجب دوزخ بوكا ورس خلاهي يا وُل كا وه اى بات كے سنتے ہى اور يجى ال كادم فن جوا الكروزايا اتفاق بواكر حفرت آدم على كوك قضاا بني سے الك روز مابيل نے بابيل کے بکری خانے کے پاس جا کرد کھااور وہ منگل کا دن تھا کہ ہابیل اس میں موتاہے، اس میں مترود ہواکراس کو كى طرح ما روالول قضا دا بنى سے كريز شكا داك مين فيطان بجورت ايك شخص كے ايك سان الله یں بے کرمانے قابل کے اکر ایک بچھرزین سے اٹھ کرسانے بر مالاسانے مرکبا اور وہاں سے غائب ہو گیا، تب قابل نے المیں تعین سے تعلیم پار ایک چھرزین سے المحاكم إبیل كرمر بر مارا بابل مركبا اوروه مردود خالى دركاه ميل عاصى دكافر بوا . بعدة كره الى برآگرے رقابيل مرد بواكراس كوكياكمه ناجليني - آخراس لاق أو كا ندهيد الحركر د عالم ك بجر ن تكاجى زين بدابوا س كاكرا وه زمين سور ہو گئی میں صدائے تعالے کومنظور ورد محفالدا ہے دوست کوشیحت کرے تب کوے کو بھیجا جیا کہ اللہ بل فاندن فرايا فَبَعَثَ اللهُ عُوّا بَا يَبْحَثُ فِي الْكَدْ لِينِهِ كِمَا كُيْفَ يُوَارِى سَوْاً لَا آخِنْهِ ﴿ وَهِمِهِ الْمُعْرِمِينِ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ميت لي تعالى كار من صديب كروك والدالية المات الم الله المحصود وولول آلين بن الم الله

ایک نےدوسرے کو ارڈا لابو فلینے حیکل اور منقارسے زمین کو کھود کر قبر کی مثال بناکر اس میں اس کوتے کو كُارْكُرِ عِلاكُيا لِي قابِل فَ كِها قولد تعالى خِوْ يُلِكُنّى أَجَدُوْ لَا أَنْ أَكُوْ مَنْ مِثْلَ هَا الْغُوّابِ خَاْدَ الِهِ يَ سَوْ أَكُمْ أَخِيْ فَا كُنْبِعْ مِنَ النُّلِي مِنْنَ ترجمه قابِل بوالله خرابي مجدسے اثنامة بو سكاكر وجاؤ ل برابراس كوس كري چيپاد ل عيب اپنے مهانى كا بحرنكا بجيتانے سوره ما نده ميں تغیریں مکھا ہے کہ اس سے بہلے کوئی انبان نہیں مراتھا کہ جن سے معلوم ہوتا کومردے کے بدن کو کیا كرناچلىئے رقابل بابيل كوماركر دراكداس كابدن براسے كا تولك ديك كر في كوكر لائل كے تب اسكو ما نند بنتارے کے باندھ کوئی روز سے عط آخرا للہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا اس نے اس کو دکھا کم زین کرید کردد سرح مرده کوے کو د فن کیاتواک نے د فن کرنے کا طور د مکھاا ور عما ٹی کی خرخوا ہی دوسرے ك حقيد ديكي سب وه يشيمان بوا راى ف كوت كاحال ديكه كرقر كودى ادر بايل كو د فن کیا، بعد ہ جانے کا تصد کیا ای وقت جنا باری تعالیے آوانا ٹی اے زمین تا بیل کو دا ہے ہے تب مكم ا بنى سے زمین فياس كوزانوں زانوں مك واب لياوب قا بول في رونبوے اسمان كيا اور كها خلایا! المیس می تیری در کاه میں مرو در سے اس کو مین زمین داب می آواز آئی اے معون المیس نے اپنے بهائی کی خونریزی نبی کی تھی۔ وہ پھر بولا۔ خدایا میرا باپ تھی کندم کھا کے عامی ہواتھا اس کو تھی زمین میں وفن كروسة يحير جناب بارى سے اس برعتاب بوا اسمرو و د تيرے باپ نے قطع صدر حم كب كيا كا جياك تونے كيا ، بھرقا بلكوسين ك زمين ين دباليا حب اس نے كما يار بقم ہے ترى كرين نے اینے بایسے ساکھیری توب اس کلمد کی برکت سے تبول ہوئی جویں نے وش پر تکھا دکھا لا اللہ الدُّ اللَّهُ مُحَدِّنُ وَسُوْلُ اللَّهُ والكَلْمُ فَي رَكْتَ مِي مِكْنَاهُ فَيْنَ وَ عِيمِ وَاللَّي است زین ای کوچھور دوتب ای نے چھوڑ دیا رہد اس کے اللہ تفالے نے ایک فرشے کوسوار کی صورت برقابل كے پاس بھيجان في اس كونيزوسى الدي الله جل شاندنے اس كوزنده كيا، كيم مارا، كيم زندہ کیاای طرح حال اس کاروز تیامت کک رہے گا ۔ مب کمرسے حفرت آدم نظر بین الے بابل کی بہت ال الل فى كرنہ يا يابعد ، لوكول سے يو مجھنے ككے كى فيجواب ديا چندروزسے معادم بنيں كہا ك كيا - آخر حرت آدم في ان كے لئے كھا نا بيناسونا سب ترك كيا اور شب وروزان كے غم و فكريل رہتے -رك روز صبح كوخواب مين وكميماكم إبيل أكفيك أ أيغيك في الصيرداك يدريكا رتاب رحوت آدم بندسے جو کما عظاور زار زار رو نے لگے اسی وقت جرائیل عدالسلام نازل ہوئے اور حضرت برائل مے کہنے تھے کہ م اس کی قرد عمونا جاہتے ہیں . قابل سے م بنزار ہی حفرت جائیل عداللام

فلماست الريد وزارى كرو فول تعالى بحاس ببراس بزاد ب تب حضرت جرائيل على اللام ان دواؤں کواس کی قبر سرك كئے حضرت آدم في حصا اور بوسے اگر تا بيل با بيل كومار تا تو خون اى كايهال كرتا حصرت جرايل عيداسلام ففراياكه اسكالهوزين في كيسن يا معد حضرت آدم عليه السلام نے کہا است خدا کی ہے ای زمین پر کہ خون میرے فرز ندکا یی گئی تب زمین نے خون اس کا امکل دیا بدد کی کر صفرت آدم و حوانے قراس کی کھود کر اسے نیکالاد کھھاکہ مغزاس کا نکلا پڑا ہے اور حون سے تربتر اور آلدہ بورہا ہے۔ یہ حال دیکھ کراور بھی بہت سا دونوں روسے ادر ان کے رونے سے اسما ن کے فرشتے بھی دوئے آخر حضرت آ دم علیرالسّلام بابلی کی لاش کوتا بوت ہیں جد کھے لینے مكان ميں لائے اور دوايت كى سے ابن عباس فنے كرسرت ہوم عليا للام نے جاليس روز تك اس تابوت كوتمام عالم كركرو بجرايا جي موضع بين وه جائة وه موضع يظلم و كيه ماتم كرتا اور و حواش طور ا در برند سے بھی ای حال برگری وزاری کرتے ادر کہتے کہ بھاکنا چاہیے ان ان سے کہ وہ بے وقا ظلم لين بها في كومار ولل التعربين ربعداس كحصرت آوم مليالسلام فيها بيل كوابيت مكان برلاكرون كياادراك وقت ان كے فرزندايك سوئيس تھے ادراك وقت سوائے بابيل كے كوئى بھى ندم اعقاسب بيول ني تب اينياب كياس الرعرون كي كريم كهدوب يا جاست بي تاكداس سيكاوي اورسوداكرى كرك كعادي تبحضرت جرافيل عليال الأم فاكي منهى سونا اور ايك على مونا اورايك متھی جاندی لادی حضرت آدم علیال الم تفرط یاای قدرجا نری سونے سے ہمارے فرزندوں کا کیا بنے كاكدوهاس سے بحارت كر كے كاول بى عنيب سے وائد ان كر كر نے ماندى كو بہاڑوں ميں ڈال وست ماكد وه وبال سے تعور اتھور انکال کربقدر حال لینے تجارت کر کے کھادی تو وہ قیامت کم کم نہ ہو کالی بعب ہزار سال کے حضرت آدم بھار ہوئے اور کھانے کے لئے مختلف اقسام کے میواٹوں کی بیٹول سے فرمائش کی رب بیٹے موے لانے کے لئے مگر حضرت ثبیت ملیالسلام تیمار داری میں باب کی خدمت ہیں حاصر رہے بجب ان دوگوں کے آنے میں تاخر ہوئی توصرف شیٹ علیالسلام کو حضرت اوم ملیالسلام نے فرمایا كةواس بهار برجاكر دعاما نك توحق تعالى يرى دعاكى بركت سيميرك لي ميور يصيح كالحضرت شيبت على اللام في ماكرات مير الديزرك إلى اب كود عاما تكف حق تعالى الفي رحم وكرم سع بيك صرورسوے بھیے کااور ہے کی وعا اللہ تعالیٰ کی ورکا ہیں تبول سے صرت آدم نے فرایا کر میں خداکی درکا ہیں خر مندہ ہوں باعث گذم خوری سے، اور تم پاک صاف ہو تب بنوں نے حسب لیکیم باپ کے دہاں جاکر دھا ما كلي وكيماك حضرت جرافيل على السلام معدايك طبق زري ادراس مي طرح طرح كيمو ع جيساكدام وقد ديب

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ونارنی، تر نے دیول ، انگور، الجے بخر فرج و مغیوالی مل ملک کرا در در مرافیق زر سرخ کا اس برڈھا نب کوایک سورے مربر برکھ کولائے ، حور اپنے چہرہ سے نقاب کھول کوب اسے حافر ہوئی معزت دم نے تحر بر اٹیل کے بچہا یہ حور کس کے لئے ہے تعرف جبرائیل نے کہا کہ می نقالے نے اس حور کو بہت سے معزت شید شیار کے بچہا یہ حور کی ہے کہ دہ حور مجمد بھر نی بعض شید شیار کے لئے قیامت کی بہت ہی منتظر رہے گی نی دور ایت کی ہے کہ دہ حور مجمد بہت میں بطی گئی اور ان کے لئے قیامت کی بہت میں منتظر رہے گی اور اس کے لئے قیامت کی بہت میں منتظر رہے گی اور اس کے لئے قیامت کی بہت میں منتظر رہے گی اور موسون ناس کتا ہے کہ دہ حور مجمد بہت کہ مور کی تا دی حضرت شیت ہے کہ دی اور اس حور کی خور کی زبان تھی جو فرزنداس سے بیدا ہوتا وہ عربی بوتا اور حربی ناس کے بی لیس لیس میں موسے کو کھا یا فاضل تو اور دانا دیتا مور کی مورت آدم نے اس میوے کو کھا یا فاضل تو اور دانا دیتا مور کی مورت آدم نے اس مورت کے بیٹوں کو دوست کی کہ اب قریب ہے کہ میں دیا سے کو بی کون کا حضور میں اقرار کیا تا مائی میں بہت رہ نے نار جنانے اس کے بعد حضرت نے اس دنیا سے محلول کہ بیٹے باپ کی مفاد تت میں بہت رہ نے نماز جنانے اس کی ٹر پر ما مزر ہے بھو ، جدا ہو کو لیے اپنے کھر کے ۔

اس کے بعد حضرت نے اس دنیا سے محلول می تر پر ما مزر ہے بھو ، جدا ہو کو لیے اپنے کھر کے ۔

## عزازيل عليه اللعنت

حق مجا زلامالے نے دوسوری دورخ کے ندر میدائیں ۔ ایک صورت شیری دوسری بھٹر ہے کی یہ دونوں صور بی قدرت ابلی سے دورخ مجان ہی جا کر ابہ مجنت ہوئیں اس سے بیزازیل بیدا ہوا ۔

اس نے دہاں مبرارسال کا خوائے تعالیٰ کو بحرہ کیا ۔ بھراس کے بعد سرطبقہ زبین ہیر بنرارسال مبا دہ کر کے دمین دنیا پر ہیا ہوت ہوا کہ اسے او کر ہمان کے دمین دنیا پر ہیا ہوت ہوا ۔ وہاں سے او کر ہمان اول ہوا کی وہاں براسے اور سے اور سے اور ہمان اول ہوا کی ایم جان ہوا ہوا ، وہاں ہے دوسرے آسمان اول ہوا کی اوہاں برارسال خوائے تعالیٰ کو سی دوال سے دوسرے آسمان میر کیا بھر ہرارسال خوائے تعالیٰ کو سی دوالوں نے اس کانام خاشع ہوا ۔ دہاں سے دوسرے آسمان براکہ بھر ہرارسال خوائی میراس کے درسے کہ ہمان و براکہ میں اور اور میں میں اور کی دور ہوا کہ دور ہوا کو کو کہ دور ہوا کہ دور ہور ہوا کہ دور ہور ہوا کہ دور ہوا کہ دور ہوا کہ دور ہوا کہ دور ہور کہ دور ہور ہوا

چەلكە برك تك لپنے خالقى كى عبادت كرے وراكى سجدە خلاكا نەكرے توخداتعالى اس كى چەلكە برك كى عبادت كرا دراك سجده خداكا ندكر يتوخل تعالى اس كي تيد لاكد برس كى عبادت كوم اكرسب مخلو تات بين نام اس كا ا بلیس مردد ومبر بوم رکھے کا عزازیل اس کویٹھ کروییں بھرلاکھ برس تک کھڑا ہوکرر دیا۔ جناب باری تنالے سے آواز آئی کیوازیل جو بندہ میری اطاعت ند کرے درمیرا کم بجاندلائے سزااس کی کیاہے عزاز ل نے کہا كه خدا و ندا چخص محم لينے خالق كا زمانے اى كى مزالعنت ہے . فر ما يالے موازيل تواس كو مكھ ركھ . اور عبر التّلة ا بن عباس فروايت كى سے كموزازيل كے مرد ود موف سے بارہ بزار برس بہلے جوامر واقع بوا تھا۔ حاصل يد كروزازيل في لمانعنت اللهي على من ما أطاع الله، بعنت خداكي الى يرب جواطاعت ذكري التُّدتعالي كي تبطم بواكرمزازيل ببشت مي كئي هزارمال خزايني ببشت كارب اورايك فن اس جبان كا ای جهان کے بزار سال کے برا برہے۔ یی بہت میں ایک منبر نور کا رکھواکہ بنزار بری تک درس تدریس اور وعظ ونفیحت کرتا د با جرائیل میکائیل ادراسراتیل و تزرائیل ادرجع ما نگ ای مبر کے بنج بیشد کرونظ بناكرتے تھے۔ ايك روز فرشتے آيس بن بايل كرتے تھے كداكر بم وكول سے كوئى كناه صادر بوق توعزازيل كوشينع كريس كے تأكه خلاو ندكريم ہما راكناه معا ث كمے. اتفا فيّد أيك روز فرشتيوں كي نظر اس نوشتے يرجو لوح محفوظیں مکھا بھاجا پڑی اسے دیکھ کرمب رونے اور سرسٹنے گئے تب وہ کہنے لگا کہ آج تم لوگوں کو كيا بوكياب جوردت بحى بواور ليف ليف سركو يبليع بحى بوا بنون في بماكد لوح محفوظ بر كلهاب كريم مي سالي فخص معزول ومردود بوكا -اى بات كوس كرعزازيل كمن كالديس الله تعالى سے دعا ما بكتا بول كم وہ فیصے نصیب کرسے اس بات کوس کو خاموش ہو گئے اور آن دن عزاز یل نے جناب احدیت میں عرض کی کہ یا اہی جنوں نے پر دہ زمین پر آپ کی کشت وخون وف ا دبر پاکر رکھا ہے مجھے ان پر سیرسالار بناکر بھیجے دے تاكن وبال جاكرسب كومار والول جناب احديت فيول فرما يا استعزائه يل توجار مزار فرشتول كوابين ساتف كرزين برجاكى كوقتل ادركى كوكوه قاف بي دال كرروف زين كومفدول سے ياك كر بعد دركاه ا بنی سے خطاب ہی کہ اسعزازل اور اسے تباعت طائک میں زمین پرایک خلیفہ بناؤں کا رمینا پنے اللہ تعالیٰ نِعْهُ إِلَا قَالَ وَتُبِكَ لِلْمَكَنْ لِكُمْ إِلِي جَاءِلٌ فِي الْوَرْضِ خَلِيْفَةً وْقَالُوْاا تَجْعَلُ فِيهُ الْمَنْ يُنْشِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ السِدِمَاءَ وَنَحْنُ شَيِحٌ مِحَمَدِاكَ وَنُقَدِّ سُ مَكَ لَا تُمَالَ لِي أَن مُ مُلَكُمُ مَا لِاَ تَعُلَمُ وَن و اورجب كما يتر عدب في فرشتول كوكم في كوبنا نا ب زین می ایک نائب بو سے کیا توریخے گا اس می شف کو جو شاد اور تو نزی کیے اور ہم ذکر کرتے ہیں ترى خوبيال اورياد كرتے بيں تيرى ذات ياك كوكها جھ كوملوم ہے جوتم بنيں جانتے بيب جبرا كا علاملا

يررب العالمين كأهم بواكدا يك خست خاك زمين برسه لا وُلحكم اللي جبائيل عليالسلام لمبندي سي آسمان كي فورّا اس زی برآئے کواب جال فانکیسے یا باکدایے شت فاک نیں اس وقت زین فال کوتم دی کرجرامی ل برائے خدامجہ سے خاک مت بے کراک سے خلیفہ بیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و کہنگا رستوجب غداب موكى بين مكين خاك يا بول طاقت وتحمل عذاب خداكانين ركفتي بول ،اس بات كوس كرحضرت جبرائيل عيدالهم خاك سے بان في غرف اى طرح سے جرائيل بير كئے اورميكائيل اورا سرافيل عليما اسلام سے میمی بدکام ابنام کوند بہنیا تب عزایل کو بھیجا ان کو بھی زمین نے من کیا انبول نے نہ ما ناا درکہا کرمس کی قم دیتی ہے یں اس کے حکم سے آیا ہوں میں اس کی تا فرمانی نہیں کروں گا جھے کو نے ہی جاؤں کا لیم عزرایل فے استحم نكالكراكي مي عفر فاك اى سرزين سے كرمالم بالا يرجك كے اور عرف كى تعدا و ند تووانا وبديا ہے ين نے يه حاصل كيا بعة ب المنزلعالے نے فرفايال عور اين ميں اس خاك سے زين يراك خليف بيدا كرون كادراس كى جان قبض كرنے كے لئے تجنى كومقرركروں كارتب مزرائيل في معزرت كى كريارب ترك بندے مجھے دہمن جانیں گے در کا ایاں ویں گے جناب باری نے فرایا اسے مزرا ٹیل توغمت کویں خالق لحنوقات كابون مراكب وت كاسبب كروانون كا ورمِرْخص اسنے لينے رض بل كرف و رہے كا ، تبجه كوثن دجانے کا کسی کودروی متبلا کرول کا اور کسی کوتب مق میں اور کسی کویا فی میں کروں کا . بعدہ حکم ابلی سے فرشتوں نے وه مشت خاک مابین ظائف اور مکرمنظر کے رکھ وی لیں بالان رحمت برسات دوبرس میں وہ خاک کیلی ہوتی اور يو تقرير سي صلابه بوئى اور تصفي برس من فنار بوئى اورة تفوي برس مي آدم كى صورت بنى ، تواكي ن البليس سر بزار فرنتوں کو این ساتھ لے کر آ دم ہے یاس ہیا دی کھا تو تالب آدم کا خاک پر بڑا ہوا تھا اس نے بحتم حقارت اس كىطرت نظركى ادرايك دى فرشتول قيعزاز لسيكهاكداس خاك سے فليعة فداكا يبدا بوكا وه لولا یے ہے ، گرانڈر تعالیٰ اس صورت کومیرافر انبردار کردے گاتویں اس کو بلک کروں گا اور اگر فیصاس کا فرا نرواركر سے كاتوى اى كى فرا نروارى ئەكرو ل كارا ورعبدالله ابن عباس سے روايت بے كداكي ون الميس عليه اللعنة قالب من حفرت آدم علي السلام كردا خل موكرنات تك يبني عقالبيب كرمي وآتش كروع ل سے نكل 7 يا اور اس كے بوب حدولفن ورشمى ال سے زيادہ بوئى اورا پنے مذكا تفوك الكے تاب مي والكرميا كيااورى تعالے كے حكم سخبرائيل عليالسلام في آب دىن البيس عليه اللعنة كاكالبدسے آئم كے كركما اور كل باتى سے آدم كے در حنت غربا پيداكيا اور عبد المند بن عباس سے روايت ہے كدا يك دن الليس على اللغة قالب من حضرت أوم على السلام كراخل بوكرنات يك بهنيا حما السبب كرفي والتشري و ال سے نکل آبا اور اس کے سبب صد و بغض ورشمیٰ ان سے زیادہ ہوئ اور ایے مذکا تھوک ان

محتالب ي والكرطاكيا اورى تعالى كرحكم سے جرافيل عليال الم في بورين ابلين عليه اللعنة كاكالد سے آدم كے كے كتا اور كل باقى سے آدم كے ورضت خربا بداكيا۔ اور عبد الله بن عباس نے روايت كى ب كرجان ياك حضرت محد مصطف صدالله ملم كي قنديل من عرض معل برتبيع برهي تعي اورقط وع وق مصطفا كاوبال سے "كيكراس طِكُر مِن كرير إجهال اب ترب منوره خاتم الا نبيار ہے اور حكم ابنى سے مصرت جرابيل عداللام في العالم ياككونك اورميز على المعطرك يتافة وم يرسل دياب أوم عليالسلام كا نوراك كم ملف صدود يندظا مر بوابعداى كرب جاليس و ن كزر فلقت روح آدم عداللام كى ہوئی اس وقت رب جبیل کی طرف سے مزمان آیا کدارے جبرالیل میکائیل اسرافیل جان آدم کی اس کے تاب یں بہنیا دوہرا کیے ساتھ ستر بزار فرفتے جان آدم کی ایک طبق نوریں رکھ کرا درطبق بوش نو رسے دُھانگ کر آدم عيدالسلام كے سر برلار كھا بيرو وطبق بوش ان كى جان سے اللها يا اور تمام ملا مك ساتو ك سمان كے د كھيے كو آئے کہ جان آدم کی قالب میں کمو محرجاتی ہے اسکود مجھیں اور یہ آدار آئی۔ اکیرها المودح او حُفْل فی خلام الجيئا من تمد الع جان أوم ال قالب كاندر جاتب ما تمرتبدان كى جان ياك تے اطراف يل ان کے قالب کے کشت کیا اور اندرنہ جاسکی اور عرض کی یاخالتی میں جم نورانی کھتی ہول اور بیرقالب اندھیرا كيف بيم بن كيو كرجا ول كيرية أواذ آل أدُخُلْ كَنْ هَا قاخْدُج كُنْ هَا مَا خُوج كُنْ هَا مَرْجِم ال جالي آدم داخل موتن مين نفرت سے اور نكل آئ سے نفرت سے اى وقت جان باك آدم كى ناك كى راہ سے دا خلى بوكر يون طرف دماغ كي بعرف كي جب آدم في المحصيل المني كليلي فورًا جال ال كرد ماغ سي علق من آراى اور حنى سے سینے ہی اورسینے سے ناف کا تبہنی جب وہ کل گوشت پوست بدی رگ اور آنت ہوگئی بعدہ آدم نے الله كى قدرت سے باتھ كوزىين يرثيك كواشخے كا قصدكيا اس ميں فرضتے بول المحے كديہ بندہ نتاب بوكاكم اب ك أدها تن ال كاكل ب اور جابت ب كدا تصحيب كرائد تما في في الدنسات عَيْدُولَة ترجمه بيداكياكيا ألمان علد بازيعن فتاب كاراور آدم في ايضارك بدن يرنظركوك كيها كما ملدتما لين مجعكس جيزسے بنا يا ورجان آدم كى جور وں اور بندوں ميں ما نند ہوا كے ركول ميں اورگوشت پوست میں سارے بدل کے پیرزہی تھی۔ تب تی تعالے نے فرز رب و بھیجا کہ دماغ آدم علىالسلام كاسبلا دى اور ينيانى ان كىلىن اورايسا بى بوا . تب جان ان كى گوشت اور پوست اور رگول مين قرار نِد يرادر تحكم بوئى فى الفور هيينك، في آدم بابهم خدائے تعافے كے كلم الحمد بلتد زبان برلائے اوراس كابواب رب العالمين كى طرف سے يَوْحَمُكَ اللَّهُ ارف دموا الى لين اس كاجواب بواجوكو في عيكے ادرا لحد بلتد بڑھے تو سننے والے پر واجب ہے کہ اس کے جواب پر رحمک اللہ کھے . بعدای کے جناب

باری سے صفرت جرائیل کوار شاد ہواکروہ چھینک سے اے کداس سے ایک بندہ عیلی ابن مریم پیدا کرول كااورجب آدم خاك سے المحے تق قنال كے حكم سے ايك تخت مكلل پر بہشت ميں جاليس ميل كازروزيور جوابرسے اور حلہ تاج زریں بہن کر جا بیٹھے اور نور ان کی بیٹانی کاعرش کے جمکتا رہا اور وہ نور دوعقیت محدصك الشد عليدوسلم كانتهاتب جناب رب العالمين كاحكم بهوا كنجيع ملائك آدم كوسجده كري اور وه سجده تَعْظِمِ كَاتِمًا نَهُ مِعِادِت كامِيساكُم الشُّرِتِعالَے فرما تاہے. وَاذْ قُلْنَا لِلْمَدَّلِهِ كُنْ اسْجُدُ وَاللهُ وَحَر ضَيَجُدُ مُا إِنَّ آمِبُلِيْنَ ه آبِئ وَاسْتَكُبْرَ وَكَانَ حِنَ الْكُفِيْدِ بْنَ -جِب مِهامِ فَوْتُلِق کو بجدہ کردہ و کو تو بجدہ کیا سبنے نگرا بلیں نے ذکریا اور محماوہ مشکروں میں سے فرشتوں نے جب بجدے سے سراع یا تو و بال بلیس کو کھڑا ہوا دیکھا اور علوم کیاکہ وہ ابلیں سے س نے سجدہ ندکیا محصر دوسری د نعه فرشتے سب بجد سے میں آ کئے لیں سجدہ اوّل حکم کا محقاا ورسیدہ ثانی شکر کا بھا . تب بالعالمين فِ لِمِين كُوفرايا خَالَ يَا نبليثُ مُامَنَعَكَ أَنْ تَسْجُ لَ لِمَا خَلَقْتُ بِهِلَ مِنْ اسْتَكْتَبُوتَ امْركنت مِنَ الْعُكُلِمِينَ و ترجمه الطالبين في كوركورك العاربواكم بده كري العكال يركون في الله ے دونوں ہاتھوں سے یہ تو نے غرور کیا کیا تو بڑا تھا ورج میں ۔ ابلیس نے کہا۔ تول توال اُ خاک اُ خاکو اُ مِّنْهُ خَلُفْتَيْ مِن تَمَارِةً خَلَفْتُ مَا مِنْ طِين فَ ترجمد وه بولايس بهتر بول اس مع كم مجه كوبنايا تو فے آگ سے اور اس کو بنا یامٹی سے اور دوسری بات یہ ہے کہیں نے سجدہ کیا ہے تھے کو کھے روسر سے كوكيونكر سيده كرول رتب التُداتا لين فرمايا السي قَالَ خَاحْدُ جَمِينُهَا خَيا خُلْتَ دَحِيدِيمُ دَ إِنَّ عَلَيْكَ نَعْنُينَ لِا يَوْيِرِ البِيِّ بْنِ هِ بِهِ السِنكل جاكدتوم ودو بواكدتوم ودو بوااور تجه كومرى پھٹکارہے بینی بونت ہے قیامت کے ون تک علماء نے اس بات میں ختلاٹ کیاہے بعض نے کہلے كهاس سعماديب كفكل جاايمان ساوربعن كزدك فكل جلف سعماديب كمجماعت فرنتون کی سے نعلی جااور ابلیس کی صورت میں ہوجاتب خضب ابنی سے اس کی صورت بدل گئی اور آئکھیں اس کے سینے یرآ کئی جواس کی طرف د کھھتے تو کہتے یہ خواکی در کا ہ سے راندہ کیا اورمرد دو مخذول ہوا۔ اس وقت شیطان میں نے زبان کھولی اور کیا اے برور دکارتو نے مجھے مخذول دمرود کیا آدم کے لئے۔ بیشامت میری تھی تب حق تقلط في ارا د فرما يا ال ابليس توابية نوشة كي طرون و ميكه حبب و ميمه اتوبيد مكه ها تعاجو بنده فلا كا تكم زمانے مزااى كى لىنت بے اى نوشتے كو بڑھ كونجل ومايوس ہوا اوركما تولدتعالى خال كريت خَانُظِوْرِیْ اِلیٰ یو مِر میدُبِحُنُونی ترجیز بطان بولا اے رہے مجھ کودھیل دے بس دن تک مرد سے زندہ ہوں اوردوسری عرفی یہ سے کہ گوشت اور لوست اور رکوں میں آدمیوں کے مجھے دخل دے اور ان

كے ديدوں سے مجھے موب ركھے تب الند تعالے نے فرما يا خَاتَّتُ مِنَ الْمُنْظَدِيْنَ واليا بُوْمِ الْوَتِتِ البخيرة المرجم وترجمه : تجدكو وصل ما الدقت مك جودان كمعلوم بع جب راداس كم حاصل بوني كمين كاه ين آدى كے جابيشااور تاك بير را بهركها شيطان في لو له تعالے ذبعير تيك كي فير يَنْهُ هُ الجُهُونِينَ الدَّعِبَادَ لِعَ مِنْهُ مُ الْمُخْلَصِيْنَ وترجم والليس في كما قم سيترى عزت كايل كمراه كرول كان سب كو كمرجوبند بن يترب الناريخ ويُ إِن فِي تقالَ فَالْحُنَّ مَا لَحْتُ مُ ٱتُوْ لُ لَا مُلْكُنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِتَ بَعَكَ مِنْهُ مُنْ أَجْمَعِيْنَ هُ تَرْتَم عُيك بات يب ادر میک بی بنا بون جھ کو بھرنا ہے دور ن بھ صاور ان سے جو تیری اہ برجائیں گے ، بعر جنا ب بارى كح كلم كم تخت أدم كافرنشة في جنت الفردوي في جاركها اورب منس بوحق تعلي في الكوعنايت كى تقين الى كے ساتھ بى ان كو قرار د تىلى نەھى كونكە ام وتىلى بىرك كواپىنے بېرجىنى سے بونى سے اور عالم تېنانى بى كونى يجنس ان كانه تقااور خالق كى مرضى يبي تفي كران كاجفت وممسر يعاكرك يونكب جفت وبي مثل و بے ما جت بوا خدا کے کوئی بنیں جب وہ بے قرار ہوئے تب تی تعالے نے ان کو خواب می ڈالا اور وہ اليصسوك كم ميندند آئى اور ندبيلا بوسف ال صورت بي خالق في جبرا يل سايد بدى بايم سو ال كِنكواني اوراك سان كودرد والم ندبيجا عقا الربيني توبركز محبت عورول كول من مردد لى مد موتى الى بدى سے مفرح مقاكو با ياخوبصورتى وئيك روئى د طاحت وك وجال ا درجوكي خوبيان جيان كى در تول يى تقيي تمام ترحى بجانه تعالى سفان كو تنفي اورزير كى شرم اور مېروشفقت كمال ان كو دى اور ملدزری بہت سے لاکران کو بہا کاورتائ زری ان کے سربدر کھ کرتخت زری مد بھا یا۔ بعدائ كے آدم كونيندے بيداركر كے توا كے سات عبوہ ديا۔ آدم عليا اللم تے تواكو اس طرح ديكه كر في اختيارها باكدان بروست انداد مول تب دركاه الى سے واد آئى كد اے آدم خبروار اسے مت چود کے نکاح اس کی عجت جرام ہے تب آدم نے ان سے نکاح کرنے کی فوات کاری کی، بعد ہ حق مقالے نے آدم کا نکاح موا کے ساتھ کر دیا اور فرایا سراور پر دے جلنے ہیں نکانے جائیں اور طبق زمردمرواریدادرجوابرات نارکے ادرباتوں آسمان کے فرضے سب رخت کے نیجے ماضر موے بعدہ حق تعلیے نے وہ پر دے سب الصلے اور ثنا پنی آپ کو نادی۔ الْحَمَّدُ ثَنَا بِیْ دَ الْكِبْرِيَآ ءُ ذِ دَائِنُ وَالْعَظَمَةُ اذَادِي وَالْخُلْقُ عَبِيدِئُ وَلِمَآ بَيْ وَٱلْبِياءُ وُسُلِيْ وَ اَ وْ لِيَا رَبِي وَصَحَبَّنَ حَبِينِي وَ رَسُولِي خَلَقْتُ الْاَ نَسِيَاءَ لِيُسْتَذُ وَ لِكَ بِهَاعَلَاوَحَدَا نِيتَتِي ٱشْهَدُ واصَلَا نُلِيَيْ وَسَكَانَ سَلُوا يَّهُ وَحَمَلَتْهُ حَوَيْتُي تَذُنْ تُغْيَّ

ٱمَيِيْ حَوَّ آءَ دَادَهُ بِهِ مِنْ فِي خِنْفُرَ فِي وَمَنْ عِ تُلْدَ فِي دَ صِدَاقَ ا وَمَ كُوَّ آءِ تَسْبِيعِي وَتَنْفِرِيكُمِنْ وَتَعْدِينِي وَتَفْدِينِي وَهِي شَهَادَةً إِن لَا إِلَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شُرِيكَ لَهُ يَنَّا دِهُ كِاحَقَّ ٓءَا دُخُكَ جَنَّيَّ وَكُلُ مِنْهَا ثَنُوَ فِي وَلَا تَقْرَبُا هٰذِ مِ الشَّجَرَةُ تَكُونَ مِنَ الظَّلِمِينَ وَتَسَادُهُمْ عَلَيْكُمُا وَرَحْمَتِىٰ وَجَرَكَتِیْ حَتَّمَالُهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى عِل آدم وحواطيبها السلام كي يذنا يرهى وركها حمدميري تناب اور نرركي ميري چاد را ورفطت ميري ازار ب اور كل نخلوتات مير ب خلام اور لوند يال بي اور إنبياد مير ب رسول اوراوليا دمير ب دوست بي ا در محمد صلم میرے جبیب اور سول میں اور بیداکیا میں نے کل سے کو تاکد کوا ہی دیو مے میری و صافیت برا در گواہ وای میرے فرشے سب اورسب آسما ل کے رہنے والے اور وائی کے اٹھانے والے بیٹک یں نے نکاح با ندھ دياساتها بنى بديع فطرت اورمنسع قدرت كياورآدم كالهرحواكي نكاح كالميرى تبييح اور منسومها ورتهليل ور تقديس بيني كوئي معبو وموالخ فلاكواليا فلاكروه واحدب اورنيس كوئي ال كالشر كيساك مع ادتهارى عورت جنت میں جار سواور و بال کے ب میوے تحفظ بوکر کھا و اور ت جا ناال درخت کے یاک ورند کھ تم ناانفاف بو كاورميراسلام تم بر موادرميرى طرف سصحت وبركت بو - بعدة أدم فخود تناكى سُبْغي اللِّي دَاكْتُونُ يِلْيِ وَلَا لِلْمَ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَلْبُكُو وَلَا حَوْلَ وَلَا فُوَّ قُولًا لِلَّا الْحَيْنِيِّ الْعَيْظِيمِ - ترجمه بي تبيع برصا ،ول اور عدكرًا ،ول واسطه الله تعالى كاوزنين بي كولى معود مواف الله تعالى كي موارا برك ب المدول فان كوجب خطيه نكاح خواني آدم سے فرحت بوئي توسب فرفتة خوزيال مناف ككاورمباركباديال ديف ككاورزر وجوامزنا رك يب حبة وم عليالهام ف تصدَّما كاكيا حواكي المحدويي آواد آئي اعدم فرواد إجب كك كدادائ دين فبرحوا مذكرد كتب تك ومقمير ملال زبوكى بهوم في كما الني مي كمال سنة واكرول فرها ياكه دس ونعه ورود حفرت فحرصطف صلحا لله عليدسكم بريرها ومرينام بركزيده سنة بى منتا قديداركي بوك خداكا حكم كدادنا حن دست يرايف و كه حب آدم في كيها صورت محد صلے الله عليه وسلم كى معلوم بوئى توم رفرزندى اورشفات بدرى ول ميں زياده بوئى ، تب آدم نے شوق سے مصرت محدصلے اللہ طبیہ وسلم پر دک مرتبہ درود بڑھا اوران کی رسالت پرایمان لائے۔ تب الله تعالى في في ياك آدم بدول د فعدد رود جوتم في را صاب بدا تنامر تبدر كفتا ب كداس كى بوكت معرم في كوسبعين بخير اور حاكوتم برطال كيا وبعدة من تقالے في وَ وُلْدَ الله الله وَ الله الله الله الله ٱنْتَ وَذَوْ كُبِكَ إِنْجُنَّةَ دَكُلَا مِنْهَا دَخَدًا حَيْثُ شِنْكُمَّا وَلَا تَقْرَبَا هَٰ فِي وَالشَّجَرَ عَجَ فَتَكُونَ مَنَ الطَّلِينِينَ ٥ ترجمه اسي وم تو منت بن جا اوربيرى تيرى بحى اور كهادُ الى من بافرا

بوكرجهال سے جا ہو گرايك درخت كے نزديك مت جانا درندتم كيرك نصاف ہوكے مروى ہے كداى درخت کی جڑ جا ندی سے کادرڈا ایال سونے کی اور پنیال زبر جدبسز کی تھیں ،آدم فےجب ال درخت كى طرف نظر كى بنديت بنوش وضع اورخوبصورت ويكها كبها سجان الله كيا خوبصورت ورحنت ب حق تعالي ارشاد ہواکداس کو میں نے تجھے بختا گراس سے میوه مت کھاناتب ده بولے جب تو ف ده نوبھورت جھے جب وباتوعيم لحجال كيمو يكاف يكول منع فرما ياتب كلم بواكد اساكرم فم بهان بومير يكفر كحاود وهدرفت معتمادا ادريد مز بعيد بكرمهان ميرا بوكراني ميز كهائ بعده ايك طرف سع داز آئ ك آدم مركداور دوسرى طرف سے آداد آئ كدا سے مبرو آدم كے باك مت جا اور دوسرى طرف سے آواد آئی کے المیس وحوا کو ملجا اور اس کی خواش ولا ۔ لی قضا د نے کہاکدا بی اس کا کیا سب سے حکم الاكراس في كه معيد سے ال باغ سے باغ ميں دئيا ميں ميجوں كا تاكہ قدرت ميرى ظاہر اور مرتبرزياده ، بواور بسائيالي نرود أو حضرت ابرابيم كو آك ين دال اورآك كو بماكياكدات تن تومت جلالي الجبي تو تلقين كر يحرقضا في عرض كى علم بواكه فيصاس بي كيمة امل ب كرة الله وريحان سع بدل دول اكر على بي مراددست ببارا وادركماكيا اعدونوا فمعصيت سع بازر بوادرا عشيطان توان كوجوه وسادر اور کہاکیا ہے دنیا تو ول میں بندوں کے نیروں بن جاادر بندوں کو کہاکیا اے بندو اتم دبنا سے دور مربو عاكم جفا كود قاسے تبديل كرد دل ادرميرى رجمت و مغفرت ميں زاد في بوالفات كے و ن ادركيني بس كربين يل جارجيزين بنيل عجدك إيال، سردى، وهوب-جياكم الله تالى فرايا- الله الله الله تاك فرايا- الله الله الله تَجُوْعَ نِهَا وَلَا تَعُولَى فَو إِنَّكَ لَا تَظْمَتُوا فِنِهَا وَلَهُ تَضْمَى هُ زُومَه بَهِ وَكُو يا المهاكية فَعِوكا بو توای بی اور نه دصوب کاصدم باوے اور آدم بوشیار ربوشطان کے مروفریسے کروہ تیرا دشن صاف بيباكرا للرتعالى فرمايا وفَقُلْنَا يَا دُمُرانَ هَلْ أَعَلُ وَلَتُ وَيِزَوْجِكَ فَكُ يُخِير جَنَّكُمُنا مِنَ الْجَنَّةِ عَرِكِم ديام في اع آدم بردكن ب تيرا اور نير جور عكا مونكواد وع الم المبثت سے . آدم فے جب و کھا کہ بہت کے رب روان سدود ہی الدوہ ال جز سے مطمئن ہو نے کونیطان دنیا میں ہے اور میں ہوں بہشت میں اور فجھ سے اس سے کیا لاک ہے جو فجھے بہنت کے اب درفت کامیوہ کھا کر جن کے پاس جانے سے خوانے بچھٹنے کیا ہے کہنگار کرے کلینے کمرد فرب اس سے بس بالکل بے پرواہ بول لی ایک روز المیں لین نے قصد کیا آدم کے پاس بہنت یں جائے کااور دہ بن اعم اعظم ضراد ند تدوس کے جانیا تھا انیں بڑھ کرسا مطبق آسما ن کے مطاکر کے بہنت کے روانسے مدود دیکھ کرتھور دنیال کرتار باکر کی چلے سے بینت کے اندر جاناہ اپنے۔ ا تفاقاً الك طاؤس كنكر بربشت كے بیٹيما ہوا تھا اس نے ديكھاكہ وہ اسم اعظم برفضا ہے طاؤس نے پوچھا توكون سے واس فيجواب ديا ميں ايك فرشة بول خداتمالى كے ، طافس بولائم بها ل كيول عصے بو-سنيطان كيماكد لا تنظيرا لجنت يعنى من بشت كود كمهناجا بتا بول ادرا ندرجا نايا بتا بول طادى كها مجعة خدا كاحكم بنين ب كركسي كوجنت بن عيجان وب مك آدم ببشت من بين سيطان بولا تو مجه بہشت میں نے جاتوال کےصلہ میں تجھے ایک لی دعا سکھاؤں کاکہ جو تخص اس دعا کو پڑھے اور اس برطل كرے تواك كوتين جريك حاصل بول كى ايك تروه اور هانه بوكادوسرے وه مرے كابنيل اور يرے جنت یں بیشررہے۔ الجیس نے اس دعاکو پڑھا اور پڑھ کوئنگرے سے بہشت کے روازے پر دونوں آئے ا در طاؤس نے یہ اجواسانپ کوسنادیا۔ ای بات کوسنے ہی خون سے دروازے بہشت کے بند کر کے اپنے مركوبا برنكالكوان سے يو چينے لكا توكون ہے ادركهال سے آيا ہے جوبهال بيٹھا الم انظم بڑ بتا ہے ۔ وہ بولا میں ایک فرشتہ ہوں فرشتوں میں سے تی تعالیٰ کے سانے نے کہا دہ دعا مجھے سکھا شیطا ن كما بشرطيكة وتجعيشت يل إجادك سان بولا تحصفدا كالكمنين بدكسي دبشت يل إجادل جب كك كرادم ببثت يس بي البيس في كماين قدم اينا ببشت بي فركول كا ال سے باہر فاكلوں گابت سانی نے پنے مند کو بھیلادیا المیس میں اس محمذ کے اندرجا کھا تباس کو بہتت میں لے گیا۔ اور دروانف بنت كے بندكرو فيے بعدة شيطان نے كماكر مجيكوال درخت كے إلى مے اكرس كے کھانے سے اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت آدم کومنع فرمایا ہے جب بلیس کو نے کماس درخت کے پاس بہنجا تبوه معون اپنے مکوو فریب سے را نب کے مذکے اندر رونے لگا ہو تحض کر پہلے نفاق سے رویا وہ شیطان لیس مقاادراک کی آواز س کربشت کی توری ادر فلمان سب کے سے جہتے ہو ئے ادر کھنے لکے ہم سب نے یہ آواز سانے کے مذہ سے جھی نہیں نی تھی اور سانب سے حوایو چھنے لکیں کہ توکس نئے روتاب شيطان في كماين اس ك روتا مول كما الله تعالى تم كوبشت سے نكا مے كاكو كم تم كواس دوست كيميره كها في بعين كياب مرجوال ورخت كيميو في كالحاده ببنت بي رب كالكالا بنين جائكً كَا وَلِمَعَالَى تَالَ يَهَا دُكُرُهُ فِي أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْبِي وَمُلَكِ لَهُ عَبْلَى الخ ترجم کہاشیطان نے اے آدم می تہیں بتاؤں وہ ورخت کرجس سے زندگی جاوید ملے اور با دشاہی برانی نه بوا در بولانم خداكى بيل سے كهتا بول اور تبها رى برائى جنيں جا بتنا بكديس تو آپ كونصيحت كرتا بول -جِنَا بِخِهِ النُّدُمَّا لَحُ نَ فِي السَّمَهُمَا لِينْ مُكُمِّنَا لَصِينَ النَّاصِحِينُ ضَدَ لَّهُ مَا يِغُوُوْدِ ترجمه - اور شیطان نے ان کے پاس تم کھائی ایس حوانے اس سے قیم کھانے سے بقین کر بیا کہ برجو کہتا

ہے ہے کہتا ہے تباس سے فریب کھاکراس ورخت پر ہاتھ بڑھا یا تین وانے کندم کے لئے ایک توات کھایااوردودانے صرت آدم کے لئے لائیں جفرت معا ذرحنی النوعن نے پنی تغییر کھھا ہے کہ جب حوالے كندم خوف ي تور الخ توفو ف كي جكر سرخ موكني اوراك قطره خون اس سي شيكا تب الله تعالى في اين تم کھا کر فرما یا کر تمہاری بنیوں کو تیامت تک مرتبینے میں ایک رہد خون سے آلودہ کرول کا اور اپنے در خت کی داد تجھ سے اور تیری بیٹیول سے لول کا اِس مصرت آدم بہشت بی جب تخت برجا بیٹھ گندم خود بخود ان کے نزدیک موجود ہوا۔ اورجب بوٹے شیرس اس کی حضرت کومعلوم ہوئی تب حضرت نے تخت سے '' بہال سے مجھے دور سے جاکو رکھ جب وہ تخت سے پنچے اٹرے تو وہا ل بھی کندم جا موجود ہوا. بعدة كندم كمة لكاكرا يصرت وم حركي خدا في مقدوركيا بعدوه فرور بيني كا اكر تم لا كھول بن كى راه محمد فاصله برجھى جاكر ر بو كے سُندم وبال بھى بننے كا ماصل كلام يہ بے كرحضرت بتوا حضرت وم علیدال ام کے لئے دو دانے گندم کے لے تعیں ۔ وہ بو نے یہ کیا چیز ہے توا نے کہایہ مجھل اس درخت کا ہے کوس درخت کے محل کھائے سے ہیں خلاقے نے دیا یا تھا۔ اس میں سے میں نے ایک واخكما يا ساورود والے آپ كے واسطى لائى بول حفرت آدم نے كماكداس بي كيا لذت بے ؟ وہ بوليس كر صلاوت وشير بى ب حضرت آدم عليالهام ف فرايا، نبين كهاؤل كاميرا الشرقعال سع عدب كم الدوخت سيرو منكانا اور فق تعالى فراياب وكفد عهد ما إلى احم من تبل فَنَيْنَ وَلَهُ مَنْجِدُكَةِ عَزْمًا لَمْ تَرْجَمُ اوريم في جِدكرويا عَا آدم كواك سع بِهِ عِير بجول كيا اورنديائي م في الى يركي مهت " تواجب مايوس بولي حضرت آدم واند كهلان سي يل ا کی بیالہ شراب بہشت سے لاکر بلا دیا توبے ہوش ہوکرا ن سے دووا نے گندم کے لے کر کھا گئے اور عبرشكى كى بنوز دانے اعلى حلق كے نيے نہيں اترے تھے كة ناج ان كے سرسے الركيا اور تخت سے بھي نيے يُركُ اور دو نون عُلْ بو كُ مِياكم بارى تعالى ف وايار فكمَّا ذُرا تُالشَّحَوَةَ مَدِدْ كَهُمَا سَوًا تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِعنِي عَلِيُهِمَا مِنْ تَدَ دَيّ الْجَنَّةِ هُ تَرْجَم بِعِر عَلِي درضت دولوں نے میوے اور ظاہر ہوئیں شرم کائیں ان کی اور بہشت کے بیتے جوڑنے لگے میں درخت کے پاس بتے لینے کے لیے جاتے تودہ درخت بتے مذدیتا۔ حب درخت انجیر کے پاس دونوں کئے تواس درخت فيرجهكا ديا اوركها خُدْ مِنِي وَدَتَا يني تم جهد يق فرورت كمطابق لے اواد ا ن بتمل سے اپنے سرکی پردہ پوٹی کر او۔ چنا کچہ دونول نے اس ورضت سے پیٹے ہے کھ اپنے اپنے سر دُصا نک لے اور در سے بھی یتے لے کراپنی سر ریٹی کرلی ، بعد ، جناب باری سے آوا د

ہ تی اے الجیر کے درخت تونے ان کے ساتھ سلوکی ایس تھے سے خرابی وشکی دورکر کے یہ لذت عطا کی کراکر بھاکو کو فی سرد فعظمی جبائے تو وہ نی نئی لذت تھے سے اٹھادے گی۔ادراسی طرح درخت مود کو بھی خطاب ، واكدام درفت بودس كزديك يل في تخفير يزكياكم آك يرده كرتي سے فرنبوليو ي ربعد وابت كے باتند سے آواز دينے ملے كرآدم وحوا دونوں خداكى دركا ہيں عاصى موسے اور ديوانول كى طرح بہت يى بينكة بيرت تح راورالله تعالى دركاه يس عاصى بوك نداست اعد شرمندكى سع بيرر ب تصالى حالت میں النّد تعالیٰ کی ورگاه سے بین باران کی بکا ر ہوئی جواب اس کا کچھ ندویا حضرت جبرا نیل ال کے پاس آئے اور بولے اے اوم تجھے تیرارب با تاہے تب آدم نے کما! یار ب م تجھ سے شرمندہ ہی تولہ لْعَالَىٰ وَكَا ذَهُمَا رَبُّهُمُا ٱكْمُ انْهِ كُمَّا عَنْ تِلْكُمَّا الشَّجَرَةِ وَٱفُّلُ لَّكُمَّا إِنَّ التَّيْطَي ككيكاعك ومينين الترجمه اوريكارا ال كوان كرب في اوركماكين في كومنع بنين كيا الى درات سے اور پہی کہا عقالہ شیطان تہار کھلاوس ہے۔ تب حفرت آدم اور توا دو اول رمتے ہوئے کہنے لگے بيساكه في تعالى فراياس خُالَ دُبِّنًا ظُلُمْنًا ٱلْفُسُانَا وَإِنْ ثُمُ تَغْفِوْ لَنَا وَمَّرْحَمْنَا لَنَكُوْفَيَّ مِنَ الْخَسِدِ نَيْنَ } وَمِه - آدم وحرًا في كمناا عدب مار سع م فظم كيا اين جان يداور اكر فانخفة توم كواوريم بررح ذكرك قرم بوجائي ك نامراداور الترساك في فرايا قال احقيطو ا بغضكم لمنعفن عَدُونَا وَ لَكُمْ فِي الْوَ أَمِن مُسْتَقَرُ وَمَتَامُ اللي مِنْ وَتُرْجِد الماتم الرواكي وررے كوئوں مو كاورتم كوزين برهمزا بادركام جلاناب ايك وقت تك ادركماالى بي جوك ادراى بي رو گے اور بھرای سے نکا بے جا د کے ۔ (پیمفہون کلام اللہ کا ہے) تب فرمان رب العالمين کا حرت جراكيل عيرا لسلام كوم واكرأة وم اورحو اورساني اور شيطان اور طاؤس ان سبكو بشت سے نكال كرونيا بي جيج وو حضرت جبراليل عيرالسلام حضرت وم عليراسلام كے ياس كئے اوران سے يرحال بيان كياوہ اس بات كونت ، ی گھرا کئے اور بہت کی جدائی سے زاود قطار رونے لگے آخرا کے طرا مکڑا مکڑی کا سواک کے واسط وبال سے لیا اوردہ لکڑی لیٹت ہیشت ان کے خا مدان پرے علی آئی کیہا ں تک کہ حضرت موسے علیدالسلام کے ہاتھ کا عصا فى - يى آدم دى وادر روروسانب اورشيطان مردودان يا يخول كوبېت سے نكال كراد ل آدم كوماندى مِن مندوستان كاايك جزيره سے دالا، اور حوا خلاسان من ،اورطا دس كوسيتان من اورسان كو اصغماك من اور شيطان عيد اللعنة كوكوه و ما وُندي دُّالااى وقت سانب كے جار ہا تقاور باوُل مثل شر ك تقے باعث واتعد ہونے اى ماجرے كے اللہ تعالى نے اى سے لے لئے تاكد وہ بيث كے بل يع ادر قاك چھانے اور كھاوے - آدم كوجب را نديب يل ڈالا وہ اپنے كناه سے جاليں برى تك دوت د جادر دومری روایت ی بے کوئی سوبر ای کارد تے رہے ای کو آسٹے کے ان کی نہری جامی

ہوئیں اورکنارے پرنبروں کے درخت خرما اور از کا کے درجانفل پیدا ہوا اور حمّا کے آنوسے مبندی اور وسمدادر سرمد بیدا بوا ادر بوقطات ال کے انو کے ریا می گرے اس سےموار بدیدا بوئے تاکدا ل ك لذكول كے زيورات نبيل اوراكي روز جرائيل آدم كے پائ آئے اوركما اے آدم قبل اپني موت كے چ كراد، ده موت كى جريفة بى در سادرا عُد طور بوت اور ي كا قعد كيا جر جكريا كا قدم جاتا دبال كاف ل ادربتي بوجاتي اورجى جكه برده تفهرتا درايني مسافت كي منزل كرت تواس جكرير خلاوندكريم حيندروزي شهربنا ديتاا وربعض علما ون لكها بي كد كامعظمه لك حفرت آدم عليالسلام كتينس قدم و سن تصاورجب وه مكم كے نزديك بينيوسب فرشق وہال حضرت آدم كے ماس آئے ادركما يا آدم بزار برس بوك كريم ال كحر كاطوات كرتے بن اوراس وقت ال كعيد كانام بيت المعمور تحااور اندريا حد اس کاظاہر عقااور اس کے اور منیرز برعبر کا عقا اور طنابی اس کی سونے کی تھیں اور حب یخیں اس کی تھیں آج ده ستون بي اورحرم شريف يس داخل بي ادر جوشكار اس بي يناه يوس اى كامار ناحوام بعاود آدم عيرالسلام ميداك عرفات يرجل رحمت يرارام كرواسط جب بينه تو واكو و كيماك جدا كما طوت سے اُن ہیں ، انہوں نے اُٹھ کر انہیں کو دی میں اٹھالیا اور دونو ن ذار زار رونے ملکے بینا پندان کے روئے سے آ کا ن کے فرنستے بھی رو نے لی دونوں نے آکھا ن کی طرف نکا ہ کی اور خدا و نداتعا لئے نے جائے کوال كى المحدل سے الله ايا تب النوں في والله كل طرف نظرى جيساكدي تعاليف فرما يا فَسَكَفَّى احدُم ميسى دُّ يِّهِ كُلِمَا حِي نَتَابَ عَلَيْدِ. ترجمه . يُوريكولي مضرت آدم فايفرب سيكني بآيل ، كيورتوجم بهما ال برحق وبى بصعمات كرنے والا مهر بان ،اورسا قاع ش برير كلم لكھا بوا د كيھا - كِير ٓ اِلْهَا اِلَّهُ السُّا مُحَدُّنْ يُر سُولُ السِّيهِ وت أوم في الدب الكريم الركى بركت سے وتيرے نام كے سا تصب ہمارے کنا ہ بخش دسے اور ہماری تو بہ قبول فرمانی الحال جرافیل ان کے پاس الے اور کہا کہ تعالى في جهر بسلام بهيجا ب اور فرما ياب اكر توبيثت مي اس نام كوسيف بناتا توتم كو بر كرد دنيا مي مر بحيتناا وردمايت بي كرحفرت موسى عليراسلام ابن مناجات بن يركية تق يارَيْ هُلْ لِلْجُنْدِين جَيْطَانُ كَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِيجَنَّتِ حَيْطَانُ ثَالَ لِلْجَنَّةِ حُوَا مَنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالِيْجَنَّةَ حُوّاشْ نَقَالُ كَيْفَ دَخَلَ إِ جُلِينُ وَعَنَّ إِدَمَ كَالَ اللَّهُ يَامُوْمَى لانَفْنٌ مِنْ قَضَاكُمْ وَ خُذِين الرحمايك روز حضرت مولى عليه السلام مناجات يس كبته تقع يارب بهشت مي ويواري میں یا ہیں حق تعالی نے فرا یا دبواری ہی بھر کہاجات کے دربان ہیں فرایا ہیں تب موسی علیالسلام نے کہا کہ ابلیں لعین کیو بمرد ہشت میں گیا اور آدم کو فریب دیا کہا اللہ تعالیٰ نے اُسے وی میری مرفی سے مفر

نهيل كيؤكم ويرى مرصني بيى تقى ادربارى تعالے فوايا حَدَ تَهِمُمَا يِعُوِّدُ رِتَوْهُم رِيُعِرِ كَمِينِع لياان كوفريب سے بس آدم نے جب جے سے فراغت یائی توان کے باس حکم آیا۔ اے جرافیل علیہ السلام حفرت آدم کو وادی مغمان یل جوایک میدان کا نام ہے ہے جاکر اپنے پردل کوان کی بنت پر مل درجب جرائیل الت دریات بیتاران کی بیت سے تکلیں اس طرح برگر شام عالم ان کی اولارسے بھر کیا ۔ اِس حفرت آدم بولے برسب كون بين ، جريل نے فرطايا يرسب تہارے فرزند بين را نبول نے كماكراتني فعارق كى گنجائش ذین پر کیو بکر ہو گا۔ تب آواد آئی اے آدم ان کی تدبیریں فے آگے سے کر رکھی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یارب تعلیب کیا تدبیر سے حق تعالی نے فرما یا بیفنول کوان کے اباؤل کے اصلاب میں ا در معفول کواجهارت کے ارحام میں کسی کو روئے زیبی پراورسی کوزیرز میں رکھول کا بھر حفرت آئم نے كما - خدا وندامير عفر زند كے لئے كيا فرماتے بين ، فرما ياكونُ مؤمن ہے توكوئى كافر ہےا دركوئى تو نگر ہے اور کوئی نفیر ہے کوئی خوشیال ہے ،کوئی مختاک، پھر کہا یہ سب مساوی ہوتے تو کیا خوب ہوتا الله تعلي في فرما يا استرم من الى سيخرش بول جوميرا شكركوساس لي خوشال كوعمناك اور تو بحركودر دنش اور طبع كوعاصى مذكيها تأكر شكركري ليس الميد تفالے كاحكم بواكد ذريات أوم كى كھرطى بوئيس صف با نده کرمشرق سے مغرب یک ای دفت کھڑی ہوگئیں سب کی سبجراد دا ہی طرف آدم کے کھڑے تع وه سب كسب ومن تقاورصف اول مين انبيا اور انبياريس سب اكر محرصل الله عليه والدوسم كھرے تھا درجو لوك بائيں طرف ان كے كھرٹے تھے وہ سب كافرادرصفِ اول بيں ان كے جمار ادرمتكبر تصے بعدة امرا الى بواكشت يور بكتركيا يل تهاداربيس بول ، قَالُوْ مَلى بوك سب یے ہے تو بیٹک ہا درب ہے بعداس کے حق تعالیٰ نے کمالہ بجدہ کردتم اینے دب کو بس جو لوگ كددا بنى كاطرف تفرت أوم كے كور سے تقے دہ سب كوسب بحد ير ميں چلے كئے اور جو لوگ كر بايل طرف تقال لوكول مين سيكى في مجده نهيل كيابير دوسرى دفعة تعالى فارشادفرايا أسجد واليقى مجده كروتم البضاب كوجولوك بطرف داست تقي النابل مستجده كمي في كياا دركسي في ذكيا اور جوكه بطرف چپ تقے ان میں سے بھی بعض نے بحدہ کیا اور بعض نے نرکیا! بیحقیقت دیکھ کر حضرت آدم نے جناب باری بل وف کیالے دباس بی عجیف ترب بوس نے دیکھااس سے تو مجھے ا کاہ کر کہ جو لوگ داسی الرف كمرت تعيم المامين مسب في اور ثاني علم مين ال من سع بعن في اور بعض في ما کیاا ورجوقوم کہ بائیں طرف ہے اوّل حکمیں مجدہ نہ کیا ٹمانی میں بھن نے کیاا وربعض نے نرکیا اس میں کیا رازا الى عقائدا أنى اعة ومحى قوم كرادل والخري تعده كياوه مومن بدا مول كا دروى

مين كے درجنبول نے ول واتن ميں بحدہ مذكيا وہ كافر بيدا بول كے ادر كافرمرس كے درجنبول نے اول حكم مي سجده كيا اور ثاني من نكياده موس بدا مول كياوركا فرمريل كي مَعْوْ ذُ مِا للهي مِن ذ لِكُ اور جي في تاني عكم مي سجده كيااوراول من ندكيا وه كافريداً بوكااورموس مركمًا خَالَ هُوْ كَدَّعِ ى الْجَنَّةِ وَلَهُ أَبَالِي وَهُولَةً مِن النَّارِوَ لَهُ أَجَالِيْ رَجْم حِنْ تَعَالَى فرامًا مِهُ كالسارم ولوك تری دا منی طرف بین سب بهشی بین ای کی مجھے کچد پر داہ نہیں اور جو کہ بانیں طرف کھرے بین وہ دوزهی بی مجھے کچھ پر داہ بہیں اور جو کہ بائیں طرف کھڑے ہیں وہ دوز تی بیں مجھے کچھ پرواہ بہیں اے آدم نداس کی اطاعت سے مجھے کچھ فائدہ ہے اور ندان کی عیت سے کچھ ضرر لی ایک فر شتے کو حکم کی کہندا کا یعنی عهد کاجو حکم فرایا اس کے سوا اور دین قبول نہیں، اور وہی فرشتہ اللہ کے حکم سے متبھر ہوگیا اور وہ منجمر ظاند کور کے واسنے یں وابنے میں رکھا گیاہے اب اس کو جرالا سود کہتے ہیں وہ دور تی ہیں مجھے کچھ پروا ہ بنیں اے آدم مزان کی الحاعث سے مجھے کچھ ناٹدہ سے در ندان کی معصیت سے کچھ صررتیں ایک فرشته كوحكم كياكة بهدنا مريعني عهد كاجوحكم فرما ياس كيسوا اوردين قبول مبنين اوروببي فرشته التُدني حكم يقصر بوكيا اورده تجفر خاندكعبدكي استخبي ركهاكياب اساس كو فجرالا مودكية بي ا درسب ماجي اس كو بوسدويت بيل بهردوز قيامت بي ويى جفر فرشة بوكابس صورت برده يسطي مقاادر برايك كاجهونامه كهولاجل في كاج تخص اين عهد برقام بوكا اس كوجنت طيك اورج برخدا ف بوكا وه دورتي بوكا اورحق تقلك نے پنچیر ول کے ماتھ روزمیٹا ق یل کہا۔ تولا تعالیٰ - قد ا خُدا اکٹھ کُ اللّٰمُ حِیْناً کَ النَّبِيدُنَ لَ حَا التَيْتُكُدُ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةٍ شُرَّجَاءَكُوْ دَسُولٌ مُصَلِّقٌ قُ يِّمَا مَعَكُمُ كَتُوُ مِثْقً جِه وَلَتَنْصُرُنَّكُمْ تَالَءَ ٱ تُحَرَّدُتُمُ وَٱ حَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰ الِكُمْ اصْدِیٰ هُ قَالَوُ ٱتُرْدُفَا قَالَ فَا شَهَدُ وَا وَا فَا مَعَكُمْ مِّنَ النَّاحِمِدِ بْنَ - ترجمه: حِب البّرْتَالَى في بيول سامّرار کیا جو کچھ میں نے تم کو دی ہے کتاب اور حکمت بھر آوے تمہارے یا می کوئی رسول کر سے تباد مے تمات یاس از دار کوتوال برایمان اور کے اور اس کی مدوکرو گے می تعالی نے فرمایا اور تم فے اقرار کیا اور اس شرط برميرا ذمريا ،سب بولے بم في قرار كيا فراياتم شابدر بواوري عبى تبدار سے ساتھ شهد بول لهر جائے اس كے بعد تو وہى لوك بيل بے حكم اور فرما ياتم سب كواہ ربولسادري تم نوح براور اس فرح تم اجرابيم براسه ابرابيم ما ماعيل براس العاعيل تم اسحاق برگواه ربواسي طرح حضرت عيلي مك اور ضرايا اس پینمبروتم سب رسالت برسینمیر احزالزمان کے گواہ رسو ۔اور اپنی توم کووصیت کیجنو کر ان کیرس لت پر ايمان لاوي اورنصرت ديوي، الله تعالى فاقرار بيانبيول كے مقدمے بي بني اسرائيل سے فات

یہودسلما نوں سے کہتے ہیں کہ تہمارا بنی ہم کو کہتا ہے کہ بندگی کرؤ اپنے رب کی رہم تو پیلے بنی سے بندگی کرتے ہیں اس کی کگر وہ چاہتا ہے کہ میری بندگی کروسوالٹر تعالیٰ نے فرما یا کہ جس کو اسٹر تعالیٰ بنی بنائے اور وہ لوگوں کو کفرسے نکال کو اسلام میں لائے بھر کیونکر ان کو یہ بات سکھائے مگر تم کو یہ کہتا ہے کہ تم میں جوائے دینداری تقی جیسا کہ کتا ہے کا پڑھنا اور سکھانا وہ نہیں سے اب میری صحبت سے بھیر وہی کمال حاصل کرو۔

حضرت شيب عليدالسلام

جب حضرت آدم بابيل كي معيبت بي ب قرار ربت تقد الله تعالى في جبرا فيل اين كوال ك خاط عنکین کی تسلی کے واسطے بھیجا کہتی تعالی تیرے تیس ایک فرزندر شیدعنایت کرے گاکداس کی نسل سے حضرت محدر ول السعليم والمربي أوم كابيدا بوكار جنا بخدا بيل كعرف سي بالخ سال بعد حضرت شیت بدا ہو سے اور وہ کی صورت میں اور خوبی صورت میں مشابہ محفرت آدم کے تھے اور تمام اولا و سے مفرت آدم كے نزديك فبوب تھے چنا يخر حفرت آدم كے نزديك فجوب تھے جنا بخر حضرت آدم نے تبل و فات كان كواينادى عهد بنايا وربطرين وهيت كفرما ياكرجب طوفان حضرت نوح كوزماني واقع بواراكرتم اس زما نے کو باؤ تومیری ہڈیول کوکٹتی میں رکھوائیوجوغرق ہونے سے مفوظ رہیں یا بنی اولاد کو وصیت کونا كماس طرح سعمل بي لادي ،اورحضرت شيث اكثر اوقات عضرت آدم كى زبان سے احوال بهشت لذت كرماعة سنة تق ورأسماني صحيفول كالمضمون بي دريافت كرته تق اى واسط حضرت آدم عيداللام كم تجروخلق سط درانس حق سے خلیفہ کیا تھا۔ ادر او گول سے تہذا ہو کر دنیا کی لذتیں قیمور کر اکثر او تاہے ظائف ا ورطاعات مین شغول رہتے تھے اور نفس کی ریاصنت اور تہذیبے اخلاق ہمیشران کے مزنظر رہتا تھا اور مفر تشیت کے زمانے میں بنی آدم دوقم کے تقصیف تباحت حصرت شیت کی کرتے تھے اور بعض قامیل کادلاد كى تابعدارى ين شعول تقص داور حضرت شيت كى فيسحت سيدمن توراه راست بيرا محاور بعض بدستور نا فرمانی پرقائم رہے۔ بوب نوبو بارہ برس ان کی عمر کے گزرے توروح جم مبارک سے پرواز کو کے واق معلى كوبهبني اورحضرت شيث عيدالسلام كى بعض نصيحتول ميل يه سيحكرموس حقيقي ده سي كدير خصليتن اس يس بول الله توخدا كويهي نناد دسرك نيك اور بدكوجاننا تيسرك بادشاه وقت كاحكم بجالانا ،جو تق ماں باپ کائتی بہجا ننااوران کی خدمت کمرناء پانچواں صلّدر حی تعین اپنا ٹیت کے لوگوں سے نیکی اور مجت كرنا ، چيڭ غفته كو زياده مدسے نه برمهانا، ساتول مما جول اورسكينول كومد قدوينا اور رح كرنا المحويي كنا بول سے پر بينراورمصيبتول مين صركونا، نانوين شكرالني كاذكركرنا -

حضرت اورلس عليدالسلام

وج نام ادرنس کی یہ ہے کہ پڑھا نے کی کٹرت کےسب سے لقب آپکا ادر لی ہوا۔ اور علم الجوم آب کے معزات میں سے سے وہ زمین پرعبادت کرتے ان کو فرشے سب ہمان پر ا جاتے النُّرْتِمَا لِي لِي وَالْمِيْتِ الْمُكِينِي وَرِينَ وَلَيْ وَلَيْ وَمَا فَ صِدَّ يُقَا فَيِنتَاه مُرجمدالله يادكركنا بين ادرلس كوكدوه تها جائى برروز بيران سيت عقد بردم سيني مل بيع يرهة تقادروه اجرت سلائی کی کسی سے ندیلیتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کدوہ اپنے کام سے فرا فت پاکر : پیٹھے تھے کہ اسی وتت ملك الموت به آرزد في تمام امرا بني سي آدى كي صورت بن كريها ل كي طور بيردات كو حفرت ادرين كحوروازع برآيبني بتخفرت صائم الدهر تقعجب شام بوتى افطار كرت وقت كها ناآب كابشت سے آتاجی قدر جاسنے کھالیتے باقی کھا نا چو بہشت میں چلاجا تااور ای دن کا کھا نا جب بہشت سے ا يا توحفرت اوريس علىالسلام ان كايد حال و نيكو كرمتعب، بو ئے كريكون شخص سے رجب روند روش ہوا مضرت ادريس عيدالسلام فيان سے كماك اسام قرتوميرے ساتھ على كرخداكى قدرت محرايل جاكم و محمول تب دونول بزرگ گھرسے میدان کی طرف نظے جاتے جاتے ایک کیہوں کے کھیت میں جا ینچ حزت مکالوت نے کہا جلوا ک کھیت سے بیند نوشے کیبوں کے لے کریم تم مل کر کھائیں حضرت ادرنيس فيفرما بالدعجب كمرتوف شب كرشة كوكها ناصال ندكها يااب حرام كها ناجا بتاب مجروع سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنے اور دہال بھی انکور دی کر حضرت عزالیل ف كلا فكا تصركيا حفرت اورلس في فراياكر تمرف مل غيريس وام ب عير ما تع جاتايك يرى ديكه كرازا عل في كاداده كايم حضرت ادرس عليدالسام في كماكرسكا في برى كوذي كر كے كھا نامنوع ہے لي اى طرح ين روزنك دونوں باہم كفتك كرتے رہے يجكه ادرلي ان معدم کیاکہ یہ کون تفق ہے اور بنی آدم میں سے معلوم نہیں ہوتا تب خرت نے فرایاکہ فدا کے واسط ظا برتوكروكه تم كون بو-اس في عن كياكه يل عزرانيل بول-تب حفرت ادريس عداللا فے فرمایا کہ بھائی کیا سب مخلوقات کی جائ تم ہی قبض کرتے ہو۔ اہنوں نے کہا کہ ہال رحضرت ف فرمایات میری جان قبض کرنے کے لئے اسے بعد ا ہنوں نے کہاکہ ہیں میں تو تہاہے ساتھ منوشی طبعی کوئے آیا ہوں ر مصرت اور اس علیہ اللام نے کہا کہ آج تین ون سے تومیر ساتھ

ہے اس وصدیں علی آونے کسی کی جان قبض کی ہے وہ بولے تَالَ کُلْھَا بُنِينَ يَدَ يَ كُا نَّمَ لِ بيد نيك خُنون ترجمه وشف في اكل جان تبن كرنا بهارے باتوي ايا ب بياكتا ووان ہاتھ کے یضے روٹی رکھی ہوئی ہے لین حس کی اجل آتی ہے اللہ تعالی کے حکم سے ہاتھ بڑھا کرائ كى جان قبض كرايتا بول، اور بولاك حضرت ادرس مي جابتا بول كدتير سائق رشية برادرى كاكرون حضوت دراین علیالسلام نے فرما یا کرمیں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں کم کمنی جان کی ایک بار گی توجه کو پیکھادے تاکہ خوف اور جرت مجھے زیادہ ہو، اور عیرعبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں، مالیت نے كماكد بے رضا ، الى كى كى جال قبض بنيں كركتابوں ، تب حضرت ادريس عليالسلام في خدا وندقدوں كى ذركاه يسعون كى حكم بواكه جان حضرت اوريس عليالسلام كى قبض كرا أبول في حضرت اوريس عليالسلام كى جان قبف كرلى ربير مكالموت في خداكي وركاه من دعاماً كي بصرا لله تعالى في ان كوزنده كيا اور حفرت دريس علىمال الم في الحد كولين كورس الي الله و ونول في الي مي رشته برادرى كالكاليا يا يهر ملكي نيان سے يو جيما اے بيمائي تلخي جان کني کي کي يحقي وہ بولے کر جيسے کي زندہ جانور کي کھال سرسے ياوُ س تكطيني جاتى ب ملك الموت في كمال عجائي قتم باب العالمين كي جياكم من فتري ساعدال كياب ابساكى كيسا تدنبن كيد حضرت درنس علياسلام ففرمايا اس بهائي مجهد دوزخ ويحصف كاشوق ہے تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے جل تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف البی زیادہ ہوا در اس بھر عبادت اور بندگی زیاده کرون تب ملك كوت نے خلالتالی کے تکم سے ان کوسات طبق روزے کے دكهائ يهر مفرت ادراس عليالسلام بوال عيمائي فيوكوبشت دييهن كي آرزوب كراس ديكه كر خوشی ما صل کروں گا اور مباوت زیادہ کروں کا بھر ان کو بہت کے دروازے پرلے گئے اور انہوں نے بشت كے مناظرا بنى آ كھول سے و يكھ كھر كہنے لگے اے بھائى بن المنى جان كنى كى جكھ ميكا بول اورووزخ بھی دکھیے مگر مگرمیرا مارے پاس کے حل کیا ۔ اجازت ہو توہشت میں جاکو ایک بیالہ بول تباس نے كهاتم وبال سے والي آف كالبدكرو . بوجد شديد بياس كے حضرت در لي عيدا سلام في واليس آف كالمبد کیاکہ میں واپس آجا ڈل گا۔ اور بھکم اہلی اپنی نعلیوں ورخت طو بی کے بینچے چھو ڈکر بہشت میں واخل ہو گئے۔ كوركرعبد بابرآ نے كاكياتھا . اور تعلين كوبھي درخت فوبل كے بنچ چھوٹد آئے تھے ربہت سے بابرنكل كراين تعلين كوك كربشت ميں جاكر ورضت يرجا بنظم كيد دير كے بعد ملك لوت في ان كو آواز دى كد اسے بھائی ٹا خیرمت کرواس کے جواب بی حفرت ورئیں نے فرایاکدا سے تفق جار عالم فرما تا ہے۔ كُلُّ نَفْسِي ذَ أَنْقَالُ الْمُوْتِ فِي رَبِي مرجى وموت كامرا عِكمنا ب راب توي مزا جان كني كا

جِلَهِ عِلَا بول اور مِن تعالى فرا تاب دَان مِنْكُمْ إلدّ وَ الدِدُهَا - اور نبيس كونى م سے جوند ينج كا اس میں سویل دوزخ میں جی بہنے چکا ہول اور بری جلیل جار فرما تا ہے کد یکسیرہ فرف فیفائسب وَ مَا هُو مُ مِنْهَا مُخْرَءِ مِنْ تَرْجَمْد نه يَهْتِي كَى وَإِل ال كُوكِية تَكْليف اور نذال كو و إلى سيكوف نكا ك كالعنى جوبشت بي كيا بيروه بامروايس ند وك كارا يجعائي بين اب مركز بامرنيس آول كا در کا ہ باری سے اواز آئی اے عزرائیل توحضرے ادراس علیالسلام کو تھو وکر چا جایں نے ان کی تقدیر يل يى مكها تحاحفرت دريس عيدالسلام موت كامره حكيد كراور دوزخ بعى ديكوكر جنت بي جارب تبريزرا فيل بوك إنَّ الْجُنَّةُ حَوَاهُمُ عَلَى الْهُ يَبِينَ وَحَتَّى يَدُخُ لَ خَاتِمُ الْهُ نَبِينَ إِ ترجمة بهشت حرام ب ابدياء برجب كك كمام الابديا رداخل مربول ببثت مي بهرة وازان أاعزراميل میں بہشت کو دریخ نہیں رکھتا ہوں لیکن اول بہشت میں محدصلے الله علیہ وسلم واخل ہول گے لعدۂ سبامت ای کی اور قرل دوسرایه ب که طوان کرنے والے سبطوا ن کرتے رہیں بہشت میں اور حق تعالى في فرا يا قدد فعنه مكامنًا عُلِيًّا ما أورا تعاليام في السكواد سيم كان يربي بيت یں حضرت ادراس تو جا رہے اوران کے فرزند سب فراق سے شب دروز کر بدوزاری میں تھے اكيے وز الميس لين ان كے پاس آيا وركماكم تم روياكروسى تمبارے باب كى مى اكي صورت با ويتا بون تم اس كوشف روز وكيهاكرو اور يوجوراس سعتمارات كه در داورغم جاتار ب كا اور تم خوش رمو کے۔ الليس عيداللغت فايك يعاصورت بنائ كدان كي شكل مين اور اس مين كو في فرق ندنقا ومرف اتنابى فرق تفاكريه صورت بات ندكرتى عقى اورده لوك اس صورت كويوجا كرتے تقے يهان تك كرد فنة رفنة بت يرسى تمام عالم ين عجيل كي مشرق سے مغرب تك يدروا جى جارى د باكونى آدى الله تعالى كونه جانتا تهاعم وعمل ان ميل مفقود تها- بعدة خدائ تعالى ف حفرت اذع عليه السلام كوان بربنيبربنا كزي جا تأكران كوراه بدايت كى بتادي ر دَا للهُ أَ عُلَمٌ جِا لصَّوَاب هُ

## بيان حضرت نوح عيدالسلام كا

ا يمان ندلايا وامرابلي مصحفرت نوح عليمالسلام مرروز بها ولى جوثى بريشه كدا تند تعالى كى طرف فلق الله كودوت الحق ويتاور يكار كركية لك إلى إلة الله و أخا دَسُول الله ، اور ال كي اواز خداك علم سے مشرق دمعنرب تک بہنی جاتی اس وقت کے مردود لوگ اس کلمہ کی آواز س کر انکلیاں اپنے کا نو<sup>ن</sup> ين دال يسة ادر بعض معون كيرول سے اپنے مند كو جھيا ليتة ادر بعن كا فرية آوازس كر معاك جا اور چکے ہور ہتے رجب کہ وہ ان مردود ول کوا لٹر تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو دہ کا فرب کے سب بدادبی سے حفرت نوح بر با تقد چلاتے اور مارتے مار تے بہوش کر دیتے اور جب وہ بوش ين أف تو يمر بيكد كر بولة العلولاتم كموفدا وحدة لاشريك بعادر نوح اس كابرس رمول معادر ایک روز کا ذکر سے کہ حضرت نوح علیاللام کے تلے میں کا فرول نے رسی ڈال کر چینیا تواس کے ملاح اور تكليف سيحضرت نوح على السلام بن روز شديد بيات قرار رس عيوي وعوت الى التدي برابرك دے اور کسی قیم کی کوئی کوتا ہی بنیں اور الشر کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق الشاکو دعوت دیا کرتے ہما تک كرطوناك كي نوب البهني اورهزت نون في الكاك ربي إنى دَعَوْتُ مَّوْيِي كَيْدَة وَ مُعَادًا خَلَمَ يَوْدِ هُنُدُدُ عَالِي الْآفِوْ ازْاء ترجم، الدحرت نوح نے ليے رب سے كما اے دب ميرے يں بلا اربا بول ابنی قوم کورات و دن مگرمیرے بلانے سے ورزیادہ بھا گتے ہی رہے ورسرروز جھ پرسوالے تم كريك الرياد المحصنا مزاكت بي ادرايك نكاذكرب كرتفرت نوح فاين قوم كوفدا كاطرت دعوت دى توكا فروں ئے آگر حضرت نوخ كوايسا ماراكم تمام كيڑے ہو بسان ہو گئے . تب ان كى بيوى جو ككافرة تفيل كيف فليل كراح قوم إحضرت نوح ويواد بو في بي تم أتنامت مارو بو وه كمتلها يف ويوان بن سے کہتا ہے اور وہ کچی نہیں جانتا ہے صرت ون فراین بوی سے مب یہ باتیں بے او بی کی میں تبصرت نوح في المان كى طرت منه كيااور روكو كماجيها كما الله تعالى في ورتعالى حَدَعَادَ جُهِمْ آني مُعْلُون مَا نَتَصِي هُ بِعراى فِيكاراليف رب كوكه كركيا بول كافرول مِن اور توميرا بدله ان ہے۔ فالفور جرائیل علیالسلام فے اکر کہا اے فوج تو دعاکر تیری دعاخدا ک درکاہ میں متجاب ہے یہ قوم كفارتم پرمركز ايمان نه لاوسے كى اورتم اى درخت كولكا ور اور دوسرا قول يه سے كرجرا فيل نے ايك شاخ درخت بہشت سے لاکر وی حفرت نوح نے اس شاخ کوز مین برنگا یا جب جالیس برس گزرے وہ ورضت اس تدر بڑا ہوا کہ چوسوگر: لمبا اور چارسو گزموٹا جوڑا ہو کیا اور اس چالیس برس کے اندر تمام بویا ا ن كا فرول كى بالجه تحقيل اورنسليس ا ن كى منقطع اور باقى عذاب المى سے معذوب ہوئيں بسب س كا يرسوا كروه افي بيثول كوفرخ كے ياس بے جاكر بوليس كرا بے اوركو إتم اس كودشن جانوا وراس كى بات ند ما تو

اس كوبهيشه ذيل وخواركيجيوكروه ديوانه بصحضرت نوط فيجب بيروميتين ان سينين تب ان لوگول سے ناامید ہوکر درگاہ اہی ہیں ڈاری کی اور کہا دَخّالَ نُوْخ وَجِ وَ حَدَدَ وَحَالَا مُعْنِ مِينَ ا نَكَا فِيدِ يُنَ دَيَّارًا \$ ـ ترجم اوركها فوح قام دب مير اب نبيحور زين يرنكرون كاايك كلرجهي بسنے والا كرنسل كا فرول كى ماتى مة رہے زمين پر، تب جبرائيل تشريف لائے اور فرما ياكم ا بنوع الى درخت سے توالي كتى بنالوح نے كماكى طرح بناؤں ؟ جرائيل في كماك تواس درخت كوكاك اورجيركر تخفينا يل بحقي بتاؤل كارنوح في الدورات كوكالا ورجير كر تخفي بنائ والتراقالي نْ فَرَايا مَاصْنَعِ الْفُلْكِ بِمَاعَيْنِنَا كَوَ خَيْنَا وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي السِّنِي بْنَ ظَلَبُوْ إِنَّهُمْ مُنْخُونُ وَ لَمْ رَجمه إفرمايا الله تعالى في بمارے روبروا يك فتى بنا وُاورظا لمول كے بارے يى مجھ سے کچھ نہ بول یہ تو بیٹ بوق ہوں گے . تواس درخت کے تخوں سے کثی بنااور شاخوں سے اس کی میخیں لگا حضرت نوخ نے بموج بعلیم حفرت جرائیل کے دودگری پکھی کواس دوخت کے تخت نالے يهط تخت برنام أذم كااور دوسرت تخت برنام شيث كاادر نيرك تخت برنام ادريش كااوراى طرح ايك للهج بي براريغيبون كالعايق برتخة يراكب ايك بغيركا فالكعا عقااورة خرى تخة برنام حضرت محد صلے المتدعليد وسلم كانتها . اورخاتم الانبياد بين بحفرت نوخ في جبرائيل كى تعليم سے كتى بنائي ركول اس كنى كايك بزاركذا دروض اس كا چارسوكز تفارجب كنى تيار بونى قواس كنى كود يهكر كافر لوگ يت سے اورافول كرف كل بيداكري تعالى فراياة كيضنع الفُلْكَ وَكُنْمَا مَوْعَكَيْدِ مَدَ وَهُ وَيَ تَوْمِم مَخِوُدُ الهِنْلُهُ مُ قَالَ إِنْ تُسْخَرُدُ الهِنَّا نَا نَتَا خُورُ مِنْكُمُ كُمَّا تَسْخَرُونَ هُ نُسُوْتَ تُعُمَّدُوْنَ مَنْ يَا يِتِيْسِ صَدَّ ابُ يُّخْزِيْسِ وَيُعِلُّ عَكِيْمِ عَنَ ابْ تُعَقِيمُ ترجمه- اورو ظ كنى بناتے تقے اورجب اس توم كے مرداراك يرسے كور ب توسنى كرتے اس بدنوج فان عام الرقم بنى كمة بوم يرتوم بنة ، ين فريسية م بنة ، وادراب أك جان وكدكس ير منراب الماس عداب رسواكر في والا اور ميشررسن والله بير فا نده تقيري المصاب كروه كا فربيت تقد كه خفك زين مِن عِن عَن مِونے كا بچاؤ كرتا ہے اور حفرت نوخ اس چنر پر منتے تھے كرد كيھوال كے سرميہ موت کھڑی ہے اور پر لوگ بنتے ہیں ، بزمن کئی تیار ہو کئی اور اس میں جار تنجے کم ہوئے جھزت نوخ نے حفرت جرايل سيكها توجراليل في كماكه حضرت فحد صلح التدعلية الهروسلم خاتم الانبياد بين جار تختة ان كي جار وورت كے نام سے ال كے نام ير بي يعنى الو كرمىداتى . دوسرے حضرت عمر بن الخطاب تيم يے حضرت عتمان غنی اور چو مقے حضرت علی رصوان الله تعالی اجمعین کے نام سے لگا ناچلہ بلیے تو بھے کتی تہاری اللہ تعا

مے فضل دکوم سے محفوظ رہے گی اور سنج ت یائے گی اور جب موس کے ل میں حضرت محمد صلا الله علیه وسلم کی مجت اوران کے چاریار کی محبت ہوگی وہ آتش دوز خسے بخات یا مے کا اور فرمایا اے نوح دریا کے نیل یں ایک درخت ہے کی کو بھیج کر و ہاں سے شکواکراس سے چار شخنے بنام چاریاروں کے تکال کراس يل نكادو تب نوح في ايني بيول كوكها بنول في ماناور بوك روح بن عنى كو بي و دكروه بم سے قوت زیاد در کھتاہے اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اسی وقت حفرت نوح فے عوج بن عنق کو بوایا اور کہاکہ تو ملانے درخت کو دریائے ٹیل سے لائے کا تو میں تجے کو کھل کر آسو دہ کرول کا عوج بن عنى نے كماتم ميرے ساتھ عهد كرو حضرت لوح فياس سے عبد كرييا . بس عوج بن عنق نے جاكراس درخت كوجر سے اكه الركر لاديا. نب حضرت أو ح في تك ردثيان جوكى فكال كوا سے كها نے كو دي عوج بن عنق ا نهيں ويچه كر بنس ديا اوركها اسے حضرت نوع ميں باره بزار روثيال ايك وقت ميں كھا ليتا ہو امدیں اپنے کھانے کاکیا ماب دوں رید قرص جوسے مجھے کیا ہوگا. اور ایک خریس تایاگیا ہے کہ عوج بن عنی عمر بھرا کل و نثرب سے تھی بھی میریز ہوسکا حضرت نوح نے کہا کہ اگر توشکم میری جا ہتا ہے توبم الله پڑھ كركھا - تب اس فے كبم الله بڑھى اور كھا ناشروع كيا - چنا بخد اس فے دور منى شروع كى تقى اور نقيے بنا بى رہا تھاكداس كواب كھانے كى حاجت نہيں رہى اس بيں اس كوشكم سرى بوڭ و بعدہ حضرت نوح فالا درخت سے جارتنے نکال اول بنام حضرت ابو بکر صدیق منا ور دوسرا تخت حضرت عمر بن الخطاب كا ورهيرا تخة حضرت عنمان غني كا- ا درجوتها تخة حضرت على كوم الله وجهه كي نام لكائ راوران جارول تخول كے لكانے سے كثنى تيار بوكى -

مَعَهُ اللَّهُ مُلِيْنُ وَيَهِمُ مِن كَ كُرِينِهِ عَلَم بِمالا اورجوشْ مالا تؤرف كِها بم في جرُّها لواس مين برقيم كاجوراا ورليف كفرك وكرجى يركر يعلي يرحكى بات اورجوابمان لايا بواور بنين ايمان لاف تحص مكر تقور ب سے حضرت جرانيل نے فرما يا اسے نوع ايك ايك جوڑا ہر جانور كالتي بي ركه لو حضرت نفت نے اللہ کوئی جانور شرق میں تو کوئی مغرب میں ہیں کو کھران سب کو اکتھا کروں گا۔ ہی خدا کے حکم سے جى كى نسل دېنى مقدر تھى اس جانور كاكتى بىل ركھ لياادر كھروالوں بىل سے جس يربات بڑھى تھى يىنى بيادر اكى مال دو بى اور صرف تين بينے بيے جن كى اولادى رى خلقت سے اور تنور كھى حفرت نوخ كے كھوي تحاجوهقيقت يس طوفان كانغان بناركها تهاكرجب س تورسه كرم باني أبط تب تني مين سوار بوجانا اور یہ فائدہ مترجم نے بحوالہ تفییر کھھاہے راور دوسری روایت میں ہے ککٹنی میں میں طبقے تھے اول طبقے میں برندے اورد وسرے طبقے بی نوح معداب تمام مونین کے اور تمیر سے طبقے میں چاریائے اور فرزندان ان کے نام یہ ہیں سام، مام یافت سب کے سبکتی ہی سوار تھے اور ایک بنیا ان کا کفان مار ع ورکے جدا ہوکر بہاڑ برج صاکیا۔ ادر کہا یں ہر گزنتری کتی یں سوار نہوں کا۔ ہر حد حضرت نے اس کو يكاراكد المكنوان توبي كنتى بلاك بوجائے كابما سيسا عدائي ين بيھ جابصراق اى آيت كے قولد تعاليا وَ خَادِيٰ نُوْحُ ٥ ٱينَا اللَّهُ كَانَ فِي مَعْزِ لِ تَبْنَيُّ اركَبْ مَعَنَا وَ لَهُ شَكِنُ مُعَ الْكَانِونِيَ ا ترجمه اوريكارا فوحف اپنے بينے كواور وہ بور باتفاكنا رسے الے بيتے موار بورا تھ بارے اور متره ساتة منكرول كراى في واب ويا قوله خال سنا دي إلى حَبَلِ يَعْصِمُني مِنَ الْمَالَةِ رجمہ: اور یکارانوح نے اپنے بیٹے کو اور وہ ہور ہا تھا کنارے ، اے بیٹے سوار ہوساتھ ہما ہے اور مت ره ما تُقه منكرول كے والى فيواب يا قولم قَالَ سَنا و ي الى جَبَلِ يَعْصِمُني مِنَ الْمُآءِ ترجمه: اوركنان نهاكم يلكى بهار برجره جاؤل كااوروه بهار فح باف كريلاب بجاكا-مفرت نوح في الله على الله عناصِيم اليوم من أخر اللم الد من وحدة كونى بچانے والا نہيں آج كے دن سے اللہ تعالیٰ كے حكم كے سوا كر جس پروہ رحم كرے اور فرمايا اے بیے آج کوئی باقی شرہے کا عذاب اپنی سے سبغری ہوجائیں کے مگروہ تحف کہ خداان پررح کرے ا دروه مومن بواورماه رجب كي وه تاريخ تفي كه ياني ابنا شروع بواتفا و مُتُخذَا أَجُو اب السَّمُ الْحِربَاءِ مُنْهُمِ و وَ نَجُونُ فَالْدُرُصَ مُيُونًا فَالْتَعَيُّ الْمَاءُ عَلَى الْمُوتَ وْتُدْتُد رِرْجِهِ: كِير

بم في كول دي وبالي بانى كريا ساوربها ديدزين سي يتع عيرل كياباني ايك كاكرجو تصرتا تقاأمان سے كرم بانى برسا اوردى سے سروا بلايبان كك كربيا دول كاور جاليس كريا فى باند بواعقاا ورجن بهاد في حضرت نوح كابينا تقااس برهي ياني جابنيا يرسفيت ويمه كرحضرت نوخ كو شفقت پدری دل مین خود کرا فی که ده کچه دیر می ماراجلے کا تب آب فی بنا منه آسان کی طرف کیا اورالله تعالی کے صوری درخوات کی کراے میرے رب تو نے وعدہ کیا تھامیرے ساتھ کہ تمہارے المبيت كوبلاك اورغرق مذكرول كاراب يدميرا ويثاكنوان ماراجا تاسيح تولدتعالى وَ مَا دى دُوْخُ دُرُّجُ دُرُّجُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ا نَبِيْ مِنْ ٱهْلِيٰ وَمَعْدَكَ الْحَتُّى وَٱنْتِ ٱخْكُمُ الْحَاكِمِينِينَ هُ اور پکارا صفرت نوح نے اپنے رب کو۔ بولے اے رب میرا بٹیا ہے میرے گھروالوں سے اور تیرا وعدہ ر سے اور توسیے بڑا حاکم سے فاحدہ مین ایک عورت توبلاک بوکی اب توجا ہے توبیٹے کو بلاک كرے يااس كو مجات و سے اللہ تعالى نے فرما يا اسے نوح وہ ترسے كھردالوں يس سے نہيں سے اوراس كے كام بالك ناكارہ بي اورايان مجى اس كاتمبار سايمان كوافق نبيى ہے، يس كچه ويري ايك موج پانی کی آئی ادر اس فے کتان کو بان میں فرق دیا . حضرت جبرا اُسل علیه السلام نے فرایا اسے نوح تمكن برسوار بوجا و اور اين زبان ساس كو برصو قوله تعالى د تَعالَ الْكَبُو فِيهَا إِنْهِم اللِّي مَجْرِيْهَا وَمُوْسَهَا اِنَّ دَبِّي لَغَفُوْ زُرَحِيْمٌ ۖ هُ وَهِيَ تَجْرِي جِهِدُ فِي مَوْجِ كَالْجِيَالُ ا ترجه: اوربولاسوار بواس برا مترك نام ساس كاجينا اور كلم ناتحقيق ميرارب م يخفف والاجريان اور وه بېټى رېي يانى كى بېرول ميمنل بېارك، بيرا يت جب برهي کشي يانى برروال بوكني اور بول و برازسے آدمیوں کے کتی بہت عینط ہو گئی حضرت نوح علیال الم نے اہمام اہلی سے ہاتھی کی بیشانی م ہاتھ پھیرا تفدرت اپنی سے دوخوک سکی ناک سے پیدا ہوئے اورا نہوں نےسب غلاظت کثی کی ہاف كى درابلىس عليه اللعنة فضريرى بيشاني برباته كييراتواس كى ناك سعد د جو ب بدا بوق حفرت نوح في الماكدا عشيطان لعين تجهد اس كتى بركون لا يارشيطان لمعون بولااس وقت كراتو في خنزير كولمعون كهااورمين جانتا تحاكدتم مجهى كولمون كهوكك بندايي خنزير كمفديد سيحثق مي آيا بول -ين بخد جوب جب شق بين موراخ كرف مك . تب حضرت نوخ في ضراكي در كاه بين فريا د كي حضرت بجرا یُلُ نے کر مصرت نوح۔ سے کہا کہ توثیر کی بیشانی پر ہاتھ بھیر۔ تب مصرت نوح نے شیر کی بیشانی کیانا ا تقد يصراتودوبليال اس كى ناك سے بيدا بوليس اور ان بليول فيسب جوب كنتى كے كھا لاأ وراكى ون سے بلی دہمن ہوئے ہوہے کی تھزت نوح کے ماہ رصب کی دوسری تاریخ سے عشرہ محرا لحرام

مك تقريبا چهاه آخد ولكنى براى رب بده جناب بارى سے نلآئى قولى تعالىٰ دَ قِيْلُ يَا دَفُ الْمَلِيمُ حُاءَ لِهِ وَيَاسَمَا وَ أَفْلِنِي وَغُيْضَ الْمَاءُ وَتُضِيّى الْاَ صُوْوَا سُتُوحْتُ مَلَى الْجُوْرِيّ وَعَيْلُ بُعْدٌ أَيدُ عُوْ مِر الظّيدِينَ أَهُ تُوجمه: اور الله تعالى كى طرف سي علم بوا اس زمين نكل جاا بناياتي اور اي آسان تقم جا اور سكهايا يا فاور بوجكاكام اوركتى تقرى جودى بهار يراوركم بواكدون بوقوم سع جوبالفات فاحدد چاليس دن برابر باني آسان سے برتار با اوراى طرح چاليس روز كك يا فاذين سے ہر وقت ابتار ہا بھر چھے مینے کے بعد بہاڑوں کے سر طفا ادر کشتی تھری ہوئی تھی جو دی بہا ڈیراور يرب را على خام ين بي بيرجب بارش بوقون بوني أورز مين خفك بوكني اورا بني خفك بوكني كراكي قطره بحى يانى كازين برمدر بإ اورحب بانى خفك بور بإعضا توكفى نوح اس دن زين جازي تقريبات مرتبه بیت الله کاطوان کرکے ملک شام کی طرف نکل کئی اور جودی بہاڑ برساکن ہوکئی اور محصراس کے بعد جال كبين بها رته و دوب وكافي دين كل حفرت نوت في يرند ووين يرجميا تاكم وه جراف کے کرزین برک قدریا فی ہے۔ وہ برندہ جو حضرت اور نے نے بھی عقادہ زین برما کر دان ماک ين منغول بوكيا ورجيروه وابي نراي اس سبن الله تعالى في است الله على معذور كرديار يعر اس كے بعد حضرت نوخ فے كبوتر كو ميں إده زين برجا بيشے اور كچه سرخى تراپنے با دّ ريد كاكر كتى بر آيا تب حفرت نوح نے کبوتر کے حال پر دعا فرائی کہ پوری منوق اس کو پیا رکی نگاہ سے دیکھے اور اسی قت جرائيل عيدالسلام نازل بوك اورا نبول في سات را بيل يا فى كى بنادين اورسات درياروك زمين يرجاري بوك تبسارا يانى جو كچه زيل ين باتى تقا وه دريا دُل مي جاكرا اوراس كے علاوه جو كچه تصور ا بهتره كياوه تما كائمام نشك بوكيااور حفزت وح علياللام في في بابرنكل كرايك جانوركو بيهاوه زمین برکیا دوربیب پانی نه بونے کے مذہبر مکا پھروایس ہیا۔ تب حفرت نوح نے ان کے لئے دعافر مانی ادراین تنام قوم کوکٹی پرسے اتاریارای دقت حکم الند تمالیٰ کا بواکدے فرخ بطف تخم اور جڑی ہیں یہ سبرنين بربود بي فايخ حضرت اوح كوتهام تم كى يرين اورتخ مل كيف سكن الكور كى جريد ملى تب جناب اي يى عرض كى ية واز أن كرا سے الميس لعين فيرايا ہے۔ تب حضرت فرح فياس سے كماك تون انكور كى جرَّ جِرانى بساس كو لاكردوشيطان في انكاري حفرت نوح عليالسلام في فرما ياكر فجها تلد تعالى في فير دى بى كەتونى ،ى اس جركو جرايا بىدرت فىيطان نے كماكرين لاؤں كار خصرت نوح نے قبول كوليد بحر کھ بی دیریں اس نے لاکر حفرت نوح کے سامنے بیٹ کردی اور اس نے ایک بشرط بھی کی کہ جب تم بود كتم اس كي ورين ايك ارتم ياني دو كاورين باريم ياني دي كريد على حفرت نوح في تول كريبا

پھرا ٹکورکوز مین میں بودیا اور برجب قول کے اپنے مل میں لائے ۔ جنا پخہ حضرت نوح نے اس کی بڑیں ایک وفعد ياني ويا اورشيطان لعين في مين وفد لعيني لوهرى اورشيراورسوران من عورول كومار كرخون الكا اس کی جو میں دیا۔ اور جوشرینی کم انگوریں ہے وہ تو صرت فوج کے بانی دیے دیا ہے جوشراب بنی ہے وہ البیں تعین کے پانی دینے وج سے ہے ، ای واسطے یہ دی کامراج بہلے اورائی كعزاج جيا بوتاب اوريعراس كے بعد شيكاجيا بوجاتا ہے اور جيراس كے بعد سؤر جيا بوجاتا ہ كمونكم نفي كي حالت مين وه شرابي كى كود يكفتا سمجتنا اور كيوسنتا ساتيا بهي نهين اوريد قاعده تقريبًا كليته ب كربر في من تا نيراصل كم فرورت بوتى بع بصداق كل شيني مير جع إلى أصليماور يرب شيطان كے فعل سے بصاور البيس نے كمالے شخ الا نبياد تيرااحسان مجھ بربہت ہے مجھ سے تو کھے مانگ مے حضرت نوخ نے فر مایا۔ اے معون تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہواہے بولا تونے کناہ نہیں کیا تو نے توہزا ووں کافروں کو ضرا کی درگاہ میں وعاکد کے بال کوا دیا وہ سب ووز نے میں بھینے میرے ساتھ رہیں کے جھزت نوح ای بات کوی کرزی کھاکر سوبری تک روتے رہے۔ ایک موز حفرت نوح نے یوچھا کراے معون کون سافعل ہے کہ جس کے کرنے سے والد آدم دورج میں جائے گی وہ بولاکہ بیار جیزیں ہیں اوروہ یہ ہیں صدوحر فی و تکبر و بخل حضرت نوع نے اس کی شرح اس سے بوجی اس نے بیان کیاکہ میں نے ستر ہزارسال خدائے و جل کو بجدہ کیا اور اس کی عبادت سراا الم جب آدم کوحی تعالیٰ نے بنا یااور ان کو بحدہ کرنے کے لئے سب فرشتوں کو بھم دیا رسب فرشتوں نے ان کوبحد ہ کیا توہی نے حداد کے مال اس لئے میں مزا وار است کا ہوا اور دوسری بیہے کہ مجرحی تعالیٰ نے مجھے استادفرما یاکد تونے آدم کوسجدہ کیول جنیں کیا اس وقت بھیریں نے مکبر کیا ادر کہا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تونے آدم کو بنایافاک سے اور مجھ کو بنا یا نار سے اس لیے حق تعالی نے این در کاہ سے مردود کیا اور تیری وج یہ ہے کہ حرص ہوئی آدم کو کہوں کھانے کی کرجس سے اللہ تعالی نے منع کیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ بہشت میں رہیں اور میں فے اور میں فے ان کو گہول کھل یا ۔ اس لئے وہ بشت سے نکا لے کئے راور يها لكرفتا ربوئ ،اور بخلب كه خدا مي تعليات بغيول پر جنت كوحوام كر ديا بدا وروه مركز جنت میں نرجالیں گے۔المیں نعین جب یہ ماجرا حضرت نومج کوئنا کر حلاکیا۔ بعدة 7 نحضرت يرجناب بلرى سے محم ہوا اسے نوع كنى كى كر ى سے تو ايك بريات بنول نے جودى بيا الدير ايك مجد بنائي اور وبال لبتى بن كنى اور نام اس لبتى كاشما ينن ركها . يين الى كيمعنى بين أفتى آدى موص اور مومد ، حفرت إدع كرما تدويا ل ستعقد اوراس كي يندرور كيدرون او ع ف و فات يا في ريور او لاد ان كي رام-

حام اور يافت باتى رسى يالخديد بورى مفلوقات ان مينول كي نسل سع بين الل عرب وعجم سام كي اوااداب اورا بل صبق عام کی اولاد سے بیں اورا بل ترکتان یافت کی ادلادسے یں اورمردی ہے کہ حفرت نوح عبيالسلام ايك روزموكف تصيموا سے كيراعورت كى سركا الگ بوكيا تضا. اور حام كى نظراس بريشى وه بمن كرچكا بور بااورسام كى نظرجب برى تواس فے كيرا اڑا ديا .جب نوح عليالسلام خواب سے بيار بوك توان دونوں کا ماجرات توسط نوخ نے سام کو دعائیں دیں اس واسطے ان کی اولاد مینیس ہوئی اور حام کو بددعادى اى واسط سال كامزرياه بوا اوراولاد كھى اس كى ساەر بى ادليق نے كماكد حام نےسام كودعادى تقى اس كے اولادان كى بنيبر بوئى اورمروى سے كوعر بنوح على السلام كى جوده سوبرس كى تقى ادرایک دوسری روایت ہے کرایک بزار بیس برس کی تھی اور ایک وایت بی ہے کر باڑھے نوسو برس كيتى اورغائبًا يبى صيح بى سوره عنكبوت مي مذكور بع حديثى حفال دارغانى سي صلت فرمائي تو فرشتول نےان سے پوچھا اے پٹنے الانہیاء دنیا کو کیسا دیکھا تھزت نوح علیہ اسلام نے فرما یا مجھے تو اُ یسا معلوم ہواکدایک دروازے سے مس کر دوسرے دروازے منظل آیا۔ بعدة اولادسام میں سے بعن نے كوفي على اوربعن في من من اوربعن جي زوشام من اوربعن في مغرب من جاكوشهري في اور اولادهام نے ہندتان میں اکر شہروں کو آباد کیااور اولادیا فٹ ترکتان میں جاکر سکونت پذیر ہوئی اور وہاں بہت سے تبر الم او مرکمے جنا بخدسارا جہان ان مینول ہی ہے آباد موار سبے بہلے ٹیدطان علیہ اللفتہ نے ہندوستان ين آكر لوگوں كوبت برستى كى راه بتائى ربيراس كے بعد تركتان جاكرلوكوں كو وہاں بھى بت برسى سكھا تى. بعدہ علی وب میں جاکروبال کے لوگوں کو بھی گراہ کیا۔ اور ایک بادشاہ جس کا نام اس مل وب میں جرہم تقا وروبال قدوقامت بي چارسوكر بلندتها تها مك عرب اى كامطيع وفرما بردار بعض في كماكم حفر موت ای کانا کھا۔اس نے دہاں مکا نات و باغات اور نہریں بنائی تھیں ۔اوراس کی توت د شجاعت یں اس كے برابر ملك عرب ميں كوئى تانى نہ تھا۔ تقريبا سات سوبرس تك ن ميں سے كوئى بھي نمرا تھا اور وہ سبعدت کو مجول کئے تھے اور زمین ان سے آباد و معردتھی اورسب کے سب جابل تھے کوئی مھی اہل علم ند تھا اور تہذیب تمدن سے بالکل ناآتی تھے۔ چا پندا کیدن شیطان ان کے پاس آیا اور اک نے لوگوں ہے کہا کہ تم کس کی پر سٹنی کرتے ہو۔ان اوکوں نے ٹیطان سے کہا کہ ہم اوکوں کو کھے بھی علم بنیں بے کہ مسمعودی برستش کریں یہ بات ان لوگول کی س کرشیطان نے کہا کرمیں تم کو بناؤں گا کرجس کی تمہارے بايدادا يرستش كرت تق يتشيطان عليه اللعنة ال لوكول كى من كرشيطان في كماكر من تم كوبنا وكا كتبى كى تبارى بايدادا برستش كرتے تق تب شيطان عليه اللعنة ال وكوں بي سے چندكو كر

خط بندوتان ميااوراوروبال كرسن واللوكول كي يستش كرت ان توكول كود كها في اوران يركير ا تصطور مربت برئن كى تلقين كى اور لور سطريقه سے بت برستى كا عادى بنايا اوروه لوگ جوشيطان كے مراه بندوستان أك تقوال سال بالخ بول كوالما كرا في كوالما لندتالي نْ قُولِهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ لَا تَذَذُرُنَّ وَدُّ ادَّلَا سَوَا عُاهُ وَلَا يَغُوْنَ دَكَ يَعُوْقَ وَنْسُوا - ترجمه! اور بول نتجو " يولي يْفاكرول كولين دوكو ادر نه سواع ادار ندينوت كواور فدميون كو اور نه نسركو اوربيب كحسب لوك ان كولي جھنے تلكے ورتماً عالم بت يرست بركياً

## بيان حضرت بورعبراك

عنى تعالى في حضرت بود عليه السلام كوقوم عاد برجعيها وه قوم وراز قداور جورسي مي اورينايت خونناک تھی سبے لمیان میں سوکر کا اور تھکنا سا تھ گز کا اور وہ سب کے سب بت بری کرتے تھے اور ندا پری سے از حد بیزار تھے وروہ سنگ کو تراش کے بہا ڈوں میں اپنے مکان بناتے تھے اور اپنی ناکنظری اورسٹکدی سے متوں برایمان لاتے تھے مگران میں سے ایک فرقہ ایمان بنیں لایا تھا اور وہ ان کا نرول کے خون سے اینا ایمان جھیا تا تقاجب حفرت ہو د کے نیدونصا کے صریعے زیادہ ہوئے توسب کا فرحمزت برد علىالسا)كوايذا دين ك ليخ آماده بو كي حولك ال بدايما ن البيك تص انبول في حضرت بودعلى السام کواس بات کی اطلاع دی توحضرت بود علیالسلام نے جناب باری میں ان کفاروں کے وسطے بروعاکی اس بدوعا کے بیجہ میں برسات موترف ہوگی اورزراءت سرکھ کئی اور تھر بناسات برس تک وہ کا فرقط کی بلا یں کر فقار ہوئے اور مجوک و پیاک کے مارے اپنی زندگی سے بیزار ہو مے حضرت ہو وعلیال الم نے ان لوگوں سے بہت ہی شفقت ومحبت سے فرما یا کہ تم لوگ سب ایمان ہے آ وادر اپنے آپ کو دنیا کی آفت اور تیا مت کی اتن سے بچاؤ اور بیسب افیل تم کو سوبہ بینے رہی ہیں وہ تہارے کفر کی وجہ سے دارل ہوئی ، بی اور بت برسی خدا کے نزدیک سب سے با کا مے اس سے بچیا اور دہ لوگ بیشہ مود علیہ اسلام سے بڑی بطادبی اور کتامی سے منے تھے کہ ہم تمہارے کمنے سے اپنے بتول کی پرسٹن ندچوڑی کے اور اپنے دین باطل سے کھی مندند موریس کے اور اس زمانے کا یہ دستور مفاکد حس برکوئی بڑی شکل آتی تھی وہ عشم میں مبتلا ہوجا تا تفا تو وہ حرم میں کھے جاکر التجاکر تاعقا ادر جناب اپنی میں نہایت عاجزی کرتا تھا بہذا اس کی د عا تبول بوتى تفى ران ولول ايك قوم مك يل ربتى تحى اورليف تنين شريف اورئيس كماور مرداد كد كہتى تھى ، جيدوك قوم كے ان باور كى يى كرفيار بوئے وان ميں سے متر ديدوں نے جانے كاراده كيا

اورده سب جا في بح واسط تيار موكة سارى توم فيانكويد وصيت كى كر كمي يم ماكر و عااستقاد باران رحمت ما نگنے کی ہرشخص کوشش کرے جب بداوگ اپنی مسافت منزلیں پوری کر کے مکر ہینے اور و بال جاکر معادید ابن بکر کے گھریں امرے تو وہ ان سب لوگوں کے واسطے طعام و شراب کی فیانسٹل کرنے و مجلی عیش و عشرت میں کا ناسنوانے ملے تو یہ لوگ اپنی مجبوك و بیاس كى مصیبت كومجول كئے كمال كى د عا اور كما ل كا استقا د وه سب كيسب د ن دات داك وكانا سنن ككيدا د صرباري قوم ف حضرت بود عليه السلام سے كمااع بوويم تيب خداكوم كزندمانيل كحاكر توبم كودراتاب عداب سيتوكم ازكم بم كواين خداكو تو دكهاوه كيا بعجويم مرعذاب لائے كا دراكر تونے مكواف ضراكون دكھا يا توجيم م تھے ضرور مار ڈاليس كے . يرباتيں كن كرحفرت بودعد السلام في لين حذاكى وركا هدس تضرع كى اوركهاكد خدايا محص ان كے ظلم سے بيكولا كر فحصال كرساته ورن كى طاقت تبين رشايريالك مجمع ارواليس كراس قوم كرسرواد كانام عاد تھا۔ اس کے زمانے سے زمان فوقال تک سات سوبرس گزرے تھے اور فوت اس کی اس قدر تھی كەاڭرىتىقىرىم باۋل مارتى تقى تواپنى زانونك اس مىكىس جانى ئىكىن سې كىسب ئا فرمان تھے اور اينى زبانول سے يمكت تق مَنْ أشك مِينًا تُعَرَّةً لا ترجم إينى كون الياب يرده زين يركم س قوت زیاده رکھتا ہو۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا ایک صدیث بی ہے کہ ہو دوہ ستر آدی جو تھے پیر ا يمان لائے ہيں ان كو آپنے ساتھ كربها ور جار بور تب تضرب بودان كو لے كريها ور ير يلے كئے اوركها احقوم اب تم كوبوا بلاككرك كى رادرتم برعضب اللى عنقريب آئے كا وہ برے كو ك اليي موا بے جوم برغالب ہو گی تب فدائے تعالی قرصرت بودعلیال ام سے ارشاد فرمایا کراپنی قوم سے کمہ و و وَلَهُ قَالَ وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُ وَ ارْتَبُكُمْ خُتَرَتُو بُوْلَ لَيْ مِيْرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ صِّدْ وَارَّا وَيُودُوكُ مُ تُوَيَّ إِلَىٰ تُوَ تِيكُمْ وَلَدَ تُتَوَكُّوْ مُجْرِمِيْنَ ۚ وْمَهِ الْحِيرِى قوم ابیت کنا ، بخثوا در این رب سے اور اپنے کورجوع کرواسی کی طرف تاکرتم پر چھورڈ دے آسمان سے وصاري اورزياده سے زياده تم كودے اور شكير جا دِتم كنه كار بوكر كا فردن نے كماكم بم تو توب مني كريس كاورديم تمكواس كارسول تسيم كريس كيريس ايك قوم كوجيجا كديم يس جاكر بإنى طلب كمري بس اس قوم میں سے چھ آد می کے کو گئے ال میں سے مرت دو تعف مسلمان تھے سکن دیں اپنا چھیائے رکھے تھے اور ان دو لؤل کا نام مزید اور لیم محقا اور ان کے سروار کا نام قبل تھا یہ سرتر سزار آ دمی كرمك كوكية مزيدنان سي كباكه جب تك تم حضرت بوديد ايمان نه لا وُسكاس وقت تم يم باران كابرينا موقوت رہے كايہ بات مزيد كى س كورىنے ال كوجھ لاياس كے بعد مزيد اور لقم كم

یا ابنی یدلوک تیری رحمت کے قائل بنیں ہیں تو ہما می حاصیں بوری کر بار کا وا ابلی سے آوار آئی کرکیا ما تک نام الكرند في كهايا الى بن قيامت كك دنيابي بهوكاند بول حكم بواكرين في ترى يدهاجت بول كرلي بعدة ينم فيم. يا الني سات و فعد كى عمر مجيع على المرجى كم عرجا بول بطنًا بعد طن بمن بزار برس مكف مك كرول يكلم موايل نے تجھے بختی اور قبل نے كماكه خداونداكونی مباری قوم يں بيار منبي مواكد جھ سے شفا چاہوں اور ند کمیشکل میں بڑا ہول کہ تھے سے یاری مانگوں مگر بانی مانگتا ہوں واسطے قوم عاد کے۔اتنے میں بین ساعت کے اندر ابر سیاہ وسفید و سرخ پیدا ہوا اور آ واز آئی کرائے قلیل ان میں میں سے جی کوچاہے اختیار کر سے قلیل نے ول میں موجا کہ ابر سفید وسرخ میں یا فی نہیں ہوتا کگر ابر سیاہ یا فی سے خالی نہیں بوتا لهذاس كواختياركياا لتدتعال كح تحم سے ابرياه ساتھ ساتھ اس كے منزل مقصودكو جابينيا . وہب ابن منبدنے روایت کی سے کد ساتویں زمین برایک بواسے اور اس کا نام رسے العقیم ہے اور ستر سزار ز بخرو ل سے اس کو باندھ رکھا ہے اورسر ہزار فرشتے اس پر محافظ اور کو کل بیس جب تیاست کا و ل ہو گاڈ ہوا چوڑ دی جائے گاور وہ اتنی تیز ہو گی کہ بہاڑ دل کو ما نندر بزہ ابریٹم کے اڈا دے گی اور اسما ن مرتر كااوراك مح مكڑے بوجائيں كے راوروہ روئى كے كا بے كى مانندا "تا بھرے كارج اكدا الله تعالى نے فرايا فَإِذَ انْفِحَ فِ الصُّوٰ رِنَفُحَتُ ثَاحِلُ ۚ قُوْحِيلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دُكَّةٌ قَاحِينَ كُلُ أُ فَيَوْمُثُلِأَ وَتَعَبَ الْوَاتِعَكُّ وَالْمَشَقَّيْ السَّمَّا عُ يَهْمَى يَوُمَتُهُ وَاهِيتَ ا بحرجب بجبونكيس كے نرسكے يں ايك بجونك اورا تصائى جامے كى زين اور بہار علي جا وي ايك جوث اس و ن بویڑے کی ہویڈ نے والی اور کھٹ جاوے کا آسمان کھراس دن وہ سست ہوگا۔ علم مواکہ ہ فرشتو إ وه بوا قوم ما د بر كجه و يرك واسط جيو درد بنا نبول فيعون كى كر ب جبار عالم كى قدر تحيور دیں کم بواکہ کائے کی ناک کے نتھنے کے انداز سے جھوڑ دور انبول نے پیروف کی کہ یارب انعالمین اس مقدار سے توسا راعالم ہی بریاد ہوجا نے گا۔ تب ملم بواکہ سوئی کے ناکے کے سوراً خ کے برا برسے جیور ا تود ہوا ما نندا برسیاہ کے بہاڑ کی طرف ملک کرہ ٹی اس بواکود یکھ کر قام عاد بہت خوش ہوئے ملی اور کہنے لگی قولہ لقالى - قَالُوْ احسٰ اعادِ صْ مُصْطِورُ مَا الله توجمه! بوك يدابر سع مم يرضرور برسطا مضرت بود علىللام في كما قولد تعلى حبَّق مقومًا اسْتَعَجَلْتُم بيم ويد يحوي فيفاعَ لَ ابْ أييم "ه"-ترجمه: كوئى نبي وه يهى ب كرجى كى تم لوك سنتا بى كرف عقدا دريه وه بواب جس مين دكه كى مار بادرجب بوانكاكا فرول نے كما اے بود تونے جوفر شخرى بہنجا فى كرجس سے بم فنك تر بول كے. مود على السلام في فرا يا اعكا فرو! ذرا صركروا لله تعالى كي هرت سعة برعذاب اليم بهني تاب و واس

خبرکوس کرتھ ریابسات لاکھ مردتین بہا اوں کے دامن میں جارہے جہاں ہواکی راہ ایک طرف سے ج منتحى ادريسب آليس مي ايك ووسر بي المحمد بالقرير اوراين باول كوهنو مك زمين من كالأكر بيع تحصاورزن ومردارك بالبهار بايول كونيعى اليضف باادرم كبته تحصك تن طرف توجار بهار ساورایک جانب مسب ہیں دیکھتے ہی کدکوئی ہواہے کہ بمارے نیج سے گزرتی ہادروہ ہم پر كس طرح زور كوسكتي ہے وجب متكبرول نے اپن قوت كاغروركياكر تو ابجا بك ايك واز رعدى آئى اور ہوانے ای قدر زورکیا کہ پہلے مکا نات اورقصروغیرہ جننے تھے سب کو جڑسے کھو دکر بچسینک و لیے اور تمام تعبیات برباد ہوگئیں اوران کی عبرت کے واسطے ان کے پا ڈ ل کے بنیے اور ان کے سامنے مرکز كركے زئان بروال دیا مثال اس كى جىياكدالله تال فرماتا ہے فترك الفَّد هم فِنها مندعى كا تَهْتُ فَا ٱعُجَاذُ نُخُلٍ خَادِيَةٍ ٤ نَهَلُ تَرَىٰ لَهُ مُ مِنْ جَاقِيَةٍ مُ تَرْجَم إلين بِير تود يَحَالِكُ ال ين بحر كنے جينے وہ جينڈ بيں مجور كے كو كھلے بحركيا ديكها كه ان بي كوئى كے رہاا ور متجمر وهول و فاك میں ایک برس تک بڑے دوتے رہے اور جو تحص بھی ان کے دونے کی آواز سنتا تو و بھی بلاک ہوجاتا بنايت بى بهيا نك اورخواب آوازان كروف كى تقى اورحفرت بود عليالام فيايك خطازين ير كيينى كرمومنول كواس كے ندر مك بيا، بولت بهت ندوركيا مكر جولوك كرمون فقے اك كامرموذرہ برا برجمیان بواسے کچے نہ بکڑا اوروہ صحے سلامت رہے۔ سے کہا ہے منی کان ریٹی کا ف اللہ كَنُ جِوْتَحْق كم التَّدكا بوجا تلب توكيران كاعبى التُّدسائقي بوتاب، بعدة حضرت بود عليالسلام مؤنول كوابية بمراه في كرجرم كے باس كئے اوركم اكد عذاب الى تونے د كھااس في كما بال، تب حصرت بودعليالهم ففراياكه كمدد النها لا التنه معدرسول اللي ده معول بولاكريب ككر تو اس توم كوزنده خرك كان وقت تك يل تحديم إلى ال ذل كاوروه مروود مر برا مداكراى وتت اس کے قدم کے بنیج ہوائے اس زور کا تھیدیا و یا اور خت عذاب تے اکر اس کی ساری قوم کو باک کردیا لی اس کے بعد حضرت ہو دعلیرالسلام تقریبًا بھارسوبرس یک دندہ مسے اور اس کے بعد دیا نے فانی سے رطت فران اوران کی دیا سے چلے جانے پرتمام مومنین کاف وصر کمدرو تے رہے اور مومنین حفرات تے ہما یت احرام کے ساتھ مصرت ہو وعلیاللام کو دفن کیا راور ایک روایت میں سے كر حظرت بود عليه السلام كم انتقال كربعدان كرمانية ولي مومنيي ايك توسال يك زنده رہے بعدۂ ان لوگوں نے بھی انتقال کیا راور ان کی اولا دبھی اینے دین پر ایک عرصهٔ در از مك قائم ربى داور كثير آبادى سے وہ لوك آباد بوئے اور دين وونيا كى راہ مخلوق خواكو تباتے رہے.

اتفاقاایک روزشیطان مرو وفوان کے پاس میااوراس نے ان نوکوں سے کہاکہ تم سب س کو اوجت ہو۔ ابنوں نے کہازین واسمان کے خداکو پوجتے ہیں۔ ابلیس میں نے کہاکم کیاتم خداکو د ملیقتے ہو۔ ابنول نے ہماکہ بیں رشیطان نے یک کوان سے ہماکہ تم اس بھر سے ایک بت بناکم ہوجا کرو تاکہ وہ روز قیامت تم رے لئے تیفع ہوئے ان لوگوں نے بلیس کی باتوں پر یقین کر کے ایک بت بھر نا کرمیلا يل ركه ديابياكه فلاتعالى في فرمايا و تُحَمُّو و الكَّيْد نين جَا بُوالصَّحْرَ بالْوَا دِهُ ترجمه اوركياليا يترسدب في قوم تمود سع منبول في تراش بيهم واسطيت بناف في ادرال كودادى ير ركد ويا - فاحكة كا - وادى ميران ال كيمكان كا بصاوران لوكول في بهارول كو کھودکر اپنے رہنے کے واسطے کھر بنائے تھے دراسی پچھر سے لپنے پوجنے کے واسطے بت بھی تراتے تقے اور اس بت کے جاروں طرف چھید کر کے اس میں نقرہ پادیا تھا اور ایک تخت عظیم ان ان مجھا کر اس پرایک سونے کی کری رکھ کمرای بت کورکھ ویا تھا۔ بعدۃ الجیس نے کہاکہ تم سباس کوسجدہ کرو-اور ابلیس کے کہنے سے مب نوگول تے سجدہ کیا اور وہ سب کا فرہو گئے ادراسی حکر ایک گنبد عظیمالثان بنا کر الصمعيد خانة توارديا نَعُود و ياللهِ مِنْهَا بَعْدَى فدا تُلالِي الله عِيم كو بهيما. اس فاس كنبدكو بجيدكرك بت محاندر جاكر خراوم إينااس كسري فيجوكوكري ميت اسكوا هاكر دريا في ثيط میں ڈال دیا۔ تمام کا فرید حال دیکھ کر بہت متیرو ہریٹان ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہم کس کو پیس کے۔ بعدة خداتمالى فياسى قوم كى طروف مضرت صالح عليه السام كريميها بعد قصة مضرت بودعليه السام كي قصة شداد لعین کاتحریر کرتا ہوں کو نکر شار دمیں بھی حضرت ہود علیال ام کے زمانے میں تقا اسی وجرسے حضرت ہود علیالسلام کے بعد ہی تخریر کیا گیا۔

بيان شدادلعين كا

مخركيار اورجها ن تك اس كى بادتنا بت كاتعلق عقااسى كاحكم جليّا عقاادرشب وروز اس كو حكومت بهي سے کام کھااور وہ اسی خوتی میں خوفی رہا تھا اور اس کے ساننے والے اکر چہ کفرو شرک میں مبتل تھے البكن اك ك عدل كي وج سے شيرو كمرى الي بى جگه يانى بيتے تھے رائي نقل اس كے انصا ف كى تحرير كرتا ہو تاكداس كے مدل كى تا تير بوجائے۔ دوخف اس كے محكم مدالت ين آئے ان دونوں نے لينے اپنے عجیب حوال سنائے رایس فی بولایں فے اس سے ایک قطعہ کا بیا ہے اور پوری قیمت وے کرانیا تبضد کیا۔ ہی نے اس زمین میں خزانہ یا یا ہے وہ اس کو دیتا ہول اور یہ کہتلے کہ میں نے تورز میں کو بیجا ما بي اى خزان كو مركز بنيل لينا - دورا بولاكي سقر توزين خريدى مع مدكر فزان خريدا ب اب يداك لے يست بين بہت حيد و بها مذكر تا ہے جب حاكم وقت نے پوچھا كرتمها رسے دونوں كى كچە اولاد بھى سے ياسارى مرتمهارى لاولدى سے برباد سے روہ بوے كدايك كى بينى اوراكے ك بیٹاہے حکم کیا دونوں کو آپس میں نکاح باندھ کریہ مال ان کودے دواور مبوجب حصے کے ہرا کی تقیم كرورا يط لفات سے ان كا قفيد في كيار ادراس في ليف تئيں دنيا مين نيك نام كيا بعد و حضرت بودعليه السلام كواس كى بدايت كواسط بهيما بريند حضرت بودعليالسلام فاس كودعوت إيمان دى پروه ایمان ندلایا اور کا فرومترک مرار حضرت بهو دعلیرالسلام تے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا تو و کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا دیں قبول کرلوں تو ہم کو کیا فائدہ ہو گا جو م ہود علیالسلام نے فرما یا کرمن تقانی جھے کو اس کے عوض بہشت جادوانی بعنایت کر سے گا اور ہمیشہ تھے بر ا ينافضل وبهر باني مرصت فواف كا محفرت بود على الساف اس كواهيى الجوى إلىسيس يناليس جوآخرت میں اس کے واسطے مجات کا سبب بن سکتی تھیں لیکن اس معون نے ان عقبی باتد ل مرکھے مجھی احماس وخال در کیااور مزید کہنے لگا کہاہے ہود تو مجھے بہشت کی طبع دلا تاہے اور میں نے بہشت کی صفت سی ہے۔ بین علی ای دنیا میں مثل ای کے بہشت بناور لگا۔اورون رات عیش وعشرت کروں گا ، مجھے پر خدائی بشت کی کھر ماجت شہر اس مکالمہ کے بعد اس معون نے اسی وقت ہرا یک مل کے بادشاہوں دزیروں اور اکا بروں کوخطوط محصے جواک کے زیر تابع تھے اور اس میں مکھا ہے کہ تیرے ملے میں جى مكرزى موارا درميدان مطح نشيب و خراز اك مي ندموال كى جلدهم كواطلاح دو . يم اس حكريبيت بنانے کاارادہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد فورا اس اپنے قاصد ہر جگہ ہیں تاکدد ہاں سے سونا ٹیا ندی ا ورجوا ہرات نے کو حلد آئیمی . نیز ان قاصدوں سے یعنی کمہ دیا کہ جتنے بھی مثک وعنبرا ورمروا رید الم تقاليل وه سبك سب بهم ساتفادي كهاجاتا بيكه الدونت شداد كي فه يرحم مزار ملك

اورايك بزار برے شرقصے اور ملك اور برشبريل تقريبًا ايك لاكھ آدمي موجود تقصيبت بي شديد حبتو کے بعد خطیر بیں ایک قطعہ زئن جی کی میا فت چالیس فرنگ کی تھی لی ۔ اس کے بعد فوراً امير وامراء كوحكم بواكة مين بزارات دبيانش كريد سب بهلي جاليس كززين يني سي كمود كر ان سرم سے بنیاد بہشت کی رکھو چنا بخداس کے حکم سے بنیادورست کی گئی اوراس کی دیواریں چاندی اورسونے کی اینٹوں سے اعمانی کیس جھت اورستون زبرجد اور زمر دبرسے بنا فے گئے ينالخدى تعالى في حضرت رسالت يناه صلح الله عليدوا له والم كوشداد معين كى ببشت كے حال سے اورستونوں سے اس کی خروی کردنیا میں کسی نے ایسی بہشتہ نہیں بنائی را نشرتعالی فرما تاہے۔ آکے تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِهُ إِلَى ذَاتِ الْعِمَادِهُ الْبِي لَمُ تُخُكُّنُّ مِثْلُهَا نی انسبدہ د ہ درجمہ کیاتو نے ہیں دیمی کیراکید، بترے نے ماد سے جوارم کے بڑے ستون بالے تص بوكن شهريل ديسا بنانهين - ضاحم ك لعنى عادايك توم تقى اورارم اس مي ايك تبيله مقااور ال میں سلطنت تھی ران میں عمارتیں وہ اونچی اونچی بناتے اورصفتیں اس بہشت کی میر ہیں کہ درخت اس میں نصف چاندی اورنصف مونے کے بنائے تھے اور تیا ل ان درخوں کی زمر دربزسے جڈی تھیں اورڈ الیال اس کی یا قوت سرخ سے تھیں ادر میوے انواع واقبام کے اس درخت پرلگائے قصاور بجائے خاک کے اس میں مشک وعنروزعذان سے پرکے تھے در بجائے پھر کے اس کے محن یں موتی اور مون کا ڈلنے تھے اور بنرس اس میں شرو شراب وہشد کی جاری کی تھیں ا ور بہشت کمے رواکھ يريارميدان بنائے اورا شجارميوه واراس من سكائے تقے راور براكي ميدان ميں ايك ايك لاكھ كرسيال سوف چاندى كى بحيمى تفى اور بركرى كرما مة ايك ايك بزار خوان مي جلد اقدام طرح طرح کی تعتیں رکھی تھین اور بھی خبرہے کہ جالیں ہزار خزانے جا ندی اور سونے کے بہشٹ کے چدخ کے واسطيقه ربيان تك كه تين سوبرس مين اس كاسرائهام بوا اور دكيلول كوبر ملك بي بهيجا كه در مجر چا ندى كى ملك بى ندچور وسب اس بېت بى لاكرجع كردا خريد نوبت بېنى كدايك ورت برهيا غرب كيسى يتيم كماس كي بيني كے كلو بندس ايك درم جاندى تقى رظالمول في استظيى نا جيورا الله خر وہ لڑی ور بیٹ کر کھنے لگی کہ میں غریب فقرنی ہول سوائے ایک درم جا ندی کے اور کچے نہیں ہے لبذاير ايك درم محمد كر بخش دو مكرا بنول في دائنا. تب اى ويد في مداكاه من فريادى کہ یا اہنی تواس کا نصاف کر اس طام کے شرمے نظام کو بچاا در اس کی ہے انصافی کا تو انصاف کراور اسے دفتے کہ آہ دفریاد اس کی خداونر قدد کی در کا ہ میں قبول بوئی بعدا ف اس مدیت کے

تَالَ النَّبِيُّ صِلَّ اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ إِنَّفُوا دَعُوةَ الْمُظْلُومُ فَإِنَّهَا مَقْبُولُ وَرَجم ايربير كومظوم كى مددعا سے بيشك و مقبول بوتى ہے بغرے كرشداد في سارے ملك كے اور كا كوار الركيال-نوبصورت وسين د كيدكر دمشق بي جواس كامكان تفااس مي جع كين كه ما نند حورو غلمان كے بيشت بي اس كي خدس مي ربي يمل وس برس مك وه كا فرشداد الده كرتار باكذبهشت جاكر دعيميس ليكن خداتعا لى كومنظور نه تقاكروه این بنائی موئی بیشت میں جادے الیك وزكمال خوابش سے دوسو ظام ساتھ كے كربیشت كو كھنے کیا جب وہ نبشت کے نزدیک جا ببنیا اور اس نے اپنے غلام کو چاروں میدانوں میں مجھیجا اور ایک غلام کو ساتھ ہے کرچا ہاکہ بہشت ہیں جائیں دہیں بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا ،اس سے پوچھا لوكون ساس فيجواب دياكم مين بيها ل تيرى جان قبض كرفية يا بول. شداد فياس سي كهاكر توذا مجص مبلت دے اکریں اپنی منوائی موٹی بہشت کو دیکھوں مک الموت فے کہا کہ خدا کا حکم نہیں کہ تواین نوائی بوئى بشت بى جا و كى كى كى تى تجدكو دوزغ بن جانا بى بىرىندا د نے كماكہ تيمور بى كھوڑے سے اترول على الموت نے كماكونيس. تب اى حاليت من اس كا ايك ياؤل كورسے كى ركاب من ريا اور دوسرا يا وُك بيشت كي روا نسب بي تفاكر جان الى كي تبض كر فاكني ، و هر دود بيشت ناديده د وزخي بوا . اورا يكفي شخ نے آسان سے ایک ایس سخت زورسے آواز کی کرسب ساتھی اس کے باک بو گئے اور ایک تقد کھانے كى فرعت ندبونى أى وقيت نهال رباية ملك وفي واعلى فقر واميرسب برابر بوكف عل فارت بر - كف اور وہ سب دوز فی ہو گئے اور اس کی بہشت کو زیان کے نیجے دبادیاکہ تیاست مکم کچھ اثر اس کا باتی نہ رہے بعدة المند تعالى ف حضرت ضالح عليه السلام كوقوم ثمود كي طرف رسول بناكر بيميا -

بيان حضرت مالح عليالسلام

قرآن مجید فرقان صیری الترر بالعزت نے ارش دفراً یار والی تنبو د اخا حده صالحا قال یقوم اعبد و اا لله مالکحوم المی خیری الریخیری الدیم می المی خیری الدیم الله می می می می الله می می الله می

نے قوم تمودکودعوت لی النددی اور اس قوم سے کہاکہ اے قوم افراد کرد کر ضدا ایک ہے اور کوئی اس کا ضر بسنين منكرول في ماكرتهاري بنيري كي كياديل ب رحض صالح مديداللام في ماكر بودكي قوم کو التَّدتعالیٰ نے سبب بے پمانی اوربت پری کے بلک کیا اور فیصال کے ویجے اُلٹدتعالیٰ نے ملیفہ بناکر تم يرجيجاب - قوم تمودك مردار اوك كراب صالح الرتم الله تعالى كي ظرب سي بغير بناكر بينيم كفي بو توع كو كيم معزه وكهلا ويصف صالح على السلام في كماكرتم بنا وكيام عزه وكهلا ول ويدبات م كودة إلى مين و كرنے ملك بيركي ديربورون صالح عليالسلام سے كہنے لكے تم يہ عجزه دكھا وكراك وتدي اى بخفرے نكا اور اسى وتت وه بي مجى بين اور دوده محى ويوے تب م جانل كے تمريول خدا برق بريد كفتكر بورى تا كارخ جرائيل عليه السلام نازل بو تے اور كمالے مالے تم دعاكروا ودميرى قدرت كے نظائر د كھيوكري نے مجھ سے عاربزار برى بيلے ايك ونتنى اس بچھرك اندر پيداكر ركھى سے تاكر تيرامعجزة ظاہر بو - اور تيرى سنيمبرى كى ديل مضوط ہو۔ يس مضرت صالح عديد اسلام نے خداكى دركا هيں دعاكى ادر تمام موسنول نے مين كمى - اشنے یں ایک عجیب آوانداس پتھرسے نگلی مٹاایک ونٹنی بنمایت خوبھورت اس پتھرکے نیچے سے نکل آگی وہ آئی حين ادر نو بهورت تھي کرائ جيي سارے عالم مين دوسري نرتھي اوربعد ايك ساعت كاس في ايك بيدويا اوراك كے پاس تا زہ كھا كى فقرآئى جوا دئنى نے كھائى تنى اور خدا كے حكم سے فور" ايك جيشاور ايك چراکاہ پیدا ہو کئی اورادیٹنی اس می جرنے لگی اور اس توم میں سان بنیلے صفا ور ساتول بھیلے اس جنہ سے یا نی پینے تھے اور یا فی کھے کم نہ ہوتا تھار سار بان اس اؤٹٹنی کواس چٹمہ برے سکتے اس اوٹٹنی نے اس جٹمہ کا سب یانی فی ایا پھراک وقت حظرت صالح علیالسلام نے قوم سے کمالہ تم لوگ اس کا دورھ بوسا تول تنبیلے أس سے دودھ د دھ کو گھڑے اور شکیں بحر بھر کو اپنے گھرے جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیالسلام كوضوا ياكمه إبى قوم سے كبر دوكر يا نى اس ويشركا ايك روزا دعى كابے جس روز دودھ دوھا جا نے ادرا كيے ن ان كاس من دن دوده مندودها جائ جيماك بارى تعالى ف فرايا قال حديد م ما قات تها شوب تُ لَكُمُ مِشْوْبُ يَوْمِ مَعْكُوْمِ مَنْ تَمَسُّوْ مَعَالِيمُوْمَ عِنْ الْحُلَاكُمُ عَنَابِ يَوْمِ عَظِيمً " سرجمہ! اور کہا یرا وشنی ہے اس کے پانی پینے کی ایک دن باری ہے اور تمباری با دی دوسرے دن کی مقرر كى باوراس ادمى كورسى طرح سے جي المت ورية م كوايك برے ول كى آفت كھيرے كى ف الله الله تعالیٰ کی قدرت سے او تنی تھرسے بیدا موکر مفرت صالح علیالسلام کی دعا سے جرتی بھرتی تھی ادرجس جنگلیں وہ او ٹمنی چرنے جاتی تھی تو اس حنگل کے سب مولیٹی بھاک بھاگ کرکنارے بہنے جاتے اور جن بالاب سے دہ یافی بنتی سب مولنی دبال سے عصال جاتے اور مولنی و میرو یا سے رہ جاتے ت

اكم خوره كيا ادريه بات طي يانى كرايك دن يانى يراوتنى جاد اوردوسر دن ان لوكول كيموليشى جاوی اور برخلاصہ تفیرسے کھا ہے ک کے بعد حضرت سالح علیال ام فق قوم تمودسے کہا کہ خبرواریر ا و تثنى بے الله تعالىٰ اور اس كوكه ي مت تجير نا اور اس كوكوئى تطبع بحب مت دنيا وريذاس كى يا داش ميں فدادندكر يم تم يرسخت عذاب صيح كال يربات حضرت صالح عليدالسلام كى من كرده لوك اس اوتلنى كوياركوت تھے اوربہت ہی تفاظت سے رکھتے تھے اور اس کے دودھ سے کھن اور کی جمع کرکے شرول میں ہے جا كريجية اوراس سے فائده حاصل كرتے ادراى وجه سوده لوك مالدار بو كرا دراسى صورت سے تقریبًا چارسوسال گزر گئے ایک روز حضرت صالح علیا اسلام نے فرما یا اس جیمینے کے اندرجس گھھٹ لاڑ کا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہاک دتباہ ہو گئی۔ اتفاقا ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حامل تھیں۔ مرضی النی سے اسی مینے ہیں جنیں تو نواعور تول نے اپنے بچول کو مار ڈالا۔ اور ایک عورت نے ببباس کے کدکوئی فرزنداس کا نہ تقااس نے اپنے بچے کونہیں مارا اور زندہ نکا۔ اور نام اس کا قدار رکھاج وہ لڑكا بالغ ہوا شد زور ككار اور وہ نوعور ميں جنبول نے اپنے فرزند ول كو مار ڈالاتھا لينيا ك ہوئى - اور كن لكين كرصالح كى بات جعوى تقى اس سبب سعايان ان لوكول كاحضرت صالح عليه السلام اوران كى اونىتى سے بث كيا - اور ايك روزوه قدارا ورايكتے فى كەنام اس كامصدع تفا اس كے ساتھ مل كراور م تلیا سے ایک شخص نے باہم شفق ہوکر اور خوب شراب پی کراڈ ٹنی کے مارڈ النے کی صلاح کی اور اورید مماکہ بانی بینے کے مع جب منوٹیں کے کنارے برجائے گی تو ہم لوگ اس کو اسی وقت اردالیں كر بمصلة اس تيت كي قوله تعالى وكان في المبكد بيئة تِسْعَتُ لَحْيِ يُفْيدُ وَنَ فِي ألدَّز مِن دَلاَ يُصْدِحُوْنَ وَ ترجمه! اورقع ال جُهرين نوتخص خرابي كرت ملك بي وسنوارت دوسرے روزاو نئنی نے یانی پینے کے لئے ایاس جھکا یا اور قدار بن سالف مردود نے آگراس کی گرون برتیر مار کرزخی کرویا او بھنی نے اس پر خملہ کیا توسب بھا گے اور معدع بن دم معول نے بی مجھے سے آگر اس کے یا وُں میں تلوار مار دی اور اونٹنی گر بڑی اور اس کے بعد تمام ملونوں نےمل كراس كوجان سي ماردالا اوراونتني كالجداين مال كايه حال و يحد كرعما كارسب مردودول فياس كا مجى بيجياكياليكن ده اس كوكير مذيك ادروه بجياس بيقريل جلاكياجي تبصر ساس كى مان تكلي تقى سعید بن میدب رحمد الله علیدروایت کرتے ہیں کرقوم صالح علیہ اسلام کی شراب مذیبی تو برگز اوْمَیٰ كونهارتى اور يدكنان كبيره محف شراب مع كى وجد بوا اورايك عديث بين الياب ألفور الم الخبّات تثن يعن شرب تمام برايكوں كى ما ل سے ، تعنيريل لكھا سے كدا كے كورت بركار كے كھ بن

كائے، اونث، بكرى وغيرہ بہت تھ اورچار سے اور پانی وغیرہ كی تكلیف سے اپنے ياركومكھايا كه جادًا وتلنى كے پاؤل كاف والوينا بخداى نے وليا، ى كيااوراك واقعد كے يين ون بعد ال بير وردناك عذاب آيا-حضرت صالح عليه السلام كوخردى كثى اوران سيمها كياكه اس قوم سے كهد ووقوله لْعَالَىٰ فَعَقَرُ وُهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْ اِنِى دَارِكُمْ ثَلْثَمَّا يَّامِرِ ذَالِكُ دَعُلْ عَيْرُ مَكُذُنْكٍ هُ ترجيد! بيراس كے ياول كا ث والے تب كما فائدہ الله الله الله الله علم يت ين دن اور يه وعده تجديما من بوكا وصرت صالح عليالسلام في كافرول سے كماحيات تمباري بن دن سے زيادہ نہيں ہے ۔ وہ حیران ہوکر بوے اس کی کیا ملامت ہے تصرت صالح علیال الم نے کہاکہ پہلے روز دیک روپ تمها را سرخ بوجائے كا اور دوسر ب روز زر دم و جائے كا اور مير ب روزياه ، و جائے كا جب ين دن کے بعد بیر علامت مذکورہ ظاہر ہوئی توجی لوگو ل نے او تنی کو مارا مقا وہ مر دورسب کے سب حضرت صالح ك كفرات من المحضرت صالح عليه السلام كويجى مارة الين تب اس وقت ال يوفضب ابني نازل بوا اصربعرائيل تے اكران كے كروں كى تمام ديواري بادي اوروه تما كا فرلينے ايف كا نول سے نكل بھا کے اسی وقت حضرت جرائیل فالی چیخ ماری کدایک ہی آواز سے سب کے سب فاک بن ال کئے۔ اورحفرت بنعباس فروايت كاب كدان ساتون تبيلول فحصرت صالح سد يوجهاكم كسطرح مماوك بلك بول كرة ب فرما ياكداك بي آواز سے حضرت جبرائيل عليدا سلام كى اور تم سب خاك ين الی جا وسکے بین کرائی وقت اس قوم نے ایک موال بہت بڑا کھودا امد بیوی بچول کواس میں رکھدیا تاكم آواز كانول كك نه يبنع سكے ركيو كم حب آواز كانوں تك ندائے كى توعداب بنات ال جائے كى -ير تدبيركركے غود يى اس كے اندرجاہے بعدة اس كے اس فرشتے و بال جاكر ايك بى وانسال تبيلول كوفى النارد السقركيا بنالخ التُدتعالى نے فرايا - إِنَّا أَدْسُلْنَا مَكِيْفِ فرصَبْحَتَّ وَاحِدَةً فَكَا مَثِوْ كَهَشِيْمِ الْمُسْحَسَّطِيرِةُ - هِم في يحيى ال يرايك حيكها له يجرره كُثُ جيب روفي وهن بهوئي كافى مانندا وركيه هينام ونشان انكازين برباقى ندربا وبعده صالح عليالسلام مك شامين عِلے کئے جب کو آج کل شرستان عوج کہتے ہیں وہاں جاکرسکونت اختیار کی بعدہ کا فی مدت من نتقال فرما یا اورجامع مجد کے دابتی طرف مدفون ہوئے اوران کے ہمراہ تمام مومینن معبی وہیں جاکر ہے اور ڈی سب مرفون ہوئے۔

بيان حضرت ابرائيم عدالسلام

حب كونى اولادسام بن تارخ كى عرب وعجم بى ندر بنى دان بى سى بعض لوك توطوفان فوص بلاک ہو گئے اور معن فرشتے کی آواز سے مرے ۔ یادشاہ مرود علیہ اللعنت عم کے مک سے نکا وہ میں كفاك بن آدم بن سام بن نوح عليمالسلام كالتفااوراس كى زبان داورىعف في كلها جد كريكا وس عثماكيفية كالتقااوروه بيامنو چربيا فريدول بن جشيدكا تفالكين وه صحح نبي ب اورزيا ده ميح يى ب كراس کا نام مرود نشا اور اس کی بڑی قوت اور خبت و شوکت بھی ببب توت نظر مے مل شام میں سلطنت قامم كى بيداى كے تركستان فتح كر كے ولاد يافث بن نوخ كو اينا فرما نبروار بنايا. بعدة متدوستان يل الممد اولاد مام بن نزح کومطن کیا۔ اور ملک روم کوجھی اپنے قبضہ نیں مے بیا اور تمام جہال مشرق سے غرب تک اینے تبشہ ہی سے بیا اور تمام بہال مٹرق سے مغرب تک اینے قبضہ و دخل می سے بیابعد اس كے كو نديں جاكرمقام كيا۔ اب حركم ما بل كہتے ہيں۔ وہيں تخت بير پي الكتا إن اور سندوستان اوردم ادرمغرب اور مشرق سے خواج اس کے لیے ایک ایک بزارسات مورس اس نے بادشاہی کی بڑا متلبر تقامیمی آمان کی طرف نظر ند کرتا اوراین حاجت کو کبی النارسے نه ما مکتا تھا اور کہنا تھا کہ میں خدا ہو اورا مان كافراكيا جيزي ولعنت الله عليم بال ايك مرتبراس معون في اس وقت آسال كافرن نظرى تفى جب يدكد صعيد برسوار بوكر خداكونير مارف جاربا فقاء اورتيركمان مي ككاكركهنا تفاكداكراك میں دور اخلاہے تو اسے تیرسے مار ڈالول کا اور حب وہ معون بامر نکلتا تو اس تخت کے جارول یائے جار ہاتھیوں کی بیٹھ بررکھ بیٹھتاا ورتخت کے نیچے ایک تبد دیبائے روی سے کھنجو آنارموتی ادر جوا ہرات سے اُسے ہراستد كرنا اور كانا بين اس مين زر بعث كى نگافي جاتيں دن كواس تحت بر متحق اور چارسوكرىيال اى كے تخت كے ينيح بجھى رہتيں اور سركرى يدجاد وكراور سنج سب بيتھتے اور امير وحاجب اس كالردرية مخف. اوريهي كنة بيل كريفت أقليم كى بادشاءى صرف جادشفصول كويلى اوران جارد کے برا برشہنٹاہ کوئی بنیں ہوا دومسلال ان میں حضرت سلیما ل علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذوالقربین تف اورد و كافرا كيم فرود بن كنحال ا وردوسرا بخت نصران بهارول كوسفت اقليم كى باوشا بى حاصل بو في تقى الميدروز غرود تخت يربينها تقااورتمام كشكراى كحاكر وحاضر تقاتقدير البي سيحا ووكر اورمنجس اینا جھائے ہوئے بیٹھے تھے فروو نے کہاکہ سے تاکو کیا ہواکہ دلکیرا ور فنناک بیٹھے ہو۔ انہوں نے كداكم فواتمارى فيركر سے ايك ستاره عجيب فك يرنظر آتا تقاكركيمي عمف ندو كيما تقا الح مشرق كي طرون

سے نکلاہے۔ نرود نے کہاکہ وہ سارہ کیا ہے ابنول نے کہاکہ ایک لڑکا بایک صلی اس کارح یں موجود ہوگا وہ تیری بادشا ہت کوتیاہ کرے کا غرود نے کہا کری و تند وہ در کا با یہ کی بشت سے ماں ك شاريس احد كامنجول في كهاكروة بين دات و دن مي لي خرود في كماكديد جنى عوري بالغدمي وه آج سے ایف توہر ول کے ساتھ ہم بنزند ہرفے پائیں . آنفا فاغرود کا ایک جوبداراس کا تا ارخ مقااوراس کے عمان کا نام آذر تھا اورلبدوفات بدر کے سی زندہ ر باجی کا ذکر فندف تفاسيري موجد تفا، اوروہ مبیشدایک باتھ میں شیع اور ایک باتھ میں نگی تلور سے کوتمام رات فرود کے سر بانے کھرا رہاجی ون بہ مم مرود نے باری کیا اسی شب کومنیت ایروی سے اور کوخوا بنی بوئی کما بی بی بی سے مبانست كرياد واده وحذب برابيم كال كوهي خوابش موني اور اپنے دل بن كين مكيل كركيو كرافي شوم ك يال بالرخوش ما صل كرول المى لين وييش بين تهى كمد وفرخوا بن سي آدهى رات كو كري نكل كردرار فسفرود يربايسنى ويكاكدوربان وياسبال سب كرسب ففلت مي بي روبال سيمزود كأوا بكاه خاص بل بالحفظ كسيس اوراين شوم كود كيهاكم فرود كسر بان ايك باية بي شمع اور دوسر الله یں اوار لئے یا سانی کورہاہے جب دونوں کی انگھیں جارمؤیں اسی وقت شہوت نے علیمکیا اس نے اپی بوی سے کہا اب کیا صلاح ہے دونوں باتھ برے بندھے ہوئے ہیں۔ اتنے ہی اللہ مے حکم سے كونى دوسرا آدى كي شكل يل حاضر بواا ور وه شع اور الوارك كراى طرح كطرا بركيا اوريال بوى فيفرود کے سر اپنے مبا شرت سے فراغت یائی اورای شب کوالٹد تعالیٰ کے حکم اور تدریت سے حفرت برہم نے باپ کی میٹھ سے رحم ماور میں قرار کیڑا آ ذرنے اپنی بیوی سے کہا خبروار برحبید کی پرنظام نہ کرناا ور يهال سے كفر جاتے مك راه يل كوئى مذر يكھے كيوكم يرفعل اس وقت موجب شر مندكى ہے تب برى ان ك و بال سے نمال كر سيكي سے اپنے كھركو على كئيں اوراك آنے جانے كى بجز خدا كے كسى كو خرف بورق ا درجب صح بوئى مرودىين يند سے بيلار بوا اور اور زرى بيٹانى كى طرف نكاه كى ، ديكھاكياب كدنور ال كے چرو برحبك ربا ہے منرود نے كما آ در آج جرو ترا نورانى دكھتا ہوں بنا فدا ور د نول كے۔ آذر نے اس کی ترقی ا قبال کی دعا کی بعدهٔ نمرو دوبال سے تھ کمر تخت برجا بیٹھا۔ راہیوں اور بنجموں کو بلواکر کہا كداين اين علم سے دريا فت كر كے كموكد ده الركابيدا بوايا الجي نہيں سجول ف دريا فت كر كے عرف كى كرجهال بناه سلامت شب كذشة كووه الركامجكم خدا باب ك صلب مال كشكم مين ويكاب رتب فرود مردومن عكم دياكر جنى عورتين حامدين وفت ولاوت كيافي لاكول كومار والين ال سبب سے جننى عرتري حا ماتھيں سبنے اپنے بي ارول يجب ابرائيم كوابى مال كے بيث بي نو بينے كزر بر تب كى

ماں فرود کے خوت سے اور بی کی عمرت سے مگرسے خاموشی سے باہر شہر کے جاکومیدان میں ایک غار کے اندرجا بتیمیں اور دہال حضرت ابراہیم پیزا ہوئے۔ان کے نورسے غامکیارگی روش ہوگیا اور ان کی ماں رونے لکین اس خوف سے کہ مباوا پہال محرکوئی لڑکے کو ارنہ ڈلے آخر لڑکے کو کیٹرے پی پیٹ کر دبیں تھوڑ کر گھر کی طرف روتی ہوئی جا گئیں اسی وقت جرائیل نازل ہوئے اورد واؤل بالخول کے دولوں انکو تھے بیجے کے منہ میں کھ دیئے خدا کے نفل وکوم سے ایک سے دودھ اور دوسرے التوقي سے شہد جاری ہوا اور حفرت ابراہیم اس کو بینے رہے اور کسی چیز کے محتاج مذہو نے اور مر ہفتے ان کی والدہ ان کے یا س جاتیں اوران کی زندگی اور برورش سے تنجب ہوتی اورجب وہال سے بعنى غارسے بابرنكل آتيس تواسى وفت غيب سے ايك بيھر المحر غار كے مندكوبند كر ديتا اور جب ال كى باں ان کے پاس آتیل تو اس بتیمرکو الگ کو کے انہیں دیجہ مصال کر کے حیلی جاتیں ۔ ای طرح سے سات مِوسس الزرك إلى ون حضرت ابرابيم في اين ما ل سعاد جيا في مِّني مَن حرَّبُكُ ترجمه-اسے میری ماں تہمارا خداکو ن ہے۔ وہ بولیں تیرا باب ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے ، بھر او سے اس كاخداكون ب وه بوليل كواكب يينى سارك - بيمر يو جياكم كواكب كاخداكون ب اس بات كوس كرا ك ك ال لا جواب بونين اودشرمنده بوكر بي كنين اوريحقيقين اينے شوم كوسنائين است يه باتين س كرفورًا بی کہا کہ یدار کا باوشاہ مزود کاوشن ہے ال میں ای شک نہیں اسی فکریس تقا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک رات برابیم نے غارسے بابرنگل کر ہم ت کی فرون نظر کی متارول کو دیکھ کر کہا کہ میرے مال باپ ان كوفدا كمت بي بمعداق الى آيت ك تولتعالى فَلَمَّ جَنَّ مَكِيمِ اللَّيْلِ وَالمُوْكُبُ إِي قَالَ حفية ا رُبِيَّ فَكُمَّا اَ خَلَ مَّالَ لَا أُحِبُّ اللَّهُ فِيلِينَ أَ تَجِهِ مِهِ جِبِ الرهري آفَ إلى بِر رات کود کھاکدایک تارہ راوے برے میرارب بھرجب وہ فائب ہوا اوے جھ کو تمہاری خواہش ہے چِهِ بان کی رچرجب با ندنکلا بو بے تولہ تعالی ۔ مُنکمتاک اُلْقَمَد با نِے اُکّ تُنالَ ها اُاکِيّ نَكَمُّ اصَلَ تَالَ لَكُنْ تَسْمُ يَهْدِ فِي رَبِّي لَا كُوْنَتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّا لِيئِنَ لَمُ ترجمه : بيهر د كيها جاندكوروش بوك يه ب رب ميرا ، بيرحب وه فائب بوكيا توحضرت ابرابيم بوك كراكد بنزاه سيرهى دے مجھ كوميرارب تو بينك بن منتك بونے لوكوں ميں ربول يعنى كرا بول من عير جب و کھا ہونتا ب کو بولے یہ ہےرب مراکہ یسب سے بڑا ہے ، پھر جب و مجنی غورب ہوگیا اوے تولرتنال مُلَمَّا ٱنكَتْ تَالَ لِيعَوُمِ إِنَّ نَبِو يَ مِمَّا تُشْوِكُونَ لِإِنَّى وَجَهْتَ وَنجِهِي للَّيْنِي كَى فَطَوَ السَّمَاءَاتِ وَ الدِّ رُضَ حَنِيْفًا دَّمَا انَّا مِنَ الْمُسُثِّرِكِ فِيَ رَرّ جمد بِحرب

وہ غائب ہوکیا تو اوسے سے قوم میری میں ال جیزول سے بالكل بیزار ہوں جن كوتم الله تعالى كے ساتھ شريك كرت مواورس اين منكوصرت المن معبود برحق كى طرف كرتا بول كيو كمه الى كة سال وزيين كويكطرفه بوكريعن صرت تنها بنوكر بنايا اوري الله تعالى كيسا تذكري كوشركي كوف والانبي بول فاحدة حضرت ابرابيم جب لأك تق توقوم كود كيهاكدوه ذين وأسما ل ك خالق كونبيل ملت ادرا پنی بنام حاجتر اورمرا دول کواین بنائی موئی عور تول کے سامتے بیش کرتے ہیں اور بعق لوگ توم میں الی بھی بی کہ کوئی تارول کواور کوئی جا ند کو یو جتا ہے، یہ کیفیت دیکھ کران کوشر مندہ کرنے كى غوض سے آپ نے ان دوكوں سے مماكر يس بھى ايك كوا پنارب تھمرالول مورتول ميں سے يا سارول کو یا چاندکو چوکمہ وہ پہلے بھی نادم ہو چکے تھے اور ساری توم حضرت ابراہیم علیه السلام سے نا راهن تھی۔ جنا پنر حضت ابراہیم علیالسلام نے ال کولاجواب کونے کے واسطےسب سے پہنے ایک تا رہ کو اپنا رب قصيرا ياليكن وه كچھ و يرىغدغ وب ہوكياتوجا ناكہ يدايك حال پرنہيں ہے اوركو ئی دوسرا اس يرحاكم ے اور اگروہ رمستقل ہوتا والی حال سے ادنی میں کیوں تا ، بھراس کے بعد جا ندو سورج میں بھی عيب يا ياتوسب كوتيور كرايك ليسه خداكوا خيار كياكرس كوسارى مخلوقات اينارب ما نتي سهاور ويى سب سے بڑارب ہے اور عقل سلیم اس بات برشا بدہے کہ اپنا رب الی سبتی کو مانا جائے کہیں سے سب كاكام نكل بكے اورسب برقادر بواس صورت سى دوسرے كومان المجمض ورى نہيں ، يه فائده تفاسير ين مرقوم مع آذر في كما التي هيز عفرزند ميرا خدا توسوا ئي نمرد در كاوركوني نبيل معنت المدمليد حضرت براہیم نے کہا اے میرے اید جان نرود تمہارا خدا کیے ہوسکتا ہے۔ اور خدا تو وہی ہوسکتا ہے کہ جو زمين وأسمان كواكب اورجها مخلوقات كابيد اكرف واللب اوروه بتى بلا تشريك ب رحب حضرت ابراسم عليدال الم نے لينے باب كو كمراه و كيما توبهت اضوس كونے كے اوركها تولدتعالى دَا رُ تَا لَ إِجُوا خِفْيمُ لِهُ بِنِيهِ ا ذَرَا تُشْجِلُ ٱمُنَاصًا إِيهَ مَّهِ إِنِي ٱرَائِتَ وَقَوْمَكَ فِي صَلَى إِلْ مَبِنِيهُ هُ الله اس مقامين الل تواريخ سفعلى موكن بي كيونكديدوا قدابتداكا بنين ب ملحضرت ابراميم عليراسلام حب مرود كسامني كف تحاى دقت ان سے بطور طنز كے كما تقا كمة اى خداكى لمنتے ہوا وراى كواپنا معبود مانتے ہوكماكم سركز نہيں معمرا خدا وہى ہے جوسب كويداكرف والابياوري كوتم مانة بووه خدا مركز بني بوسكة كيوكم تها رس خداؤل كى حالت بروقت بداي ربتى بكهبى طوع ہوتے ہیں اور کبھی خوب ا، رسیرے خدا وند قیوم کی ذات تغیر سے پاک ہے اور نیز ای واقعہ سے جی طرح کہ بہاں پر ہے۔ لارم اللب كر حفرت ابراييم هيألسام كوايف مبووس شك عقاله كون بداخريس معلوم بواكد خدا تعالى بداور حالا فكر ابليا عليهم السلام كوولادت كے وقت علوم بوتا ہے. جوفائ يىل و نهارہے اور رزاق كل كا ننات ہے اور وہى وحدة لا شركے ہے۔

الصرير اباجان تمكوسارى قوم كوبهت برى كمراى مي دكيمتا بول باب في بيشكى يه بات كركها نود تعالىٰ قَالَةُ أَجِمُتُنَا بِالْحَقِّ أَمَرَانْتُ مِنَ اللَّعِينِينَ هُ تَرْجِمه! وه بوسے اسابراہم كيا تو بمارے یاس کوٹی سچی بات ہے کر ہیا ہے یا ہم سے ہذات اور کھیل کرتا ہے یاسی اور سے بر بایس سی ای بیں۔ حضرت ابراسيم عيالسام في الني يربي يربي كرجواب ي كها تولدتعالى بن ويتكم ورب السّمادات وَالدَّرُ مِنِ التَّنِي فَ فَطَرَحُقَّ وَا فَاعَلَىٰ ذَا لِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِ نِيَ أَهُ تَرْجِر إِنِين س میرے ا باجان ، بلکرربتمبارا وہی سےجورب ہے اسمان وزمین کاجس فےان کو نبایا اور میں اس بات كا قائل ني مصرت براسيم على السلام كے باوجود مجمانے سے اور تبانے كے آذر في كسى طرح عي نين ما ناادراین كراى كي صدر براصرار كرتار با آخر جورًا حضرت ابراسيم عيدانسام في صمكماكر كها الصميرا با جان يل تمارية ولكا يجه علاج كرول كالمصداق الي أيت كح تولدتما لى حَمَّا يلين كَ أكِين دُن أَصْنا مَكُفْ بَعْدَان تُو تُو ا مُدْ يدين هُ رَجِم إِنَّى إلله تعالى كي دين فكركرون كاتبار

بول كى جبتم لوك كبيل جا وكر

فالديد بيات انول في حكي سيكي الجوجب و فرسط المرسيدين سكف وتبحفرت ابرابيم فربت خاف من جاكرسب بتول كوتوردا لا بعياك الدُّرتَّالي ف فرما يا فَجَعَلَهُ مُرْجُدًا ذًّا ا لَذَ كِيكُ يُوا لَهُ هُ مُ لَعَلَهُ هُوا لِينْ مِنْ حِبْعُوْنَ هُ ترجه ! بِصرابرابِيمِ اللَّهَ الحال ك بتول كو الموے مکر والا مکران میں سے ایک جوسے بڑا تھا اس کو ثابت رکھا اس واسطے کر شایداس کے پاس وه ميك سيداليي مي كيمر آوي اور ليضما بتول كو ذليل وخوار دكيمين اورائي يو بصف سياراً جادين. اورفيهى و عبرت ان كو بوكديهكو نكو بمار معبود بوسكة بوخود آبل مي رشة بين . اور حزت ابرابيم كوس قوم كىطرف يغير بناكر بهيماكيا تفاءا ن مي مرسال دور تدعيد كاليش مناياجا تاعقايين ايث وزعر ففك ون اور دوسر سعيد ك و ن رايك ف حصرت ابرابيم عليالسلام كي باب أ ذر ني كماكد المبية ابرابيم تم میرے ساتھ میلے میں جیواور وہ عظیم الشان میدایک بہت بڑھے میدان میں مکتاب ورہزاروں آدی دہال جن میلمیں شریب بوتے ہیں اوربہت اچھ مہت رہی افریح بھی ہو ہا ہے گیا دراس میلے کے جنى سيرجى وانفيت بو بعافيكى بحضرت ابرابيم فياليني باي كى فرالتى برميك بين جان سي عذر كِيا اوركِامِمواق اس يَسْ كريم لح قوله فَنظَو فَظُورَةٌ فِي النَّجُونِ مِ هُ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ هُ نَقَالَ إِنَّ سَقِيمٌ \* فَتُولُّوعَتْ مُدْمِدِينَ لَهُ تُرْجَم المجر معزت ابرابيم عليه اللام ن نكاه كى ايك بارتارول ير عير كماكني بيار بول - يبواب كر حفرت ابرابيم عليدالسام س

ده ناراض بوكر عليد كيُّ وريد بات هزر البايم علي السلام مع كني باركبي كني تأكد ان كرفيم وتبج بي آجا في اوروه بهار ب ساقه ميك بي تيلين ناكران ير بهار سعقائد باطله كاشر بوادروه ابني باقول كوجيور دي ليكن ده با وجو دكميرا مرار برابرنه جاني ومذركرت رساوران كالمجانان كالمجين بنين آيااور آذر البينة قام ساعقيول كول كربرك ميدان كى طرف نكل كتے . خلاص تفييريں يول محصاب كدوه لوك اكثران ميں بنجدى تقصائى واسطان كے دكھاتے كو تارون كى طرف دىكوكركماكى بيار بول ينى يى مفريب بيار بوجادُن كالبجريم وه دُك روز عيد شهر کے باہر جاتے اور ایک بہت بڑے میدان میں بتول کی پوجا کرتے تھے یہ ان کا آبائی دستور تھا جی کو کونا وه نهايت فروري مجفة تقاور لين بت خالول كمعبو دان باطل كوفيور جاتے تف بعدة حصرت ابرايم على ان الوكول كے يطفے جانے كے بعد اليب تبر كے كربت خانے يں جاكوسب بتول كے باقة يا ول قرتا دار الرائل المرائد المرائ تسئے شیطان معون برحال دیکھ کراس بڑے میدان میں گیا جہال وہ کافرندگ اپنے بھی منارہے تھے سيطان معول ان كافرول كے پاس جاكر رونے لكا ور روتے بوئے كينے لكا كر تمهار سے معبودول كے بات تورتا وكرزيرو زبركر دياكياب يرسنة بى وه كافرم دودسب منه وتحربوكرا ين ابن بواريول كاطف وور ابنول في باكر على المراد موجاليل ليكن ان كاسواريول كي جالور بهاك كينا وروه باعد في التي تب بشمان موكم يا بياده شريس أك اورسد صفي ليف بت خاف كى طرف بمنع ادروبا ب جاكرجب ا بنول فے لینے بتول کا برصال و یکھا تو بہت زیادہ اضوس اور فکر میں مبتلا ہو گئے اور کہنے گئے تولہ تعالیٰ خُلُوْ ا مَنْ فَعَلَ حَلْنَ ا مِيا لِهَتِنَا ا مَثْنَ لَعِنَ الظَّالِمِينَ هُ تَوْمَمَ ! وهرب كرب بوك يه كاكس نے كيا ہے ہمارے مبودول كے ساقد، يدكا جل نے بي كيا ہے بنايت مذموم مياور وه تخت مجرم وظالم ہے ہم البتہ اس کا بدلہ اس سے فرور لیویں گئے بھیروہ اوک میسی بہت کچھ شورے كُ لَيْ تَكُولُولِهِ اللَّهِ عَالُونُ سَمِعْنَا نَتَى بِيَنْ كُرُهُ هُ ذِيقًا لُ سَذَا بُوهِ عِبْمَ أَهُ رَّجِهِ إِوهُ سب آبیں یں کینے ملے کہ ہم مےسنا ہے کہ ایک اوجوان کوجی کا ذکر کیا جاتا ہے اور نام اس کا براہم موسكتاب شايدو بى بو مكو مكروه ووتوان بارك بمارك بمارك بيمارك بومعبودال الكاسخت وطمن ہے اس دے زیادہ کمان اسی توجوان پرہے مکن ہے برگمان ماراصحے ہورای طویل فنکو کے بدخوت ا برا بيم عدال المكوب يا دورسب ال كى طرف توجه بو ئے اوران سے كما قدار تعالى خاكو اف توجب عَنْ أَ عَيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يُشْهُدُ وُن اللَّهِ ووب كرب ارْق اور كي لكَّ کداک نوبوان کوسب لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ ہم سب لوگ اس جوان کو دیجیس اس نے برجرات کے

كى، أكر فى الحقيقة يركام اس نوجوال نيرى كياب توده سنة ظالم بادريم سب كيسب اس ظلم يركواي دیں گئے اکداس کو اس جرم کی یا واش میں سخت سزادی جا سکتے اکروہ آئندہ کبھی اس ظلم کا ارتکاب مذکر سکے يه خرياد فا و نمرد دير يهي بينځ گئي اور وه بهي يركيفيات سن كربنايت يران وبريشان بواس فيايني رعاياي سے جوسنی یہ ہ لوگ تھے ان رب کوطلب کیا تاکہ کوئی مٹورہ کیا جائے اور اس مجرم کوجس نے ہمار سے عبودوں ك ساخه يه نازيبا حركت كى بصر مزادى جلئے جنائخه بادشاه مزود نے بڑے بڑے اپنى قوم كے مرداروں ادرجود صريول كو بايا ورخوب مخور سے كئے بالتخريد طے يا ياكداك عام در بارمنعقد كيا جلئے اورجب شام نوگ اس درباری حاضر بو جانیل بھراس نوجوان کوجھی طلب کیا جائے اور اس سے با قاعدہ مقالمہ كياجا في تأكده الاجواب بوكر بهار صعبودول كيراعة اليها برتاؤ كرس بيناني بادشاه مرودت در بارمنعقد كرف كى تاريخ مقرر كردى اورمام مناوى كوادى كئى اوراس وربارس حضرت ابرابيم على السام كوطلب كياكيا رجب وربارشابي كى تاريخ آئى اوراك توم ف ليد باوشاه وقت كرحكم كى تغييل كى اوروه سب محسب دربارشابی می صاهر ہوئے بھرجب مجمع کثیر ہو کیا تو غرود نے حضرت ابراہیم ملی التذكو بلوايا ورحضرت ابرابيم ملياسل كوسار ب مجمع فاورخود بادشاه مروو في بهت وصمكايا اور درا يا اوركبي ملى يه كام بها دے بتول كے ساتھ تم فيلاہے. اے ابراہيم انوى جتم فيس كوبى تورد وياكى كويمى نابت بنين ركها بهخريدكيا بات تعيديد باتين درباريول كى حضرت ابرابيم عليهالسلام فے سی اور بھر او سے میں نے توال کو نہیں توڑا۔ یہ جواب حضرت ابراہیم ملیا اسلام کا حب سنا تو قریب ایک وازآئی کہ میں کو ابی دیتا ہوں اسے ابراہیم علیالسلام ایک دن تم فے ماعقاکہ میں تہارے بتوں کی فکرکرول کارشا پرتہیں نے ہما رہے معبورو ل کو توڑا ہے۔ بھر کا فرول نے بالا صرار حصرت ارائیم عليه السلام سع يوجها حنايفه الترتعالى في فرايا توارتعالى خَالْدُا مُ أَنْتَ فَعَلْتَ هُن اجا لهمَيْنَا يا إجر الهيم في ترجبه! كا فرول في حضرت ابرابيم عليدالسلام سي سخت لِبح بين كها كدكياتم ف ہمار سے معبود ول کے ساتھ ایسا کیا ہے، ادرہم اوک زیادہ تر گمال بھی تم برای کرتے ہیں حصرت ابراہیم علىال الم يربرابريدلوك زوروب رب تصاورها بتي تصكروه خوداين زبان سے ليفجرم كااقرار كريس بيكن يركام بذات خود حضرت ابرابيم كابنين مقابلكه يدكام تواس ذات بارى تعالى كى طرف سے عقباً حسن خصص ابرابيم كورسول بناكر بيجا تأكروه اسينه باطل عمّا ند برنا دم وسيشيان اورشر منده بول ينا يخدور بارا الى سي صفرت ابرايم عليه اللام كو حكم مواكر اب وكول سي ممدو بيك كمركول جمين اشف ات السيمود سے دريا فت كرتے جوس سے بڑا ہے اورائى كے باعق بى كلياد ا ہے، ارشاد

ر بانى بى قولى تعالى - قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كُنِهِ بِينْ هُمُ هُنْ أَنْسُتُكُو هُمْ إِن كَانُو يَنْطِقُونَ ﴿ ترجم حفرت ابرا ہیم نے ان لوگوں کوشر مندہ کرنے کے واسطے ان سے کہاکہ یہ چیز مجم سے کیول دریافت کرتے ہوتم اینے سب سے بڑے مبود سے کوں نہیں دریافت کرتے اگروہ او لئے پر قداست ر کھتے ہیں تووہ تمام ماجراآپ لوگول کو بتا لے گاتا کرآپ سب ای واقعہ مطعمتُن بوجائیں ابنول نے بنایت ہی شرمندہ ہو کرجواب دیا کہ اے ابراہیم بت سے کہیں بولتے ہیں وہ نسنتے ہیں : حرکت کرتے بی اور نه وه دیجھتے ہیں۔ یہ مایوی کاجواب جب حضرت ابرا بیم علیال الم فے اپنی قوم سے سنا تو ہے نے این ساری قوم سے ماکدا سے میری قوم جوعبود بات نہیں کرتے اور نہ یکھتے اور نرسنے ہیں میران کوخداکیوں كيتے بواوران كى عبادت كرتے بويركيسى عقلمندى كے خلات ہے ذراتو فوركرو يرجواب حفرت ابراہيم على السام كامن كرسارى قوم نے اپنا اپناسر نبي كريا اور اين بي كبنے كئے يدنوجوان بيح كهتاہے إور بايل اس كى بالكل معيج إلى تولد تعالى فُتَمَّ فَكِيمُو اعتلى رُفُ مِيهِ هُ لَقَالٌ عَدِيثَ مَاهُو لَ عِ ينطِقُونَ \* ترجم إوجه تمرمندكي كےسارى قوم نے اپنے لينے سرنيے كر بي اور اسى حالت يس كبنے ملكے كدا ہے ابراہيم يد توتم الجمي طرح جانتے ہوكہ بيربولتے بنيں ہيں ۔ كيير حضرت ابراہيم عاليه لأ نے اپنی ساری قوم کا ما یوسانہ جواب مٹ اور پیرخیال کیا کہ سب کے سب لاجواب ہو گئے ہیں پیراس كيبد مضرت الراسم ف فرايا قوله تعالى حَالَ أَ تَعْبُدُونَ مَنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالاً يَنْفَكُمُ شَيْئًا دَّلَا يَضُوُّكُ أَبِ مَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ٱ خَدَ تَعْقِلُو ترجمه إ حضرت ابرابيم عليال الم في بني قوم كومخا طب كرتے بوئے فرما ياكه الله في مجد كريد حكم ديا ہے كمتم این قوم سے كمر دوك بھرتم الى چيزولكوا بنامبود بناتے بوسوائے خدا وند قدوك كے جو تماراً کچھ کھی کھلا برا مرک مے میں تواس معبود سے بالکل بزار ہوں اور تم سے بھی کہتم لوگ کچھ کھی سمجینہیں لگتے كوكم جن يتحرول كوتم في إيام بود بناركها ب وه توتمار ب خود تراس يده بي ان لحاظ سے تم خودا ل کے خالق ہو کھر حضرت ابراہیم علیالسلام نے کہانے توم اگرتم کوعقل ہے تواس مستی کی بار كروجى في تم كويداكيا إلى اورية تجفرول كى بت يرى تجورود ، يهام بالكل ففنول اورعبث ب اورتم کوساری عمر جناوت کرنے کے با وجو دکوئی لفع بنیں پہنچے گا جب ان کا فروں سے کوئی دلیل نہ بن سكى اوربر بات ميى وه ناكام اور لا جواب رہے توجمبور ان كے سروار ول فے حضرت ابراسم عبيراك المكومارة الني كي تويز دريار مرودي بيش كردي تاكه وه اتفاق والصي سي منظور بوجائي \_ ا ورجو مكريا دشاه مروكهي حضرت ابرابيم عليال الم كى بيباكى اورضيح جواب سے عاجز آچكا كا لمبذا

اس فيان سرداروں كى تجوير كوعملى جامرينانے كے واسطة ورى على طلب كر لى تبن يرطي يا جائے كالفرت برابيم والطريق سے الاجائے تاكديم آئے والى فرمندكى اور ندامت سے بخات حاصل مو مجھ بی دن گذرے تھے کہ اوشاہ فرود کی طرف سے قوم کے سرواروں کی طبی ہوگئی اور اس میں مبت عبلت كساعقان بخريز برج كرحفرت براسيم ك مار والن في متعلق ط كي كي تقى الكوك طرح على جامرينها يا جائے ہر سردار نے اپنی اپنی رائیں ور بار ف بی میں بٹر کیں اور تما توم کے مر دا۔ ول نے ہر جو اِن پر بهارت غور وفوف كياليكن الحبي ميح نتيجه يرة بين ضط تف كداك بهت بي معمرا ورضيت المهر سروار فِيا يُكْ تَجُونِدِ بِينَ كَي كَدَ السِي جِم كُوعام لوگول ما ما صفى مزادى جائے ، كرق كاكونى دوسرا فرواس قم کی کوئ حرکت ذکر سے اس نے کہامیری سمجھی توبہ تا ہے کرساری قوم کاڑیاں اکھی کرسے اوربہت برے میدان بی جمع کی جائیں اور شخص اس کا کواینا قوی فرض سمجھا در تھوڑی تھوڑی محنت وشقت کر كن فكريال وبكل سے لاكراس ميدان ميں ركھے جہاں العقى كى جائيں اورجب كافى تعداديں مكر ياں آجائيں توكلريون مي الك لكادى جائے جب الك اينے ثباب يد بواور شد يد شعله مارتى بو تواس وقت اس الوجوان كوكسى ببند جكرس بذريع منجنيق اس من يجينك دياجائ تاكه كيريد زنكل سكا درتما وم كوعب حاصل بوسارى قوم اس صغيف العشخص كى بات برشفق بوكى اورحضرت ابرابهم عليه اللام ك واسط ابنول نے بہی علىج سوچا قوله تعالیٰ خَاكُوْ حُرِّ حُرِّ حُرِّ عُوْدَ لا وَانْصُحُ وْ الْ لِهَتَكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِينُ ۗ ترجمه! اورسارى قوم في بيك اوازمهاكه اس فوجوان كوشعار مارتى موفى آك يس جلاد اورايي اين مبودوں کی مدد کرواگرتم بیچاہتے ہوکہ ہم اینے معبودوں کو بچائیں تو بھر صرف بھی ایک تدبیر ہے كه علو جنكل عليس اور دبال سے حتى المقدور لكڑيا ل لائيس تاكد ككريا ل كانى تعداد ميں جع بوجائيں اور جو تجویز پاس کی گئی ہے وہ یا یمسل تک سنے پھروہ آلیں یں کہنے مگے قول تعالے فاکر النواك، بُنْيَانًا فَأَ نَقُوْهُ فِي الْجَهِيمِ وَكُهِا البول في لد بنا وُالى كے واسط ايك ممار يعني جاديواك الٹھا وُ بختہ چاروں طرف سے بھرڈالواس کو اس آگ کے ڈھیریں ۔ ٹس بادشاہ منروونے اس چاردیواری بنائے کا فوری حکم وسے دیا اور اس کی بیانش کا اندازہ سی ان بنانے والے کار کرول کو دے دیا گیا تاکر جالش کے مطابق بنائی جائے اور جارد بواری کی عمارت ایسی بناؤ کداس کا احاطر بارہ کوس كابوا دراد بخائی اس كى سوكزنى بوريس ايد ديواراسى حكم كے مطابق تيار بوئى بعدة مرود نے علم دیاکرارے ملکول میں مناوی کرادی جائے کہ ملک جبریں جتنے ہمارے دوست ہیں مکڑیا ل کا ث كريبان لاكرجع كه يى. باوشاه نرود كاس حكم كويات، ي برخف تے اپنے حوصل كے مطابق كاريال

لاكراس ديوار كا ندرجارول طروح حمي عصرجب اس مي آك لكادى كئ توشعد اس كاس قدراونجا مواکہ دبال سے بین میل کے فاصلے پر جو جانور ارقے تواس کی میٹ سے جل جن کر خاک ہوجاتے اس بن ب كا فر متردد بو ك كابرابيم كوكيو كراس أك بي والين اتن بن الميس عايد اللعنة في الركافرول كو حكمت بتائي اوربولا ايك ويني تكرتم سب مل كربنا وابنوں في منجيني كے كاريگروں كو بلايا اور ان كار مكروں نے منجنیق میار كى اوراك منجنیق كے معنی اردوز بان مل كھے تھى كہتے ہيں اور اس سے پہلے لبھی کسی نے منجنیق بنیں بنائی تھی بلکرسی نے دیکھی تھی اور یہ چیزا بلیس علیۃ اللعنت نے دورخ میں کمھی تقى اوريه فاص طريقة دوزخ كرواسط المترتعالى فركها بع كيونكم جب دوزخي كودوزخ يل والاجائ كاتواسى تجنيق مي ركك كرود الاجلاف كاجب براسم عليالسلام كوائ جنيق مي ركك كواس شعله مارتى بوني الك ين ركه كراس سعد مارتى بونى اك ين دالاً اوراس معون في الحيات كر كرورت كرك وبي عليك العالم كياتواى دقت باركاه البى سے آواز آئى اسے جراليل اسمان كے سب دروانسے كھول دوناكرسب فرشتے ملیل کو دیکھیں کر دشمن کے ہاتھ میں میں نے دیا ہے اور می سر دیکھنا چا ہتا ہوں کہ دشمن خل ہا ہے خيل مديد سام كوكس طرح بعلت بي بحضرت جرائيل في الله تفالي كح علم سه أسما ل كر مدد بوان کھول دیئے تب تمام طائک پرحال دیکھ کرمجدے میں آگے اور کینے نگے یا اہماس میدان میں ایک ہی موصر بصريح تيرى عبادت كوتا بصاور بروقت تيرانام ذبان برجارى ركفتاب ال كود ثمن كيا تقد ين توف واللب اوروه اى كواك يل جلات بيراى دفت بارى تعالى كاحكم بواكدا ف فرشتوتم الكر چاہتے ہوتواس کو امان دوابلیس نے گویوں کودرست کرکے چارسوریاں اس می نگائیں وزیر نے نمرود كوكماكم بيرائن ابناا كوبيناؤ ليونكم اكرده نهط كالولوكيس ككدابراميم بيراين كى بركت سے مذ جلا- يه صلاح عصر اكربيرا بن مزود مردو د كاحضرت ابرابيم عليه السلام كويهنا ديا اور باتحه يا وْن بانده كركوكين على ركاكر بيارسواكوميول نے ملكر كميبار كى زوركيا مكرمنجنيق اپنى جگرسے نہ بلى اورا براہيم عليه السلام كے باب آ ذریے بھی آگر كماكہ جھے بھی ایك رسی دوكدا مى كویں بھی كھینچوں اگر جہدہ میرا فرزند معلی بارے دین کا مخالف میں اور وہ ایک سی پڑا کر کھینچنے لگا۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنے بال مغنين كيني وكيها توكها يا اللي ميرا بالي عبى ميرا وشمن سے الے ميرے خدا ميں آج سب سے بیگان ہوں ، سوائے تیرے مجھے کوئی بناہ وینے والانہیں کی چار بڑار آدی مل کواس کو بھول کو عَضِينة عَما مي الميس بس المي مرديير كي صورت بن كرا ن كي باس ميا اوركما كم الرقام ادى مشرق ومغرب كمنجنيق كوكفينيس كي قوي مركز منجنيق كويذا تعاسكيس كے. تب ان لوكول نے

كماكة آخر عيركيا بوكا شيطان معين في كماكس تمكوايك راه بتلف ديتا بول تم الراس كوعمل مي الدينك توا ببتران وگونمین سے اعداکر آگ ہی ڈال سکو کے بیاہے کرا دل کچھ لوگ زنا ہ کریں اس کے بعد بھیسر منجينق كواتحاليل تواكما ك موكاليس اس قوم سے جاليس مرو وعورت في ايس يل ال كرزناكياداى وقت فرشتے اس حرکت بھیجے سے نفرت کر کے چلے گئے اور شیطان نے بھی ابنی کے ساتھ زناکر کے منجنت كوكرا كرهينيا تب كافرول فيصفرت ابرابيم كواتها كرمعلق اتش مي دال ديا-اى وتت فرشت آسانول مے برحال دیج کر سجدے یں کر بڑے اور اور سے بارب تیرے خلیل کو کا فروں نے آگ بی ڈا لاہے جفرت جرائيل سر مزار فرشتون كوساته كران كياس بنجاوركماكه اسابرانيم ااكرتوجا بالمستويل ایک پیراک برماروں اور آگ دریا نے محیط میں ڈال دوں۔ حضرت براہیم ملیات ام نے مصرت جبرائیل سے كما عرائيليد بات خدا تعالى في في عيانين جوآب يجد سي كمدرب مي اورا سي جراثيل جو خالق برجی نے فرمایا ہے وہ تم کروجونکہ یں اس می خرش ہول جس میں میرا رب خرش ہے یہ بات ک كر حفرت جرائيل نے كما يصرت برايم خيل الله تمهار اكيامطلب سے فرما يا كھ مطلب سے طرور لیکن تم سے نبیں کوئی حاجت میری ہے تو اس ربالعالمین سے جرکا سارا عالم محتاج ہے حضرت ابراہم جب أكري جاكر اوروه جامه ناياك فروه وو وكابو حضرت كوبتنا يا متما اس كلشرى حل كليا اوراى آل یں جوز ہر دست شعدر نقعی حضرت ابراہم کو کھوجھی کزند نہ پہنیا سکی کیو کم آپ سے ساعقد بالعزت کافضل م كرم تحاجى كى وجد سي آب الصبي بيزس بي محفوظ بيادائي قت شعط مار قى بونى آك مثل كلزارك ہوگئ اس باغ میں بلبلیں بھی ہزاروں کی تعداد میں اڑتی ہوئی حضرت! براہیم کو نظر ہوئی اوران بلبلول نے بھی اس باغ آتشیں من شیمن بنا فے اوراسی و تت فیب سے آواز آئی قول تعالیٰ یا ما در کودنی مردا قَسَلَةَ مَّا عَلَىٰ إِجْرَاهِيْمَ مُّ وَ ٱلدَادُوجِ مِ كَيْدُ ا فَجَعَلْهُمُ الْدَ خَسَرِيْنَ هُ ترجم م نے کہا اے آگے تھنڈی ہو جا۔ سلامتی ہوا براہیم پر اور حن لوگوں نے ان کامبرا چا ہا تو ہم نے انہیں لوگوں كونقصان ميں ڈالا عيراس ميں ايم حيتم يانى كاجى جارى بوا اور حضرت إبرابيم عليات ام كے واسطح حضر جرائيل علياك الم في ايك تخت ببشت سي ي لاديا اوراكي حدّا على تم كاببشت سے لاكر بينا ديا اور ائی تخت پر حضرت ابرا ہیم عدال ام کو بھا دیا۔ اور برای سے باتھ ویا ڈل با ندھ کو کا فرول فے حضرت ابرابیم طیاب مام کواک میں وال تقا وہ رسی اس آگ سے جل گئی۔ اوراس آگ سے حضرت ابرابیم عليا الله كوايك مرمورا برجمي الله تقلف كففل وكوم سية الككا صدمه ندينيا يدويك كرحفرت جرائيل علىالسلام بريمتى بوئے اور حضرت كى ظرف نظرا تھاكر و كيما تو حضرت ابراہيم سمنے لگے كرا۔ عن الكيا

ر کھتے ہو وہ بولے کہ مجھے تعب ہے کہ ایسے وقت بر جو سخت شکل وقت تقالوگ اس وقت سخت پرانیا ہی كى وجرسے ندمور كيا كھ كرتے بيں كيكن تم بفضل خدا نابت قدم رہے اور اپنے يا ئے استقامت بي درائجی نفزش نه آنے دی اور مجھے اس وقت الله تعالیٰ کی قدرت برتعب آیا اور آب کا صربھی بجیب صبرر باكدايد إجم مقام ين آب في سوائ ضرا وندكر م كركى ساكونى بجى ماجت طلب نبين كى اور ندكجه مددما نكى اورند اس ك معلق كسى سع كيه كها اس فيف يرمعجزه اور رحمت التلاقعالي في تم يربختا ادر تم سيد بيلاليي عنايت كسى يرىنم بوئى تقى اوركبة بيل كرجو درخت جلے تقدان كى شاخيل تروتا دە بو كرميو سے الدين اور حضرت كے جاروں طرف نركس و نبفتہ كے بھول رہے اور منرود عليم اللعنت نے ایک مینار پرچرگرحفرت براهیم علیال اگوایک نگاه دیکھاوه دیکھتے ہی بڑا حیران ادر پرلیٹان ہوا اور ا پینے دل میں کہنے لگاکہ اتنی کشر تعداد میں مكثر یال جمع كی كئيں وراتنی بندشعدر دن آك ميں ڈالاگيا. ليكن حضرت ابراہم کوکونی بھی آگ سے گزند ندینی اور آپ کل ریحان کے نیج یں سابددار در طت کے نیجے تحنت ير بينه برئ بيري بديكي كواك مردود في كماكوافوى مرى فخت برباد بوكي ده معون حصرت ابرابيم علير السلام كويتم يهينك يهينك مارف لكااور بحكم خداوه بتصر جو نمرود مردود عيمينك رباعقار بوايد معلق بر كفي اورايك بمرسابرة أب برسايعي كرديا اوراس برسي انا باني برساكداس باني سي آتل غرود بالكل بجه كنى اوراس كاوزير با مان اس بند بناره يريش مرية واز بند كميف لكالما ابرابيم فيغمّر رعبّ أ يعى راست، نيك بعيروردكارتمها راكماليي آك سعمبين بخات بختى اورتما عالم بن بزرك إيا -مرود نے کہالے ابرائیم اتیرافدا بڑا بررگ ہے کراس فے شدید شعلہ ارتی ہوئی اگ سے تہیں محفوظ رها ادريرابتا بوا غرود مردود ليفظر جلاكيا - ادر حيدروند اسى فريس ريا اورسى سعند بولا اورغرود زیادہ متفکررستے لگا اور اپنے دل میں مروقت سوچتا کہ میں سلمان ہوجاؤں اور حضرت ابراہیم پر ایمال لے ا ول كريم حفرت إبرابيم عليه السلام في الحقيقت سع بى بين اور سيحد سول معلوم بوت بي عيراس بات س مجى خوف كرناكه الكريمي مسلمان بولگيا توميري كل باد شابى برباد بوجائے كى اور پورى قوم ميرى دشمن بوجائے كى يحر كجها ينفدل مي احساس كر مح مصرت ابراهم المياسلام كوبلايا اوركها مي تها ر س خدا كه واسط كجه قربانى دينا چا بتا ہوں آپ كى كمال فے مصحفرت ابراہم عليار سام نے اس سے كماكه تمبارى قربانى نظور بنيس بوكى اس وقت تك جب يك كرتم مسلمان منهوجا وُ منرو دكينے لكاكديس قربانى كروں كا جاہے قبول ہو یا شہو۔ اس کے بعد اس نے فور اپنے کا رکنول کو حکم دیا کہ جار مزاد کا فیس لاؤ۔ جنا پخروہ چار مزار کا فیس لائ كيس عيراس ف ال سبكو قربال كما عيم إو لاكدس بزاد خذا ف مع ذرسرخ اود وس مزاد كني ميم کے آم کود یا ہوں کو کم ہیں نے آم کو اپنی آنکھوں سے جو تبارا حال دیکھا وہ بنایت ہی تعجب والی بات
ہے اور آم کوس نے آئی بڑی کرامت بختی جو آج کے کئی کوعنیت نہیں کی گئی ۔ مفرود کا خیال سن کر حضرت
ابراہیم علیہ اللام نے اس سے کہا کہ اسے معون میرا خداجو دیتا ہے وہ بے عوض دیتا ہے اور جو مال
یتر سے پاس ہے اسی کا دیا ہو اسے یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس سے پطے کئے بجر وزیر
پا مان نے نفرود باوشاہ سے کہا کہ ابراہیم نے وہ بزرگیاں برسب آئٹی برستی کے بائیں اوراسی طرح کی
چند یا تیں اس نے کہیں کہ آگ ایک فر شہرے جے وہ جا ہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جی کو بیا ہتا ہے
جند یا تیں اس نے کہیں کہ آگ ایک فر شہرے جے وہ جا ہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جی کو بیا ہتا ہے
جند یا تیں اس کے کہنے کے مطابق اگر خیال کیا جائے توابراہیم علیہ السلام ف یو فر آئے باللہ ہون
ذ الدے آئتی برست ہوئے وزیر ہا مان معون یہ باتیں نمرود سے کہہ ہی رہا کھا کہ ذراسی آگ کہیں سے
اڈکر اس کی آئی مال کی اس کے ردو کی بھی جی رہا گئی نمالیف کی وجر سے بحر ہوگئی۔
ہوگیا۔ اور وہ آئی اس کی باکل روشنی سے محروم ہوگئی۔

نرودكى بيثى بالاخانه برسي حضرت ابرابيم اسلام كو ديمهر بيى تقى كرابرابيم عليراسلام اليحمت ورونق کے ماقد الک میں تخت پر میٹھے ہوئے ہیں اور کنا رہے برای کے چیٹے جاری ہیں اور ان کے تخت سے چار د ل طرف کل و بنفشہ و زکس ور بحان کھل رہے ہیں راور جو نبھر کافول نے حفرت ابراہیم كاو بر يجينك تق وه ته البيم حفرت ابرابيم علياللا كرسر يمعلق ما نندا برك ايسا ده بي اورحضرت ابراسم عيداك م اين رب كابلندا وارس نام يره رب بي منرود معون في ينى سي يوجها كراد نے وزیر با مان کویمی دیمیا، بربات س کواس نے با مان کی فرون نظر کی تو دیمیا کہ وہ خاک یں بڑا ہوا ا پی انکھ کی سوزسٹس سے اوٹ رہا ہے . پھر نمرود نے اپنی بیٹی سے او جھا تو سے ابراہیم کود کھا ۔ وہ اولی بال مي ترابيم ملياله ما كود كيما اور بي حرت بي ره كئي بيريفيت ويحدكم اس في يفي باب نرود سے کہاکہ اسے میرے ا اجان حضرت ابراہیم علیرالسلام اس مرتبے پر اور با مان اس عذاب میں متبلاہے۔ اے میرے ابا جان آب میول علی بیٹے ہیں کیوں نہیں کھتے کہ حضرت ابراہیم علیراسلام کا خلابری ہے۔ تب مرود نے اپنی بیٹی کو جیگر کر کما۔ چیب رہ اور پیم کم کر وہ ملعون اپنے وزیر ہا مان کے پاس چا گیا۔ اور اس کے بعد نرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیداللام کے پاس آئی اور صفرت ابرا ہیم سے بولی ا سابرا ہیم توجه بر کرم کریں نیرے خدا برایان لاتی ہون تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس كوايمان ك رأه بنا في ادريكلمه برصايا. لا يُكالنه إله التلك إبوا هِم وسيم وسول اللهاب

اس نے بیر کلمہ پڑھا تو وہ لڑک مومنہ ہوگئ اور کہنے بائی کہ ہیں اپنے باب کو بھی اس کلمہ کی وعوث وق

گیدیرن کر حضرت ابراہیم علیال الا نے فرایا بہت بہترہے وہ اپنے باب سے جاکر ہو لی کم کور احفرت ابراہیم خلیل النہ کے خلا براہیم خلیل النہ کے ایمان نہیں لاتے ہو۔ اور تبہارا خلا باطل ہے ، تب اس کے باپ نے اس کو مارنا چا ہا ایجا بک ایک ابرائیا اور اس کو و ہال سے شاکد کوہ قات کے پاس سے جاکر رکھا۔ اور دور مراقبل بیمی ہے کہ ہوا شخا کہ لے گئی اور وہ لڑکی اسی دن سے خلاکی جادت بی شخول ہے فیلق النہ حدر مراقبل بیمی ہے کہ ہوا شخا کہ مرکب انہاں میں کہ دیا اور مسلمان ہو جا بنا پاؤں اس آگ میں رکھ دینا وہی حضرت ابراہیم علیال ایم کے خلا برایان ان ایمی کا اور مسلمان ہوجا تا عقا۔

ميكان حفرت ايرابيم عليالسلام كي تش كرسنكلخ كا

رادی كمتاب كرملسل جاليس دن مك آتشكده نمرودي رسخ كے بعد جب حضرت ابرا بيم عليم اللام اس التي كدوس بابرة في اور مل فام كى طرف جل وفي اور وبال جاكرا يك تثير جوفزالى الوجر كبلا تلب آپ نے وہاں قيام ال شهريل سنج كے بعد كيا، وكي بن كربزارول آدى لفيس بياس بين كرايم عظم الشان ميدان كي طرت يصله جارب بين وحضرت ابرابيم عليه اسلام ت یہ دیکھ کر دیاں کے دوگوں سے دریا فت کیا کہ تم لوگ سب کے سینفین فیس بائ بن کر کہاں جا رہے بوبا إنول نے مماکر يهال ايك باوشاه كى شېزادى سے اوروه صاحب جمال سے اور خيال يركيا جا تاب کرای جیسا آج تک سارے عالم میں کوئی نہیں ہے۔ اور مرطک کے بادشاہ اور شیزادے سب اسس کی فواسکاری کرتے ہیں اور وہ شہزادی کی کو تول بنیں کرتی اوروہ یہ کبتی ہے کہ میں اپنی پند سے تا دی كرول كى رائع تقريبًا سات دن بورب بي لوك برابر وبال جات بي اوراى كاطريق عمل يه ب كرجب سباجي بوجائے بيں تووہ شزادى فود فكل كر ديكھتى ہے ليكن ليذكمي كربنيں كرتى بربات جب حفرت ابرايم عِيراللام ني قرابي وكول كريا ته ، والع اوراى ميدان كرايك كوشرين جا بيض جب دوبر بوكن ورتمام وك عاهر بوك قوده مبزادى التصاعد سرخواصين مركر اورتاج زري مريد ر کار اور نقاب چیرے بر ڈال کو اور ایک تمریخ زران جواہرات سے جڑا ہوا باتھ یں ہے کرمیدان میں جاكراك سرب بيسكو ديكھنے لكى جب حضرت ابراہيم عليال الم كے پاس بينى ديكھاكرايك نؤرا ك كى بيشانى برچكتىب دەنور حفرت محرصلے الله عليه وسلم كانتا وه شرزادى اى نوركو دىلىدىم ان كے حق وجال بر عاشق ، وكئ اور تهر في زري كو حضرت ابراہيم عليال ام كاكود ميں ڈال ديا ادر خو د

تخت برجابیقی اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علالسال کو بادشاہ کے پاس سے کے درحقیقت وہ نورجى يرشهزادى عاشق بونى وه نورمدى صليا لتدعيدوا لهوام كانفاج وحفرت ابرابيم عليلسلا كي بيشاني برنودار بوانفا باوشاه نے اسے دیکھ کرائی بٹی کی طرف نکاہ کی اور کہا کداسے بٹی نیک شوہر تونے یا یا . مگر مرد غریب ہے کے فائدہ نہیں (آخرالامر اسبام اول نے ال كرحفرت الرابيم ملياللام سے اس كى شادى كردى اور تما رسومات باوشا شاواکین اورسا رے شہرین نوشی وخری ہوئی اور یکھی بعض روایتول سے معلم ہوتا ہے کہ مانشرسارہ خاتون اور حرّ اعبها السلام محے شکوئی عن وجمال میں بوا ہے اور نہوگا۔ اللّ مَا شَاء اللّه اورشادی کے جند ماه بعد حضرت ابرا سم مليدالسلام ف على شام كى طرف جاف كا قصد كيا رسائره فاتون في كما كم مي عبى تهادي ساته طول گی اور بغیر تهار سے میری زندگی محال ہے لبذا جھ کوبھی اپنے ہمراہ سے چلو ۔ مصرت ابرامیم علیاسا نے فرایا کہ تبارا با ہمیں بنیں چوڑے کا سائرہ فاتون بولیں کرمیرے باب کی قدر تہارے وجود کے ا من مير عن ديك كي يين ب الديمور علاق فبهاوكرة علاس كي تهار عالة علول كي -كيونكرتمبار يبيرز ندك في ل اوروبال ب بيرسائره فاتوك في بي باب سے رخصت ما نفي اس في اس كواجازت وے دى ت حفرت ابراہم علياللا مائرہ فاتون كوكونترسے فكے اور الله تعلي كا كا كم مي يى عقاد رائة بن مجدوكول في المكر العصرت ابرابيم ملياسلام معركا باد شاه برا ظالم بساور مورتول كاخرابش ببت رکھتاہے۔ اور بالحصوص ول افر کاببت زیادہ فنا فق نے اورببت جلد اس طرف ماکل ہو جا تاہے اوران كراسة بيروى أوى متين رست بي جركوفا ل والباب موسے بے جاتا ہے تواس كو يكر كراك سـ الى الله كالحصول ليتاب اوراكركونى سوداكرا بى عورت كوساف في جائل توده الى عورت كواس مع فيمين لمتاب ريس كرحفرت ابرابيم عليالسلام اندليته كرف ككيوكه حضرت برابيم عليه انسلام ناموس مى بزرك تحف ا ورسائره خاتون كربرا برحية سار ع جهان يلى كونى كورت زختى اور اى راه كرسوا جائذ كرواسط كونى ووسرى راه عي نبقى م خراً لا مر ناجار بوكرايك صندوق بناكرسا بره خاتون كواس من يحياكر قفل لكا ديا ورصندوق كواونث يركهوا ويا -جب شريع جا يسني توصول وائ آكرهندوق كهو لف ملك اكراس كي عبن كوديك كراس كموا فق الى كالحقوك يوي اس ير حضرت ابرا بم ف كهاكم صندوق مت كولو اسكاعمول جوبيكا وهين دولكا . اكرتم يا با كرصندوق كے وزن كے برا برسونا با ندى لوتو بھى تم كو دے دى جائے كى يدى كراور بھى زيادہ اشتيا ق بواكم زمامًا اس من كيا بيزب مزود كو ننا جائي جنا بخد ابنول في بالامراران مندوق كوكولا ترويطة كيا بين كد ا يك ورت ما صب جمال من سے مملوم فتاب كے ما نداس ميں بيفى ہے جى كا نافى اكر تلاسش مجى كما جلكے توملت نا مكن ہے . يس اس عورت كو با دشا ہ كے پاس سے كئے بينا بخدرسول أكوم صلے الند طير و الم وسلم سف اسى واسط فرا ياكرا شَوْسُ خُلْقِ اللّٰهِ الْوَّاحِدُ وْفَد ترجم إ برترين آدميول مين راه ك كيبا ك بوت إلى الذي مراواس سيسي محصول ليني والعرب عمول والعضات الراسي عليالسلام ادرسا مره خاتون كوباد شاه كززد كيك كير

تواس بادخاه معون نے پوچا کریر ورت مماری بے حضرت ابراہم علیدالسام نے اس باوشاه کو جواب دیا جواسلامی جواب مقاآب نے فرما یا کہ بیمیری بین ہے اور بیدی کو بین کہنا ازرد کے شربیت ورسے ہے يه جواب س كراك معون نے كہا تم اپنى بن كو مجھے ديد و تب مفرت نے فريا ياكدوہ اپنى ذات كى ماكسے ائره خاتون نے کہامتا داللی یعنی نام انگنی بول میں اللد تعالیے وہ معون یہن کر مہنا اور عم کیاکران کوجمام میں سے جاؤ اور نبا وصلاکر اور باس فاخرہ بہتاکر فر شوے مطر کر کے میرے باس لاور بحكم اس ملعون كايس بن كياكيا جب وه تمام كام سے فراغت باچكى تواسى وقت الله تعالى فے حضرت جرائیل علیال ام کوجھیجا کریردہ حضرت ابراہیم علیال ام کی ا بھول کے سامنے سے اٹھا دی تاكر حضرت الرابيم على السلام وه تمام كفتك جو معول حضرت سائره خاتول كرسا الله سي سكيس ادرا ك كے تمام حالات اپني الكھوں سے ويكھيں جب جال مبارك حضرت الره خالون كا اس معون نے ويجھا تو فرزا اس نے دست درازی کاقعید کیا۔ اس وقت اس کا باتھ مثل اور خصف ہوگیا۔ بھراس نے جا باکہ بادبی کوے تب اللہ تعالیٰ کے علم سے اپنے زانو یک زیمی دھنی گیا ۔ جب ای کاوئی اس ناجل سكاتة قرر الجنف لكاير فورت توجا دوكرب بحضرت مائره خاتون فياس ملون سي بماا بدبخت بي جا دوكر جیس ہوں رلیکن خاوند میرا خداوند قدول کا دوست سے جو سے کی کمیانی کرنے والا سے ادر میراخاوند خداوند کریم کی در کا ہ یں د عاکر تاہے ماکہ تو مجھے بے عزت نہ کرسکے ریری کراک نے توب کی رفی الفور باتھ الكادرست بوكيااورزين في الكوميورويا يصرحب دوسرى مرتبد سائره فاتون كى طرف نكاه بد سے دیکھاتو وہ اسی وقت اندها ہوگیا ۔ تب اس ملون نے کہا اے بی بی معصوم میرے حال پرد عاکر و اور بین اس کام سے بیشر کے لئے تو برکرتا ہوں جب آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی تواس کے حکم سے اس كي المحصين اليهي بركيل بصرجب حالات تحييك موكمة توغير شيطاني مي عبد شكي كرني جابي كري حضرت سائره خاتون بردست دراز بول أواى وقت تمام بدك اس كاخطك اورشل بوكي اور مير المفيس جاتى راي يهركينے لكا اے بى بى باك واس ميرے واسط إينے خداسے د عاليم فے مضرت سائرہ خاتون بوليس كم اے بداخت یہ دعا روں کے باری سے اور وہ فدو تریس ساتھ بی ا ف کی وعاہد اور وہ فدوندریم ك و ي برده جابل محصوما ف كويل يا داكويل . تراس في كم كرمض ابرابيم عيدالسام كو بہاں لاؤ عیرای کے اس سرے بات وہاں شریف نے کئے وہ باوشاہ اولا اے ابراہم ملیر المقام وجيدان كي راح إبريراهم كاب اوري ابق بين الموران ورا وروا المام

علیمالسلام نے اس بادشاہ سے کہاکہ بیمیر سے مساہیں برب خداوند قدوس کے حکم سے ہوتاہے جو تمام جہان کا رب و مالک ہے۔ و محصوفداک مرضی کیا ہوتی ہے اس کے مطابق کرنا ہوگا اس وقت مفرت جرائيل عياسلام في أكر فراياكه العابراييم غيل الدخدافي تعاف فتهيى سلام كهاا ودفراياب كرجب لك يدتمام ملك اورخزامذ ابيناتم كورد دے دے نم برگزاس سے راحني ند ہونا كيمرحض براہيم علیرالبلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کدمیرارب ایسا فرا اسے بادشاہ نے حفرت ابراہیم علیرالبلام سے جب یہ باتین سن من میں ملاسلات اور این خزار حضرت ابراہیم کود سے دیا میر کیفیت ہونے بر بھر حضرت ابرابیم علیه اسلام نے اس با وفاہ کے حال پروعائی اورائی نے دعا کی برکت سے صحت وندری یائی مردی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے اس مملک کے دو حصے کرکے آوصا حصتہ جوجا نبکنوان کے تقاآپ نے خود ہے لیا اور باتی جو حصہ بچااس کو واپس دے دیا لیں باد شاہ نے ایک صاحبزادی دنیرہ نیک رو، نوبھورت ماحب جمال لاکر حضرت سائرہ خاتون سے کہاکہ اسے ٹیک بخت بی ٹی میں نے تمباری بے حرمتی کی کوسٹسٹ کی اور میں نے تاکود کی کر اندیشہ بدکیا یس تمبارے نوومعات کے فكرانه يل يد بي عاجره كوتهين ديتا بول اورجوكناه وتقديري ويحتيم من ف يجد بن حفرت إرابيم عيدالسام ارده خاتول اور بي بى حاجره كوي كركناك كويط رواسته يسى حضرت سائره خانول ايناحال جو بارشاه کے بہال گزرا تھا وہ بیا ن کرنے میں مضرف ابراہیم ملیدا سلانے فرایا اے سائمہ فاتون تم خاطر جمع رکورواب بھواندلینہ تکروا اور ان ان اللے نے اپنے فضل وکرم سے ہماری آنگوں کے ا منے سے پروہ نیب اعظادیا جو جو بایس تجدید کزرتی تھیں مجھ پر سب ظام رہو جاتی تھیں واور جو تم كرتى ادركہتی تھيں سووہ ميں دمجھتا اور برابر سنتا ھا، بعد اس كے سائرہ خاتون نے بى بى حاجرہ كوحفرت ابرابيم كى خدمت مي دے ديا بهال ايك سوال سے تعنى باوجرد الى كے كر جناب مرور عالم محد مصطف صلے المتر عليه وسلم كے درج اور حضرت ابراہيم كے درج يس زين واسمان كافرقت يى الى مي كيارازب كرجب منافقول اور كافرول في حضرت عائشه صديقة رضى التدوزيرتهات لكافئ تفي تواس وقت الثدرب العزت رمول الترصله الترعليه وسلم اور مضرت عائشه رحني المترعنه کے درمیان سے بر دہ نہ اٹھایا ملکہ حضرت عائشہ کی تہمت اور پاک دامنی کی خروی اس کا جواب یہے کد اگر حق تعالی عزوجل ما بین ان کے بردہ نر رکھتا تو حضرت عائش کی تہمت اور پاک دامنی کی مبردی ای کاجواب بیہے کہ اگر حق تعالے عزوجل ما بین ان کے بر دہ نہ رکھتا تو حفرت ما کشہ کو رمول خدا صلے المدعليروسلم و ميست تواس وقت منافئ بوك حفرت رسول خدا يرطعن كرتے اور

کے کہ حضرت محد مصطفے صلے اللہ علیہ وہ اوسم بھی اپنی بی بی حضرت عالمتہ بنا کی عصبت کے حال سے
اگاہ تھے بنین باوجوداں کے ان کے حال کوظاہر نہیں کیا گیا اور خدا دند قددس کو یہ منظار عفا کہ
صفرت عالمتہ صدایقہ رہ کی عصبت کو نبد بعہ وجی آسمانی سے نیا بت اور شخفی کہ دیے تاکہ ام المومنین برہ
جنبول نے نہیں تکائی تھی وہ جھوٹے ادر دوسیاہ ہوں اور منافق بچھران برکسی قم کا کوئی طعن نہر
سکیں ماور حضرت ابراہیم علیا سلام کے سامنے سے اسٹر تعالی نے بردہ اٹھا لیا اور کہا کہ اے ابراہیم
تو اپنی بی بی کو بچٹم خود دیجھ سے اور جنا ب رسول خدا صلعم کو فرایا اسے بید عالم صلعم غائب ہیں خو د
عالمتہ کا نگہبان ہوں ۔ بیں ال دولوں کے دمیان اندرو سے مرتبہ اتنا فرق ہوا کہ حضرت مائرہ
غائری کے نگہبان حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے اور ام المونیوں حضرت عالمتہ صدیقہ سے پابان رب

حضرت ابراسيم عكيدالسّلام كالنيرفلسطين بيرسكونت افتيارنا

الغرص حضرت ابدائهم علىالسلام شهر بذكوره سي مكل كوبيت المقدى كى طرف بيط كي جرك فلسطين مجى كتے ہيں جب حضرت ابرابيم بيت المقدى من بہنے توحضرت جرائيل عليداكم الم النے اور المكم فریانے لکے اسے حضرت ابراہیم زئین کی طرف جنن دکھو کے آتا ہی فائدہ ہو کا جب حضرت ابراہیم نے زین کی طرف و مجھا تو اس جگرسے آب رواں جاری ہو کیا۔ پھر اس کے بعد و کھھے کیا ہیں کہ زم زین میں میرہ دار درخت محے ہوئے ہیں اور بغیریا نی کے فصل پیدا ہوتی ہے اور سائرہ خاتون نے حضرت ابرابيم كى خدمت يى في في حاجره كو ديا عقله باجره نام بعي اسى واسطى بواكه حب بادفاه مائو خاتون کے معالمة برا قصد كرتا عقاتواسى وقت اس كا بالقة خفك بوجا تاعقا اسك بعد اس فے تو بركى اور حضرت سافرہ فاتون سے کہا کہ میرے یا س ایک فادمہ ہے آپ اس کو اپنی قدمت یں مے جا لیے کہ جن وقت میں ای سے بُرا قصد کرتا تھا اس وقت ہی ہاتھ میراً ایسا ہی نشک ہوجا تا تھا اور نسلی عبّاً سے بی بی حاجرہ حضرت دسول اکم مسل النّد علیہ والم وسلم کی دادی ہوتی بیں اوران ہی کے بطی سے حفور اكرم صلے الله عليه و الم كى نسل منوب يس حفرت ابرا بيم عليال الم في شرمذكورمين قیام کیا اور عمارین بنوالیمی اور روایت ہے کہ ایک شخص سام بن اوح کی اولا دمیں سے حضرت فيل التركي زمان يمك بقيد حيات موجود تفاجنا لخدانهول في بهي حضرت ابراسيم فيلل الله كدرائة مل كر ملك البادكيا اوربهت كثير تقدادين لوكون كومترعى احكا ات بنائ وجب كجيم

لوگ آپ کے ہم مقیدہ ہو گئے آوان لوگوں نے صنب اراہیم ملیات اس کہا کہ اسے حضرت ابراہیم على السلام بمكواكية قبله جاميد عاكم بمب لوك إسى طرت وج بوكر خداى عبادت كماكري ميدكفتكو حضرت ابراہیم علیاسلام کی اپنی قوم سے اور ای تھی کہ حضرت جبرا نیل انظریت سے آئے اور رضائے اہلی سے ایک بچھر بہشت سے لاکر اب جہال بیت المقدى ہے وہاں ركد دیاا وركہا اسے ابراہيم م هٰ إِن الله عَلَيْهُ وَيَسُلَتُ اللهُ يُبِيالُو مِنْ بَعُيلِكَ لَمْ ترجم الماحضة جرائيل عبيداسلام ا سے خدیل الله بيتهارا قبليها ورتبهارے بعدانبيا ول كا قبله سے ورحديث ين باسے كر جالين فرار بيغم رحفرت برابيم عليل الله كي نسل سے بين ، ان سب أبديا وُن بي سے بہلے تضرت الماطيل عليم السلام ادرب سے ہفریل بنیر ہفرالز مال حفرت میرصطفاصلے الله علیہ و کم بیل اس بجسر کی طرف قبله رو بوكرفداكى عبادت كرت تقداوراس يتمركا نام صخرة التسبيل حفرت ابرابيم مياسدم وبالرب ادراد لا حجى ان كى دبال بيدا بوئى اورفران ابنى بواكه اسابرابيم عليالس م مرود كياس جاد اور اس كوتمام كشكرميت ميرى طرف بلانے كى وقوت دوت حضرت اجرا بيم عليم اسلام في خدا كے حكم سے زين بابل ين جاكونرودليين سي كهال يغرودكهد لد كالله الد الله التلك إبوا جينم فرسول اللي رفرود ف إسال ابرابيم عليالسام يرب فلاس مجھ كيد مابت نبيں اور تو يجھى و كمين كراسان كى ملكت بھی میں تر مے خدا سے تجیبی اوں گااس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیالسلام نے کہاکہ اے معون تو أكمان يركس طرح جائے گا. وہ بولاكري أممان برجانے كى تدبير كرتا بون تنب اس ملون فياينے درياريول كو كاكي كرچار كدهول كو پاليل يجب وه برس بو كئے توايك تا بوت بنواباليك اس كى سمجھ میں نہیں آتا تھا کراب کیا گیا جائے بڑا ہی مترود ہوا کہ اب کیا کرول شیطان مرود دلی اس کے ہم نیٹینوں میں آگر بیٹھ کیا اور مجنے لگا کہ تا اوت کے جا رول کنارے جا رگرصول کو با ندصوا یک اس يك ان كوبا لكل مجبوكا ركفو، بعد اس كے برايك كے ما منے ويدكى طرف كوشت با نده كوشكا دو-جب یہ چاروں کرم کوشت کھا نے کا قصد کو اس کے تب جھے کو آسان کی طرف سے اڑیں کے اور تھوڑے ای و دین اوت سمیت مجھے آسمان برینی وی گے رجب توویاں بہنے جائے کا توابداہم کے خدا سے سلطنت فورا تیمین لینا اور مجرا پنا تسط و با ل پر قام کر دینا اور آپنے ہمراہ ایک مصاحب كو بھى لے لينا۔ جب ايك روزا ويركزرے كا يملے اور يہا روسے زين سے كيسا ل معلوم ہو ل كے پھر دوسرے دن تمام عالم دریائی ما نندنظ آوے کا اس وقت سمجھنا کہ میں اب آسمان پر ابنے گیا بول الماس عيم لعنة في الكركوم الور فرود بادافاه في الاست من الديم ويا بي كيا

ا ور كيمها حبكوا في عما تقد الحرائ الوت بي سوار بوكرة سمان كي طرف جلا ، جب كجه بلندوا تواینا ترکمان سے نگا کرچا باکہ آمان کی طرف نگاوے اس وقت اس محمصاصب فے ہما کہا ہے مردود باد شاہ تو یہ کیا کہ تاہے۔ اس نرود نے کہا کہ آما ن کے خدا کو تیر لگا کر ملے آسان اس سے چین بیتا ہوں۔ اس نے کہا اسے فرود توجی کو تیر لگانا جا ہتا ہے وہ خدا اس لا نُق بنیں ہے ارے وہ سچاخدا سے کہ س کو حفرت ابرائی یو جنا ہے اور نام اس کا قبار وجبار بھی ہے توسیے بد بخت ہے تب مروو بلید نے فصریں الراس کو دہاں وصلیل کر گرا دیا۔ فورا اللہ تعالیٰ کے عم سے حضرت جرائیل علم اسلام الکراس کوبے ساب وکتاب بیشت میں سے گئے بی فرود نے اسمان کی طرف تیر لگایااس وقت بناب باری سے حکم آیا اے جرائیل نمرود کے تیر کو لے کم فیلی کی پشت پر نگاکر فرود کی طرف ڈال دو تاکیکوئی وشمن تھی میری ورکا ہسے فروم نہا دے تب جرائیل عداله ال تركوك كو فيل كيال آئے محيل في كها ال كوكياكو و كے حضرت جبرا فيل في كما کرانڈ تعا لے کا علم ہوا ہے کہ اس تیر کو تیری معید کے خون سے آ و دکر کے نے و دکی طرف ڈال دول تاكدوہ خداكى دركاہ سے نا اميد يہ جا وسے يس كر في نے دركاہ ابلى سے نبايت مور باندالماس کی کہ یا اپنی تو اس بے گناہ کو دشمن کے تیر سے مارتا ہے۔ تب نداآ فی کرا سے فیطی اس وقت جور فی تھ کو ہو تا ہے دو سری بار بھو کو برگذنہ ہو گا اور قہ بھوکو کو فی تطیعت ہوگی بیں صرت جرایل نے مزود کے تیریں مجھلی کا نون لگاکداس معون کی طرف مجھیک دیا۔ جب مرود نے اپنے تیرکونوں الود دیکھا تو بت فوتى بوا اوركيف لكاميرا بومقصد مقاده بورا بوكيا اب تمان كے خداكو يس فيار والا يس جو كوشت كما ديركي طرف باندها عقاب وبي كوشت تابوت كے نيچے كى طرف باند صديا .حب كرصول نے كوشت فيج كى طرت ديمه ها توانهول في فيج كى طرف قصدكيا ، فورًا زين برآبيني اورجب تما لوكول كم اى بات كى فربوئى قوبت سے دوك بوجہ نوفى كے بے بوش بو كے اور بعد ايك ساعت كے بوش یں آئے قرب کے سب علیحدہ علیدہ اینا بنا بنال بیان کرتے مگے اوران میں کو ٹی بھی ایک دوسر سے کی بالين منتابي نبين تقاجكه بوج خوفني كے كيوك ندماتے تقے اوراصل حقيقت كو بھي يو جيتے نہ تھے راور ایک روایت می سے کھزت نوح علیالسلام جو دی پیاڑ پر حب کتی پر سے اترے توجو لوگ کہ حضرت كے سابق كنتى بر تھے انبول نے ايك ايك كاول جدا كانة باركي بھا اور على قد كانام نما نيند تھا۔ وجد تميداس كى حضرت بذح مدياسلام كے قصدي بيان بو يكى ہے ان لوگول كو مضرت نے فرما ياكم مرتبخص ا بنی اینی آبادی میں جا کر لیے اس بات کوکی نے شانالیں حضرت نے دعا کی تب ہر قوم کی علیادہ علیٰدہ

زبان پیدا ہو ٹی کو ٹی کسی کی بات نہجتا کریر کیا کہتا ہے۔ اسی وجہ سے متفرق ہو کراطراف جہان میں شر آباد عمارت بناكر لبے ،اوردومرا تول يرب كركتني او ح كے ساتھ كسى نے دشمنى بيداكى تھى وہ بولے جب نوع كتى سے ارتے گا قوم اس كو مار داليس كے وہ بوك كتى سے بابر نكلے تب فلا تعالے نے براك كى ر با ف فتلف کردی تاکیکسی کی بات کوئی ندسمجھے اور حضرت نوح علیدا سلام سے دشمنی ند کرسکے ای وقت ہر تخص ابنے اینے حال پررہ گیا القفہ جب مرود لین اسمان پرسے زمین برایا توحفرت ابراہم سے كهاديكه تبرع خداكريس ف ماردًا لاميرے تيريس جوخون لكا بواسے ياسى كا نشان سےاب تيرے خلا سے بی سے ماے آسمان فیمین لیا یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ابراہیم نے کما اسے مردود میرے خدا کو كوئى نبيى مارسكا وردروه كبي رف والاسماورده سبير تادري وه قبار سما ورسيمقبور ، اورده رزاق ہے سب مرزوق ، اور وہ خالق ہے سب محلوق ، بھیراس تعین نے کہا اے ابراہیم بتر سے خدا کا لشکر کتنا ہوگا، میں تیرے خلاکو تو ہمان پر مار چا ہول اور میں بیچا ہتا ہوں کہ اس کے نشکر کو بھی مار ڈالول۔ تصرت ابراہیم ملیدال مام نے اس سے کہا کہ میرے فدا کے تشکر کی کو فی خربیس جانتا سوائے اس کے جیسا كرا بطرتباك فارشاد فرايا وماي ولماي وللم جنودة وينك إلا هوا ورجمه ادركوفي بس جانتاير رب كالشكر مكروبي ريير فرو دف حضرت ابرابيم بي كماكرين اينا لشكر جمع كرتا بول توجى اين خداكالشكر جع كرتا كدير ب الحة مقابله بور حضرت ابرابيم في فرمايا المدود تواينا للكرجع كرميرا خدا كُنْ فیکون میں بح کردے کا جباس مرددو فیمٹرقادرمغرب اور روم اور ترکستان اور ہندسے تمام ا شکر و فوج بلا جمع کیا تین سو فرسک مین نوسوکوس تک ای کے نشکر کی چھا ڈنی بٹری تھی اور وہ مردود تقریباً سا تھ برس تک اسی خال باطل اور فکر ہے ہودہ میں پڑار ہا ، تمام شکر و فوج زمین بال یں لاکوئے کرتارہا حضرت ابراہیم علیداللام نے کہاکداے بلید خذاسے مشرم کرکہ وہ تمام محفوقات کا خالق ورازق باس سے ذراتر ڈرا درایا خالی جان کراس نے مجھے دنیا بی سلطنت دی اور آخرت ين بي دين والاسه - اس بيدونا ياك في لماكم مجهة تيرك خداس كهه حاجت نبي تب حفرت ابراہم نے خواسے دعا ما نگی ۔ اے بار المار معون نا فران تیرے ساتھ مقابد کرنا چا ہتا ہے تواس كربال كر، تب حضرت جرائيل آف اورحضرت ابرابيم عليدال الم سع كماكر متبارى و عا قبول بوفي يس المرود في ما فعد لا كد سوار نده إوش ياركر ك حضرت ابرا بيم عليه اسلام سى كماك خداكوا كرطافت ب تو كدوك دنياكى بادفابى م سعيس كركم يبدميرى فوع ساكر لاك جب صرت ابرابيم عدالسلام في جناب بارى مين عرص كى رحكم إيا توكيا ما نكتا سے حضرت إرابيم عليه اسلام في كماكر ضوايا

تیری مخدوقات یں سے مجھراو فی احتیات اور مربحالور کی خوراک ہے ہی اسے ما مگتا ہوں ۔ فرشتول كو حكم بواكر مجيرو ل كو تيور دي اوراسي و تت فرنستول پر فرمان الني بواكد تم كوه قان مي جاكر محيرول كے سورا خوں ميں سے ايك سوراخ كھول دو فرشتوں نے عرص كى يا المى كتے مجھ چھوردي - عم ہواکہ صرف سائے لاکھ تھے مجھو دو تاکہ مر ایک موار کے مقابل میں سار فرود کے ایک ایک بوجائے تومرو واین قوت اور شجاعت کودیکھے اور معلوم کرے فرشوں نے حکم ا بنی سے جاکر ایک موراخ ای يل كمول ديا نب مجمر ابركى مانند زين بابل بي جهال نرورك الكركاه تمي جا يسخيد جناب بارى تعالى كا كلم بوارا سے مجھرو اتبارى خوراك مرود كے شكرين بي تمب ال كوكھا ور تب حضرت ابرا سم عليم الام في الى سے جاكم كم الم الم عرود! و يكي مير بے خداكى فوج آئي سنى ہے جب مرود نے و مليماكر ماند ابرسیاہ کے بواید کچھ چلا آ کا ہے تواس لیسن نے اپنے سیابیوں کو کماکہ ہاں ہو شیار ہو کر ملکم کھڑا كرواورارا أفى كا نقاره بجادي الهوى ف ويسابى كيا اوركت بى كرشوروغل سى مرود ك الكرول كح زمن میں زبز نہ بڑگیا۔ بس کیا تفایہ ٹا فانا فوج اہلی ہم بہنی شور وغل وسیوں کا جو نمرو دیے شکروں یں ہور ہا عقا چھروں کی آوازوں سے کم ہوگیااورجها ل مد فرع برگیااور مجھر ول کے عل سے جہان ير الكاليد اور جوش وخوش اس مردود كاجاتار بارادر برسوار كيسرير ايك أي مجمر بيره كيا اور مجھراپنے رفیک ان کے سرول میں جمع جیمو کرمغز اور گوشت اور ایوست اور رک و آن اور خون سمیت سب کاسب کھا گئے۔ اور خدا کے فضل وکرم سے مجھر ذرا بھی ماندے نہ ہوئے۔ اور ایک ووسری روایت میں ہے کہ ہڈی کے ال کی کھا گئے۔ اسی معول کے لٹکر کی لشکرگاہ میں ایک آدمی بھی باتی در با داور ایک مجر کانا نکرا او لاغ صفید مرفضوی ای کے نقص تفا وہ مجمروں کا سردار عقالی نے خدا کی درگاہ میں عرف کی کہ ا بلی نمرود ملمون کومیرے یا تقدسے باک کر تواس کے عوف مجھے تواب ملے لِى خداف الى كى معروضات قبول فرماليس - جب غرود مردود اكيلا كھركى طرف بھاگا اپنى التكريكا ہ توبالاخاندين حرم بابل كے بیٹھ كرية توتشويش كرر باقفاكه بماراتنا براك كرسارے كاسارا ماراكيد ادرم ميس سه كون بهايك مجهر كونه مارسكار وه سروار فيهر جو لنكرا اورايك انتحد كاكانا تهااك مردور کے زانوں پرجا بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنی بیوی سے کہاکداس طرح کے جانور ہم ہما رے ساہے ك كور المحس كف داوريه كهدكرها باكداس كو يخرف است مين وه مجهر الى بديدى ناك مين جا كهساالد و ماغ میں جاکر اس کامغز کھانے لگا وہ مردود اس عذاب میں کو نتار ہو اکر جس کا جارہ کچھ نہ ہو سکا وامیں ون رات اسی طرح پر ایٹانی میں گزرے رجب اس کے دوست آثنا نوکر جاکواس کے سرید

كرى ياكفن بارى كرتے تواس كے صدمے سے وہ فير جواس كے دماغ بيں كھس چكا تفاقتورى وير كے لئے دم ليتا بھراس كو كيم مولى ساجين آجا تاہے۔ بعد جاليس ون رات كے حضرت ابرا ہم علياللا کے پاک دی نازل ہو فی کہ اے! برا تم تم فرودملعوں کے پاک جا د اورمیری طرف سال کو بار د اور اس كوسرهى راه بناوي اكداس كا كي عملا بو تب صفرت ا براجم علياللام في خدا ك حكم مع مرود كيال جاكوكهاكدا عفرود توكيد لا إلى والدّ الله إجره عبي مرسول الله ط- فرود لعول في يدى كركها كدوه ادر توكون ب كمين كوابى دول اسى داحلين كى اورتيرى رسال ك حفرت الراجم على الله على الداكرتير عمرى سب جزي كالاناى دلى كرفوا ايك الدوي اس كارسول ، ول - تب توايمان ك المديم كاربي التعين نما فرش فروش اور جيت بروس اور آلات اور ا ثَاثَ البيت عُرْضَ بِ فَ لِ إِلاَ لِبِندُ كِمِ إِلاَ إِلَيْ اللَّهُ الْمُدِارِدُ الْحُتَّ الْمُيْنِي وَإِنجِيمُ دُسُوْلُ دَبِ المَعْلَمِيْنَ و مُرود في لما كم تمام اسباب وآلات كمركا جدا كردرياي والدوويسابى كياكياتب مرود يليد فيحض ابرابيم على للام سع كماكدب بيركون بوال كاكرتيرا خلااك ساور تواس كاربول برحق ب رحض ابرائيم عياسلام في فرما ياكمتمام ورو ويوار اورستون اورمكانات اورسب چزیں اس کی شہادت دیں گی اسی وقت سب نے باواد بلند فصح زبان سے کہا۔ لکوالہ اِلدَّاللَّهُ الْمُلِيكُ الْحُنَّةُ الْمُبِينُ وَإِبْرَاهِيمُ وَسُولُ رُبِّ الْعُلَمِينَ مُ يُحرَرُود نَ ان سبتے کولین درو دیوار ومکان وستون سب کھداکر جلادیا ریجر فرود معول نے کہا اے ا براہم تا داب کون تمارے فداکی گواہی دے گا اور تمہا ری رسالت کی گواہی دے گا حفرت ابدا ہم علیاللام نے فرایا کہ ترے بدن کی پوشاک گوائی دے گی ۔ بھراسی وقت کیروں نے گواہی دی۔ان کو بھی نرود ملعون نے اتا رکر جلادیا ۔ پھر پلیدنا بکار نے حضرت ابراہیم سے کہا بنا وُاور كون بوك كا يهراى وقت جرائيل علياس ام نازل بوئے اور حضرت طيل الندس كين سكرا الرابيم عيال الم تمام كافرول فيموت كوقت فداكى وصايت كا قراركيا تفا كريم مودد كافر بركزايداك دلا فحاور قيامت ك الى يرعذاب الديد بوكاء اورايك حديث بل آيا سي جى وتت عبدالله ابن معود في الوجل كامر كامنا جاباس وقت ابوجل في المال عبدالله تم ايت محد سے کمدو در کہ جب سے میں اس کو دشن جا نیا ہوں تب ہی سے بھی بوتیا ہوں کہ وہ رسول خدا کا ہیں۔ بی تیامت کے دن شرکے میدان میں صفرت بلال مبشی نماز کے مخا ذان دی گے آشکا أَنْ لَدُ اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُكَدَّرٌ وَ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّ

بوسے گا محدرسول الکرخد اکا رسول نہیں کہی ہد دونوں مردود ابوجہل اور فرد و دنیا یں بڑے کا فر
تصاور آخرت میں بھی بھشہ مذاب ان برہے تھڑت جرائیل نے آکر حضرت ابراہم عیہ اسلاہے
کہا کہ اس معون کی اجل آ بھی ہے اور اب کے دن بھی باتی نہیں ہیں جس گھڑی وہ فیحراس کی ناکے سے نکل
کر چلاگیا۔ وہ مردو و بیس جہاں تصامر کیا اور بہنم واصل ہوا۔ اور قیا بہت تک مذاب میں بہلارہے کا۔
اور ایک روایت میں ہے کہ فرود کے مربر سونٹا مارنے کے لئے ایک نور مقرد تھا۔ جب شب و روزائل کو سونٹا مارا جا تا آواس کو کچے قرار و آرام ہوتا اس طرح جب رات ون سونٹ ملک ہے لئے ایک مونٹا ایسا مداکہ اس کردود کا مر دود کا مر دود کا مر دود کا مر دو مقرد تھا وہ نا جارہ والتو خصہ ہو کر ایک بی دند زور سے ایک سونٹا ایسا مداکہ اس مردود کا مر دود کا مر دو میں بوا اور اس کے سرکا بدرا بھیجا نکل بڑا اور اس حالت بی اس کی جان نگل کئ اور وہ جبنم میں داخل ہو گیا اور اس کے مرکا بدرا بھیجا نکل بڑا اور اس حالت بی اس کی جان نگل کئ اور وہ جبنم میں داخل ہو گیا اور اس حالے سے بام نگل کئ اور وہ جبنم میں داخل ہو گیا اور وہ فیم میلا گیا۔

حضرت ايرابيم فليل الأعلياسلام كي البعت

جب ہزود واصل جہنم ہوگیا توالس کی قدم میں جود کھے سب محرت ابراہیم علیہ السام
کے پاک آکر کھنے گئے کہ آج تک یہ ملک نمرو دبلید کا تھا ، اب تمہا دا ملک ہے حضرت ابراہیم علیہ السام
نے فرا یا کہ جھے ملک کیری سے کچھ کام نہیں اور سے ملک ہمیشہ ملک بے زوال کا ہے اور میں بندہ با ذول اس بندوال کام ہوں ملک عرب اور ملک شام نہیوں کی جگہ ہے میں توفا ا جار ہوں گا۔ لوگوں نے کہا ہم بھی آب کے سامقہ شام میں ساری سے ترب خرت ابراہیم علیہ السام نام کی طرف کا اور کی ایم ہوئے اس ملک اور فہر کورونی بختی اور وہاں سے ریائے وال سے ریائے فرات کے کنا رہے تو ہمیں ایک جگہ ہے وہاں آ ہینے اس ملک اور فہر کورونی بختی اور وہاں سے ریائے فرات کے کنا رہے تو ہمی ایک جگہ ہے کہ سب وہاں دورہ وہاں سے میں اس خریاں اور اس خیر کا نام رقبہ ہے ریائے میں اس میں میں اس کے اور خوا میں سے میں وہاں اور کی میں اس کے اور ہواں سے میں میں آئے اور وہاں ہے کہ کہ جات کی اور اور اس میں میں اور اور کی جھی حقورت امراہیم علیہ السام می مانا قات کو آتے وہ دین اسلام سے میٹر وت ہواں چند رد ذیام کے بعد صرت امراہیم علیمال میں میں اس میں میں اس میں میں اس کے بعد صرت امراہیم علیمال میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اور وہو ہمی صرت وہ اور اور وہو سے امراہیم علیمال میں میں اور وہو ہمی صرف میں امراہیم علیمال میں میں اور وہو ہمی میں وہ کے اور دین اسلام سے میٹر وت ہواں چند دور توام کے بعد صرت امراہیم علیمال میں میں اور وہو ہمی میں وہ کے اور دین اسلام ہوئے اور دین اسلام میں میں وار وہو ہمی وہ اور دین اسلام ہوئے اس کے بعد شہر کھیب میں وار وہو سے اور اور وہو سے اور وہو سے اور اور وہو سے اور اور وہو سے اور وہو سے اور وہو سے اور وہو سے اور اور وہو س

و الني شرحفرت الرائيم عليداله كاتف سيهارول بن مجاك كر يع كنف اورجوسلان حضرت ابراہیم علیالسلام کے ساتھ تھے ان اوگوں نے وقت کوغنیمت مجھتے ہوئے ان کے تھوڑے ہوئے مال ودولت سے فائدہ اٹھایا وروہ تنا مال غینت بے کرحضرت اباہم علیدا سلام کے ساتھ کنان میں بہنچاوران لوکوں نے وہال ایک نہر جاری دیکھی حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے فرایاکداس کایا فیاست جا بول می جاکو کرتا ہے . ملادر دقا مور وقتا م در تقوم اورائ كاند و پیر حکد لیکن نیال کے آدمی مرکب نعل بدرون بی البین مرو کے ساتھ مرو اور عورت کے ا تھ عورت فعل پائم ف بیں اور برق تو کے وتوں سے مالتیس لیتے ہیں اور یہ لوگ ساری عمرای فعل بديرد باور ور الكاورية تهريان قواوه عاجروال عدمية المقدى بن تشريف الخ تبسائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیا اسلام کے آنے سے زراہ خوشی دوسو دینار فقرار کو تقىدق كئے اور تمام شركے لوك فوش ومرور ہو كے تقدير اللي سے ايا آلفاق بواكر نور پيشا في حضرت باجره کی بیشانی پرظاہر ہوا۔ بعد ہ وہاں سے اٹھ کر حضرت سائرہ خاتون کے پاس تشریف مے کئے تب حفرت ما ٹروخا تون فے ال حال سے واقف ہو کر حفرت باجرہ کے کا ن جیدو سے بس حضرت باجره کے کا ن جمید نے سے اور بھی زیادہ فون آگئ حضرت سائرہ خاتون نے کہا کہ واہ واه اس عیب نے تواور بی خوبصور تی بحثی بھر خصہ ہو کوران کا ختنہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالے کا عم ہوا کرا سابراہیم طیالسلام یں نے تمام زن ومرویر بیرسنت باجرہ کی جاری کردی کر ساری است الل کی قیامت مک پروی کرے . حضرت سا نرہ فاتون کو اور علی عیرت پیدا ہوئی اور حضرت ابراہیم سے بولیں کریے چڑھے کو برداشت بنیں بنے کر باجرہ کے کوئ فرزند پیا ہوا ور مجرکونہ ہوا ور حبافح معنے گذر کے توحفرت باجرہ کے بطن سے حفرت الماعیل تولد ہوئے بعد ہ سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیالالام سے مماکد اکروہ باجرہ یہاں رہے کی تو پھریں بہاں نر رہوں کی اور میں یہاں سے میں علی جاؤں گی بہیں توان کو یہاں سے میں ایس جگہ برے جا کورکھو کم وہان میوے اوراً با دى اوريا فى بى ند بو تاكريه الجى طرح سية رام نها سكے اور يس مجى اس كونرو يحد سكول -حفرت ابرائيم على الساكان بات كون كربهت مزد وومفكر ، و ف التفيل حضرت جبراليل عليد السلام في المر والمارات ابرائيم سائره خاتون جو كتي بي سوكر وريس حضرت ابرايم مليدا سلام نے باجره اور فض الماعيل ذبيح المتدكواكيا ونث يرمواركيااورآب عجى اليث ومرساونث يرسوار موكورس المقدّل سي نكل كراب مها ن خاند كعبه ب و بال بننج تب باجره سي كما كرم يهان ذراتم و الله تا بون باجره حفرتا على كوليكو بال بينهي اور خرت ارائيم علياللا ولكر بوكرا ورايى انتحول سي النوب ت بوض مك شام كطرف لزيي في

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

تشریف مالائے اور انتاب گرم موا توسر پر کری پہنی توبیاس کی شدت محسوس ہوئی اور اس بیاس کی شدت کی دید سے حضرت باجرہ کو وصفا وسروہ کی طرف دوڑی وہا لجی کیس یانی نظر نہ ایا۔ اس طرح یا ف کے ك صفا ومروه كاسات دفعه اللسنت والجاعت كيذبب من حاجون برقياست يك سنت باجره جاری رہے گی اور ہر حاجی ای طرح سات مرتبدوواؤں بہاا الدوں پر دوڑتے ہیں جب حفرت اساعیل كوصفرت باجره اسميدان ين ابحي عكم جاه نم زم بعاث كرياني كريف صفا ومرده كاطرت دوري اوریان نہ با یا تواہب کے جبرے کا رنگ متغیر ہواجب و بال سے والیں آئیں اور حضرت اساعیل کے یاس آکرد پیچهاکه حفرت اماعیل شدت پیاس سے جس زیبن پر میتر رکڑتے تھے اس جگہ مجکم خدا و مد قدوس یا فی کا فوارہ جاری ہوا اور لفضل خدا اب مک وجیٹر جاری سے اور تیامت کے جاری رہے گا۔ انفاءا للدريكيفيت وكيه كرحضرت باجره بهت نوش مؤلمي اور كمين لكيل كدالحد يشريه مبارك فرزند الندتعالي ن جو كوعنايت فرمايا م ربى واى يان حضرت باجره ف خوب مير بوكر بيا اورسى و مقيمر لاكر جارون طرف سے اس یا فی کو بند کردیا تا کرزیا وہ نرچیلے یائے۔ ایک روایت میں سے کرحفرت باجرہ وہ یا فی بند ندكرين تووه تهام مكے معظم كى تمام حدودين قيامت تك جارى رہتا لي جوكھانے سے كا تفاكھا ليا-ا تفاتاً ایک روز موداکروں کا قافلہ یانی کی الائن میں معدایت تمام مونینیوں کے بوجہ بیاس سے کوہ صفایر آیاتواس قافلدنے وہاں ایک عورت کویانی کے کنارے بیٹھے دیجھا اوراس تا فلم کابیان سے كراس مبكد سے جب ہم لوگ كرز نے تھے تركبى مجى ان لوكول نے اس مبكديا نى نذ د كيما تھا يہ و مجھ كروہ لوگ بہت حیران بوسٹے اور وہ الی تعجب میں حصرت باجرہ کے پاک کئے اور کہنے گئے کہ تم کو ان ہوا ور يهال كيول بقيى مو و حضرت باجره في اس قاف والول سع جوحال اسف اوير اورحضرت الماليل يرادريا في كاجوا جرا كررائقا وه سب مركزشت انسي سنائي ميس كرده لوك كمين لك الكراجانت بو توجم لوك تمهاد سے باك اپني كودو باخل اختيار كريں اور يانى كے عوض تم كو ہرسال عشر د لوين تاكم بم كويد با فى حلال بو حضرت باجره ف فرما يا اجهارتب وه لوك وبال آئے اور اپنے اپنے خيے نصب مخال اورا و تول اور مجر اول كو جراكا ويل جيورويا. بهت د اول يك وه اوك و بي رب اس عرصه بي حضرت اسماعيل بالغ بوف اورحضرت باجره ابرانيم بن كراين كزراد قات كياكر في قيس راسي طرح ا یک مدت گزرگتی ایک دود حضرت علیل الند کو حضرت باجره اور حضرت اسماعیل کے دیکھنے کی آرند ہوئی اور اپنے ول میں کہنے ملے کہ خدا جانے وہ دو اول کس حال میں ہو ل کے رب حضرت سائرہ خاتون نے فور اا جازت وسے دی اور حضرت ابرا ہیم عیدا اللم سے عبد دیا کہ تم وہاں سواری پر

سے داتر نارا ورجلدی دی کھ کر وہاں سے بھے ہنا یہ جد کر کے حضرت ابراہیم عیدال ام نے بیت المقدی میں بنتے تو وہاں قرم عرب کو دی کھاکرا و نٹ مجری جراتے ہیں اورکسی کو بیٹے فیا ورکوئی جا بھرہ دورسے کو بیٹے اورکوئی جا بھرہ نے دورسے کو بیٹے اورکوئی جا بھرہ دورسے دی کھر کر بغرض استقبال ہ کے بڑھیں اوران کو نہایت تزک وا متنام سے اپنی جلٹے رہائتی برائیں ۔ لیکن محضرت ابراہیم علیا سلام نے اپنے جبد کا خیال کو کے اورٹ پرسے زبان پریا وُل بذر کھا حضرت باجرہ نے امراہی ما پیل کو دیکھا تو وہ بہت ذیا وہ خوش کو اس ما علی کو دیکھا تو وہ بہت ذیا وہ خوش کو اوران و تت حضرت اسماعیل کے دیئر سے ہوگئے تھے مصفرت باجرہ نے حضرت المام سے اوران و تت حضرت المام سے باتھ ما وران و تعلق اوران میں بھر پر حضرت ابراہیم علیہ اسلام سے بالا صرار کہا کہ ہے اور اجھی طرح سے باتھ بالا صرار کہا کہ ہے اور اجھی طرح سے باتھ بالا صرار کہا کہ ہے اور اجھی طرح سے باتھ بالا مرار کہا کہ ہے اور اجھی طرح سے باتھ بالا صرار کہا کہ ہے اور اجھی طرح سے باتھ بالا مرار کہا کہ ہے اور اجھی طرح سے باتھ بالا مرار کہا کہ ہے اور اجھی طرح سے باتھ بالا مرار کہا کہ ہے اور اجھی طرح سے باتھ بالا مرار کہا کہ ہے اور اجھی طرح سے باتھ بالوں و مقام خلائن کا بالا مرار کہا کہ اور ایم علیہ اسلام ان کو و دی کہ کر بہت المقدی کو تشریف میں مدھورت سائرہ خاتوں کے باس مہمان میں اربنا کرخلق النہ کی و و تھے کر بہت المقدی کو تشریف

## حضرت المعيل عليال الم كافضة

س تقد دخوت میں بھیج دو میں اسے این ساتھ دخوت الی الندمیں لے جاؤں گا۔ اس حکم کوس کر مصرت ہاجرہ نے ان کو خوب اچھی طرح نبلاد صلا کو اور پاکیزہ کیڑے بیٹاکر کماکہ تم آج اپنے باپ کے ساتھ صیات یں جاؤ۔ مضرت ابراہیم علیات لام نے ایک تیمری تیز دھاروا لی اپنی اسٹین میں چھیا کی اور ہا جرہ سے سامنے سے نکل آئے اور حضرت معیل ذیح الڈاپنے باب کے پیچیے بطنے لگے۔ بیر کیفیت و کیو کرشیطان لین حضرت اسلیل دبیع الشد کے باس الیامین اس فان سے بھی بمنامناسب ندسجها اور فرزا ہی وہ شیطان صرت باجرہ کے پاس بینیا اور کہنے لگاکہ ج اسلیل تبارا بیٹا کہاں ہے بصرت ہاجرہ نے اس سے كماكراج ده إن باب كيمراه ايك فيافت يل كياب شيطان نے كماكرافسوى اس بيارے كو تواك كابكة ذبح كرف كے منے كيا ہے حضرت با جرہ نے كمامعاذاللہ تم في مناہے كہ باب نے اپنے بیٹے كوميكناه ماراب ۔ الجیس نے کماکہ خدانے اسے ایسا ہی حکم دیا ہے جھڑت ہا جرہ نے کماکہ واقعی ضرا کا فرما ن ہے تو یل کھی اس کی رضا پر راضی ہول بیس وبلیس حضرت اسماعیل کے پاس ہیا اور اس تعین فے پر گما ل کیا كالجبى تويه الطكاب مع ال كونهايت آسانى سع فدا كي كم سع بقد كالكيس كر الميس في حضرت ماعلياً سے بہا تو کہاں جاتا ہے بحضرت اماعل نے جواب میں کہاکہ میں آج اینے باب کے ساتھ صیافت میں باتا ہوں مشیطان بولا بہیں تہارا باپ تو تم کو آج ذرح کرنے کے لئے بے جار ہا ہے آپ نے تعین حضرت اساعیل و نیح الندف اس شیطان لعین سے کہا کھی باہی اینے بیٹے کو بے گناہ مارتا ہے كياكبهي تم في أيسائنا بدابليس في حفرت المعل سع بماكدال و تويد كلم خداف دياب كدوه آج ا ين بين كوفداك راه مين و بان كرد في يك كر حفرت المعاهل ذية المدف جواب ديا يهر تو مزار جان هي میری خدای راه میں فدایں اور می او خی اس کراه یل قربان بوناچا بتا ہو ل حب وه دواؤل بزرك دورتك نكل كئة تب مايل في اين باب سيز فن كياكه الع ميرك اباج ال مجه كمال ب جارہے ہو۔ تب حضرت ابراہم علیاسلام نے اللہ تعالے کی طرف سے جو وحی کی گئی تھی وہ لینے لنے عظر فرز نلارجند کے سامنے انہیں الفاظ کے ساتھ بیان کر دی تولہ تعاملے ف کتا بكنة مَعَالُ الشَّفی قَالَ يَبْنَى النَّهُ الري فِي الْمِنَارِمِ أَنَّى أَذْ بَحُكَ فَاكْفُلُومَا ذَاحْرِي رَجِم إ عجرجب وہ اچنی طرح چلنے بھرنے کے تابل ہوئے توباب نے اپنے لخیت جگر سے فرایا۔ اے بیٹے میرے یں نے فوب میں دیکھا ہے کہ میں بھے کو ذبح اللہ کے رائتے میں کررہا ہو ل کی اے بیٹے میرے بچھے بتا دو تہا دی اس میں کیادائے ہے یہ س کر حفرت اساعیل نے اپنے باب سے عرف کی اسےمیرے ابا جان یہ تو بڑی بھاری میرے واسطے سوادت ہے اورات توفداوند قدوس کے و است بین اور دات کو بہت کم سوتے بیں رجب آب مجم خدا موئے تورحمت رب سے آپ کویہ

خواب کی سعاوت نصیب ہوئی ، میں بخرخی راحنی ہوں جس میرا خدار احنی سے ۔ اور کہنے لگے قال يَ آبَتِ افْعَلْ مَا تَوْمَوْسَتَجِدُ فِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِدِينَ أَمْ رَجِه مَفْرِتُ لِمَا لِل نے اپنے ابان سے کماکدا سے میرے باپ کرڈا لے بولچھا پ کوخدا کی طرف سے تھم بواسے اور مجھے آپ انشاء الله ما برين مي يامين كر وا مندى و فراياكياب ذى الجدى مفوي شب كوفواب مي وكيماكيس يش كوذ كرا بول جب مع بونى توبت بى فارىند ، و ف كراى خواب كى كيا تبيير بوكى . بير فوي شب ير بي يى خواب د کیصاکرس اپنے بیٹے کو ذ بحکرتا ہوں پھروسول شب میں بھی یہی خواب د مکیصار بھراس کے بعدجب كچەتبىر كىھەمى نبيس ، ئى توھىرائے بيا سے كہااورا بنول نے باب كے فرمان كے طابق فررا تسليم كيا ايسے باپ اور بیٹے پر مزاد ول رحمین نازل ہول حضرت اسماعیل نے اپنے باپ سے وف کیا کہ اسے میرے باپ التذنعالي نے حكم آپ كوديا ہے اس ميں جدى كيمية انتارالتُد فيدكو تم صابروں ميں سے ياؤ كے اور ميں خداتیا كامطيع بول افران بنين بول اس لية آب جلرى كجية بوساتا ب كرتا خرك سبب تنيطان لعين وموسه والے کیو کمروہ تو پہنچاہا ہے کہم کو میج رائے سے بھٹا کا دے ، حضرت ابراہیم علیانسلام نے اس وقت فرایا كراك ليين پر بتجفر فارورتب باب اوربيط في الى لىين بر بنجر كيينكا وراب يد حاجول برسننت مع كرج ك دنول ين الى طرف تيه عين على بعدة حضرت الرابيم على السلام اور صفرت اساعيل على السلام اس عبر بها بسنح اب حس كواس وقت منى بازار كبته بي اورجها ل جاكرتهام حاجى اينے اينے جانورول كى قربانى كرتے بي ريم حفرت ابرايم مليا اللم في ايف بيف اكراب تبارى كيا صلاح وه بوك كرمزارجا ن بھی میری خدا کی راہ میں تعدیق ہیں خداکا فکر ہے کہ آپ نے مجھے قربان ہوتے ہوئے اپنے خاب میں وكيمارين إي برطرح بحيى مكن بوطدى كيمة اورامرابلى بجالا في كيا خوب تعرب ومقید ہو نے امر سمال کے۔ ہوئے دونوں داخی وہ قربان کے تولدتماك - أسُلَمًا وَ مَلَكُ وَلْجَبِيْتِي هُ ترجمه! محصرجب دونول حكم فداوندى يرراضي بوكف اور حفرت ابراہیم علیانسلام نے اپنے لختِ مِکرکوزین پر ملتھے کے بل بچھاڑا تاکہ بیٹے کامنہ سامنے نظر نہ آوے اور مجت جوٹی مذکرے اور حکم خلاو ندی میں کھی کو تا، ی ند ہو جائے اور یہ بات در صفیقت بیٹے تے اہے باب کوسکھائی تاک میری قربانی کی فرمائش کی مکمیل ہوسکے اور می خداوند قدوس کے بہاں مقبول ہو باور کتے ہیں کہ اس اس کے بجالا نے میں حضرت ابراہیم نے کو فی کسی تسم کی کوتا ہی نہیں کی مگر دل برجو کچه گزری بوگی وه توفدا بی کوخوب معلوم ب اور حضرت اساعیل فے بوقت ذی این ا با مان سے مود بابدالتا می کی کا ہے ا با جان میری اس وقت موت من گزارشیں بی اور سری وقیتیں سے مدیدے

سے بہلے میرے اتھ یا وُں مفبوطی سے باندہ ایعظے کہ جان نازک سے چھری کے زخم کے اریخنبش یں نہ آجا وُ ل خوان قطرہ ٹون کا بھی آپ کے کیٹرول میں مگ جاد سے توہی تیاست کے دن گرفتار مو بوجاؤل اورعذاب خدابرواشت مذكريكول. اورووسري وهيت يه ب كرمندميرازين كيطرف كريم تاكمنى يراتم كونظرنة آوے اور يس بھي آپ كى طرف نظرية كرسكول تاكة آيس ميں محبت جوش شكرے اور یہ ہارے اورآپ کے درمیان قعور کا سبب بن جائے۔ اور میسری وصیت یہ سے کہ جب آپ کھر کی طرت تشريف في جائين توويال جاكرميري محترمه والده تساحيه كي خدست مي سلام كن اورمير اكتراخون عصرا ان كودينا تاكديد نشانى ان كوتسلى كاكام وسداور يرص ف كواسط كرد با بول كدان كاكونى دوسرا فرزند بنیں ہے۔ یہ باتیں اپنے بیٹے سے حفرت ابراہیم ملیال لام نے نیں ادر اس کے بعدائے کر عے كى اسين سے تھے ي اور رى نكال كرحفرت الماعيل عليم السلام كے باتھ يا وُں خوب الجبي طرح سے مضوط بالدع اوران كامتريمي زين كيطرت كردياء عصر حضرت الماعيل عليدالسلام فيكما الم ميرا اباجال مرے باتھ یا دُل کھول ویکے کیو کر جو بدہ جا کنے والا ہو تاہے ای کے باتھ یا دُل باندھ کر خدا کی درگاہ میں لاتے ہیں الیکن یہ بات حفرت ابراہیم نے نامانی اور ملے سرتھری زور سے جلائی مگر بحکم خدا ا کھے بھی ذکار حفرت اماعیل نے اپنے باپ سے مرحن کیا کدمیرے ابا جان کیا چھری کی بیشت سے ذبح كرتے بو بولتى بنيس سے ترحفرت ابراسم نے عرب قصرى برزور لكا يا سكن محرمي و نح نه بوا محمر تضرت اساعيل في اين ايا جان سي كها ب كى مرتبه تيم ى كى نوك سي كله ين والكرزورس ع كرشا يديه كامياب بواوري فداكى راه يى ذرع بوجاؤى رصرت ابراسم عيد سلاف بيت مح کنے سے دیا ہی کیالیکی پھر بھی کھے کٹ ندسکا - چھری دستے کے اندرادر وستعلق پر مہ کیاغ فیکم وه فه رج كرت مي كامياب نه بوسك. يوحفرت ابرابيم عليالسلام ففصه يل اكر جيرى كوزين بردال ویادی وقت جری نے بعضرت ابراہیم علیال الم سے کلام کیا کہ اسے حضرت ابراہیم خدا تمیں بمتاہے کہ كالوا ويعي إنا ب كرسة كالوا ورأب كولك دفه فرائب ورقي دى مرتبه فرائب كرمت كا وارب طك لوكه علم الني سب مع بهتراور الى مح علم كي الحرك كا علم بنين بيل سائ و حفرت برايم عديدالسلام اى كفتكويل تص كدات من ويحي ساكية والتبليري آئى والله أكبر الله أكبر الله ألبر لَا لِلْهَ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنِدُ وَيِشِي الْحَمَدُ مُ أُورِ صَرِت جَرِائِل عَيِدالسلام كود كِما ك بند آواز عص كِنت بوع الشي قولد تعالى ديّا دَنيتَ اللهُ أَنْ يَدًا بِسُرَ اهِيْمَ فَدْ صَلَّ فَتَ الدُّودُياج إِنَّاكُ لِذَا لِكَ نَجْزِينَ الْمُحْسِنِينَ يَ إِنَّ هَلَ ٱلْهُوَ الْبَكَّ ءُ الْمُبِينِينَ لَّ وَفَلَ يُدَّاهُ

بِل بْحِ عَظِيمْ و تَتَرَكْنَا عَلَيْس فِي الْلَهْ فِرِينَ سَدَدَ مُرْ عَلَا إِبْدَهِيمَ هَكَ لَا لِكَ نَجْزِ فَي الْمُحْرِّنِينَ لِ ثُنَّ مِنْ عِبَا دِ مَا الْمُؤْمِنِينَ ثُم ترجمد! اوربكارا بم في اس كويول كدار ابرابيم بينك يح كياتم في اين بنواب كي تحقيق الى طرح بم جزا دیتے ہیں اصان کرنے والوں کو لینی ایسے شکل حکم میں ڈال کر آڑ ا تے ہی اور چھران کو ثابت ملک رکھتے ہیں۔ عصراس کے بدلے میں بندورجات عطاکرتے ہیں بیٹ بھی صریح ازمانا۔ اور ہم ف صفرت الماعيل على السام كوايك برى قربانى ك بد ف جيال اليانيني برف درم كابهشت سے ايك ونند م یا ور صفرت ابرا میم علیالسلام نے اپنی آنکھیں بٹی سے باندھ کر چھری ایسے زور سے جا فی کد الله تعالي ك علم م كلانه كما حضرت جرائيل في حضرت المعيل كواس جكر سے بثا ديا اوراك ونبرجربشت سے لائے تھے ان کی جگر پردکھ دیا جب حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھول سے بٹی کھول كرد كيطاتوا ك كريي كريد من ايك دنيدذ بح بوايدًا تقا ادريرسنت آك والياسولك واسطحة عام كوري كمي اورونيا يك بدسنت جاري رسيدكي اورسلامتي بوحضرت ابرابيم عليالسلام ير ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہر نیکی کرنے والول کو اور وہ ہمارے بندول میں بہت ہی زیا ، دایماندار این اور ہم اس کوا بنی نعمتول اور برکتول سے نوازتے رہیں گے اور ان کی نسل برجمی ہمارا مفت در کم جارى رب كا. فنا مدى بيمعلوم مواكدوه بهلى فوتنجرى حضرت الماعيل كى تفي اور سارا وا تعداللد كراسة بن و فكالمانين ساتعلق ركستاب سكن بهود كهته بن كرحفرت اسحاق لو فر كح كياكيا اوريه بات حقيقت كے خلاف ب كيوكم حضرت اسماق كى فوشخرى كے ساتھ حضرت يعقوب علیا اللمی بھی فوشخری ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیا اسلام محے دونوں بیٹول سے اولاد بہت تھیلی اور یہ جی معلوم ہونا جا سے کر حضرت اسحاق کی اولا دسے بنی ا سرائیل میں بی کثرت سے آت رہے او آخری بنی حضرت محد صلے الله مليه و الد عم محترت الماعل کی اولاد سے تعلق رکھتے میں اور کتے بی کرفتی تالے نے اس قربانی عظم کے براد میں ایک ونبر البق وفر بر اور تندرست جنت سے بھیما تصاور بعضول نے کداس د بے کو بابل نے بھی قربال کیا تھا۔ بعد اس کے دو ہزار بری خدا تنا اے اسے بہشت میں بال مر حفرت ابراہم علیال ام کے وقت میں حفرت الماعيل كے عومی فديد بھيجا تھاكدوہ مخات يا وي بس حضرت الرابيم عليداك الم فيال دنے كو بوص امامل علیداللام کے ذریح کیا اور اس کے چڑے سے اس کے دستر خوال بنوا کرست اللہ

کواک برکھانا کھلا یاکرتے اور اس کی بیٹم سے محفرت ما مُرہ خاتون نے ایک چادر بنوائی کھڑت ابراہیم میدالسلام نے اس چادر بنوائی کھڑت ابراہیم میدالسلام نے اس چادر بنوائی کوئے کو میدالسلام نے اس چادر کو سکیر کے ابوت کوئے کو رسول خداصنے اللہ علیہ وقع کے باس آسٹے اور وہ حضور نے حضرت المیدائی عنہ کے باس زندگانی بھرر ہا ما ور وہ اس کو عنایت ذیا اس کا خرت کے باس زندگانی بھرر ہا ما ور وہ اس کو میں اللہ تعالی عنہ کے باس زندگانی بھرر ہا ما ور وہ اس کو میں اس بھرت کے باس زندگانی بھرر ہا ما ور وہ اس کی جس بہنتے تھے تاکہ حضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے فران کی تعمیل ہوسکے بچو کمہ وہ جانتے تھے کہ آخرت میں بنات کا وار و مدار حضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ وسون عنایت فرائے۔ ہیں یہ بیات کا وار و مدار حضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ وسون عنایت فرائے۔ ہیں ۔

تعمير كعبه حضرت إرائيم عليه اسلام

حضرت ابراہیم طیراسلام نےجب قرانی سے فراغت یا فی اور حضرت اساعیل طیراسلام کونی فی الرم كوار كرك صادند تدوى كافكر بحالات اورجيراى كيد حفرت سائره فاتون كربال الشريف ب كئے جندای روز گزرے تھے كرحفرت جرائيل عليمالسلام تظريف لائے اور عفرت ابرائيم سے مكنے كے كو سے ابراہيم الم برعدا تعالى نے سلام جميع جا درساتھ ، تى يا يعنى فرايا ہے كداى سرزين يونك خار كبدالسرتعالي كواسط بناؤ تاكد فنوق خداكوزياده سعذياده فالمره بتغ سكريدات حفرت جرايل عيدالسلام كى كن كرع وف كرية في كريه خان كعبد كمال بناول فورًا بن الشد تعالى كا حكم واكدا عامرا بم اوث برسوار ہوجا دائق میرے عم سے ایک ابرا وے گاتم ای کے سافھ جلتے رہنا اور وہ جا ل بر تھبر جائے ادرسايراى كاجنال كم كرس وبال كم أخان ويكروي كبدى بنياد والدينارة الخريج محكم خدا وندى اليا ى، بوارادرايك روايت يل يرهي الم المحدايك ماني في المريادون طون علقه كياراى الرازي جو ملقة كانتان عابية الندكى نياوة الحكى دادرايك دوسرى روايت بن يهي بالبي كد حضرت جرافيل عياسلام نة أكرجها ل تك بتاديا وإلى باليار قوله تعالى قداد بَوَ المفالح بْدَاهِيْمَ مَكَاتَ اكْبَيْتِ ٱنْ لَا تُشْرُلِكَ إِنْ شَيْئًا وَّطُهِّ رَبَيْتِي لِلطَّآكُوبِينَ وَالْقَآمِيُينَ وَالرُّكَيَّ الْبَحُدُّ توجمه! اورجب خينك كرديا بم في ابرابيم كالحكامة ال كفركا شركب دكرمير القامي كو اور باك ركومير كجركوطوات كرفي والول اوركم وعست والول اور ركاع وجود كرف والول كرداسط كوكم اور ويكرما بقدامتول ين ركوع شرققايه فاص صفت الحامت كوعنايت كي كلي اوريقي حفرت ابرابيم كوبا إكيا كة نفره أفي والى لسين اس كركوا بادكري عبد اطينان كامل بوكيا توحفزت ابرابيم عيدان ان بار کا و رب العزت میں وف کی صفا و ندا اس کے واصطے بچھ کمال سے لاؤں تاکہ اس خان کہد کی تعمیر شروع

كى جائے اور تير سے حكم كى فرما نبروارى كوكوں - اللہ تعالىٰ كى جانب سے حكم بواكد اسے ابرابيم جس بقعركى تم و فردت مورى بوراى بوده بقر تم كو يا نخ بهارول سے مل كيس كے بينى كوه لبنان اور حراد الجنبين وركوه صفا ومروه وان يا بخول بهارون سے حضرت جبرائيل عليه اسلام بچمرلاتے تقے اور حضرت ابراہیم عیداللام خاند کعبد بناتے جاتے تھے اور اک تعمیری کامول میں حضرت اساعیل علیال ام بھی مدد كرتے عظے فداوند قدوں کا علم ہواکراسے براہیم سب سے پہلے بھر مجد کی محراب میں رکھورچنا بخراب نے بموجب فرمان المى بهلا تيمواى عكرير ركهاجان حكم دياكيا تفاليني محراب مجدمين نصب كيا اور وكيفق كريابي كداس يتحفر بيرنام محدرسول التد صل التدعليروسلم كالكهامواب بيراس كي بعداك يتحصروا بني طرف كعبد كے ركھاتواس ميں نام الوكر صديق كالكھا تھا اوراكي فيصر باليل طرف ركھا تواس بچھر ير نام حفرت عربن الخطاب كاظا مربوا- الى طرح اورود ميمريكا في الدونول ميمرول مرحفرت عثما ك عنی اور صفرت علی کرم اللہ وجرا کے نام ظاہر ہوئے وفیکہ مطلب یہ ہے کہ جب کا ان یا کنول حضرات سے ویت ندکرے کا اس کی ندنیا ز بنول ہو کی اور مذمج بنول ہوگا اور ندکوئی عبادت خدا کے دربار میں بول ہوگی بیت الله تیار ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیالسام نے الله تعالی سے مندرجر وزیل وعاما كلى قولرتمالي . وَ 1 ذُيرُو فَعُ أَجُرُ الصِيْمُ الْقُوَاعِلَ صِنَ الْبَيْتِ وَ الشَّمَاعِيْلَ لَم دُيَّتُ تَقَبُّلُ مِنْ اللهِ ثَلَثَ انْسِ السِّمِيعُ الدُّعُلِيمُ \* ترجمه داورمب الله في كالرائيم اور انهاعيل بنيا دين اس كفركى تب كمن كار الصارب ببول كرتواى اصل سننے والا اور جاننے والا بنے اوركما مياكرين قبالل ف فرايا. وَإِذْ قَالَ إِجْدَهِيْمُ وَيِ اجْعَلْ هُ لَا بَلَدُ ١ ا مِتْ وَّارُوْنُ أَحُكَهُ وَنَ المُثَمَّرَاتِ مِنُ امَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِرِ اللَّا خِيرِط ترجم اورجب كماابراميم عليمالسلام في العدب كمرائ شركوان وا مان والاا درروزى وسياس كالوكول كوميوو ل سے جوكوني أن بين سے فين لادے الله تعالى برار الجھطے و ن بر جو آئے والا يقين ہے رہير فرايا الترتمالي في قَال وَمَنْ كُفُو فَأُ مَنْ عُلَا تَعِيدًا شَمَّ اضْفُرُهُ إلى عَنَ اجِا التَّابِ وَ بِنْسُ الْمُصِيدُ - ترجمه إفرايا اورج كون منكرب الكوعبى فائده دول كالقور عدال عير اس کو قیدکر کے بلاؤں کا برائے مذاب دورزے کے اور نہایت ہی بری جگرہے ۔ بس ابرا ہیم علیہ السلام فدا كاشكر بجا لائے كہم وكوں نے اپنے باقعوں سے بيت الله بنايا بعدة جرا فيل عيداسلام نے آكر فرايا. اسابرائم خدا تقلالے نے تم کوسلام کملہے اور حزبا یاسے کہ تم لوگوں نے بڑی محنت سے یہ محر خداگا؟ ہما رے نزدیک اس محنت کی بت بی زیادہ تدرومنزت سے حضرت ابراہیم علیاللام فضاد

فدوس سے عن کی کریا اہی تونے فرمایاہے۔ بھو کے بیاسے کو کھا ناکھلانا بلانا اور ننگے کو کیٹرا بهنا نازو کے میرے ایسا بڑا در جر کھتاہے جیاکہ اس کھر کا مرتبہ ہے اور ایک بزاد رکعت غاز ہر بررکن پر تونے اس کی اوا کی، پھرار شاد ہوا سے ابراہیم اوگوں کو اس کھر کی طرف بلانے کی دعوت وو تولد تعالى وَ اوْ تَنْ فِي النَّاسِ بِالْحَبِّم يَا تَوُك رِجَالًا وَعَلَى كُلِ ضَا مِرِيًّا تِ نِينَ مِنْ كُلِّ فَيْجَ عَمِينِينَ مَّ تَرْجَمَه! اورامان لكرو ولوكول بل ع كواسط كداوك فالماكميد كواسط پیا دے اور اگرسواری میسر ہوتو سواری براگرجد النکے اونٹ وب سی بول نہ ہول کرد یہ حکم دوری مما فت کے واسطے ہے بہرحال ہرمنکن طریقہ پر اس کھر کی طرب چلے آیم کی ۔ بدحکم من کر صرت ابراہیم علیالسلام نے بار کا درب العزت میں وصٰ کی یا ابنی کھاں تک میری اواز پہنے کی اور اس آوازکوکون مستے کا حکم بواکم بند آواز سے یکا رو ویں تیری آواز کوتمام محدوقات کے کا اول میں بہاں کے کہ جورو عیں باب کے صاب میں اور ماؤں کے رحم میں ہیں سب کوسنوا دول گا حضرت ابراہم علیہ اللهم نے ایک بلندیہا ٹر برچڑھ کر با واز بندلوگول کواس کھر کی طرف بلانے کی وعوت وی اور کہا کہ اے اوكو! ثم يرا الله تعالى في ايك بند بهار يريخ مكر باواز بندلوكون كو اس كفرى طرف بلا في كا وعوت وی اور کہاکہ اے لوگو ! تم پر اللہ تعالے نے ع فرض کیا ہے۔ بدا برخص کواسس تے کے واسطے انا ضروری ہے۔ جنا بخرجن کی قسمت میں جے تھا ایک باریاد و باریازیادہ اینے شوق سے بار کی بنت اور مال کے رحم میں بیک کہا حضرت نے کسی کو ندد کی صاور چارول طرف سے آلواز آئی۔ کبنیاے اُللہُ مُدّ كِتَيْتَ لَاشْرِيْكَ لَكَ كَبَيْكَ إِنَّا لُحَمْلَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيْكَ يَا سَيْلِفُ وَمَدُ لَا يَنْ مَبِ حضرت ابراهِم على الله في على كاميدان مين عارول طرف نظرى وكيماكم ف یا نی ہے نہ گھاس ہے اور نہ زراعت غ ضکہ کچے تھی نہ تھا تو یہ دیکھ کر صنرت ابراہیم علیہ اسلام نے بادکاہ فدادندى من ورخواست كى قولى تعالى دَبْمَنا في استكنت مين دُرِ بَيْن بِعَ ادِ عَيْر ذِ فَ ذَرْع عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ وْ دَبَّنَا لِيُقِيمُوالصَّلَوَ كَاجْعَلُ ٱفتَّدَةً مِّتَ النَّاسِ تَهْوِي اِ يَنْهِ مُ وَذِرُتُهُ مُ مِنَ إِلْمُ مَرَاتِ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُ وْنَ أَوْتِمَا يَارِبِ مِن فِي الْيَ ایک او لاو کومیدان میں جہال کھیتی نہیں بنرے اوب والے کھرکے پاس الے رب بما سے ہم کو قائم رکھ واسطےاپی نمازوں کے ہوئی ہوتیرا ہوجا تاہے اس کادل تیری طرف ہی جبکتا ہے اور جولوگ اس بكرا باد بو جاليل قرقوان نوكول كوميو ول مصروزى دے تاكه وه تيرافكرزياده كريل

خاصله و محضرت ابراسيم عدالسلام كاكه ماك شام مين تقط بعد تولد حضرت اسماعيل عيالسلام

محصرت ابرابيم عليراسلام نے ان کو ان کی مال کے ساتھ اس جنگل میں لاکر جہاں براب مکہ مکرمہ ب بیماکر سے گئے ہمر رفت رفتہ کمشہر آباد ہوگیا، الله تعالے نے زم زم کا جیمہ نکا لادائ وجرسے اور زیادہ جلدای جگر پرلوگ آباد ہو کئے ، کیونکہ بیزین کھیتی اور سوے کے درختوں کے واسطے موزوں نہ تھیای کے زدیک ایک زمین طائع بھی ای زمین کوزر خروسر سزوشا داب کر دیا تاکہ بہتر سے بہتر میوے وہال بر ہونیں اور شر کمدیں وہال سے بہنجیں بعدال کے ضاکے کم سے حضرت جبرا لیل علیالسلام نے چھتىس كورىك زين كے كى جوكر شكريز سے بھرى تھى اسے طود كو ماك شام بى جواكوركھ دى ۔ اوراس کے عوض میں دریائے نیل کی زمین کے میں لاکر رکھ دی اور فرشتے سب س زمین کے کر دکھیے کے سات د فذ لوان كرتے رہے اور اى جكرے كرجال سے حضرت جرائيل في تى كھودكر ملك شام يى جيئكى تھى ا جاكراى كانام طائف ركها الى واسطے كرمات وفعد كروبيت الله كے طواف كيا تھا اب برطرح كے میوه جات طائف میں بیدا ہوتے ہیں واس کے بعد حضرت ابراہیم علیانسلام نے ملک تیام میں جاکور پاکش انتيا كرلى كيوكم خدا تعالى ف فرايا عقاكه خاند كبيراب ندموكا أبادسه كا-اى واسطحضرت إبرابيم علياسلام في بها ن سرائے بنانی ورعبد کیا کہ بغیر مہان کے بی کھانا دکھاؤں گا حضرت ابراہیم ملیدال ام ایک عرصہ مدیدتک وہی عباد نکرتے رہے اور سافروں کی ہمان برداری کوتے زہے۔ کچھ برصد گذرجانے کے بعد الكون حضرت ورائيل آوى كى صورت بن كرآب كياس آت حضرت ابرابي عليه السلام في يوجها تم کون بوادر کمال سے آئے ہو۔ انبول نے کہا کہ یں مزرائیل بول حفرت ابراہیم علیدالسلام نے یہاں کوعرز اکمل سے کہا تم میری طاقات کو ائے ہو یک رجان بعض کرنے کو ؟ ابنوں نے کہا میں آپ کی الا قات کو آیا ہوں اورات کوایک خوشخری دتیا ہوں که خدا تعالے نے لینے ایک بندے کو دوست کماہے۔ حضرت ابراہم عالیا ا فے فرایا کروہ کون ہے اور اس کی علامت کیا ہے حضرت مکالموت نے کہا اس کی علامت یہ ہے کروہ مردے کوزندہ کرسکتا ہے حضرت ابراہیم علیا سلام فے کمالد کاخی میں ویسا، ی ہوتا یا اسے دیکھتا تومیل می کے ساتھ دری کرتا۔ اس کے بعد عزر انیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں کرجب حصرت ابراہیم عليه السلام الماوت كرقے با عبادت كرتے أو آت كا واز ايك كوس تك جاتى اوراس اوازكو جرمنتا وہ كہتا كدية آواز توحفرت خليل السركى معلوم سرقى ب اور ده ايض خداكى عبادت كررب بيل ايك وك آني تناكا ع فداوند توم في كوك وزنده كرتاب الريد جزتو مجهة المحول سے دكھا دے توبت بى اصابو - لين خدا كى دركا ه ين عرض كى قولدتنا فى دَا ذَ صَّالَ اِبْدَ العِيْمُ رَبِّ أَلِي فِي كَيْفَ تَكْفِي السنوقية أورجب كما حفرت إبرابيم عليهالسلام فاسدر وكها في كوكونكر جلاتا بن قوم ديدكو

الله تعالے نے فرایا خال اک کے کے دی ون ما ترجمہ الماکياتونے تقين بنيں كيا، توفور اسى حصر الله عيداسام نے گزارش كى قولەنعالے قال بىلى والكي تىنىطىتى تەنىخى ترجيركمات ب فرانا تىراكى اس واسط كتسكين موو مرس ول كوربارى تعالى ففرنايا . فَحُنْ أَدْ بَعَةٌ وَنَ الطَّيْرِ فَصُرْ هُتَى اللَّهَ شُمَّ اجْعَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُ تَى جُزُءٌ سُمَّرًا دُعُهُنَّ يَأْوِيْنَكَ سَعْيًا ا وَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَنِهُ بِينَ وَمُعَكِيفِهُ فَم ترجمها فرما ياكرتم كير لوچارجانورار في وال يجران كو اینے سے مانوس کر کے بالاو کھران کے ٹکڑے کرڈالواور عفران ٹکروں کو ختلف بہاڑوں بر ڈال دو پھرتم ان کو بلاد اور تہاری واز برایت ایے جم کی طرف ہو کر اور وہ میرے حکم سے این يهلى حالت يرم جأيل كاورسب كي سب زنده بوجاً يس كيد اوريدا تھى طرح سے جان لوكم الله عا ز بروست حكرت والاب يحكم الني حفرت خليل الله جانور لائع. ايك ان بيل طاؤس تقاا وردوسرا مرغادار تيمركو اورجو بخاان ين ايك كموتر يخاان كوا نبول في الااوراجي طرح سے استے سے بلايا، جبان کوا طبینا ن ہوگیاکہ یہ ہم سے اچھی طرح ماؤس ہو بھے ہیں اورا ن کو پہچان بھی لیا تاکہ محبول نہ ہونے یا ئے ر يم ايك دن ان سب كو ذ ع كرد الا اوراس كي تقيم ال طرح سے كى كر ايك بهار بران چارول جانورول كسرر كھے اوراكي ير ياؤل اوراكي بروطر اوراكي برائك شام بالول كوركا اورا بنے ول يى الحينان بھی کر بیاکہ خداوند قدرس کی قدرت کے مناظر دیکھیں گئے۔ بھر انہوں نے بیجول بیج کھڑے ، کی جا نور کو بھا دا توال کاسرا تھ کمرہوا یں کھڑا ہوا بھر کھیے دیریں وطراس سے اکریل گیا۔ بھر یا دُن ملے بھر المخريل برا كريل كي اورجب ده ايني بهلي اصلى حالت بيل موكي اتوه دورٌ تا موا جلااً يا . اى طرح جار ول جانور باری باری سے درست ، دوستے کئے اور اپنے اپنے اعضا سے مل کر صبحے سالم اپنی اصلی حاست پراڈ تے بوف عاض بو كئے بير فرمايا الله نتائي في ابرا بيم جار جانور بكر مرغ ، طاؤس ، كرا اور كر و بعض في كبوتر كملب يس ان دونول مل مؤرخين كا اختلات ب

مسوانی به اس کا کیاسبب ہے کہ اللہ تعالے نے چارول جانورول کو مرع فرمایا اور دوسرے جانور کا ذکر نہیں ب

جواب: مرسع ان جانورول پر فضیلت دکھتا ہے اور دوسرے جانور آئی ففیلت نہیں رکھتے پیں مرع ذرجے کرنے کواس وجے کہاکہ شہوت میں اس سے زیادہ کوئی جانور نہیں۔ ایسا ہی تو بھی اپنی پشہوت کو ترک کراور مورکواہی واسطے کراس کے برابر ذیبا دنیا میں کوئی جا نور نہیں۔ بہذا ایسا ہی تو بھی اپنی زینت کواور آ رائش دنیا کو چھوڑ دیے ، اور کوسے کواس لئے کہ اس سے برا برکوئی حریص دنیا نہیں

تو بھی ایا ہی حرص دنیاکو تھور دے اور کدھ کو اس واسطے کہ اس کی عمر پانچے سوبرس سے بھی زیا دہ ہوتی ہے، سکن آخرکو موت ہے۔ بذاتو بھی اپنی موے کو زندگی پرترجیع دے اور یہ عارفتی زندگی پرامید عمت کیم اورا پنی موت کو بہیشہ یا در کھو تاکہ دنیا کے شاغل سے بچتے رہو۔ تب حضرت ابراہیم عليه السلام في التُدتعالي كي عكم سعال جارون جانورول كوذ و كاكرك كوشت اور يوست اور بدى اورك كوبارون دست مي كوشا ورجار كوبيال بناكرجار طرف دال دي اورجا رول جا نورول كاسراين باته مي كرم بايكسك فلال فلال جانورالله تعلي كحكم سي واورابني بهاواللى طالت بر بوجا و حضرت برابيم عليه اللام كي يه وازس كروه كوليال جوجا نورول كوكا كرريزه ريزه كم ری تقیں وہ اس طرح آکر مل کئیں کوئی یہ کہ بھی ندسات تقاکد ان کوریزہ ریزہ کر دیا گیا تقا اور ان کے اعضار كوكو شكر كوييان بنادى كي تحقيل حضرت ابرابيم خليل الله مح إس الله كي علم يسير الليل اور جاروں جا نوروں کے سرجو حضرت ابراہم خلیل اللہ کے ہاتھ میں تقفے اس میں منساک ہو گئے یہی مرغ كے سر يس مرغ كا بدن اور مورك سريك موركا بدن اوركات كيسريك كو سے كا بدن اور كدھ كے سرين كدهاكا بدن آلكا ورب كيسب اللدنقال كي علم معذنده بوكم اوركار وه حفرت ابرا ہم خلیل المند کے باتھ سے اڑ گئے اور وہ چاروں جانور حضرت ابراہم خلیل المند کے بچاروں طرف کوات كرف كك اوريد فوات كاسلسله برابرسات ولندات جارى ربائهم السي كي بعد حصرت ابرابيم علاليلا كو كلم الى بواكد اسے ابرائي تو ف اساعيل كومبياكد ضراكى راه مين ديا ہے دي بى دينا جميع مال وستاع مجى دے تو تو مير ابندہ خالص و مخلص زيادہ ہو كا عبياكم اللہ تعالے نے فرمايا - إن قال كئى دَفْئر اسْلِعْدَ قَالَ اَسْلَمْتُ لِوَ بِ الْعَلْمِينَ وْ ترجمه احب كماس كواس كرب في علم بإدر ہولولا یں علم بردار ہولولائی علم بردار ہول اپنے رب العالمین کا۔ بس یہ علم سننے کے بعد حفرت ابرابيم عليه اسلام ف ابنامال وشاع نفترول كولتاه يا ورحصرت ابرابيم عليالسلام اب اولاد كي طرف سے مایوس تھے اور اس وقت حفرت ا براہم علیدالسلام کی عمر شریف نوے برس کی تھی۔ اور اس وقت كم حفرت سائره فاتون سيكونى فرزندنين بواتفارس بيد بدكمان بوكركنوساك وحفر سائرہ خاتون قلاوہ زریں بہنا کر بجائے فرزند کے اس کی پرورٹن کونے مگیں نقل کیا گیا ہے کرحفرت ابراہم نے سا تدات ون تک ما فروں کے لئے کھا نا نہیں کھایا تھا۔ تب ایند تعالے کے حکم سے بارہ تخص جوابی نیک رومتال فلامول کے مزین ہو کو حضرت ابراہیم علیاللام محیاس آئے سلم کیا ای کا جوار حفرت ابریم علیال ام نے وعلیم اللام سے دیا اور یہ خیال کیا کہ سے آدمی

بي حالانكروه فرشت تحصا ك عالم الم كو كو مخرت براسيم طياب الم البضكر ل كمن قولد تعالى و كفك جَاءَ فَ وُسُلُنَا بُرَاهِيْمَ بِالْبُشْرِي تَالُوْ ٱسَلَةً مَّاهُ قَالَ سَلَةً مُرُهُ فَهَا لَيْتُ إِنْ جَاءَ بعينيل حينين ه ترجم ا درا چك بمارے بھيے بوئ ارا بيم علياللام كے پاس نوشفرى مے كر بوك سلام ہوتم پراور وہ بو سے سلام ہوتم پر محصرو پر منے کی کہ سے ہیا ایک کا نے کا بچہ ملاہوا۔ اور حضرت ابراہیم عليدال الم في فرما يا الصائرة سات دن بعد آج بهمان عزيز و كمرم آلے بين جو چيز تم عزيز د كھتى بو ا ن کے واسطے بھی وری چیز ہے آؤ حفرت سائرہ بولیں کراہے حفرت میں اس بچھڑے سے زیادہ عزيد كى چيزكوبنين ركھتى ہول اوراسے بمنزله فرزند كے يم نے بالاہے۔ اگر آپ فرمائيل تو يم اس کو قربانی کر کے اور تل کر آب کے مہمانوں کے سامنے لاکر رکھ دوں۔ چنا پنج حضرت نے اسے اسی وقت ذ مع كيا اوراس كو بجون كرمهما نول كيسامن لاكوركها - اورةب خود بھي ان مها نول كيسا تقد سرينجاكي با ادب کھانے گئے . حفرت سائرہ خاتون نے پر دے سے دیکھا اور کہنے لکیں اے حضرت آپ تو کھاتے ہیں سکین آپ کے بہان بنیں کھاتے ہیں۔ای وقت حفرت ابراہیم علیال الم نے اپنا سراٹھاکہ ممانوں کی طرف دیجھا کہ جمان کھاتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیالسلام نے اپنے ہمانوں سے پوچھا ال ميكول نهيل كهات ال مهما لول في حضرت ابرابيم كي يد جهف برجواب وياكه مم كو اس كي قيبت وفي بغيركها ادرست نبين ب حضرت ابرابيم عليات المفاك فهانون سے كماكدا جما آب لوگ اس كي قمت اداکرد بیخ جهانوں نے وی کی کہ آپ اس کی قبمت کیا چاہتے ہیں تب آپ نے ان ممانوں سے فراياكماس كى قيمت تويه بي كراب سب لوك بينجرانتي المؤخنين الترجيني له المركها ناشر كردين الى كى تيمت ادا بوجائے كى اورجب كھانے سے فارغ بوجا و تو عير الحد ديند كمنا يہى اس كى تيمت ب حضرت جرافيل على السام في آواز بندكها الدابرابيم الى بات سے خداتعا لے تم سے بهت خوش بوااور تهيين اينا دوست بناليا أننا كمن ك بعدبوك كراب قطعاترى نديمجي مم لوك الله تعاسے کے فرشتے ہیں اور م میں جرائیل اور اسرافیل ، در دائیل اور عقوائیل اور کئی دیگر فرشتے شامل ہیں اور ہم کو الندرب العالمين كالحكم بواہے كر بيلے آپ كے پاس جا ديں كيو كم آپ نے تبيد كيا بوا ہے كہ کھا نامبان کے ما تھ کھائیں کے ورنہ نہیں کھائیں کے اور آج تعریبًا مات و ن بوئے مجھے نہیں کھا یااد بطورروز داركي بن اورم لوك عفن الى مقصدكى وجد سع بصورت الى اليجيع كي الي مها ن فوازى لرس ادر ہمارے ساتھ کھا ناکھائی کے آت ہے کا روزہ کھل جائے گا اور جو بوجہ بھوک اور فاقد کرتے سے پریشا فی لاحق ہوئی جاتی رہے گی اس کے بعد الندر بالعزت کا ہم کو تھم ہے کہ شہرستال یں

حفرت لوط علیہ السلام کے بیمال جاوی اور وہ بھی بغیر مرس سے ان کو وہاں کی بلاسے نجات دیویں کے اور اب کوایک بنارے بھی دیتے ہیں کہ ان وستقبل قریب میں اب کے بہاں ایک فرز ندمبارک تولد ہوگا اور نام اس کا سیا ق اور اس کے بیٹے میقوب ہول کے اس و تت حضرت سائرہ خاتون کھڑی تھیں اس بات كينة، عنن بري تولدتمالي و أمرَ أُتُهُ فَا فِيهَ أَن فَضُحِكَ فَبَشِوْ فَهَا إِلْسُكُمَّ وَمِنْ وَرَابِمِ مَا سُلْحَقَ يَعْقُوبَ الرَحم اوراك كي عورت كفرى قيل اوريه باين من كربنن برى. بيم مے خوتنجری دی اس کو اسخق کی اور اسخق کے بیکھے بیقوب کی تب حضرت ساڑہ بولیں قولد تعالي عَالَتْ يُونِكُرِي عَلِيدٌ وَأَنَا عَجُوزُ وَهُلُ البَعْلِي شَيْخًا لا يَ هُلُ الشَّيْخُ عَجِيبُ هُ تَالُوْ الْعُجَيْنَ مِنْ اصْرِ اللِّي دَحْمَتُ اللَّهِ وَجَرَكَا تُمْ عَلَيْكُمْ اهْلَ الْبَيْتِ لا إِنَّهُ حَمِينًا مُجِينًا ولا مرجم إلوى الصفراني كيايي جنول كى حالا كمي برصابول اورفا ورجى ميابورها ہے یہ توجیب بات ہے وہ فرشتے ہوئے کیاتم نتب کرتی ہواللہ تعالیٰ کے حکم بیں پر مقاوند قدور کی حکمت اورم بے اور اسی کی تما برکیس بی تم براور تمبارے تمام گفر پر کھنے لگے اے ماٹرہ خاتون تم اللہ تما لئے سے كارفانة قدرت بن تجب مت كرواورمم مزيد خوشنجرى يدويق بل كرتم كومعلوم بونا چاسنے كراسخ ىكى بشت سے ستر بنرار پیغیراور بیدا بول کے بیمن کو خفرت سائرہ خاتون فے ان فرشتوں سے کماکداس کے کیا آثار ہیں۔ وہ بوے کہ تم کومعام بنیں آج تم خدا کی قدرت کو او فا کرشم بھی دیمند لو کہنے لگے یہ بڈیاں بھڑے کی جوکہ بڑے طباق بل رطی بیل تم ای کی طرف مذکر کے کہو کہ تم باذی النداسی وقت یہ پھٹرے کا بچٹ اُجی اٹھے کا اور دور تا برااین ال کے باس جاکر دودھ پنے لکے گا اور دوسری علامت بیہے کدایک شاخ درخت كى سركھى نيم سوخة حفرت ابرا ہم عليال ام كے كھر مِن تھى حضرت جبرائيل نے اپنا بيراس برمال في الفور وه موقعی بونی درخت کی شاخ مبزه بو کئ اور اس میں بری بری تبیال بھی مگ کٹیں اورمیوہ محلا اور پھر یختر ہواتب حضرت سائرہ کو دیا ابنول نے اس کو کھا یا ۔ بعد ازاں صرت سائرہ خاتون سے حضرت جرالیل عداد سلم کنے ملے کتا نے خداوند قدوس کی قدرت کا مدوقی کہ کتنے و ن کی سوکھی کاری سنراو لی اور اس کے میوے چھلے اور تم نے اس کو کھا بھی لیا تولیالیہ ربالعزت کی قدرت سے بعید ہے کہ وہ تم کو الصدوقة مي ايك نيك فرزند ارجمندنيك صالح اور مبنيم عطا فرما في كاحبى كانام حفرت المختى بو كاوران كے بيے حضرت يعقوب بول كے جن كى بشت سے بزاروں أبيار پيا بول كے اور رب العزت كى وحداثيت اورالوبيت كاچرچا چاروانگ عالم بين تيم كياجائ اكر مخلوق خلا اپنے حقیقی معبودکر بیجان سکے اور دنیا کے مبود ان باطل سے مندمورے سب میں اس براکفاکرتا ہول

حضرت اوطعيالتا

الشريفا لے مجھے ہوئے فرشے جب حضرت ابراہم علیالسلام کے امورسے فارغ ، و ف تو ان فرشتول ف تبرسًا ك لوط كا قصد وار اراده كميا حضرت ابرابيم عليه السلام ف ان فرشتول ا كماكر مي جي تباري ما قد حيث بول ده فرشته بوك اسابرابيم فليل التديم لوك أو الترتعات كي يعج ہوئے ہیں اور اس شہر کے باشندول کو ہلاک کرنے کے گئے جاتے ہیں آپ ہمارے اعتدنہ جلیں كيوكم عذاب اللى ك ويكفف كى طاقت تبييل مدبوكى حفرت ابرابيم عدال الم في كما غدا حافظ بي ين تو تماسے ساتھ عذاب الني كود محض جيول كاجو قوم اوط برجيجاكيا ہے يدكيت بي حضرت ابرابيخليل الله اینے اونٹ پر سوار ہو کران فرنتوں کے ہمراہ جل دیے جب تقریبًا ڈیٹرھکوس کے فاصلہ پر جا پہنچے تو فر فتول نے با اوب وض کی کہ ابر اہم خلیل السّر ہے جہیں مصبریں ہے کے واسطے آ کے جانے کا تکم قطفانیس ہے یس کر حضرت ابراہیم علیال ملام فرا اپنے اوث برسے نیجے اتر بڑے اور فدا کی عبادت مين شغول بو كي اور فرضة اس شرسان مي قوم لوط كي ال حكريد جا يسفيد كدجي حكر مي حفرت ابرابيم عیدال ام فرمایا تفاکدیمال کے اوک بدکردار اور بدفعل میں کدمرون کے ساتھ مرد اورعور تول كے ماتھ عورتين فعل بدكي مرتكب موتى بي اور رغرني سے لوكول كا مال جيبن يستے بي اوراس وقت يكھى حفرت ابراہیم علیالسلام نے فرایا تھا کہ جولوگ اس فعل بدمی گررفتا رہیں ان پرغضب ابنی آئے گا اوروہ سب کے سب باک کر دیئے جائیں گے . اور یہ چیز فدا وند قدوس اپنے فیصلے میں طے کر چکا ہے كرجو قوم سركشى ظلم وتعدى كرسے كى اور خدا تعالى كا حكا مول سے روكر واتى كرے كى اس بر ضور عضب ابنی نازل ہوگا اور اسی دنیا میں باک کروٹیے جائیں گے۔ یو کر حضرت ابراہیم علیہ اللام اللہ تعلیے کے برگزیدہ بینمبرول میں سے بیں اور خدا و ند کمریم اپنے بینمبرول کی بات کھی راویکال اور مترد بنین كرتا چنا بخد آب فيجل جيزكي فيراس قوم كودي فقي-وه ببت جدد ان يرمسط كو دى كئ اوروه لوگ بمیشر کے لئے اس صفحہ بتی سے مطاویٹے کئے . چونکہ وہ فرنے خدا کا حکم ہے کراس فوم لوط كى طرف يصبح كف تھے تو ا بنول نے اللہ كے حكم سے ال شہرول كوسوا ئے ايك شہرجى كوسد م كہتے يى اى كو خفوظ الكهااور باقى تمام نبرستان كواث ديا يو كرسدوم كررسن والااس فعل يل گرفتار نہیں تھے اورجب اپنول نے ان چھ شہروں کے لوگوں کو دیکھاکہ بدلوگ اپنی بر کردار اول اور برنعلیوں میں مبتلا ہیں توا ن لوگوں نے ان کے ساتھ اپنی شادی بیاد وغیرہ بھی مو قوت کر دیا۔ اس

واصطے النّٰد تعالیٰ نے اہٰلِ سدوم کوان پرفضیلت دی اور بخاے بختی ا وراس ٹہرستان کے باثنہ ول میں الکوں آدمی بڑے بیکل اورجنگی تقریب کے سب باک کر دیے کے العرف وہ فرفتے جواللہ تعالیٰ کی فرن سے عذاب المی ایکو آئے تھے وہ سب حضرت اوط علیاللام مے کھر گئے اوران کی بنيوں كوسلام كيا اور ان كى بنيوں نے سلام كاجواب ديا . بعدة حضرت جرائيل نے ان سے كہا كركو في آدي اس شريس ايا سے كرم مسافرول كو آج كى دات ميمان مد كھے اور كھا نا كھلا ف -ا نبول نيجاب وياكر والح بارك باب تح بى خبرين توكو فى نبين آب وك وزا صريح وه خدا کی عبادت سے فراغت بالیں توالبتہ وہ تمہاری کھ خدمت خرد کریں گے جب حفرت لوط علیہ السلام نے فداکی عبادت سے فراعت یا فی تو است صرکے در واز سے پر دیکھا کہ بارہ تخص صاحب ما اوركس بال بنائے ہوئے اور كي معلى بنے ہو في آئے ہيں آپ ال كود يحد كر كھيدا نديشكرنے مگے کہ یرمہان توصاحب جمال وکسن ہیں رفدانخواستداکر قوم کومعلوم ہوگیا تو یہ قوم ان مہانوں کے ساتھ بدنسلی نزکرنے لگے تو ہمار نے لئے بڑی نداست اور شرمندگی کی بات ہوگی اور میں اس سے بہت زياده رسوا ، وجا و ل كا را ورجعي كين عبى ا بنامنه نه دكها كول كار لوك مجعد كوبهت ذيل كري كي جيساكم الله تعالى ففرايا. وَ مَمَّاجَاءَتُ وُسُلُنَا لُوطًا سِينَ بِهِ حُدومَا قَ بِهِ حُردُوعًا قَرْقَالَ هُ أَيَوْمُ عَصِيْبُ أَهُ وَجَاءَ قَوْمُهُ يُهُ رَعُوْنَ الَّهِي أَهُ وَمِنْ ثَبُلُ فَا فُوْا يَعْمَلُونَ السَّيْسَاتِ ترجم إ اور بنني ميرے عليج بوئے حضرت لوط عليالسلام كے ياس فرشت تو وہ ال ك آنے اپنے دل میں رنجیدہ ہوئے اور اپنے جی میں کنے لئے کہ ہمارے دو آج کا دن بڑا تحف د ن ہے اور آئی اس کے پاس توم دور تی ہوئی اور وہ سب بے اختیار تھے اور وہ بہت زیا دہنتظر تھے ای فعل بد کے کرنے کے فائد ہ ورحقیقت وہ فرشتے لا کے کم س بن کر کئے تھے حفرت اوط کے کھریں بیو نکر حفرت کواس قوم کی بدافعالیال اور بدخو ٹیال اچھی طرح معلوم تھیں ای وج وه ایندل می سخت مفاتھے اورای وجرسے حضرت لوط علیال ام کو اپنی قوم سے اوران کرنی بھی آخ بجوري وناجارى ان جهانول كوحفرت عليراسام المين كقر ف كنيز اور حفرت اوط عليالسام كي ميا كافره تقى الى وجد سے الى في جاكوا بنى سارى قوم سے ال جمانوں كى خركر دى اور وہ قوم لوطى متھے۔ بن نائبان قوم كوك حفرت وطى ويلى يراف اور بندا واز ي محت كك كدا ع اوط موه باده ا تنفعاص كوجو خوير واور بهايت سين وجيل بي اوركم س عبى بي اوروه آج سب تر سے كفر بن بهاك بوتے ہیں۔ تم انہیں ہا رہے باس بھیج دو حضرت لوط علیہ السلام نے بوجہ فوف کے ان لوکول سے

كِماجِيمُ كُواللَّهُ تَعَلَىٰ فَعُرِمِ إِلَا كَالَ يَقُونِهِ هُولُ لَهُ وَبَنَا يَنْ هُنَ ٱلْمُهُرُ كَكُمُ فَا تَتَقُواللَّهُ وَلاَ تُخُذُون فِي ضَيْفِي أَكْيُسَ مِنْكُمْ زَجُلْ زَشِيدُ وْ تَرْجِم احْرِت اوط عيم السام عيرا ليام ف كمالت قوم يدميرى سيال حاضريل ادريه باك بي من تهارا نكاح ان سدكردول كابس تم لوك الندتها لي سے در تے رہو۔ اور جھ کورسوامت کرویدوگ ہمارے جمان ہیں کیا اسے قوم میری تم میں سے ایک دی بھى ايا بنيں ہے كه وه سير صدرات بركامزن بور اوروہ نيك بات كے سمجھنے كى صلاحيت ركھنا ہو -خاصده خلاصه بيب كرحفرت لوط عليه اللهم كحكرين فرشة بهان بن كرا ترب تحف اورقوم ال نوجوانوا اورصاحب جمال مما نول كود يجهكر دورى مونى حفرت اوطعيراسام كحكمرانى اورحضرت لوط على السلام نے ان جمانوں کی عزت وہ بروبچانے کے لئے اپنی بیٹیوں کا نکاح کردینا اپنی قوم کے ساتھ قبول کر دیا۔ لیکن توم نے اس پر بھی ندما تا اور اس وقت شریعت میں زن مومند کو کا فرسے بیاہ دینا منے نہ تھا۔ پس اس برعبی اس کا فرقوم فے حضرت لوط عیدا مسلام کی بات تسیم ندکی اور حضرت لوط عیدالسلام کے کھر کے دروانے لَمُرُوًّا لِيهِ إِلَا اللَّهِ مَا قُولُ لَقَلُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَا يُتِكَ مِنَ الْحَقِّ وَإ فَكَ لَنَعُكُمُ مًا خُرِیْن کو ترجمہ! وہ قوم کے لوگ بو سے توجان چکا ہے کہم کوتیری سیوں سے زخ بنیں اور بھركو تو اچھى طرح معلوم ہے جوم جاستے ہيں تم اپنے بہانوں كو ہمارے ياس جھے دو حضرت لوط عليه السلام فنوايا تولد مثال قَالَ كُوْ أَنَّ بِكُمْ تُوَّةً مُّ أَوْا وى إلى رُكُنِ شَدِينٌ مْ -حفرت نوط عيدالسلام كمنف لك أكرمجه كوتمهار برسامن زور بوتايا بيعقاكي محكم أسرب مي ريعي ال قوم مجھے قوت ہوتی تو بہمارے ما تھ لٹر تالیکن ہی نے مبرکیا اور بناہ جا،ی خدای تمہارے شرسے میرے مهما نؤ ں کوخدا محفوظ رکھے اور فرشتوں کوخدا کی طرف سے ہی حکم تضاکہ جب تک بوط علیہ السلام تمہارے ياس اس قوم بدكار كى تْكايْسْ يْن د دند نه لا دين اس دقت تك برگزاس توم سے برائي نه كرنا اورنام مجھی اپنامت بن ناجب حفرت بوط علیہ اسلام اپنے کھروالیں کئے توقع نے حفرت بوط علیہ السلام کوز خی کیا اور شدیدر بخ بنیا یا پیرحفرت لوطائے اسف آئے مہمانوں سے کماکریں اپنے اندراتی قوت نہیں رکھتا كدان كا با قاعده مقابله كوول ا وران معوانول كے شرسے بجو ل اورتم كو تھى كيا ول اوراس كالم قوم كو اپنے سے دفع کوول ، حفرت لوط عيل المام نهايت آبديده بوكر اپنے بها نول سے يدكهدر سے تقط كد بھراس قوم كے لوكوں نے اكر حفرت لوط عليه السلام برب آ دبی سے بائھ چلا يا اور ناچا رموكر حفرت لوط عليه السلام ون مجانوں کے پاس ناطاقتی کی مورت میں آئے۔ جب مین مرتبہ حفرت اوط علیہ السلام نے اپنے بها نول سے اپنی قوم کی شکا نتیں کیں اور پھر شدید البدیدہ ہو گئے۔ بدد پھو کر جہا نو ں نے کہا تو د تعلیٰ

خاگؤ کیا گؤ کیا گؤ کے اگر قارش کا کہ کہ کہ کہ کہ ایک کے خاکسے دیا کھیلئے بِقَطِع مِنَ اللّیْ لِلَ اللّهُ کِلُ کَ کَا مَسْوِ بِا کھیلئے بِقَطِع مِنَ اللّیْ لِلَ اللّهُ کَا اللّهُ کُلُ کَا مُصْعِدُ ہُ اللّهُ کُلُ کَا مُصْعِیْہُ کَا اَسْا بَہُ کُھُ ہُ ہُ اِنَّ مَوْعِی کُلُ مُصِیْبُ کَا اسْا بَہُ کُھُ ہُ ہُ اِنَّ مَوْعِی کُلُ مِسْ کُلُ مِن اِسِ اس اس اللّهُ اللّهُ کِلُ مِسْ سِی کُو فَی شخص منہ مور کہ کھی نہ دیکھے میں کے بھی میں سے کو فی شخص منہ مور کہ کھی نہ دیکھے میں کے بھی میں اس کے بھی میں اسے بھی اس کے کہ میں میں میں میں میں ہے ہوئے کا اللہ کہ کا ایک کا میں تباری میں ایک کے آنے کا وقت اور وعدہ علی العبی ہے ، پھر جما اول نے تفریت اول علیم السلام سے اچھی طرح میں اور علی اللہ کے بھی ہوئے فرشتے ہیں اور قوم اوط پر مغا ہا اللہ سے اللہ اللہ سے بھی اس اللہ تھا کی اللہ اللہ تعالی کا می ہوئے کہ کہ می محفوظ جگہ پر بیعے جائیں جمال اللہ تعالی کا می ہوئے کہ کہ ہوئے کا وقت اس قوم پر عذا ہا اللہ کے گا۔

حفرت لوظ عليه السلام في مزيد معلومات كى صورت مي ان فرشتول سع يوجها كديد عذاب إلى ول شب آئے كا يا المفرشب استفيى وه مرودو يحنى معزت لوط عليال الم كے كھركوكھود في كے اور كھنے لكے تولة تمالى المينن الصَّبْحُ تَقْدِيْبِ رَجم إلى الطاعي مك مع زويك سي بوتى يعنى الدوط مع بور بى ہے. مگزم نے جریم سے کہاتھا وہ اب تک کچھ زکیا اور یہ کہتے ہی ان لوگوں نے چا ہا کہ فرشتوں پر سٹ بووي يكيفيت ديكه كرحفرت جرائيل عليالسلام في كيد معمولي سع حركت كي اور محكم فدا وه في الفورطس بوكيد ليني أنه فل منه ال كيكسال بو كي جيساكه في تعالى الشاد فرمايا مد التقيّن دَاحَدُه و لا عسن صَيْفِيهِ فَطَهَنْنَا ٱغْيَنْهُ حُرْفَتُ وُ تُدُعَنَ إِنَى ونُسَنَّ دِهْ تَرجمه! اور تحقيق ارا وه كيا حطرت اوط كے جمانوں يروست درازى كا توكموري م في ان كى أنتهيں اب عكموعذاب مير سے كو اور يہنيوال معيبت كوج تبارے واسطے تياركى كئ ہے، بھراس كے بعد فورائى ان برشد يدعذاب اللي نازل كياكيا ادروہ وقت بالکل صبح کا تھا تاکہ اللہ تعالے اپنا دعدہ پوراکرسکے اور مجرموں کے کروار کی منزا دے تو اتحالی وَلَقُنُ صَبَّحَهُمُ مُكُدَةً عَنَا ابُ صُسْتَقِرِهِ فَنَ دُقْتُوا عَنَ الِي وَنُ لَي حِلْمِهِ بیٹک نازل ہوا ان پر عذاب جیج کے وقت سووہ بہت بڑا عذاب تھا تاکہ تم کومعلوم ہو جائے میراعذا اورمصيبت جنا پندېبلا عذاب اس قوم بېرىيد بواكد ندان كى نخصيل رئيل اورند ناك ورند مند لك واويلكون اوراسی فقتہ میں بولے کہ لوظ نے اپنے کھریں جا دو کروں کو بل مکھا ہے عیر کھنے لگے اسے لوط توا پنے النے ہوئے ممالوں سے کردہ ہماری انھیں اچھ کردیں تو ہم ان برے فعوں سے توب کریس كے۔ يدس كوحفرت جرائيل علياللام نے اپنا يرانك جروں برمل ديا. اسى وقت ان كى آئمييں ناك

اورمنه بالكل ودست بهو كئے بيمرجب وه تھيك بوكے توانبول نے بيمران فرشتوں بروست درازى كا قصد کیا تواس مرتبدان کائنام بدن خف اورشل ہوگیا ۔ پھر توب کی پھر حضرت جرائیل علیدالسلام نے اینا بران کی آنتهول براوربدن بریل دیاوه سب انتھے بو گئے بعدہ وہ لوگ سب کے سب حض اوط ك كفر ي نعل كي اور منام فبرك ورواز ب بندكر ديني اوريركمد كريد كي كدكل لوط ك بها أول سے اس کا بدلہ اس کے حضرت جرائیل میداللام نے حضرت لوظ علیداللام سے عرف کی کہتم اپنے اہل و عیال واطفال کوے کر اس شہرسے نعل جاولیو مکر ان مردوں نے پورے شہر کے در واز سے بعد کردیے میں پھر حفرت جرائیل علیاللم نے حفرت اوط علیاللم كومعدا بل وعبال كے شرسے تكال كرحفرت ا برائم طلیل النتر کے گفریک بہنچادیا ہو نکہ حفرت اوط کی بیدی کا فرہ تھی اسس لئے آ ب نے اسے جھوڑ ویا اور این بیول کو ای کر حفرت ابراہم خلیل الند کے کھر داخل ہد نے حضرت ابراہم علیداللام نے حضرت توط اور ان کے اہل وعیال کو بڑی جا ہت سے رکھا بعد ای کے جب آفتاب طاوع ہوا توغدا کے حکم سے حضرت جرائیل علیراللام نے اپنا پرُزین کے پنیے دے کوشہرتان لوظ کو اس طرح سے پاٹ ویا کہ ایک پترورضت کا اور ایک علقہ ور وازے کا نہ بلا اور کھوا رہے بھی بچوں کے نغزش میں مذاہئے یی ان طرح بواپر اژا دیا۔ اور اوازان فرشتوں کی حضرت لوط علیا کیا مہنچی اور بھراس قوم کفا ر كى كچە جرم بالى حضرت ابرابىم علىراك الماماس كى بىيبت سے بى بوش بوك اسى وقت حصرت جرالىل عليه السلام نے ایک حضرت ابراہیم علیہ اسلام کوتسلی دی اور اپنی گودیں سے بیا قوار تعالی ر فَلَمَا جَاءَ ا مُدْمُا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَانِكَهَا وَٱمْطُوْنَا مَلِيْهَا حِجَادَةً مِنْ سِجِيْلِ مَّنْضُوْ دِ مُرْجِه إ جب بِنْجا ظم ہمارا کروالی وہ بستی ینیے اوپر اور ہر سائیں ہم نے ان بر کنکدیاں بتھ کی بتہہ . حض اوط بدحال و پچوکر تاسف وزاری کرنے لگے اور شہر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بہت فداب ہو چکاہے اور برشخص کے کا بیل بنت کا طوق پڑا ہواہے اور اس طوق پر اس کا عام بھی لکھا ہوا ہے قولہ تعالیٰ مُستوّمت مَا عِنْدَ مَرْبِكَ وَمَنَاهِى مِنَ الطَّلِمِينَ بِبَغْرِيبٍ \* تَرْجِد! نَفْ لَ كُمُ بُوسِتُ نَز ديك بِرود وكار يرے كے اور بنيں ہے وہ ظالمول سے دور حفرت ابراہيم عليا اللام فحضرت جرافل عليماللام سے پو چھاکراس قوم کاکونسی میکر چھکاند ہے۔ وہ بولے ، کدان اوکول کاسات طبق نیمچے ووزخ با وید میں عُمان ہوگا۔ عشر کے دن حاب سے فار تاکر کے ان ٹوکول کو دور غیص ڈال دیا جائے گا۔ اس بات كوس كر حضرت ابرا بيم خليل التُديم اليف خداكى عبادت بي مشغول بو كيد بي حضرت ابرا سم عليه اللام كے جار يف تقد يعنى حضرت اسماعيل عليه اللام بى بى باجره كے بطن سے اور حفرت اسحاق

على السلام اور مدين اور مدان في بي سائره خاتون كے بطن سے تھے اور حفرت اسماعيل عليه السلام كے مرف ایک بیط تھے لیکن تو رئیت ہی مکھا ہے کہ بارہ بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کی روایت زیادہ میے معلوم ہوتی ہے ان کا نام قیدار مضااور ان کے جم کی قدامت جالیں گزلیے سات گزمو فے اور بتوت وي كسطان تقاورتمام عرب ان كالمطبع اور فرما بروار تقاا ورحض اسحاق علياسلام كيد وبيث تصايك كانام عيص اور دوسر اكانام ميقوب اور مدين كايك بياكانام شعيب مقااوروهدین کے بیٹے عمر کے باد شاہ تھے بی حضرت ابراہیم علیاسلام کی عمر ایک موبیس برس کی ہوئی توآپ کوموت آئی اور چو نکہ حضرت ابراہیم علیمانسانم موت سے ہرونت ورتے تھے اس سے تی تعالے نے چا باکران کی موت ان کی مرضی کے موافق کی جائے ناکہاں ایک بدار صامهمان حضرت ا براہم عدم اسلام کے باس بھیجا حفرت ا براہم علیالسلام نے اسے کھاٹا کھلا دیا مار سے ضعف کے وہ کھاٹامز کھا کا تو بھر حفرت ابراہم علیالسلام فے اس سے بوچھاکہ آب کی کیا عربو گا اس فے جواب میں مفرت ا براہم علیال الم سے کہاکہ میری عراس وقت تقریبا ایک سوبیس سال کی ہے یہ س کر حضرت ابرا ہیم علیہ اسلام بہت انبوس کرنے ملے کہ مجھ کو بھی ٹائد اسی کن وسال میں یہ حال گزرے ابھی تومیری عمر اس سے دس سال کم ہے تبہ آپ نے کہا یا اہلی میں اپنی عمر اس سے زیادہ بنیاں چاہتا ہول۔ اس کے بعد چاروں بیوں کو باکر وصیت کی جیا کہ الترتعافے نے ارشاد فرمایا وَوَصَّى بِهَا اِبْوَاهِمْ بَيْنِهِ وَيَعْقُوْبُ لَهُ يَكَبَيْنَ إِنَّ اللَّهِ مَطَفَىٰ كُمُّ السِّوْ لِمَن نَسَادَ تَبُوْتَنَّ الدَّ ك أن يم مسيمون و اور بى وصيت كى حضرت ابرائيم عليالسلام في اين بيون كو اور ليقوب نے کی کہ اسے بیٹر! اللہ تعالیٰ نے تمام محلوق میں سے تم کو بین کرا بنادین ویا اور تم کبھی تھی عیرسلم او کرم نا الله تعالى نے اس دين كودين اسلام فرمايا اور بيدجيزيل في م كورنا وى اور بتا وى ب حفرت ساعیل علیالسلام نے اپنے باب حفرت ابراہیم خیل اللہ سے عرض کی کہ آپ کو خدا تعالے نے کی کام کے سبب سے بنوت وخلافت سے سرفران فرما یا - حضرت ابرا ہم علیالسلام نے فرما یاکہ مین لبب سے مجھے نبوت سے اللہ تعالے نے فواز الله ليس نے تعجى تھى روزى كا عم نبين كياكم ميں كل كيا كها وُل كا- اورووسرا بغير بهان كے كهائے كو نبين كهايا - اور ميرايدكر جب كوئى كام دنيا م ہ خرے کا پڑتا قریسے ہ خرے کا کام کرتا پیچے دنیا کا۔ پرین کام کے سبب الندنعانے نے مورکو خلافت و بوت وكرامت بحتى بمعداق اس أيت كرمير ك قوله أحالية المن المسار بدواهيم خَدِيثِكَ أَهُ مَرْجِهِ اورا للَّهُ تَعَالَىٰ فِي حَرْت ابرابِع عليه اسلام كوابنا دوست بنالبا . يه وصيت كوك

البيضية وكوحفرت ابراميم ليل الندف أشقال فرمايا اوروبي مدفون بوي يعانتقال حفرت ابرابيم عليدالسلام كيسب بيني اپنے اپنے مقام بر يعلے كئے اور وہي سكون اختيار كرلى بھر جفرت الماعيل على السلام في حفرت اسحاق عليه السلام مع كماكم مجمع بيد باب كى في سع حصد دو تاكد باب كانتان وترك بمارس باك بعى رب اى كےجوابين حضرت التى عليداللام في حضرت اسماعيل علیا اللم سے بماکتم ہما رسے برا برہیں ہواس مے محروم المیراث ہوا درہیں باب کا حقہ بنیں ملے كا الس بات كوس كرحفرت اسحاق عيدابلام كھ رىنجدہ ، بوئے استے ميں حفرت جبرائيل علياسلم في أكر حضرت الحق عليه السام كو كما توصف الماعيل عليالهام كر فرقيت مت محركية كم حضرت إساميل علىلسلام كىبشت سے حفرت محرصى الله مول كے جوريواالنيا دہي اور محصر تمام موكن الكى بشت سے بو س كے اور تهارى بشت سے تمام جمود اور كمراه بيدا بول كے اور تمبارى اولاد كو ان كى اولاد بيت خوار رکھیں کے اور بے نکاح اونڈیاں ان پر حل ل ہوں کی اور ان کی است بہت کیٹر تعدادیں بو کی ۔ اس بات کوس کرحفرت اسحاق ملیال الم استفروٹے کہ ان کی آنکھوں میں چھا کے پڑ گئے اوروہ ای رونے کی وجرسے نابینا ہو گئے اس بات کودوبرس گزرنے کے بعد حضرت جرافیل عيراللام نة أكركباكراب اسحاق علي اسلام من تم كوخداكي طرف سے بشارت ويتا بول كرتيرى بنت سے چار ہزار سینمبر ہول کے اور ایک بینمبران میں حضرت موسلے ہوگا جو خدا وند کر یم سے باليس كريكا اوران كالقب عبى كليم المتد بوكا اور فوا چاہے تو تہيں بيناكرے يا ويسا ہى ركھے اللہ تمكو خلا وندكر يم نے نابينار كھاتو تيامت من ألمحين كھلين كى اور خدا تعالے كا ديدار ہوگا. يدس لينے كے بعد حضرت اسما ق علیدال الم نے کہا کہ اس یں اپنی ہن تھیں جس ماکتا اور میں یہ خوا بش رکھتا ہوں كماس كے عوض خدا وند قدوى مجھ كراينا ديدار وكھائے اور حضرت اسحاق عيراكلام كے دو بيٹے تقے ان کا نام عیص اور نیقوب تھا۔ جب یہ دونوں بڑے ہوئے توحضرت امحاق ان أشقال فرایا اور این والد کی قرکے یاس دفن ہوئے۔

بيان حضرت المعيل عليالسلام

قررت خسیے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حفرت اسمعیل علیما اسلام ہرسال کے شریف سے اپنے دالد بذکوار کی زیارت کو ملک فال جائے تھے اور دہاں حفرت اسی ق اور دوسرے بھا ایول

کو دیکھ کر پھر کار شریف تشریف ہے آتے تھے اور حضرت اسماعیل علیالسلام کی بیوی کھتے کے شریفوں میں سے تھیں اوران سے بارہ بیٹے تولد ہوئے ایک روزاجا مک حق تعالے کی طرف سے رشاف ہواکہ اسے اسمعیل تم مغرب کی زین میں جا و اور وہاں کے بت پرستوں کو استر تعالیٰ کی طرف بلاؤ ا در دعوت الى الحق دو- چنا بخديد حكم خداوندى ياتياى فورًا و بال كيف اور تفتريبًا بياس بيس المعنان الله كوبدايت كى بهال تك كدتما بت بدست مومن بو كمي (ارشاد ربانى ب) عَدَاذِكُ وَفِي الْكِتْبِ اسْمَا غِيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادٍ قَ الْوَعْدِ وَكَادَ رَسُولًا نَبِيِّالْه وَكَانَ يَأْمُدُ ٱهْلَكُمَّا بِالصَّلَوْةِ وَالنَّرُكُوةِ وَكَانَ وَمَلَ دُبِّهِ مَنْ مِنسَّاهُ ترجمه إاور يادكرك بين المنيل عيال الم كوكه وه ابف وعد ير مي مجاعفا اور البضاب ك یا میندیده بین حضرت المعمیل علیه السلام فے ایک شخص وه وعده کیا تھا کہ جب تو والی نرآدے كأين اسى عبر تحبرار بون كاور وه تخص تقريباايك سال تك نديم يا حضرت اسمعيل عليراللام ایک بری مک اس جگریراس کے منتظر ہے اس سے اللہ تعالیے نے ان کوصاد ق الوعد فرمایا اور عرشریف حضرت اسما عیل علیالهام کی ایک سوتیس مرس کی ہوئی تھی ہ خرعمر سک کمے ہی ہی رہے اورابقن راويول نے لهاہے كم آخر عمر كے سے مك فام من تشريف كے اورو إ ب جاكو و كيفا كه حضرت اسحاق نابنيا ہو كئے اوران سے وربیٹے تولد ہو سے بیں جن كے نام عيض اور ايعقوب نی اوراک کی ایک بیٹی بھی تھی اس کا نام تسید تھا۔ حضرت عیمن کے ساتھ اس کا بیاہ کر دیا تھا اور اور حفزت النحق كووصيت كر كے بيم كے ميں تشريف نے كئے اور اس وا تعد كے ايك برس بعد انتقال فرما یا در حضرت کے سبلویں وفن کئے گئے۔ بعد اس کے ان کے بیٹے ہر ایک ملک یں متفرق ہو گئے۔ مگر دوسیٹے ایک ٹا بت دوسرے قدار دونوں مکے ہی میں مدہ کئے اور مغترابل عرب اور مجاز انسی کی نسل سے میں

## حفرت السحاق وحضرت بعقوب عليهماالسلام

روایت کی گئے ہے کرحضرت اسحاق نے حضرت اسماعیل السلام کے بعد وفات پائی اور صفرت اسماق کی تمر ایک کو ایل کنعان پر پینمیر اسماق کی تمر ایک سوساٹھ برس کی ہوئی اور تن تعالیٰ کے طرف سے ان کو ایل کنعان پر پینمیر بنا کر بھیجا گیا ۔ اور صفرت اسماق کی بیوی بھی ایل کنعان کے سروار کی بیٹی تھیں اور ان سے و و بیا میں ہوئے بھیے تولد ہوئے جب بیٹے ہوئے میں اور ایعقوب وج تسمید لیقوب کی یہ ہے کہ بیھی کے عقب یعنی بیٹی جھیے تولد ہوئے جب

دونول محزات برے ہوئے تو حفرت اسحاق علیدالسلام نے معی کو حضرت اسماعیل کی بیٹی سے بیاہ دیااور حفرت میقوب کو کہاکہ تم کو کنان کے سردار کی بیٹی سے بیاہ دوں کا اوران کی مان ہے كماكدتهاد ، مامول كى بينى سے تهادى شادى كردول كى كرده برا مالدرسے ملك شام يى اس كے برابركو فى بنيں حضرت يقوب اس بات كوس كرتعال كرتے تھے كديس فادى نہيں كروں كا . اور حفرت عيص كوحضرت اسحاق عليدال الممبهت بهابت تقداوروه اكثراوى تشكاركياكرت تصلكين حفرت يعقد بنبين كرتے تھے. ايك روز حالت صيعي مي حضرت اسحاق نے عيص سے كهاكدات ايك برى جنگلی یا ہر ن شکار کر کے لاؤاور اس کے کباب بناکر فیص کھلاؤ تویس الندرب العزت سے د ماکروں کا کہ خداتما لے جھ کو پنجبری عنایت فرمائے میں کوئیس اپنا نیروکمان مے کر باپ کے واسط نکار کے لئے بام نطف اوران کی مان حضرت میقوب کوز باده بیار کرتی تقیس انبول نے حضرت معقوب سے کہا کہ اپنی کری جوموٹی تازی اور فر ہے اس کولاکر فر کے کر کے کہاب بناکر جلدی سے اپنے باپ کو کھلا وہ تم کور عا ویں گے ۔ حضرت بیقوب نے اپنی والدہ کا فربان کی فور ایک بکری ذیج کو کے جدی جددی کیا با كرلائے . حضرت اسحاق على السلام تو المحصول سے معذور تھے ہوئے كباب باكر كھنے لگے كريك باكركن لايا ہے حضرت معفوب کی والدہ نے کہا کہ عیص لایا ہے فرما نے لگے کدان کما بول کو سامنے لاور حضرت معقوب نے ساعة لاكوركم ويفرجب حفرت اسحاق ان كبابول كوكها كمونوش بوعة توحفرت بيقوب كى والده في كما كديا حفرت آب كوشت كهلا نےوالے كے واسط دعا يجيرًا ان كے كہنے سے حفرت اسحاق عليما اسلام نے النّد تعالے سے دعا فرنائی اور کماکہ یارب مجھے جس بیٹے نے پر گوشت کھلا یا ہے اس کو اور اس کی اولا دکوینمیر يكي الى كے بعد حفرت عيمى شكارسے والي أئے كباب بناكر حفرت اسماق كے سامنے ركھ ويا بھراك وتت حفرت اسحاتی عیدال ام کومولوم اواکرمیری بوی نے حید بناکر بعقوب کے ہاتھ سے کباب کھلائے تحصاوراس كے حق سے دعاكروائى تھى كيونك وه حفرت لعقق بكربت چاہتى تحقيس . بچرحضرت اسماق علىال الم في الني يد عيم سي كماكم المعيمي تيرى دعا تيرك بما في ليقوب في العيم في ال بات کوئ کرطیش میں اکر کہا کہ میں میقوب کو مار ڈالوں گا تب حضرت اسحاق علیا سلام نے کہا کہ میقوب کومت ماراور میں تیرے لئے بھی دعا کروں گا۔ کہ تیری نسل سے بہت مخلوق پیدا ہو۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے صفرت عیص کو د عادی تواس کی برکت سے حفرت عیص کی اولا دبہت بڑھی مغرب القد اسكندريد اور درياك كنارے تك اب كى اولا ديميل كئى۔ ايك بيشے كانام روم بھى تقاراب جي تبر کا نام روم ہے اور اسی کو استبول تھی کہتے ہیں جرنکہ پیٹہرا بنوں ،ی نے ب پایتا اس لئے اسس

بشركی نبیت مجھی اینیں كى طرف ہے اوران كى اولاد بہت ہے اور حضرت اسما ق عليه اسلام فے تقریبًا ایک سوساتھ برس کی ہریں وفات یا ٹی اور اپنی والدہ حصرت سائرہ خاتون کی تبرکے یاس مدفون ہوئے بحضرت اسماق علیدالمام کے انتقال کے بعد حضرت معقوب ڈرگئے کرمباداعیص مجھے مار تہ والے ای خون کی وج سے وہ سارا و ن تھیے رہتے تھے اور رات میں نکلا کرتے تھے۔ اسی طرح تقریبًا ایک سال گذر کیا بیرحال دیکه کران کی والدہ مے حضرت میقوب سے کہاکد بہتر بہ سے کہ تم اپنے امول کے پاس ملک شام چلے جا و اور وہیں رہا کرو کیونکہ وہ وہاں کا بہت بڑار نیس اور مالدارہے اور اى كى بىنى سے تېرارى شادى مى كردو ب كى اورتم اپنے باب كى دست بجالا دُاورىيال مت ر مورادرال طرع تہاری جان کی حفاظت ہوجائے کی اور یہ الفاظ اپنے والدھ کے س کر حضرت معقوب کنعان سے رات بی رات نکل کر مل شام رواند بو سکے اور ای وجدسے حضرت بعقوب علیا اسلام کا دوسرا نام امرالیل رکھا گیا کیؤ کم ا بنول نے دات ہی رات سفرطے کیا۔ اور توج تمید اسرائیل کی شب کو نگلنے کے باعث موئی اور معقوب کانام ببب عقب مونے اپنے بھائی عیص کے موا اور یہ پورا حال توریت میں تھی مرقوم ہے۔ ہیں دونوں ناموں کی وج تسمیمعلوم ہوگئ. حضرت لیعق ب علیدانسلام جب ایضما موں جان مے پاس پہنچے توا ہنوں نے حضرت معقوب کو بہت تسلی وشفی بھی دی اور کہا کہتم بہاں رہو، اور اسکے مامول ان سے بہت بیار و محبت بھی کرنے سنگے رحفرت لعقوب کے مامول کی دو بٹیال تھیں ایک كانام بيا اور جيوتى ينى كانام راحيل تقاليكن راحيل نهايت خوبمورت اورحيين وجميل تقى حفرت لیقوت علیدال ام فراین ما مول جان سے کہا کہ را جل کومیرے ساتھ بیاہ دوادر بی وصیت بھی میرے باپ کی ہے کہ تم اپنے اموں جان کی بیٹی سے شادی کرنا۔ یہ بات حضرت معقوب کی س کرا ن ك مامول ف كما كد تمها رس باب كى كونى تجفى شفى تمهارس باس نهيى بعث ما ينى بيش كى كيو مكمر شادی کرووں۔ دین ہرکہاں سے دو گے۔ جب کہ جھے دولت چاہیئے حفرت بعقوب نے لینے اموں جان سے مماکہ میرے یاں کچھ نہیں ہے۔ بال مگرا نیابوسکتا ہے کہ میں چند سال تہا ری بكريال جراكرائ كى مزدورى سے دين جرا واكر دول كارير بات كراموں نے كاكد فھے يہ بناؤكرتم كونني الرك سے شادى كرنا جاہتے ہو . حضرت بيقوب عليه السلام نے فرما يا كھے ميں تو مناب را حیل کو مجھتا ہوں حضرت بعقوب کی فر مانش کوان کے مامول جان نے منظور کررہیا اور ما بین پہٹر ط تائم ہوئی کہ بیعقب سات برا میری مجریاں چراکرراعل سے شادی کول کے رجب سات برس پورے ہو گئے قرحضرت میقوب نے اپنے ا مول سے در خراست کی کہ اب سات برس پورے ہو

چکے ہیں اب آپ میرے ساتھ راحیل کی نثا وی کر و بھٹے یہ بات س کر مامول نے اپنی بڑی کوجس كا نام بيا عقاا س كونموت بين حفرت معقوب كے ميروكر ديا حال مكم شرط شادى كى را جل بے تقى يعقوب كے دوسرے دن اپنے مامول سے جاكر كہاكہ يں بياكونيس چابتا آپ سے تري فرايل كى درخواست كى تقى ال كے مامول نے حضرت بيقوب سے كہاكہ بمارى قوم كا دستورسے كر پہلے بڑی بی سے شادی کرتے ہیں بھراس کے بعد چھوٹی بیٹی کی شادی کرتے ہیں اگرا ساہم نظریں كُولُوك بم يرطعنكين كركد و محقو فلان دئيس قوم في ابني برى كو توافي كمرين بما ركها ہے اور محموثی بیٹی کو بیاہ دیا ہے یہ بڑے جیب کی بات سمجمی جاتی ہے اگرتم یہ جاہتے ہو کہ راحل سے شادی ہو جائے تو بھرتم کومات برس تک بریاں برانا ہوں گی اور مات برس تک تم اینے ساتھ لیا کونکاع میں رکھ و بھرتم کوا ختیار ہو کا چاہے دو نوں بہنوں کوایک ساتھ نکاح میں کھو يا مذركواوريه على أس زمانين جائز تقاك إكتفى ووبهنول كوجى ايك وقت بن نكاح بن رك عَنَا يَقَااوراب فرنيت محديد بي بيك وقت و دبهنول كواك نكاع بن نبيل ركف كما يو فك قرآن جید آخری آسمانی کتا بسے اور اس کے قوائین قیامت کک کے واسطے کا رآمد بول م ادراس بين كى وقت بينى كونى ترييم وتليح بنين بوسى اور دوبهنو لوبيك وتت بي كرنا حق ابراسم سے کے کوتا نزول توریت تک تفااور قرآن مجیدی دوبہنوں کو بیک وقت جمع کرنا طرام بعيداكين تعالى سجاندار شار فرماتا بدرة ان لا تكذ تكفي عنوا بين الدم فتيني الذَّ مَا تَكَ سَلَقَ هُ تَرْصُرا ورزجع كرو ووبينول كو كمريوا كي بوچكا بعد سوبوچكاپى يە باتین من كر حضرت ليقوب في اين مامول جان كى سات برس اور بكريال جرائيل ، عيراس ك بعد معفرت بعقوب کی شادی را حیل سے بوئی اور ال کے مامول فے بہت کیٹر تعدادیں ال واب ب دے کردولوں بیٹیول اور دا او کوجی اپنے ہاس ہی رکھا۔ بی بی لیا کے بطن سے جھے بیٹے تولد ہوئے ان کے نام بیابی ۔ روٹیں ، تمعون ، نیوی ، بہودا ، اسٹاما ، زبولوں اور بیرنام توریت میں مذکور ہیں راور ا يك مدت تك بى بى راجل سے كوئ اولاد نە بونى ان كى ايك بوندى تھى جس كا نام زلىنى تقااسى حضرت بيقوت كى خدمت مين ديااى سے دو بيٹے بيدا ہوئے وان اور نفتان بيم . نى بى تيا نے بھى ای سے راک کرکے حضرت میقو ب کو ایک لونڈی دی اور اس سے بھی دو بیٹے بدا ہوئے اور نام ان كاركها كا وااوربشرى - بيركيدروربيد بيوى دا حيل سے حفزت يوسف عيراسلام بيدا بوسي من رست اوست عليه اللام كى خوبصورتى اورص وجمال ايسا تقاكرجى كا وصعت التدتعالي ف

قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے ہی حفرت بعقوب علیات الم کے پوسف علیدات الم سبیت کل گیارہ بینے تولد مروئے اور حضرت معقوب علیمان ام اپنے تمام بیٹول میں یوست علیدا سام سے زیادہ پیار کرتے تقص اور ابنى سے بہت زیادہ مجت وانست تھی. یہاں تک کدائی کھڑى تھی اپنی آنکھول سے جرا مذكرتے اور يوسف عليه السلام كى پيدائش اس وقت ہو ئى جب حضرت بيقوب عليه السلام كوكنعان چيور ہوئے تفریب اکیس یا بائیس سال ہو گئے تھے اور صفرت میقوب ملیانسلام کو اللہ تعالیے نے مال و اولا دبست عنايت فرماني تقى اچا كك دل مين خيال آياككنعان جاكرا بني محترمه والده صاحبه كو دیکھیں اور ان کی خدمت سے مشروب ہو ویں ایس حفرت معیقوب علیدالسلام نے اپنے مامول جا ک اجازت مانگی انبول نے بخوخی اجازت دے دی اور مال ابب بھی بہت سادے مردونول بنیول کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ اور حضرت میقدب ملیہ اسلام اپنی دونوں ہو یوں اور ان کے بچول اور بہت مال واسباب اوربهت سے موبٹی سے کو کنعال کو حل و شیے اور داستے میں یہ اندلینہ غلاب تقالر بنوز عداوت وغضة عيم كحول سے فركيا ہو، فنا لدمجه كو مار ولك اى تفكرات ميں بورا سفر ط كر كے شِركنمان بِهِيِّ داتفاتا حضرت عيص ميدال كى طرف شكاركو نكلے مخصول ستة بى ميں الاقات مو كئى ، ان كوسفرتٍ بيقوب نے دور سے بى بيچان بيااد صرحفرت يعقوب نے اپنے قافلہ دالوں سے كہد ديا تحاكد الريخف تم لوكول سے بو چھے كرير مال واب ب كى كا بے تو تم يركبد دينا كريد عيص كا ايك غلام تنا اس كانام يعقوب تضاوه ملك شام يل جلاكيا تخابيرب مال واسباب اس كاب اورحصرت معقوب ملداللام مارے ورکے اپنے قافع کے اندرجیے ہوئے آتے تھے جب بر بول کے سائبا ان حضرت عیص کے پاس سینے توعیص نےان سے دریافت کیاکہ یہ کری فائد کس کا سےسب لوگوں نے اس مے جواب میں کہا کہ بیعیص کا علام بعقوب جو ملک شام میں کچھر روز قبل جلا گیا عقا اسی کام جب عيص فے ليقوب كا نام ناتو آبديده بوكر كبنے ملكے كرعيص كاليفوب غلام بنيں ملكہ وہ آواس كاجها في ب اوروہ مجھے اپنی جان سے زیادہ از برہے اس بات کوس کورب لوگ کھنے لگے کہ حضرت بعقوب ملک شام ين بني كيت تق ين عيون كا غلام بول جب حضرت ليقوب في دور سه و كما كعيص ببت بى آبد يده بورسي، ين اورنهايت افوى كررب، بن توحفرت بعقوب اين قافع سالك بوكوعيص نسے بغلگر، وے اور گودیں سے بیا اور دونوں بھائی زار نا رخوب روئے۔ ان وجو بات کے بدب تع يهي مزل كوفى اور معيرد وسرح و ل كفرين تشريف لاف اور تعريبا ايك الكررف كيد بی بدراحیل سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام بنیا میں رکھا بعد تولد ہو تے ان کی مال فانتقال

فرایا اور پی پی آیا نے بنیا بین کی برورش کی۔ تیا اپنے بیٹوں اور یوسف سے زیادہ بیار کرتی تھیں اور مصرت بیقوب علیدا سے بارہ بیٹے پیدا ہوئے کے بعد حق تعالیے نے بینسری عنایت فرائی تب کنمان میں بہت مخلوق خوا براییان لاگی اور ان لوگول نے بدایت پائی اور جب عیقی کوان کی غیری کی دلیل بہنی توان کو بھی بھین ہوگیا۔ بھر ان کوا کی جا کہ رہنے کا آتفاق نہیں ہوا ، اور عیص نے کہا کہ جا کہ میں نے یہا ل بھی مدت گزاری اور مینوز عزیب ہی رہا ہوں۔ اور تم بھی کچھروڈ میرے ساتھ اسی جگررہ بور ، اور اب تم یہاں بو دو ہا ش اختیار کرواور تم اس سرزین کے بنیر بھی ہوا در میں کسی دو سری جگر ہو بھی کو اب روم جگہ بر جا کر رہوں گا۔ روایت ہے کہ حضرت عیص یہاں سے رخصت ہو کر اس جگر جا بہنچے جس جگہ کو اب روم کہتے ہیں اور روم ان کے بیٹے کا نام بھی تھا اور لیت ہی ای کے نام سے آباد ہوئی تھی ای واسطے اس جگہ کو روم کہتے ہیں اور ان کی اولا د کی بہت کڑت ہوگی اور ایک روایت ہی آبا ہے کہ عیص کی اولا دول میں رہیں اور ان کی اولا د کی بہت کڑت ہوگی دوسرا نہیں ہو اا در باقی تمام پینم ہو خفرت لیعقوب میں سے سوائے حضرت ایوب علیا ل ام می کوئی دوسرا نہیں ہو اا در باقی تمام پینم ہو خفرت لیعقوب علیہ السام کی نسل سے ہوئے ہیں ۔

حضرت بوسف عليال لام

در حقیقت حضرت پوسف علیمالسام کادا قعد نبایت ایم اور نفیعت آنموز دا قعد ہے جمی کے سنے سے بیک کاموں کی فیت اور گنا ہوں سے بیخے کی ہدایت اور لبیعت کو فرحت حاصل ہوتی ہے اور کیوں نہ ہوجی کو خلا تھا نے اس القصی فرما یا ہے اور علما ہے متقدیمی اور فضلاً متاخری کی کا بول یاں یہ ذکر آیا ہے کیو کہ حق بھانہ تعالیا ہے اور عمل اسے معیم کر اس فظیم الشان واقعہ احمن القصص کہ کرمیان فرمایا ہے اور مہار ہے رسول اکرم صلے اللہ علیم وسلم کر اس فظیم الشان واقعہ سے فری واقف فرمایا ہے اور مہار ہے رسول اکرم صلے اللہ علیم وسلم کر اس فظیم الشان واقعہ سے فری واقف فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیے ہے۔ خواتی کنظے کی کھیجا ہم نے بین المقالی ہے ہے۔ بھی اس واسطے کہ بھیجا ہم نے بیری طرف قران جم ہم ہی سے بہتر قصوں بیں ایک قصد بیان کرتے ہیں اس واسطے کہ بھیجا ہم نے بیری طرف قران میانہ نے اس میں اختلات کیا ہے کہ حق تعالی سے کہ حق تعالی سے کہ حق تعالی سے کہ حق تعالی سے کہ حق تعالی میں اختلات کیا ہے کہ حق تعالی سے کہ حق تعالی میں اختلات کیا ہے کہ حق تعالی قصد سے بین ہوں نے کہا کہ صبر جمیل ایقو ہو علیم السلام قصد سے بینچہ وں کے قصد سے احق ہے ، اور بعضوں نے کہا کہ صبر جمیل ایقو ہو علیم السلام قصد سے بینچہ وں کے قصد سے بینچہ وں کے قصد سے بادی ہو کہ کا بھی اور بعضوں نے کہا کہ صبر جمیل ایقو ہو علیم السلام

كاقرآن جيدي ندكور ہے اور صبرب سے مبتر بھيزے الى لئے الله تعاليف الى قصدكواحن كها اور بعضول نے يري كهاكر بهلى باتيں خواب كى تقييں اور تمام حقيقتيں اس قصة ميں بيان موئى بيں -خرجو کچھی ہوبر عال یہ قصر بجیب وغریب اور بنایت مو ٹرہے اس کے بڑھنے سے ہرانان نیک بن سكتاب اور دنيا كى تمام برا يُول سے محفوظ رہ سكتا ہے۔ اور سورہ يوسف كے نازل بونے كا سبب يد تفاكدايك روزمات يهوديول في الكرحضرت عمرا بن الخطاب سے مباحثه كما ييني بهوديو قے حضرت ورائے کہاکہ ہماری توریت بہترہے تہارے قرآن مجیدسے اور حضرت قرنے فرمایاکہ ہمارا قرآن مید بهتر سے تباری توریت سے اس کے جواب یں ببود بول نے کہا کہ حضرت بوسف علیہ العام كا قصد توريت من مذكور ب اسمال ك قرآن جيد مين نهين درة نحا ليكر ده بهتر فقول من سے ہے حضرت عمران بات كوك كر مهت بى زيا ده رمخيده و تمكين بوئے اور رسول تدا صلے الله عليه وسلم کے پاس آئے مناظرہ کاحال بیان کیا، رسول خدایدس کراور حضرت عمر کو خمکین د مجھ کوبہت زیادہ متفکر ہوئے۔اتنے میں حضرت جبرائیل این تشریف ہے ہے جمع رب اعالمین اور پورا قصة حضرت يوسف عليدال ام كابيان فرمايا راور قصة كاشروع يد تقاكه حضرت بعفوب عليداللا مبعد مدت كے بہر كنعان ميں تشريف لائے اور بھر يہيں مقيم ہوئے۔ اور ف في راحيل بيني والدہ محترمہ حضرت بوسف عليمالسلام كى عمرصرف يا پخ برس كى تفى اور أبينے كيارہ بھا بول بي سب سے زيادہ حسين وجميل عقه اورحفرت معقوب عليه السلام ان كوسب سے زيا وہ بيار كرتے تھے اور منيا مين اس وقت شرخوار بلح تصاور ان كى خالد ليا في ان كى برورش كى تعى اور حضرت ليقوب عليه اسلام كى ايك بهن تقي ايك د ن انهول في حضرت لعقو بعيماللام كي كر جاكوسب بيول كو د كيها ليكن ان كوكسي بربيار بنرم يا . مكر حضرت يوسف عليم اللام بير فريفته موكنيس يه و مكيمركم مضرت يعقوب عليه اسلام كى بهن نے صرت يعقوب سے عرض كى كرآ ب كشر الاولاد الى اورا پى صرف ايك بى بيوى سے سب بيلوا ، كى خدمت ايك بيوى سے نبيں بوسكتى بنزا اگرآپ چائیں تو بوست کو مجے دے دیں ہم اس کی بوری خدست اور برورٹی کریں سکے حفزت بعقوب علیا سلام نے بہن کی فرمائش ببر صنرت کو ال سے سپر دکیا اور وہ حضرت ابو سف کو ا ہے گھر ہے گئیں ۔ اور ان کی پرورٹ بہت ہی نازونعت سے کرنے لگیں ۔ اوھر حضرت معقوب

على إلى لام كالوسف عليه السلام كود مكھنے كے لئے بر كھڑى دل تر بتار بتا تھا اور وہ فرط محبت ميں اپنى بہن ك كر جاكر د يي آتے محق اوراى طرح دوز بروز حطرت يعقوب كى محبت يوسع سے زياده برصف فکی۔تیبن سے کہاکہ میں بغیر یوسف کے ایک ساعت بھی نہیں رہ سکتا ہول میرے پاس ى يوسف كونجيج دوراس بات كوس كران كى بميشره في كماكه بل معى بغير يوسف محربني ره سكتى راس برحضرت بعقوب عليم السلام في فرما ياكد الجما ايساكر وكد يوسف ايك مفت تمهارك یاس رہے اور ایک مفتہ میرے بال ا ابول نے کہا اچھا پہلا ہفتہ میرے پاس ہی رہے گا ، حضرت بعقوب نے بیکھی منظور کر لیا اور ایک روایت ہی ہے کدا براہیم خلیل الند کا ایک قمر بند تھا۔ حض معن العقوب کی بڑی بہن کورہ کمر بندا پنے دادا کی میراث سے ان کے حصے میں بہنیا تھا اور ائی قمر بند سے حضرت ابراہم علیہ السلام نے بوقت قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہا تھ یا و س باند سے تھے۔ جب حضرت بوسف علیا اسلام اپنی کھو یھی کے کھ یاں سات دان رہے اس کے بعد حضرت میعقوب نے ان کوطلب کیا۔ تب ان کی بین نے حیار سازی کی تاکہ اوسف کوان کے باپ ند سے جاسکیں۔ وہی کم بند حضرت یوسف کی کمیں چھپاکرکٹرے کے تلے با ندھ ریافقا كديوسف كوكى بها في سع چور بناكر محراب خ كم ك ول. اوراى وقت كى نثر يعت الهيدي یہ قانون تھاکہ جو کو ٹی کسی کی جیز چراتا اور وہ پکڑا جاتا تو وہ مخص صاحب مال کا غلام ہو جاتا ۔ بس بعدسات دن حضرت يعقوب عليه السلام في حضرت يوسعت عليه السلام كومنكوايا ، كيم ال كى بہی نے حیار کر کے نعقو بعلیہ اسلام سے آگر کہاکہ میرے باب کا کمر بندگم مو گیا ہے اور یہ یقین ہے کہ یو سعت کے ہمراہ جو لوگ تھے انہول نے چرایا ہے - لہذا آپ سب کو ما صریح ہرایک سے جھوٹ موٹ پوچید کرحض ت یوسف کے پاک جاکران کی کرسے کر بند جھٹ کھول والااوركماكه يوست ميرے باس مجرم بوا اوراب وہ دى برس ميرے باس رہے كا اور بمارى خدمت كريكابه حال ديمه كرحفرت تعقوب عليال الم في جالت كي وجرسے اپني بهن كو یوسف کے لے بھانے کی اجازے و سے وی بعد ووبرس کے ان کی خواہرنے و فات کی بھر لبعد وفات ا پی بہن سے پورے کو اپنے گر وا بی ہے آئے اور سب فرزندوں سے زیا وہ حفرت يو سعت كوعزيزر كلت تحصر ايك و ن حفرت يوسعت في اين والدس بيان كياكمي في شب كذشة كوخواب من ويكها مع كم أفتاب اورمبتاب اور كياره تارول في آما الله سي وتركر مجص سجده كيا جيماكم الله تعالى في فرايا- إذ قَالَ يُو سُفُ لِا بِيهِ يَا مَتِ

إِنِّي وَايُنْ ٱحَلَ عَشَرَكُوكُبُّ وَالشَّمْسَ وَانْقَمَرَ مَا يُتَّهُمْ رِلْى سَجِيدٍ يُنَ هُ تُرجم جى وقت كما يوسف نے اپنے باب سے اب ميرے اباجان ميں نے خواب و كھ اسے شكے گیارہ ستارے اور سورج اور چاند نے مجھ سجدہ کیا لیقوب نے جب معلوم کیا کہ بھائی سبان عَلَىٰ ذَيكِيثِ مُوْ أَلْكَ كُنِيدًا مِدَا نَّ الشَّيْظِينَ لِلْهِ نُسَانِ عَلَى تُدُّمَّيِنِينَ \*. اوركما يقوب على السام في اس بي مير عمت بيان كرخواب اپنا عباليول سے كيونكداس خواب كومن كم وہ تیرے وا سطے ابتہ کچھ فریب بنائیں گے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن سے سینی اس خواب کی تعبیر سنتے ای وہ مجھیں گے، بارہ بھائی اور ایک باپ اور جار ماؤں سے اور وہ میں بھولیں کے کہ سب تیری طرف متاج ہوئے ہیں۔ اور شیطان لعین ان کے دل میں حمد ڈالے کا اور حضرت تعقوب ملیالسلام نے اک خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیال مام کو بتائی حیسا کہ فرما یا الندرب العزت نے اپنے كلام پاك بِى وَكَ لَهُ لِيكَ يَجْتَبِينُكَ رَبُّكَ وَيُعَيِّمُكَى حِنْ مَّا وِيُعِلِ الْكَحَادِيْتِ دَيْتِ مُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ دَعَلَا إلِي يَعْقُوبَكَمَا التَّهَا عَلَى ٱبُوَيْكَ مِنْ قَبُلُ ا بُوهِيْمَ دَاسُحْقَ لا إِنَّ دُبِّكَ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ اللهُ الرَّجمة اور ای طرح نوازے کا تیرارب اور تباوے کا تھے کو تھیک اور درست بات نعنی تعبیر خوا ہوں کی اور پوراکرے کا بنا انعام تجھ پراور حفزت بعقوب کے جیاکہ پوراکیا تیرے دوباپوں پر جو تھے سے بهلے تھے یعنی دودادے ابراہم واسحٰق علبها اللهم پراورالبته تیرارب بہت خروالاہے اور ظمت والاسم حب بهخواب كي تعبير حفرت يوسف عليه السلام كے بھا يُول في سنى تو وه بہت بى صدكرف لكاوربوك تولى تعالى و ذ قالمو كيو سُت دا خُوْد ا كُوْد الله الله الله الله دَ كُنْ عُصْبَتُ إِنَّ إِبَاخَالَمِ فَي ضَلْلِ تَمْدِينِي اللهِ تَرْجَم واورجب كِيمْ مكان كي بِعان البته يومت اوراس كا بعانى زياده بياداب بإب كوبم ساوركين لكي كربم لوك قوت والع، بي اور ہمارا باب اپنی اولاد کے معلط میں صر بے غلطی برہے اور ہم ہی لوگ ا ن کے وقت بر کا آنے دانے بی اورمیرایمانی بوسف ابھی چیو الب اور دوسرا بھائی بھی ہوای کاسکا سے وہ ابھی چھوٹا ہے اور ہم سب سوتیلے ہیں ، اور بدباتیں پوسف علیالسلام کی بالغی میں کھی گئی تھیں حالانکہ يه باتين طعنزنى برمعمول موتى بين مبذايه باتين جائيول كوكهناكسي طرح درست مذتها حدال كمحفرت و من کے سب بھا فی بنے ہوئے اور ایک نے اللہ کی طرف سے بڑا مرتبہ یا یا سکین بتدام

ين سب في رنح الحال أين باب كي بها وراين بمان كي اوروه ب كن ك قوله تعالى بِ ا تُتُكُونِيُوسُفَ ا دِ ا طُ وَحُوْمٌ ا رُضًا يَخُلُ لَكُمُ وَجُهُ أَ بِيكُمُ وَ تَكُونُ نُتُوْ إِمِنْ بَغِيدِ ﴿ قَوْمًا صَا لِحِينَ لَهُ زَمْهِ وَ بِهِ أَيُول فَ آلِي مِن صلاح كَى كراب اب یوسف کوسی طرح سے ارڈ الویاکی الی جگر بھینک آؤجا ل سے وہ ند آسکے اور وہ کی دوسے عك مين اكيلار بتاب تاكه والدهرم كي يوري توجر فم لوكول يررب. اور مبن في يرجع كماكم اكرمنات خِيال كرو توميري سبح ميں يه آتا ہے كركہيں جنگل ميں جاكرى كوئيس ميں پيدنك ديں ناكروہ اپنے باپ كودكها أني دوسي، اور عهر توبركرلوادر لين باب كي بيشه يطع ا در فرما بروار بوتاكه برحالت و كي كرالله تعالیٰ بھی ہم کواں حرکت ناشائستہ سے درگذر فریائے حضرت پوسف علیال لام کے مجھا ٹیول میں سے ایک بھائی کا نام ببودا تھا اور تمام بھائی اس کے فرا نبردار تھے اس نے اپنے بھا یُول سے کہا کہ مت مارويه مارے بھائی بیں جدیا کہ النّدرب العزت نے فرما یا خَالَ خَالَ عَالَ عَالَ عَالَ عَنْهُمْ لَا تَقْتُكُوْا يُوْسَفَ وَاكْفُولُ فِي غَيْلِتِ الْجُبِّ يَكْتَقِطُهُ بَعُضُ الشِّيَّارَةِ إِنْ كَنْ تُمُ فَاعِلِيْنَ ۗ ترجم - ابک بولابو نے والاکرمت مارو یوسف کو ا ورچھینگ دو اس کو ایک کمنام کنونمی میں کہ اٹھالے جاوئے اس کو کو ف کم افر اور یہ باتیں ان کے بڑے بھائی نے کیں کہ اگر تم کو اپنے بھائی یوست کے ساتھ کرنا ہے توبی میں کرو اتنا ہی کانی ہے کیو تمہ جان سے مارڈا نا بہت بڑا كناهب ادرميرى رائے توصوف يہ ہے كدراستے كے كنارے يركمى كنويں ميں جوميدان ميں واقع ہوائی میں ڈانٹاایک صدیک درست ہوسکا ہے ماکہ کوئی راہ چلتا سوداگر پانی کے واسطے کنوبی یہ آئے کا اور اسے اٹھا کر اپنے ہراکی مک یں سے جائے کا اور اک طرح یوسف اپنے باب کی نظرول سے دور ہو جائے گا اور ہم کو اس طرح بدنا ی بھی کم ہوگی اور خون ناحق سے بھی ہما را چھٹکا را ہو جائے گا۔ یہ دائے تقریبا سب بھا ٹیول کولیند آئی اور سب نے ایک جگہ جمع ہو کر صلاع ومثوره کیا کہ بوسف کو ان کے باب سے کس طرح اور کیونکریا جائے اور کب اور کس وقت دورمیدان میں لے جایا جائے جو ہما رہے دلول کی نوخ و غایت اور مقصد ہے۔ سب بھائی حضرت یوست کے اپنے والد بزر گوار کو ہر وقت سبھاتے اور طبینا ن دلاتے بہا ل مک کرا ن کے بھائیو نے کماک تھوڑی دیر کے واسطے عزیز لورے کو ہما رہے ممراہ کردیجے تاکد کسی بڑے سیدان میں جاكران كوكجيه كليل دكهانين ليكن حفرت يعقوب عليه السلام كى طرح سے تبول يزكرتے تف بھرب بھا ٹیول نے ہیں ہیں اتفاق کیا کہ یومف ہی کو فریب دینا چاسٹے تو یہ خود اپنے باب سے جلنے

ك واسط احرار كرك يمنوره كرف كے بعد ان كے بعاثيول في حضرت يوسف سے كماكدا ہے بمارے بھائی تم ہمارے ساتھ سركوا ورتماشہ ميدال كا ديكھنے جلوم لوگ تم كو خوب تماشہ اوركھيل میدان میں دکھاویں کے اور وہاں بکری کادو دھ بھی نوب بلائیں سطے۔ یوسف نے استے بھا ٹیول ہے کہا کہ بیٹک بن بہ لوگوں کے کہنے اس جگرجانا چا ہتا ہوں سکین والدصا حب کاحکم نہیں ہے اس اے میں کیونکر جاؤل ال کے بھا پول نے حضرت ایوسف سے کما کر تم خود می ایسنے والدصاحب كے ياس جاكر اولوتو البته وہ تم كو حكم وسے ديں سے عيران كے بحاليول نے حضرت لوسف کے سریں کنکھی وغیرہ کو کے والدصاحب کے یا س بھیج دیا، حضرت میعقوب نے ان کو دیچھ کرا بنی گو دیں اٹھا لیا۔ اور ان کے سرو فیم پر بوسہ دیا اور حضرت یوسف کھی لینے اپ کے باتھ یاؤں کوچوم کر کہنے لگے کر اے میرے ابا جان میں اپنے بھا بُول کے ساتھ میال مین جا ناچاہتا ہوں تاکہ میں کھے سرمیدان کا کرلول اور و پال تما شاہبی د کھیوں اور و ہیں کمری كاددرم يون كار حفورك اجازت بوتوي ان كے بمراہ جاؤل اور اينادل خوش كرا ول -حضرت تعقوب نے اپنے لئتِ جگر کی میٹھی ہیٹھی باتیں س کر فرمایا نعم یدبات ان کے بھا یُول فے سنی کر حضرت یوسف کے جواب میں والدصارب نے نغم کہانے اور افران وسے دیا ہے میں کر برے عدائی بہودا نے کہا کداب تم لوگ والد بزرگوار کے یاس جاؤ اورا ن سے جازت طلب كراد اورتم لوك بهارے ساتھ جديما ن كر لوكدانے چوتے بھائى كوكس طرح كوئى كزندند بہنج گی اس کے بعد سمتفق ہوکر اپنے دالد بزرگوار کے یا ک کئے اور اپنے دالدصا حب سے کہا بياكدالله تعالى فارفاد فرايا قَالُوْ كِلا جَاكَا هَا هَا لَكُ كَا هَا مَا لَكُ لَا تَا مَنَّا عَلَى يُوسُقَ وَإِنَّا لَهُ لَنْصِيحُوْنَ هُ أَرْسِلُهُ مَعَا نَاعَنَدًا تَكُوْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّاكَ مَا لَكُوفُكُونَ ترجمہ لجے اے باپ کرا متبار نہیں کرتے ہو ہما را پوست بر اور ہم تواس کے ضرحواہ ہیں بھیجے و بحان کو ہمارے ساتھ کل کر کمونکہ ہم لوگ یوست کی مرطرے نکہا فی کرنے والے بیں حضرت يعقوب عليال ١١م ناب بيول سے فرما ياكدا ، بي عن درتا بول كدتم جا وك اور يوست كومجى ابنے ساتھ نے جاؤ كے اور ميں أكيلا كھر ميں رہ جاؤں كا جياكم الله تعالے نے ارشاد مْوايا قوله تعالى - قَالَ النِّيُّ لَيُحُزُّنِّنِي أَنْ تَنْهَبُو ابِهِ وَأَخَاتُ أَنْ يَا كُلُّ السن أن مَد ان يُم عَنْ عُفِيلُون لا ترجمه جب حضرت بعقوب عليه اللام في المعلم كوعم بوتاب اس مع كرتم في جاؤك اس كواوري درنا بول كركس ايها نه بوكران كو بديريا

کھا جائے اور تم سب کے سب اس سے بے خبر رہو۔ لینی ان کو بھی بھیڑ نیے کا ہی بہا نہ کونا تھاسو وہی حضرت بعقوب علیالسلام کے دل میں اس کا خوت آیا اور حضرت بعقوب علیال الم نے بير في كا تذكره ال وجرس ال كرامة كياكروه المين فراب بي بدو مجد م من كرور في فے حفرت بورون علیال ام برحملہ کیا ہے اور وہ ہمیشراس خاب سے ڈراکرتے تھے بموشکہ ا بمیاء کے خواب سجے بوتے بین جھوٹے بہیں ہوتے ۔ بہر صال پر گفتگو حضرت بعقوب علیاً لسام كى مور صفرت يوسف كے بھا فى بوت ، جِيماكر بارى تعالى نے ارثا دفرمايا - خَالَوْ الَّهِينَ ٱكلُهُ السنِّومُ أَبُ وَ نَحْنُ عُضِهُ أَنَّ إِنَّا إِذَّ التَّخْسِرُ وَنَ لَّا مُرْمَهُ وه سب لوك كراكر كهاكيا ال كوبيريا اورم توسب بوري جماعت بي ايما ند بوكا اورم سب صاحب قوت بين، اكر هر عبى وه كماكيا توم ني سب كيم كنوا ديا- ليني اكر بجيرًيا اس كو كهافي كا توكيام وكول سے اتنا بھی نہ ہو کا کہ ہم دی بھائی ہیں ای کو اپنے بھائی کے کھانے سے روک سکیں اگر ہم نے ایس مذكي توم سيعنت كنكار مول ك بس حضرت يعقوب عيدال الم فيان باتول كا فريب كماكر ريست كوايك روزكى اجازت دروى اور رخصت كے وقت حضرت يوسف عليه الدام سے فرمايا اے میری جان میرے دیرے سے اپنا دیرہ الا کرجاؤ اور ذرامیرے یاس آؤ تو می تہیں گودیں لے لول کیا بہتر پھے تہمیں دیکھوں یا نہ دیکھوں ابعداس کے اپنے دیگر بیٹول سے کہ اکر پر سے کو تمہیں سونیااب جا و مجھراسی یاؤں سے سلامت او میرے باس یہ کر حضرت بعقد بسلیہ اللام في ان كورخصت كيا أوروه سب كرسب ان سے اجازت بے كر جل ديميے قولة تمالي فَكَمَّا ذَهَبُوْا بِهِ وَاجْمَعُوْا أَنْ يَجْعَلُوْهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ لَهُ مِرجب كم عطے اور آلیں میں متنفق ہو نے کرڈالیں اس کو گمنام کنویں میں بس جاتے ہواتے کنان سے چھ کوس کے فاصد پر اپنی بکر یوں کی چرا گاہ میں جا پہنچے حضرت یوسٹ کھیل کو د کے رہا تھ خوشیاں كرتے ، و ئے بط۔ بھا يُول نے ان برظلم اور دست درازي اور طمانچے لگا نا فروع كر ديے حفرت یوسف نے اپنے بھا نیوں سے فریاد وزاری کی اور کہنے لگے کمیں نے ایساکون سا كناه كما بع جرة في ير انناظم كوب بوكما مرب باب نے مجھے تم كونيس سونيا ہے، يا تمير بھائی بنیں ہو۔ تم لوگ اینے باب کی وقیتیں اورنعتیں مت عجولو اور میری بے مادری اورلیری پررم كرو سرچندكريوسف نے كها. يكن انبول نے كھى ندىنا اور برابر مارتے بى رہے بجروه سب کمنے ملکے کہ تونے یہ بات جھوٹ بناکر اپنے باپ سے کہیں نے خواب میں دیکھا

ہے کہ آفتاب اور مبتاب اور کیارہ تارول نے اگر مجھے یہ کیا ہے شاید تیری ہی ارزو ہے کہ ہم ب ترے زیر حکم ریل اوراب توتیری موت آجی ہے اوران حکد برکوئی تھی ایا تہیں ہے كريترى پشت بنا بى كرسك اورتجه كويم لوكول سے بھڑا كي . تب عفرت يوست نے اپنے بيا يول سے یہ بایس سیس تووہ اپنے بھے بھائی بہوداکے باس سلے گئے ان سے یہ ا جرابیا ن کیا ابنول نے یہ می کو لینے کھا یُول کو سختی سے منع کیا اور کہاکہ تم لوگ اپنے عہد پر قائم رہوا ور انہیں مت مار و۔ اس پروہ سب کمنے ملے کداس کو کی گمنام کنوں میں ڈران جا ہے - جمر اس کے بعد حضرت پوسف کوسب جائی ل کرایک گنام کویں کے کنارے پر ہے گئے اوران کے تم کیر سے اتار لیے اور نگاکر کے باته يا وُل با نده كرايك وول ين بهاكركون مي ولا ال ديا. حفرت يوسف بهت مزيا ووزارى كرنے لكے اوركهاكة آج كو في اليا بنيں ہے كہ وہ مير بےضعیف باپ كو خبر يہني وے اور وہ أكر ويكيس كدان ظالمول في ايك كمنام كوي مي مجصيك كناه كوانيا سي اورودا جي ال كوترس نه كما -حضرت یوسف اس اندهیرے کنویس میں جب آدھی راہ میں جا پہنچے اور رسی ڈول کی اس و تت بڑے بھائی مہودا کے باتھ میں تھی۔ تو دوسرے بڑے بھائی شعول فے اکررسی کاٹ دی ادراس کا دلی ارادہ یہ تھاکہ جدی سے کنویں میں جا گرے اور تھے وہیں مرجائے۔ قضاء اہنی سے ایک نیزہ بافی کنویں مِن خالى تقا رخدا كے حكم سے حضرت جرائيل عليه اسلم في اگر إن كوكنوي كاندر يانى كے ادير ايك بتحرير بتعاديا. حفرت يوسف كوباني كے اندرجانے نه وياكه ال كوكمي قم كا ضرر مذ مو جففين نے اخلات كياب كرحفرت يوست كنوي مين كئ دن رہے . معفول في كم ماكر هرف ايك دن رات جب عما يُول ف آکران کوکویں میں ڈالا تھے توان کویقین ہو گیا تھا کہ پوسٹ کنویں کے اندرمرکئے ادرہم لوگوں نے بخات پائی ، آپس میں کہنے ملے کداب بہتر یہے کہ ہم سب توب کریں ۔ اور ہما ری توبہ خدا بھول کرے اورائی چیز کا بوزم میم کری کرشب وروز اینے باپ کی خدمت کیا کریک تاکد وہ ہم سب سے راهنی ونوش ر میں ، ا دھر حفرت اوست کنویں کے اندر روتے روتے از حد ندصال ہو گئے تو ارتعالے ، در آد کینا اِلَيْهِ لَتُنْبَعْتُ هُمُ مِا مُورِهِمْ هُ لَا ا وَهُ عُ لَا يَشْعُرُونَ ٥ - اور بم نے وی کی ای کوکہ جنادے کا ان کو ان کا یہ کام اور وہ نہ جانیں کے فاصلہ ہم بھر حب سے کر جلے اور ا کے د فرا یا کمکیا ہوا اس واسطے کہ لائق بیان کے نہیں جو کچھ ان کے بھا ٹیوں نے سلوک کیا اور است یں بری طرح مارتے اور برا مجلا کہتے ہوئے لے گئے تھے ندا بنول نے حفرت یوسف کے رونے بررح کھایا نہ فریاد بر بھی کنویں میں ڈالا تو وہ کویں کے کنا رہے کو کیڈ کررہ کے اور بہت روئے مگر

بجائے رعم کھانے کے رسی میں باندھ کر اس کنویں میں لٹکا دیا راورجب آدھی دور پینے تھے توری كوكا عديا اورسب بهاينول نے الرال كے كيوے اتار لئے تھے بالكل نظاكرويا تھا۔ جران ابنوں نے رسی کائی تھی اللہ تعالے خصرے جرافیل ملیا سلام کو حکم دیا کہ جاوٹرمیرے بیارے بندے کے پاک حضرت جرافیل علیالام یرحکم طنے ہی فورًا حضرت یوسف علید السلام کے باس اور حفرت يوسف سر كمن لك كهاب يوسف خدا تعالى فرماتاب كدابتم كحدا ندليته مت كرور بلکہ تم کو اپنے بھا ٹیول کے ظلم سے بنیات مل کئی اور حذاو ند قد وک نے تم کو بنیایت ہی برگزیدہ کیا ہے اوران کے بھایٹول کوالیا وقت عفریب آنے کا کردہ تیرے سب کے سب مطبع اور فرما نبر دار ہو ن كے اوص حفرت يوسف كے سب بھائى " بى يى كہنے لگے كداب يہ بناؤكدانے باب كے ياس جاكر كياجواب وي كے جر كھ كرنا تھا وہ توكرويا. اب كماكرنا ہے اكر بمارے باب نے حفرت يوسف کوطلب کیا تواک کی کیا تدبیر ہوگئی۔ آئیں میں مشورے ہوتے رہے لیکن اس کاکھے تواب مجھ میں نداتًا عَمَارًة خرايك بمان في في جورًا كماكم بها في صاحبان بم سب كوم بى كمنا ، وكاكو بوسف كو توجهير في نے کھا لیا اور ایک بچہ بکری کا ن کے کر کے اس کے خون سے بیراین یوسف کا جوکہ ابنول نے برقیت كؤي مي دالة بوف الريا ما الوده كرايا اوريمي يوسف كاكرته حفرت يقوب كے باس ین حفرت یوسف کے والد بزرگوار کے سامنے سے جاکر رکھا تاکہ ایک صریک ان کو ایقان و اطینان ہو جائے اور ان سب بھا ٹوں نے کھے کر بھی کیا جیسا کر فرایا اللہ تعالے نے فرایا - ق جَاءُ وَالْبَاهُ مُ عِشَاءٌ يُنْبِكُونَ مُ قَالُوا يَا كَاء مَا إِنَّا وَكُلِّنَا نَسْتُبِيُّ وَتُكِرُكُنَا يُوْ سُعَى حِنْدَ مَنَا عِنَافَ كُلُكُمُ السِيِّ مُبُدَ مَا ٱنْتَ بِمُوْ مِنِ لَنَا وَكُوْكُتُ صلی فینین ۔ ترجمہ اور آئے اپنے باپ کے باک اندھیرا ہونے پر اور بہت ہی روتے و کے سب کے سب اور نہایت عاجزی سے کہنے لگے اسے ہمارے باپ ہم سب ووڑنے لگے اورایک دوسرے سے بازی سے جانے کی کوشش میں لگ گئے اور چیوٹے بھائی یوسف کو اپنے سامان واساب کے پاس چور دیا اور م لوگ ان کی طرف سے کچھ دیر غفلت میں بڑگئے استے بن کو فیکھٹریا ان کی طرف آنکا اور پوسٹ کو اکیلا اور بچہمجد کر اس پر حملہ کر دیا اور بھیر اس کو کھا لیا اور بم لوگ یہ بچو رہے بی کہ اپ ہا دے کئے ہوئے کو باورنہیں کو الکے والکے چے اگرچہ ام بے کہدرے ہی المى رات كووه كرتائجى جو بكرى كے خون سے آلودہ كيا عقاحفرت يعقوب كو بلتر كرديا اور بھير کنے لئے بھن ان یں سے کہا ہے باب م مربوں کے تکلے بیں گئے تھے اور پوسف کوا ساب کے

پاک چھوڑ دیا بھا ناگہاں بھیڑیا اس طرف آگیا اور پوسف کو کھا گیا اور ہمارے باب ہم کو معلوم ہے کہ ہماری بات کو ہمیں ملکی کے اگرچہ ہم ہزار و ل طریقوں برج ہم کو معلوم ہے مجبی آب ہماری بات کو بھی آب ہماری بات کا یقی ہمیں میں کی بھر کھی آب ہماری بات کا یقی ہمیں کی اور متفکر ہو گئے تو لؤشا لی کرد کھایا. حضرت بیقو ب علیہ السام نے اس بات پر قطعًا یقین ہمیں کیا اور متفکر ہو گئے تو لؤشا لی قد جَا ہے کہ اور حضرت بیسے بد ہم کئی ہو سے اس من مقدم اور حضرت بوسف کے کو تے پر ہمولکا کر چھوٹ موٹ کا سے بر ہمولکا کر چھوٹ میں کہا ہم کے بال مارے جب اس

خون الود كرتے كو دىمھا ورغوركي كريا خون الود توبے شك ہے ليكن كہيں سے بھٹا ہوا بنيں ہے آخرید کیا بات ہے۔ بیٹول سے فرا یاکدائل بیرائن میں یوسف کے خون کی بونہیں آتی ہے اوراس بھیڑئے نے کھاتے وقت کر تے کو بھاڑا کھی نہیں بالکل ٹیابت اٹار دیا جوتم لوگ میرے یاس لائے ہورش میر بھیٹر یا یوب پرتم سے زیادہ مبر بان ہوکا کیو کد یوسف تو کھالیا اور اس سے بیرا بن کو نہیں پھاڑا اگر تم لوگ اپنے کہنے میں سے ہو تو ای جیڑ لیے کومیرے یاس حافز کروا ک بات کوئ کراپنے باب کے حکم کے واسطے ایک بھیڑ فیے کو کیڑ اور اس کے مندمیں ہولگا کر باپ کے سامنے بیش کرویا بھارت نعیقوب نے اس بھیڑئے سے پو جہاکہ تونے میرے فرزند حبکہ بند يوسف كوكها ياب ادرتون ال نازك بدن يركجه عبى رحم نبيل كيا ا ورميرى فنيفى برنجه كو كجه اثوس نه بوا بیریا الله تعالے کے حکم سے بولا یاد سول الله خدا کی قسمیں نے تیرسے یوسف کونہنی کھایا کیو کم گوشت پوست انبیا وصلحا و کا ہم برحرام ہے ، اور یا حصرت میں توایک بہت بڑی بلا و ریخ یں بتلا ہول ۔ قابل عرف یہ ہے کہ بعض انبیار کوا میر العرب العزیت معزات عطا فرمائیں کے اورحضت معقوب عليه السلام كوبطور معزات كے اس بھيڑ ئے سے گفتاكوكر نے كاميرہ عطافرايا كياراك بير في في خوك يوسف كے بهايوں في اپنے باپ كے باس بو لكاكر ما مزكيا تقاوه كنة لكاكرميرا ايك بها فى مقا خدروز بوئ مجد سے جدا بوكركيس نكل كيا ين اس كى تلاش كے واسطے نکلا ہوں اور بوجہ گردش کے جن کو آج تقریباتین دن ہورہے ہیں کھانا پینا بھی نہیں کھایا پیا جو کا بیاسا دور تا ہواتین فرنگ کی راہ سے شب گذشتہ کو اس محرایل آبہنچا ہوں ، آج ا بھیج صا جزادوں نے مجھے پیڑ کرمیر ہے منہ میں بکری کابھولگاکر آپ کے مصور پیش کر دیا۔ اور یں یہ بھتا ہول کدا کر چرجنی درت منیں مگربیب بے گنابی کے حضور ہے کی بغیری کے لخاط سے جو بویاتیں کہ بے تقیل وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کو دیں، لیں آپ مالک ہیں۔

حضرت يعقوب علىالسلام في جب يه بآي اس سينس قوفها في كل مجير يا يسم كمتاس عير حضرت يعقوب نے اس بھيٹر نيے كواپنے پاك سے كھا ناكھلاكر اسس كورخصت كر ديا اور ليف بيٹول كوفر ما ویاکری نے یوسف کو خدا پرسونیا اور اپنے رب العالمین سے صبر انگتا ہوں، جیساکہ اللہ تعالے نَ فَرَايَاتًالَ بَلْ مَسَوَّكَتْ تَكُمْراً نَفْسَكُمْ ٱلْمُدَّاء فَصَابُو بُجَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَالً عَلَىٰ مَا تَصِفُوْنَ و اوركها حرب بيقوب عيال الم في كدكوني على طيك بات تم في مكونيس بتائی جس پرتہارے ول خودگواہ ہیں بہذا میں صبرجیل اورا لٹر تعالیٰ کی مدد مانگتا ہوں ،اس با بر ہوتم مجھ سے آگر بتاتے ہومینی کہ تدبر ہو کالگاناان کا بالکل جبوٹ سے اس کے بدر صرب بیغو على لسلام في ايك بيت الاحزان بنايا اوراسي من الشُّرتعاليُّ كي عبادت كرف كے لئے جا بيٹھے اور شب وروز فراق بوسف میں روتے روتے ان کی آنکھیں بھی جاتی رہیں بینی وہ اس قدر ایرسف کے واسطے روئے کہ نابینا ہو کئے ای جگہ حفرت بیقوب کے پاس ایک روز حفرت جرائیل علیاللام تشریعت لائے ان سے حفرت میقوب ملیرانسان سنے دریا فت کیا یا خی ہمارا پوسعت کمال ملے کا پیل كرته جاؤل ،ميرك يوسف كو التُدر كه تو بهترب، اتت بي جناب بارى تعالى سے اہمام بوااے یعقوب تیرابیٹا محفوظ سے اور اس کی حفاظت وہی کررہا ہے حبی کو تو نے سونیا اور تم النے معلوم كروركما اللي مين قصوروار مول مي في خطاكى ب مجه يردم فرما حضرت جبراليل عليما الم في کما کہ ملک الموت کوجانتے ہو وہ ہرشخص کی جان کوقبض کرتے ہیں تب حضرت جرایمل علیہ السام نے على الموت سے جاكر يو تھاكر يوسعن سلامت إلى يا بنيى . ملك الموت نے كماكر يوسعن ملامت بیں اوران کی روح قبض کونے کا ابھی کے کوئی حکم بنیں ہے یہ بات سن کر حضرت لیعقو ب کوسلی ا در بحروسہ ہوائکیں بوجہ فواق کے آہ وزار ی کرتے رہے ، روایت یوں کی جاتی ہے کہ یوسف کے كم بونے كاكبب يول تقالم ايك ون تصرت تعقوب طيمالسلام نے كسى كي خيافت كى تھى ۔ اسى انتها میں ایک فقر محاج ان کے در پر حاض ہوا اور اس محتاج نے کھانے کا سوال کیا حضرت نے فرما یا كرشاه جى بيشوكها ناحا ضرب اتنا بول كر حفرت بعقو بعلالسلام كمى كام مين شغول بو كخ اور إسس كواك سے دور ركھيوي و ما خداكے درباري قبول بوكئي يس اكر فقير كو كھا ناكھل تے تواس كي توت بحالیں دن کک رہتی اب اس کے عوص تو پالیس بری تک پوسٹ کے غمیں رہے گا ، یہ بذریعہ البيام تطليغ كماكيا. بدا بهام سنت بسي حضرت ليفقوب عليالسام في نعداكي دركاه مين التجاكي تورهم و

كريم عالم الغيب ہے جوخطا مجھ سے ہوئی وہ قصدًا نہنیں ہوئی غفلت سے ہوئی ہے۔ يدالتجاور باير اللی میں حضرت بعقوب علید الم کر ہی رہے تھے کہ فور اجرائیل علیا للام حاضر ہوئے اور فر مایا کہ اس ليقوب تم برجورى كزراب اس سال باكوسوجنا جابية اكد بندول كوعلم بوكدخدا جوجابت ہے وہ کر تاہے اس کے کام میں کمی کو دخل نہیں ،مروی ہے کہ جب یوسف علیدالسلام کے بعایراں نے ان کے بدن سے کیڑے اتار کر ننگاکر کے اپنیں کنویں میں ڈالا۔ اسی وقت امرا ہی سے حفرت جرائيل عليه اللام في بيرا أن حرير كابشت سے لاكر ابنيں بنا ديا ادر وہ بيرا بن خيل الناكا تا جى كى بركت سے آتى غرودان بركلزار ہوئى تھى اور حضرت ابراہيم خيل الله نے سنات يا فى تھى معرضين نے تکھا ہے کہ حضرت يوسف عليا سلام كاس مبارك اس وقت بارہ برك كا تصا اور معفول نے لکھا تھاکہ تیر ہوی برس کا تھا اور معضول نے لکھا ہے کہ سترہ برس کا تھا اور بیجی لکھاہے کہاں اندهیرے کوی ی یل یوسف مین ون رات رہے۔ اتفاقام صی اللی سے ایک قافلہ سوداکراں کا مران سے اسباب جی رے کام حرکو سے جارہا تھا۔ ماندگی کے سبب سے راہ محبول کراس کنویں کے پاس 7 بہنچا۔ اس جگہ کی 7 ب و ہوخوٹگوار پاکرمنزل کی ۔ سکین وہ کنواں سانپ، مجھوڈ لسے براور شركى آبادى سے دور تقااور بانى عبى اس كانىخ اور شور تقا مگر حضرت كے كرتے سے اس كا یا نی شیری ہوگیا اور سوداگروں کے سروار کا نام مالک زغر تھا اور بشیرا نام کا ایک غلام تھا وہ بغرض پائی اس کنوئیں بر ہیا اور پائی کے واسطے اس کنویں ہیں ڈول ڈالا۔ تب حضرت جرائیل علیال ام نے خدا کے حکم سے آکر کما کہ اے پوسف تم اس ڈول میں می واجب اس غلام نے ڈول کھینے کو اٹھایا دیمھاکہ ایک لڑکا بنایت میں نوبھورت اس میں بیٹھا ہے اس نے و مجھ کر کہا کہ م نے تو ایسا اور اتنا خوبصورت لڑکا کھی بنیں دیکھا اور مذاس وقت اس کاکوئی ثنانی ہے مریث شریف ین آیا ہے کہ حق تعالے نے جمار سن کود و حقول می تقیم کیا ایک حصر حضرت اوسف علیال الم کو بخنا ور دوسرا حقد سارے جہان کو دیا۔ سود الگروں نے جب اس کی صاحب جال كالصورت ديميمي تووه پوچھنے لگے كم تم كون بوبني آدم ہويا فرضة ، وه بولے ين سل آدم سے ہول اورا ن کے بھائی بھی ای وقت مب کے سب کنویں کے کنا رہے پر تھے یہ توروطل سن کر ا ن کے یاس آئے یوسف کو انہول نے و مکھا تب وہ بو لے کریہ غلام ہمارے کھر کا ہے ارب در کے گھر سے بھاک کراس کنوں میں ایگرا ہے. حضرت یوسف نے حب جھوٹی مجواس سی توجاہا كم كچيد بوليں۔ ان كے بجائى شعون باغ عربى زبان ميں كہاتم ان سے كچھ كمو كے توجان سے اردالال

كا- بهر حزب دوست في خوف كى وجدس ان سے كچه ندكها، ماك بن زغ ف ال كوموداكرو ل ك قافط يل في جاكر جيها ويا ولكول في اسينه سروار سے يو جياك بيكون بي اور كمال سے آئے، میں ۔ بھر لوگوں نے حضرت یوسف سے بوچھاکہ تم ہی بتا و کہ تم کون شخص ہواور کہا ل سے آئے ہومردار نے سوداکرد ا کوجواب دیا کہ بہت قیمتی متاع ہے دوسرے دن ا ن کے بھاٹیول نے ان سود اگروں سے جاکر کہا کہ اس غلام کوہم بیپی سکے مانک بن زغرنے کہا اس کو خرید لول کا لیکن اس وقت صرف میرسے یاس اتھارہ در مم مصر کے بین اور وہ درہم خریدو فروخت بی جلتے بھی بنیں بیں تم اگر چا ہو تو ہے او بیں اس قافلے کے سردار نے دہ در ہم ان کے حوالے کئے اورایک لطف یہ ہے کہ مصر کے دو در مے کنان کے ایک درہم کے برا بریس اور ای حماب سے کنان كے صرف نودر ہم ہوتے ہيں۔ حضرت يوسف كواى قيمت ير بيجااوراك كے بحايول كى عرض يہ تھی کرکس طرح سے باپ کی نظرول سے دورکر ڈالیں ورند وہ محتاج ندیجے جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰے فرايا وَشَرُوهُ يَسْمَنِ بَحُسِ دَى اهِ عَمَعُن وُدَةً" مَدَ كِا نُوْ انِيْمِ مِنَ السنّ الهيدي بين ط شرجمه ، اورنيع الياس كو ناقص مول من لعين كنت كے جو نيول ميں اور وہ یوسف سے بیزار ہورہ تھے۔ اور ووسرا تول یہ ہے کہ اگلے ون حفرت اور من علیہ السلام كے سب بحاق اس كنوي بركت اور حضرت يوسف كو قافليس يا ياتو يرسب عمائى كمن مھے یہ ہمارا غلام ہے اور ہم اس کو بیجنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہم سے بھاکتا رہتا ہے اگرتم اسے خریدنا چا او توخرید سکتے ہو۔ قافلے والوں نے لماکہ ہم توای کو اٹھارہ در ہم میں خرید سکتے ہیں اگرتم کوسفار ہوتو ہمارے ہاتھ نیج دواور بیرا کھارہ درہم لے اور چنا پخرسب بھاٹیوں نے مشورہ کرکے اوس كو قاف والون كوامحفاره درم من دے ديا ، عمر وہ درم م انوں نے آئيں ميں بان في اورايك بحصائي في الما عصد من اليا - بير يوسف كوآ كے جاكوم مين قلف والول في بيا ، ليكن الله تعالى نے صرف ایک مرتبہ بینام تکابیا ن فرایا اور بھر پردہ پوٹی کے لئے دوسری مرتبہ نبیں فرمایالیکن اشارے سے معلوم ہوتاہے کہ سے مول تو بہلی مرتبہ ہی دیجا کیاا ورروایت کی گئے ہے کہ صلوک ہونے کا يوسعن كے يسبب تقاكد ايك دن حفرت يوسعن نے آئينے بي اپنے جمال كوديك كركہا تقاكد اكري عنام ہو تا تو کوئی شخص میری قست بنیں وے سکتا مقا رصارت اوست کے صن و جال کا یہ عالم عقاكم بوجر لطانت و نزاكت جوچيز بهى وه كهاتے كلے سے اتر تى ہوئى نظر آتى تقى جب يرس وجبال ا بناد کھا تو فخرسے کہا اگر میں غلام ہوتا تو کوئی شخص میری قیمت بنیں د سے سکتا۔ حب اپنے دل میں

یه تصور کیا تو باری تغافے کو نایند ہوا اسی کی یا داخل میں ان برعتاب ہیا۔ اور ان کو بتا یا کیا کہ اسے یوست تم نے بڑی شخی کی بات کی ایسی بات کہنا بنی کی شان سے بعید ہے۔ بنی میں غرور و فخر نہیں موتاوہ تواپنے فرض منصبی کے بجالانے میں ہمہ تن مصروف رہتا ہے تاکہ مخلوق صرا کو ہلایت ہو ادر اے بوسف تم نے تو فخریہاں تک کیاکہ اپن صورت آئینے میں دیکھ کر خود ہی اپنی قیمت عصرائی اورتم نے اپنے حقیقی مصور کی طرف کچھ جی خیال نہیا یہ ای کا نتیجہ ہے جو تو نے فیر کیا کہ دیکھ اب جھ کو کیب غلام بناتا ہوں اور کتنی معمولی قیمت بر فروخت کراتا ہوں تا کہ لوگ دیجیبیں کہ آیسی صورت اور اتنی تھوڑی قیمت پر فروخت مورہی ہے۔ دوسرا سبب بیسے کرسلفنت مصر کی ان کی تقدیر میں لحقى جاجبى تقى اوريد دنياكا وستورى احول سے كرجب ككى كى خدمت مذكر \_ اس وقت مك خا دموں کی قدر وہ کیا جانے اور بھیر و ہی خا دم کی وقت مخدوم کہلا تاہیے ۔ الغرض مالک بن زغر نے یوسف کوبشرط خدمت مول ہیا تھا اور ایک تبالہ اس مفرن کا آئے بھاٹیول سے تکھوا یا تھا اور وہ یہ ہے کہ مالک ابن زغرنے یوسف بن بیقوب بن اسحاق بن ابراہیم کے بیٹوں سے ایک عبرانی نے اٹھارہ درہم سے بیا ہے یہ گواہی گواہان معتبران کے مالک بن زغوکے ہاتھول بی اسے سپرد کیا اس کے بعد مالک بن زغرفے حضرت یوسف کے یا وُں میں بٹری ڈال کر اوٹ برسوار کیا اللہ ایک موٹا پشمینہ اڑھاکر میل دیا .کچھ دور جانے کے بعد جب ایستے میں حضرت یو سف کی والدہ مجم کی قبرآنی تو وہ اونٹ کوروک کو اتر بڑے اور اپنی مال کی قبر کی زیارت کی اور قبرسے جبٹ کرروسے ملكے اور كہتے رہے كہ ياا فى جھا يُول نے مجھ ير بوج صد كے بہت ظلم كيا ہے اور اس قافلے والول کے ہا تھذیعے دیا ہے اور مجھے ان قافلے والول نے زنجیروں بیٹر یول سے جکڑ دیا ہے اور باب کی خدمت، وطن اورتهاری زیارت سے مجھے محروم کردیاہے استف وصدی فافلہواکو كا تحور و دور وبال سے نكل چكا عقاء ايك شخص اسى قافلے سے يہي ورد ابوا كيا اور وه آكر بولا ارے تواب تك يہا ل ہے بيج ہے تو دا قعی بھگو المعلق ہوتاہے۔ ا در بيكراس لتخص نے حضرت یوسف علیا کیام کو ایک ایسا طها پخه مارا که اس وقت حضرت یوسف کی آخھو کے سامنے اندھیرا سا ہوگیا۔ یہ حالات دیکھ کر حفرت یوسٹ فے اس وقت آسمال کی طروب نكاه كى اوروروكر كن كك كرخدايا ان ظالمول كرشر سے مجھے بچايہ تكاليف يى برواشت بنیں کرستا ہو تھ برگزر رہی ہی اورا سے میرے خدایہ بچھ کو تؤب معلوم ہے کہ میں بے تھور ہول . پیراس کے بعد حضرت بوسف ای قافلے میں جاسے ، یہ الفاظ التُدر ل لعزت فحضرت

لوست عليال لام كح قبول فرما شے اور فرزا كيا برمهيب جن بن بوابعي سخت تيزمخى ، وه ان پر برسنے گا اوراس ابريس بجلي كي كوك و دمك بهت يتزمخي اورابران يراتنا شديد برساكه وه ساراكا روال بلك بوكيااور بحري النيس سے بيا وہ آيس ميں كمنے كك كروسكو تونس كے كنا وسے بم اس افت ناكباني من تبلا ہوئے، دہ جس نے حضرت کو طمایخہ ارا مقاا بھی مرا نہ تھا وہ بولاکہ میں نے گنا ہ کیا ہے جس گھڑی میں نے اس عن موطها بخرارا تفاقویہ علام اسمان کی طرف مندکر کے کچھ بول رہا تھا اور بعد اس کے فور ای یہ بات مملد و ناگبانی آبہینی . یہ سنتے ہی سب نے جو باتی بی تھے صرت درمن کے پاس جاکرا پی تقصر کے معافی انکی ، حفرت یوسف نے ترس کھاکران کومعاف کردیا اورای وقت الله تعالے سے دعا کی تب وه فورًا ،ی ابر که اور بواعبی کم بوکن ورحالات معمول برا کئے باتی انده جب وه وہال مصبح توتبل اک کے کہ وہ قافلہ صربینے وہاں پہ خربر کئی کہ ہے جو قافلہ مالک بن زغو کا ہرباہے اس میں الک بن زغر ایک ایسا غلام عبرانی لاربلہے کداس کی خوبصورتی اور حن وجهال لانتانی ہے اور پر وہ زمین مرند ایسا اس ج مك بواب اور نه بوكا يرس كرتمام المي مصر سو داكر كاستقبال كوات قرتمام الب مصر ف محرت يوسعت عليه اسلام كو ديجها اور جوصفتين كرسي تقين الى سے تھي كہيں زيادہ ان ميں يائيں ۔ مالك ابن زغر نے اپنے گھر کو اچھی طرح سنوار اا ور باقا مدہ اپنے گھر ہیں فرخی وفروش دیائے روی کے بچھائے اور حضرت یوسف علیدالسلم کوباس فاخرہ پہنا کرتاج زری سر بدر کھا۔ اس کے بعد مالک ابن زغ نے بور سے شہریں منا وی کراوی کہ بی غلام بنایت مؤل صورت خوش خلتی ، عقد ند، وانا، جا لاک، فرا برار جادار بیتا ہوں میں کی خوابن ای کے خرید نے کی ہودہ وقت مقررہ پر حافر ہوفت میں منادی س كرا بل معرا د في داعلى الله ابن دع كر كرب جمع بوكم . أنفا قاحف بوسف عليه اللام في ان لوكون كى طرف و كھاكه ميرى قبمت ميں ير لوگ بهت ہى لين و بين كررے اور حفرت يوسف نے ایتے ول میں خیال کیا (کہ بدما مک میرے بیخے میں عجب خطامیں بڑا ہے) کرای د ن میرے بھاٹو ل کے القے سے جواصل قیمت میری ان سب کومعلوم تھی فودر ہم کومول خریدا متفاا ور آج جی کو کوئی بنیس بہجانتا ہے کیوں بنیں مرجے کو بجای در ہم میں بیما اور بدقیمت حضرت یوسف عبدالا ام نے اپنی انکاری سے عمران حب الله تعامے كى طرف سے امام بواكرا سے يوسف تونے ايك، درز مرد مينرين اين شكل وصورت دیچیکر فحرسے اپنی قیمت کا آب، ہی مول زیا وہ خیال کیا تھا اور اس عجز د انکماری سے ا پی قمت کم کمی ادر ای وجد سے اب جھ برفضل خوا ہوتا ہے اور اب توریکھ کرتیری قیمت کس قدرزیاد رونی ہے اور تھے پر کن نفل خوا ہو تاہے. مالک ابن زعر نے حضرت یوسف کو بہاس فاخر ، بہنا

كركرى يربيها ويا اور لوكول كى طرف مخاطب بوكر بولا مَنْ يَشْتُرِى عُلَامًا حَسِينًا لَطِيفًا ظَرِيْفًا كَيْسَ مِنْكُهُ يَى اللَّهُ نْيَارِيس كر حضرت يوسف في لهاكد لي ماك ابى دغريول مت كمواور يرل / و مَنْ تَكَفْتُو ي خُلَا مُا صَعِيْفًا عَيدِ يُبَّامَظُلُوْمًا كَيْنَ مِثْلُهُ فِي اللَّهُ نُبِيا \_ ين كرولال بوك ايها وستوربس ب كين كا عجر حفرت يوست في فراياكر الربهال كين كا وستور نبیں ہے کہنے کا مے صفرت یوسف نے فرمایا کہ اگر بہاں کہنے وستور نہیں ہے تو تھے یول کمو مَنْ يَشْتُرِي يُوْسُفُ صَلَّ لِيُّ اللَّهِ الْمِن يَعْقُوْبَ اسْرَاءِ يُلَ اللَّهِ الْبِنِ اسْلَى صَفِيَّ اللَّهِ ٱ خِنْ ا سُمُحِيْلُ ذَيِبُ مُ اللِّهِ انْنِ ا بُنْ الْمِنْ الْمُعْ خَلِيْلُ اللَّهِ لارب س كُمِيًّا دلالوں نے کما چید رہنے ایسامت کہواگر لوگ منیں کے توخریدنے سے انکار کروی کے عمراس كے بعد يكار لكاني كئى كرايك بزار بررسانٹرنى اى غلام كى قيمت ہے كياكوئى ہے اس كو خريد نے كے واسطے تبارہ اور لغت میں بدرہ کہتے ہیں ایک تھیلی کوجی میں ایک مزار در ہم بھی ہوتے ہیں اوردس بزار در ہم بھی ہوتے ، بی اور سات ہزار دینار کو بھی کہتے ہیں اور اب آپ حفرات خود ہی کن لیمیے کر کتنی قمت بونی اورساته بی به محبی بما کیا که سات بنرار عقد مروارید اور مزار جامه اطلس رو می اور بنرار قصب یعن مصری جامعہ اور ایک ہزار اون بغدادی اور ایک ہزار گھوڑ سے عوق معدزین و لکام ذرین کے ورایک بزار لوندیا ب روی اور ایک بزارغام خطامی اور ایک بزارششیر چا سنے ، جب يرقيمت عمری توجفے خریدار تھے سب کے سب جب رہے عزیز مصرفے جو باد شاہ معر کا مخار کل تھااس نے دونی قیمت اداکہ کے حضرت اوست کولے ایا اور اپنے محل میں نے جاکر زینا کے حوالے کر دیا۔ ا درای نےزیناسے کماکہ یں نے یوسف کو بڑی قیمت دے کوفر بدلہے تم اس کواچھی طرح رکھنا اوربطور فرزند کے بیار وخدمت جمو، على کے طور پر نہ رکھنا . جیا کہ اللہ تعالی نے فرما یا . قدّال السِّن ى اشْتَوْمَ هُ مِن مِّن مِصْرِ لِا مُسرَاتِهِ ٱكْرِينَ مَتُوْمِهُ حَلَى ٱنْ يَنْفَعَنَا ٱ وَ تَتَخِفُ وَ دُكُ وَ الله الموام اوركماجى في خريدكيا اس كومصر سے اپنى عورت كو ہروسے ركھ ای کوشامدیه ہمارے کام آؤے یا ہم اس کو اپنا پیشا بنالیں جب یوسف کوزینجا نے دیکھا تواپسی فریفنهٔ بوکنیں که ایک دم م نتھوں سے جدانه کرتیں اور و ن رات ان کی خدمت میں مہ ہا کرتیں اور برچیزان پرتصد تی ونثا رکرتی تحییں اور دنیا کی ہرتھم کی نمتیں ان کو لا لاکر کھلا یا کو تی تحییں اور نے نے باس فاخرہ ہرروزان کو بہناتی تھیں اور ایک تاجے مرصع بھی ان کے سر پر کھواتی تھیں ا دران کو اعلی مند پر شھاکرانی آرزومٹاتیں اوران کی مرطرے سے دلداری کرتی تقبی راسی طرت

سے تقریبا سات سال گذرہے ، اور صفرت یوسف کا شغل اکثر یہ مقا کدا پہنے اتھ ہیں ایک عقالے مرصع براسيشر بزغال ك ما تكي للكرت عقد اتف وصمين زيخا ك بوش وصبر كى طا تت جاتى ربى اور نوبت بيبال كبيني اوراينا جيد جي كمي برظامر ندكرتي تضين اور صفرت يوسف عليه السلام كايه حال كقا كرمتني ولداري زينا حضرت يوسف كى كرتى تقين ده زليغا كى طرف كجوهي التفاية كرت تھے۔ جب کبھی زینی اپنی عرض کی ہائیں حضرت پوسٹ سے کرتی تقیس تووہ اس کا کوئی جواب زیتے تھے ای حالت میں حفرت بوسف علیات الم زینیا کے پاک تقریبًا سات برس رہے سکن با وجود اتنی قربت کے انہوں نے کئی وقت بھی فعل ٹینیع کا خیال ندکیا اور مہیشہ ای سے بازرہے۔ زینحالبنی پوری كوكششى برا بركرتى ربى بيكن اين نا باك الاوس ميل كبھى كاميا ب منه بوسكى، زينا ہر تدبير سے تنگ الی اور کوئی تدبیر کارگر نابت نه بونی اور ای فکریس رات ون ندصال رہنے لگی۔ اتفاقاً ایک بوره عورت بمائي نے زين سے بماكر اے زينا خرات ميل تو يل جھ كو بہت فرقى وعزم و پھیتی تھے لیکن اب چند روز سے تم کو بہت فکر مند دیجیتی ہوں اپنی کو ن می خطر ناک بات سامنے آگئی ہے جن کی فکرتم کو غزوہ کئے بوٹے اور تم کو بہت ہی بیقرار دیکھ رہی ہوں۔ اس غم و فکوین تیری موت مجھی تنب یل ہوئی ہے۔ ہم خراص میں کیا ما جراہے۔ بنایت دبی ہوئی آ دازیں زلیخا ای بوڑھی عورت سے بولی کرایک غلام عبرانی کے عشق نے جھے کو ریخ وغ میں ڈالاہے ا دراک نے اپنے عشق میں ایسا پھنا دیاہے کہیں ہروقت ای کے جہرے کو دیکھتی رہتی ہوں لیکن فی الحقیقت وہ ایسا سنگدل ہے كرميرى طرف ايك نظر بهي دي كه اور نركيم إولتا ہے ميں تم سے يو تھتى ہول اسے ميرى خالداس كاكيا علاج كوناچاسية. زينجاك اسراريروه بورصيا لولى كدا سے زليخايس تجھ كو ايك صورت باتى ہوں۔ اگران کو مل میں لاؤ کی تو تہا رامفصد بورا ہوگا اور تہاری جو دلی تنا ہے وہ مجی پوری ہوگی كراى يس خرج ، وكاراى بات كوس كرزينا نے كبى خزانے كى قفل خزانے كاس كے حوالے كرويا بس اى خزاف سے رقم خطر بے كراك سفت خاند منقش طد فارى كا خوشما اور دلچسي بنایا گیاا وراس کے درو دیوار چیت پروے فرش فروش تک طلا قاری کے ا درصورت یوسف ف زيخاكى ايك جكه بهم تصرير يكيني اوروه بعنت ظانه اي بن ياكياكداس ميس كوئى جگران دولول كي تقوير سے فالی رقعی اور زر بعنت مشجر کیوے سے تمام کھر آراستہ کیا گیاا وراک میں تخت زری بھاری مظل جوام کااس مکان میں رکھ ویا گیااور فرش مجبی گونا گول بچھوائے اور عنبر کی خوشہوو ک سے ب یا کیا الغرض اسباب باد شاہی معفت خانہ میں سب موجود تھے با لآخر نہ لینا مباشرت کے ارادے

سے حضرت پوسٹ کواس کے اندر لے کئی اور ان کی منصیت پر کمریا ندھی تمام مکان کے روازے مقفل کردیے گئے اور پر حفرت اوست کوسا کھ لے کر بلیٹھی، حضرت اوست نے نظر کر کے دیکھا كرمفت خانے كےدرود يوار و حجت و بردے و فرش وفروس برتمام تصويري دونول كى آويزال میں اور تمام مکان بھی خوشبو سے معطر ہور ہے جس طرف نظر کرتے تود میصنے کہ صورت اپنی اور زيناكي ويزال سے بيد كي كر حفرت يوست نے سو جاكد فنا يد يہ كھيد از ہے جس كى وجرسے يرسب بھرکیا کیا ہے. جنا نجہ حضرت یوسف نے معلوم کیا کہ میرے لئے کچھ فریب کیا گیا ہے اور اپنے ول مين بخة خيال كياكراكر فجوكولكوك للرع المراح على كرديا جائے تب عبى بين اس كے قبصن بن آوُل گااور میں اپنی یاک وامنی برہی رہول گا۔ كہتے ہیں كداس وقت حضرت يوسعت كے خداكو يا و ند کیا اس لئے شیطان لعین نے ان کے دل میں زینیا کے واسطے کچھ ومواس واللہ کھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے ان کومعصیت سے باز رکھا اور زینی اپنے نا پاک اراد سے میں کامیاب نهوسكى جيساكه الله تُعالى في فرمايا. وَرَاوَدَ شُهُ السَّيِّيُ هُورَ فِي بَيْتِهَا عَنُ نَقْنُسِهِ وَغَلَّقَتِ الْحُ بُوّ ابِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ تَ قَالَ مَعَاذَ اللَّي إِنَّا مُ زَيِّنْ أَحْسَنَ مَثْوَاى هُ! نَهُ لَهُ يُقْلِحُ الظَّلِمُ وْ نَاهِ وَكَفَّلْ هَمَّتْ بِهِ وَحَتَّم بِهَاهُ - تَرْجُم، اور محصل دیا اس کوعورت نے اور وہ اس کے گھر میں تھا اپنے جی تھا منے سے اور بند کئے دواز اور بولی زلیخا حفرت یوست سے شتاب کر حفرت یوست نے فور اکہا کہ خداکی بناہ وہ عزیز مالک ہے میرا اور میں اس میں البتہ تھلائی نہیں یا تا اور جولوگ بے انصاف بیں وہ ایساکرتے ہیں اورالبتہ عورت نے خواہش کی اور تھیراس نے بھی خواہش کی تھ جب پرسف علیہ السلام مہفت خانے ہیں گئے ز لیخا کی طرف نظر نہ کی ا درآ ممال کی طرف دکھھا کرچھت پر اپنی صورت زینجا کے ساتھ مصور سے بهرواليس باليمن نظر كى بيروبى تصوير دواول كى بهم دليهى الغرض تمام كمريس نقط تصويرين نظر آئيں - پھر ناچار موكر حضرت يوسعن فے زيناكى طرف نظركى اورزليخاكو بغور ديكھا اور اپنے ول مِن يقين كرنے ملكے كرا فسول كرى نے ميرسے كام كيا ہے . كھريد و مجھ كرزينا بولى كرا سے له انبياء كا مكون غلطب اس الحركم انبيا عليم اللامعه وي المرانبيا وك تلب بن ايد خطات كبها موجزك بس برت اور ولا بالبوت بل رئه يعى تومنط بالايت بون بعد منايعها لو أن رًا ي بوهات دُجِّيم لين يسعن مين اس كتعد كرا الرد وكينا وليل ليفرب كى ، لنوايها ل سعما ومعلوم برتاب كرقعد نبيركيا ورزايت پوری کے منی نہیں ہو سے اور کھرا ن کو تونی اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے کہ وہ ہمارے خلص بندن یں سے ہے اور جو خلص بدے ہوتے یں ان پر شیطان کا بس ہیں جل سکتا ہے میسا کر قرآن مجیدیں موجر رہے۔ ۱۱۱ عبرہ

يوست مجه يدايك نظركركد مي متعنى مول اور غمول سے خلاصى با وس حضرت لوست في الك مي درتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا ضا مجھے زنا کاروں میں کھڑا کرے گا اطالا تک میں پیٹیرزادہ ہول اور یوفعل بدمجھ سے نہ ہوسکے گا خلانہ کرے جو ہیں ایسے فعل میں گرفتار ہوں کیونکر میں نے خداوند قدوس كومندوكها ناب، بحرزلينا بولى اسے يوسف ورا مجھ برنظر كر- ذرا آجھ كودي لول اورا بنى جياتى سے لكاون، امروكاكل كوميريا عقربلا حضرت يوسع في فيلماكم معتدر كى طرف ويحديد بال فاك يبى رملیں گے۔ پھرزینا بولی کیول مجھے ما تا ہے آرام جان دے۔ آپ نے کہاکہ مجھے دو باتو ل کاغم ایک تو مجھے خداکا ڈرہے اور یرسب بڑا ڈرہے اور دوسے بیری ج ن کا ہے بین کیے استعمال کرو اورای نے مجھے ہرطرے سے آرام یں رکھاہے میری بخرت تفاضا بنیں کرتی کہ میں الی حرکت کودل ای بات کوئ کرزیلخا بولی کرعزیز مصرسے مت وریس اس کوز ہر قاتل کھلا کہ مار ڈالول کی اور کھرمارے كھركى سلطنت بھى تم كودے دول كى اور تم تو تھ كو يركت ہوكدمير ا خدا برا رحيم وكرم ب اوركن كارول ير عيشر م كرتاب اوريس يعبى وعده كرتي بول كه اكرتو في ميرى خوابش پورى كردى توج كيد كريخ و خزاره ميرا بع سب ترے خدا كے نام برصد قد دكفارہ ودل كى تب توتيرا ضاخ ش بوجائے كا اور اورسارے کناہ بھی معاف کروے کا یہ باتیں کن کر حضرت یوسف نے فرما یا اسے زینامیرا خوار ترت بنیں لیتا ہو توارادہ رکھتی ہے ، اے زلیم یہ تمام خرا فات کہلاتے ہیں مجھ سے ہر گذبہیں ہو سکتے يين كرزليخا بالكل مالوس بوكئ اوربهت بى بے تابى كےساتھ رونے لكى اور رحضرت يوسف برابر اس فعل بدسے انکار ہی کرتے رہے اور کسی لمحہ بھی آپ نے اس فعل بدکا ارا دہ یا قصد نہ فرمایا اور بھی ٹان بنی کی ہوتی ہے۔ لِی بار بار اصرار پر مفرت یوسف کچھ ما ٹل ہوئے لیکن مھرول میں یخت اندلینه کرنے ملکے (یہال برکھ اعتراض ہے) حفرت یوسف بینمبر تھے اور کھرای فعل بييح يرقصدكيا بحاب ال كابعف علما عققين فيد ديا سے كر حضرت يوسف اس طرف مال مرت محے وقت بیغیرند تھے اور حالت ثباب ہی قصد قبیح کرنا مقتضائے بشریت سے بعید بہیں اور دوسر یہ کر جو فعل بنیں کیا ہواس میں اندلینہ کرنا موا خذہ بنیں ہے۔ اور معفول نے کہاہے کرشا بداوسف اس لئے اندلیشکر تے تھے کہ اگرشو ہراس کانہ ہو تا تو میں اس سے نکاح کمرلیتا اور مفسرین نے تفیروں میں مکھا ہے کہ حضرت بورمن نے جب زلیخا کو حد درجہ مضطرب دیکھا اور اپنی جان ویتے برمستعد ہوئی تب آپ نے ارادہ کیا کریں زینا سے رہائی باؤں اور بعنوں نے کہاکہ دلیل سے اول تابت ہوتا ہے کر اوست علیدال ام نے حب دیکھا کرز اپنا نے بفت خانے کے در دازے بند کر دیئے

ادراینی جان دینے برمتعد ہوئی تب ناچار اس کے سواکوئی رہائی ندد کیھی اور پھر اس کی طرف می ہوئے اور رفادی اور ازار بندیں این سات سات کرہ دے رکھی تھیں تاکہ اس کے کھو لنے یں تا خیر ہو وے اور پوسف اللہ کی طرف نظر کئے تھے کہ اتنے میں زلیخانے ٹوٹن و محفوظ ہو کر جادی سے ان کا ہاتھ بکٹر بیا اور وہ متقاضی مباشرت کی ہوئی لس پوسف کے ازار بند کی ایک کرہ کھو لنے ٹی ملتی اور دوسری کرہ ازار بند کی لگ جاتی اور حضرت پوسف کا دھیا ن بھی اس وقت خدا بی پرفقا بھر ایک ہوا زغیب سے ہٹی کہ اسے اور معن مت اس کے فریب میں آاور شاس کی طرت کوئی توجد کو اگر تھے اس کی طرف توجہ کی تو تو فعل بدکا مرتکب ہوجائے کا اور تیرا نام بھی خدا کے ہاں اس جرم کی بادائش ہیں انبیاؤں کے دفتر سے مٹاویا جائے کا اور ندمعلوم خدا تیرے ساتھ كيامعا لمركر عينا في حديث قدى من أياب حضور اكرم صلى الشعليه وسلم ف فرايا. يَا بُوْسُفُ كُوْوَا نَقْتَ الْخُطِيْتُ يَهُ حُوْااللَّهُ إِسْمَكَ مِنْ دِيْوَانِ الْأَنْبِيمَا وِرُومَهِ-ا بے پوسف اگرموافقت کی تم نے کناہ کی تومشاد سے گا اللہ تعالیٰ تیرا نام انبیا وُں کے دفتہ سے ت سنتے ہی یہ الفاظ غیبی حضرت پوسف وروازے کی طرف ووٹے باہر نکل جانے کے واسط ادر سمجے زین دوری ان کے پارٹے کو ،خدا کے حکم سے در وازے خور بخود کھتے چلے گئے ادر بعضول نے کہاہے کہ حفرت جرافیل نے آگر یوسف کی پشت پر ایک خط کھینیا خدا کے حکم سے صا ون اس فعل سے بچے گئے۔ اور معنول نے کہا ہے کہ لڑکاد ووھ بتیا عزیز معرکا تقا اوردہ تقريبًا يه ماه كاعقاوه ايخ بموارك يروى سے بولائيا كيفااليصيد يقي اَحَوْرَني ترجمه-ا بيوسف صديق تم زناكرنا جاست تقير. اوربعف كاتول سي كرزينا في ايك سون كابت بنا رکھا تھاجی کووہ بوجی تھی اوروہ بھی ای جگر رکھا تھااس کوزری کے کیرے سے ڈھا نگنے ملکی اتنے یں حفرت یوسف کی نظرائ برجا بڑی ، پوچھاکہ یہ کیا جزہے جو تو لے بردے کے اندر رکھی ہے وہ فور"ا بولی کہ بیمیرا خداہے سے یس سجدہ کرتی ہول اور اس واسطے یس فے اس کو بروے میں رکھا ہے کہ وہ مجھ کو دیکھنے نہ یا اے اور میں اس کے نز دیک شرمندہ و گنہ گا ر نہوں يرُن كر حفرت يوسف في إماا عدر لينا أنت مَنتَ حَيى مِنَ الطَّيم وَا خَالاً استَنْجى مِنَ القيمي وترجم ال زينا توشرم كرتى باليف بت سے كجى بل كوئى حى وحركت بنبى ب اور میں کیو نکرشرم ناکووں اینے اللہ تعالیٰ سے جو بے نیا زخیرو بھیرورب العالمیں ہے بحر حضرت يوسف كعبراكد و بالسعامة بماك اور فورًا در وازے براكم اور اور نيانے

ا بنے بال ومند کو پریشان صال بنا کران کے بیجے سے جامر کیڑے کا دا من کیا کر چر بھا اڑوالا اسس وقت التارتعا لي كم عم سے ساتول وروازول كي قفل كنے اور حفرت يوسف كي تولي مرس ركر برى تقى اورسرك بال براكنده بوك تق اور زليا كي سرك بال بعي الجوكر و كف تق اورخود زلیخا نظمی خی اور فزیر مصرف در داندے بر دونوں کواسی حالت میں بھا گئے ہوئے یا یا عزیز مصر کو دیکیم کرزلیخا فے چوٹی بائیں باکروز نرموسے کہاکتم نے ایا غلام اپنے گھریں رکھا ہے کدوہ جھ سے يدفعلى كرناچاستا ہے۔ يدو كھوميرا حال كيسا بمور ہا ہے . تولدتعالى . واستَبعَنا الْبَاب وَتُلَّاثَ تَيِيْصَمُ مِنْ دُبُرٍ وَٱلْفَيَاسَيَّىٰ هَاكَ الْبَابُ تَّالَتْ مَاجَذَاءٌ مَنَ ارْدَبِاهْلَكُ سُنْوَةً إِلاَّ أَنْ يَسْجُنَ أَوْعَلَ أَبُ أَلِيمٌ أَهُ اور دونول دروانك كى طرف برص اورور نے جیروالا اس کاکر ترجیے سے اور دولوں کے دولوں فل کئے عورت کے فاوند سے دروانے میں ، زلیخا بولی اور مجیر سزا نہیں ایسے خص کی جو چاہے تیرے گھر ہیں برائی مگر بہی کہ قیدیل بڑے یا دکھ کی اربین مرعزیز مصرف حضرت ایوست سے کہا کہ تجھ کو میں نے اپنا بیٹا بنا یا تھا اور اپنے گھر كا امين بنايا اب مكافات اس كى بى خصرى كرتم مى عورت برنظريد رخصتے ہو . حفرت يوست ف عزیز مصر سے کہا کرزاین مجدید ناحق افر ا و تہمت رکھتی ہے اور میری صداقت و دیانت پر حجورت وبہا بناتى ہے اور مجر كوكنه كاربتاتى ہے اور يں اس سے مبرا بول، كيفيت حال يد ہے كہ جب زلينانے مجملا كيراتوي وروازے كى طرف بعالا بھرت يھے سے ميرے كرتے كا دامن كير كريمار دالا -عوروم نے جب یہ بائیں سین تو اپنے جی میں موجا کہ یہ نمام جب سے میرے کھریں ہے کھی اس سے مِن فِينانت بنيس يا في اور ند جو ف بالمجهى الى في كى د يهرع زيز مصر في حوت يوست سے کہاکہ یں تیرے قول کوجب سے جانول کا کہ تو بہت سچاہے اور برسرحق کے اور زانی جھوٹی برسر باطل ہے کدای بات برتوگواہ لاتواس وقت حضرت نے ایک بیجے کو کہوا رہے پراٹارہ کہاکہ تماك لا كے سے بوج اوع يزمصر ف مكراكركماكدتو في جوكيا، ب مجه كومعلوم بواكنا ، تيرى طرف سے ہے تو جے کومغالط ہے کیونکر تھے جینے کے اوا کے سے وچوں جھ جینے کو کے نے بھی کھی بوال جواب کیا ہے،جو مجھ کو بتاتا ہے۔اتنے میں خدا کے حکم سے وہ لؤ کا اپنے پالنے میں سے بول اٹھا کہ اے عزيزمه مداوست عليم السلام صديق ال بات برسيح بيل ادرتم ميري بات كو حفوط منه جايز. جب عزيزمر فراك كى زبانى يدبات سى توبرانى متعبب بواادراى في اس كے بالے كے قرب جاكراك سے دريافت كياكراسے وا كے تونے كياد يكھا ہے تب وہ بولا قولاتعالى د شيھ كمشا هفة

مِنْ أَهْلِهَاه إِن كَانَ تَيْنِصُمُ قُلُ مِنْ تُبْلِ فَصَلاَ تُتَى وَهُو مِن الْكُلِا مِنْ وَالْ كَانَ تَعِيْضَمُ قُلُ مِنْ دُجُرِ فَكُنَ بَتْ وَهُوَ مِنَ الصِّي قِيْنَ ٥ اور كُوابي وي كي كواه نے عورت كوكوں إلى سے المرب كرته اس كا پيشاآ كے سے توعورت سي ب اور وہ جھولات اوراكركرته بيشاب ال كے بیچھے سے توبہ جموتی ہے اور دہ بچاہے تبعز بزمر ف و كيماك كرته يون كَا يِجِي سِ يُعْلَابِ قُولِد تَعَالَىٰ فَكَتَّامَ الْعَيِيْصَة اللَّهُ مِنْ دُجُرِقًا لَ الْخَمَا مِنْ كَيْسِ كُنَّ أَنْ لَانْ كُنْ عَظِيمْ " رَحْم عِرج و يكهاع يزمون و كيهاكرة بها ويج سركها بیٹ یدایک فریب ہے معورتوں کا درالبتہ عورتوں کا برا فریب ہوتا ہے۔ بعد اس مے عزیز مصرف زیناکوبارڈالنے کارادہ کیااور پوسف کو قیدکرناچا ہا۔ اس کے لڑکے نے کہا اسے عزیز مقرتم نے جو کے خال کیا ہے وہ عقاند او کو ل کے خال سے بعید ہے اگر تم ایسا کروگے تو تمام خلائی کے زوید آب بی رسوا ہوجا و کے۔ بات س کرعزیزمصر نے پوسف کو کہاکدائی بایت کوجا نے دو، اورز اپنیا سے كهاكه مين في تجهيمها ف كهار جيها كمر قرآن مجيد مين فرمايا الله تعالم في يُوْسُفْ ٱلْفيرِضْ عَنْ هُ ذَا الكُتْهِ) ورزليْمًا كُلِها وَاسْتَغْفِرِي لِينَ نَبِكَ 1 يَكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِينَ مُ اے پوسف جانے دواس بات کواور اپنی عورت سے کہا لینی زلیخاکو کہاکہ تو بخشوا اسپے گناہ لقین ہے تو ہی کہنگار تھی. کہتے ہیں اس وقت یہ بتیں ہونی تقین اور حضرت جبرائیل علیالسلام وہال حامر عَصْرِهِ كُمِيَّ تَصْ يُوسِف عليه اللهم عزيز معركو توله تعالى - قَالَ حِيْسَ إِفَدَ تُنِيْ عَنْ تُفْسِنى توجمہ: حضرت يوسف بوك كراك فے خوابش كى مجھ سے اور ميں اپنے دل كو قابوس كئے ہوئے عما اس وقت حفرت جرائيل بولے كدا محصرت يوسف كيول اس كا يرده فاش كرتے ہور حال كداك نے تہاری محبت کاسچا دعویٰ کیا ہے عقلمنداور بزرگوں کا پرشورہ نہیں ہوا کہ ناکد وہ اپنے محب کا عقد کھو نے عفر صفرت بولے یا المی تونے ناحق مجھے عزیز مصر کے میر دکیا کہ بیم محمد کو بے گناہ عذاب میں مبتل کرتاہے، حضرت جرائیل نے کہا، اے حضرت یوسٹ فی نہیں جانے کہ دورت کی دستی میں مصیبت اٹھانا ہوتی ہے اور محققول نے بول مجی لکھا ہے کہ خدائے تقولے نے حضرت جرائیل کو منع فرما يا يحقاكه حضرت يوسعف زين كاعيب ظلم مذكوس - الرير زينا اس وقت كا فري تحقى ليكن خدا كوية مظوّرة عقاله بوست زيفا كى برده درى كري كيونكه خدا وند قدوى كي صفتون يس سے المصفت ت ارالعيوب بھي ہے اور دو سري صفت غافر الذيوب ہے اس لے عيب كى برده يوشى زياده بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالی فرا تاہے کہ مجھول بندنہیں ہے تم کورنج دغم دنیا۔ اگر کو فی شخص جفا کرے

توجى اى كے عوض بي مجى وفاكرتا ہوں يعض محققوں نے كہا ہے كہ حضرت يوسف نے عزيز مصر كے ساتھ بات جيت كرتے وقت اپنے جى بن كماكر ميرى بات عزيز مصركو باور نہيں ہوتى اور فجه كو لبجانبين جانتا حالانكداس في مجرس مجمعي حجوث بات بنين سنى اورندمجد سي كبهي خيانت يالى ب حضرت جبرائیل نے فرما یاکہ جوانمردی اس چھ جینے کے لڑ کے سے سیکھ لواس نے بوگواہی دی ساتھ ولیل کے دہ تہارے جیا نہیں کہ بے تامل کہ بیٹے کد گناہ رلیخا نے کیا ہے لیکن لڑکے نے یہ ظا ہر ند کیااور گوا ہی وے دی . اور خدا کو بھی یہ کم ضطور ہے کہ بندہ موں کا عیب ظاہر ہو اورتمام مخلوق کے سامنے رسوا ہو دے اگر جداس سے سمن ہی صا در کیوں نہ ہوا ہو تب جی اپنے حكم سے پردہ پوٹی كياچاہے۔ اس بات ميں معفول فاظلان بھي كيا ہے كركى نے تين جينے اور كى في سف الت جيين بعداس كے بيظام رمواكد بدبات خلق الله كے كان يہنى كنتے ہيں كديد بات حضرت يوسع كى زبال سے يا لخ عورتول في تنى تقى جو كەزيناكى بىمرا زىميىن دەسب كىسب زلیناکو ملامت کرنے تکیں۔ ایک توان میں ساتی ملے تھیں اور دوسری باور جو اور میری عوریت خوا ن برادر تھی اور جوتھی بلانے والی اور یا بخویں جمامنی تھی پرسب ملکہ زینکا کو ملامت کرنے ملیس ا كيدروزري لنخافي وعوت طعام و سے كر ان سب كو بيك وقت بلايا ايك تركم فجلس كي مقر كي -نَهُنَّ مُتَّكَأْتُوا مَنْ كُلَّ وَاحِدَةٍ يِّنْهُنَّ سِكِيْنًا وَّ مَالَتِ اخْدُج عَلِيْهِنَّ ترجمه \_ جب نُنا تو قریب بلوایان کواور تیار کی ان کے داسطے ایک مجلس اور دی ان کو مرا یک کے باتھ میں چھری اور ایک لیمول اورا دھر حفرت یوسف سے بولی کہ اب نکلوان کے ماسے سے اور چھری کا ٹینے کو وے دی گئے اس کے بعد حضرت یوسف علیال ام کو زر بفت کے کیڑے سے قربدمكل زرويا قوت سے مجاكر اس مجلس ميں لاكر سفھا ياكيا جب عور تول فياكي بارگيان کی طرف نظر کی سب کی سب بے ہوش مو کمر کر بڑی اور بجائے لیموں تراشنے کی اپنی اپنی انگلیا ہے كاط بين اور حفرت بورغت كي شكل وصورت بررسب كي سب عاشق بوكين ورجب مجلس برخا ست ہوئی تو بعدائ کے وہ عور میں اپنے اپنے بوسش یں آئیں اور مرعورت نے اپنے اپنے با کھوں کی الكلى كن بونى ديھيں اوراينے كرے بھي خون سے آلودہ ديھے تو يركيفيت ديجه كر بعض ال بي سے مجن مكين كر حضرت يوسف توبير بنيس بي كوئى فرخة معلوم بوت بين مجيماكم الله تعالى ن ارشا د فرايا \_ خَكَمَّا دَ أَيْنَهُ أَكْبَرْ مَهُ وَقَطَّعْنَ أَنْ مِهُ فَيْ وَقُلْنَ هَا شَيلْمِ

مَاهُ فَا الْبُشَرُّاةُ إِنْ هُ فَا إِلَّا مَلَكُ كُولِيكُ لا تَرْجِمه الله عِير حب ويما حفرت يوسف كو وكيها تودبت من أكنين اوركات والحالية بالقدادر كين مكين حاشا للنديشف تو ا وعیمعلوم نہیں ہوتا ف پرید کوئی بزرگ فرشدوہے یہ و کی کرز اپنا بولی کہ یہ وہی شخص ہے جس کے ائے تم محصطین اور طامت کرتی ہو. و خورتیں کہنے مگیں کراسے زلیخا ہم ہے طامت ہے تجہ پرنہیں بكم تجه بررصت بوكرتوني ايسام شوق بايا. اور بيم و بى عورتين كمن لكين كرتوني بهيشرا ين كم على ركا اورتوال كوفريب ندوي كى الى كيجواب من زينا في كما يس في بهت كوسفش كى اورا بھی کم کرری ہول لیکن وہ تحق میرے ہاتھ نہد ، آیا ، اور اس معاملی وہمرا کہنا قطعًا نہیں النام بعداق الى آيت مذكوره ك قوله تعالى د لعتن داد د تين عن تفييم حَاسَتُعْصَده وَكَ إِنْ تُكُورُ يُفِعَلُ مَا الْمُؤْكِ كُيُسُجُنِينَ وَ لِيَكُو نَا مِينَ الصَّغِويْنَ رَبْهِم اور می نے اس سے جا باکہ جی بھرلوں مگر وہ اپنی جگر اپنے ارا دہ بربرا بر قائم رہا اور اگرا ب تھی مذکرے کا جو میں کہتی ہوں توالبتہ تیدخانے میں بڑے کا اور ہوگا وہ بڑا ہے عن ت بورتوں نے زینا کوصلاح وی کددوسری مرتبہ بھیر يوسف کو بلاكه ہم اس كوطامت كريال ورنفيعت كويال مكن بے كة يركام ين آسانى بو حالانكدان تورلوں كى غرفن يالتھى كداك يلے عصر يوسف كوديكيا چنا پخہ زینا نے پھر یوسف کو بلایا اور سب کے سامنے بھاکر ان عور تول نے حضرت یوسف سے كماكدا ب صاحب أب كس واسطاس بيارى سيده برب رحم بين اس كساته كيول بنين شوق فرماتے اور ہم اوک یہ ڈرتے ہیں کہ آب بلاوجراس کے عتاب بی آکر قید خاند میں بڑیں۔ اس بات كوس كوحضرت يوسف نے كها ميں يہ نبتر سمجھا ہو ل كه قيدخاند ميں بٹروں ، جيسا كه اللہ تعالى نے فراما - قَالَ مَ بِي السِّيجُنُ اَحَبُ إِلَىَّ حِمَّا حِكَ عُو مَنِيْ إِكْبِي مِ وَ الْأَنْفُونُ عَيْنَ كَيْهُ مُنَّ ا مُبُ ا يَنْهِنَ مَاكُنْ مِنَ الْجُهِلِيْنَ و ترجم رحفرت يوست بوك كراب رب محدكو قدريندب اي بات سے جى طرف يرمجدكو با قى ب اور اكدتونه وفغ كريكا مجهس ان كافريب توشا يدين كبهي ماكن نه موجاؤل ان كي طرف ادريس موجاؤں بے عقل ، يبال يرايك عراف سے كم مصرى عورتول في جمال يوسف كا ديكه كم یے ہوش موکدیموں تراشنے کے عوض ابنوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے لیکن باوجور زینا کے عاشق بونے کے اس کاکوئی ہاتھ نہ کٹا یہ کیا ما جرا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ جس شخص کالمی چیز یں دل ملکا ہوا در مبیندا سے دیکھتا ہوتواسے پھے خوف وخط نہیں رہتا اورجی شخف نے کہ وہ

چیز ند کیمی بوتو اس برد مشت ہوتی ہے۔ چونکہ اوست برزین عاشق تھی اوران کے واسطے بہت محنت الماتي تقى اوراك كيسائق مدتول منى تحفى اس ك زين اين حال مربر قرار تهى اوران عورتول في ال سے قبل حضرت يوسف كوندد كيما كا الى الحصورت ان كى اچا ك، دىكى كر بے بوش بوكرلميو ل تراشف میں ایف ہا تھ کا ف ڈالے کیو بمران عور تول نے الیا خوبصورت صاحب جا التخص کبھی ند و کھھا عقاادر بعضول کے اثنا رہے سے برمراد ہے کہ خلا تعالیٰ مومنوں کو عندالموت فرنشتوں کے ہتھ سے تکلیف ولواوے کا اور بھر مل الموت سے بھی ڈراوے کا اور قبر کے اندر منکر بکیر موال وجواب کروں گے اور قیامت کے دن دوزخ کو بھی دکھاوے کالیکن مومن اس سے بنیں ڈرے کا حب مومن ایک بار دیکھے کا توجان لے کاکیونکہ اسی لے ہمارے رسول مقبول صلے الله علیه و ملم کومواج میں تمام احوال عالم ارداح اوربشت اور دووخ كودكها يا تاكروه احوال قيامت كا ديجه كرحشرك و ك تلب ان کا دوسری طرف مائل و شول مربواورا بنی است کی شفاعت کرنے سے باز ندر ہیں۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ مفر کی تور آول نے پوسف کو دیکھتے ہی عاشق ہو کر لیموں تراشنے میں اپنے ہاتھ كا ث دالي بدد كيوكرة تشق غيرت في كريان عاشق سے زلينا كے سرمارا وہ ما نندمسرغ ينم كبل كے ترشينے لئيں اور رور و كر كينے لئيں كريں نے ہے ہے كيا برا كام كيا صدا فسوس ہے كہ بيو تو في سے یں معتوق کے اعمد سے دریا مے ریخ و بلا کے غوطے کھاتی ہول کر سنوزکشتی مراد کنارے میں مقصود کے ندبینی اور غیرول کوییرمتاع و کھانا محص بے جزی ہے اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہ ہو کا اور اب ميرى صلاح يرب كريوسف كوان سے تيميا يا جائے اور بہتريني سے كدان كوجيل ظ في في جيح ديا جائے يسب حقيقتين جب عزيزم مركومعلى بوين كرم مرك لوك الى وقوع ما جرے سے الكا ه بوئے . تب نادم ہوكر باتفاق زليخا كے حضرت يوسف كوقيد خانے بين جيجا. چنا پخدالله تعالي نے ارشا دفرما يا شُمَّ بَكَ الْمُعُمُّ مِنْ بَعْقِ مَا مَا وُالْ يَا تِ لَيَسْجُنْتَهُ حَتَّى عِنْنِ أَ يُمريرها لوگوں کوال نشایزوں کے دیکھنے پر قیدر کھیں اس کوایک مدت تک فائدہ اگر جبہ نشان سب و تکھھ يطك كدكناه سب عورت كاب توجى ال كوبى قيدكيا الخفق بن نبزنا مى عورت كى نبوا وريوسف بهى ر بنا کی نظرے دور رہے بھر حصرت بوسف کو تاج مکل سر پرر کھ کر اور باس فاخرہ بہنا کر کمربند زرىكا كريس باندهكربت الجهام كرتيد فافي بي جيها . قيد خاف كربكبان ونكران لوكول نے حضرت یوسف کو دیکھا تو بڑا تعجب کیا اور عیرز لینا کے پاک آدمی صبح کد تید کواک قدرشان و ثوکت سے قید خانے یں رہ بھیجا جائے حکم ہوا کرسب پوشاک اس کے بدن سے اتر واڈ الیں اور ساتھ ہی

يد حكم على دياك لوسعت قيدى بنيل بلي بكرصارى بيل اوريل فال لي وبال بعيجا سے كركوئى ال کوند دیکھے اور لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہے اس اتارے سے ایک اور فائدہ محققول نے مکھا ہے کہ ہر موس کے وقت عامر شہادت کا سر پر اور لباس معرفت کا بدن پر اور کمر بند خدمت کا كريس اورموزه اسلام كا ياؤل مين بينا يا جائے كا بھر فرشتے كميں كے كرياحق تعالىٰ اس كى اس لباس عده اورخصائل حميده كے ساتھ كيونكرجان قبض كى جائے كى داكر حكم بوتوسب آبار ليوي ب عکم ہوگایہ حصاری ہیں زندانی بنیں ہیں اور لباس اس کا ولیا ہی رہنے دواور تم جان لوکہ وہ میرے نبدے ، بن برنیں ہیں اور اس قصے بن آیا ہے کرز لینا نے حکم کیا تھاکہ اس بندی خانے کوا چھی طرح سے پاک وصاف اور ورست کرکے ایک عمارت عالی فران پر تکلف بٹاکرا در اس بی ایک تخت جرا در مرصع كاروبال ركھواد واور ديبا مےنفيس اس ير بجھوا دو اورعبروعود كوناكوں خوشبوكے ليے جلا وو عفراس کے بعد حفرت یوسف کو اس تخت بر بھادواس زمانے میں بادشاہ مفرکا مکس یان بقاراس کے دو فلاعقلند صاحب موش تھے ادر کی خطایں بادشاہ نے ان کو قید خانے میں جیما عقا، دونوں کے نام یہ تھے ایک کا ناکس تی اور دوسرے کا نام طباخ تھا جیسا کہ اللہ تعالیے نے فرايا- وَدَخُلُ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَينِيهُ ترجم اور وافل بولے اس كرمات بندى خانے میں دونوجوان تو وہ رونوں پوسف کاحال دیکھوکدان کے جال پرستیر ہوگئے اور سرت اسد عبادت ان کی دیکھر کران کے ماس جا بیٹھے اور بایس کرنے لکے اور ہر ایک ان میں سے اینے لینے قصے بیان کرنے لگے اورجب بین ون گزرے توساتی نے خواب میں دیکھاکہ خوشہ انگور کا بخرستے ہیں اور طباخ نے دکیھا تھا کہ روٹی سر براس کے رکھی ہے اور پر ندسب ہوایر سے آ کے لیجا کے كهاتي بين دوسرے د ن اس خواب كو اليس ميں قبل وقال كرنے لكے تعبيراس خواب كى لوسف سے پو جینا چاہیئے دکیمیں وہ اس خواب کی کیا تبییر بتاتے ہیں ۔ یہ خیال کر کے وہ دونوں حفرت. يوست كي باس كتا ورحفرت يوسف سركف ملك كرم لوكول في رات كوخواب وكلي إلى اور ہم وک اس وجرسے آب کے باس آئے ہیں کہ آپ ہم کو اس خواب کی تعبیر بتا أیس كدكيا ہے حضرت يوسعن فان كے خواب سنے اور سننے كے بعد ان سے فرما ياكه تم دونول صاحب ذرا تصروتب میں اس کی تعبیر بناوُں کا جیاکر الله تعلیے نے رشاد فر مایا۔ خَالَ أَحَلُ هُمَّا إِنَّ أَزَا فِي آعْصِي خَمْرٌ ا ج وَقَالَ الأخرُوا فِي آرًا فِي آخْمِلُ فَوْتَى رَاسِي خُبْزُا تَاْكُلُ الطَّيُومِنُ لُ نَبِينًا بِتَأْوِيْلِهِ ذَا تَاصَلُ لِكَ حِنَ الْمُغْيِنِينَ

دَتَالَ لَا يَا يَتِكُمَا طَعَامُ إِنُّو ذَتَٰتِهِ إِلَّا نَبُّ أَنُّكُمَا مِتَا وِيْلِهِ تَبْلُ أَنْ كَاشِيكُمَا هُ دِيكُمَا مِمَّا عَلْمَنِي مَن فِي هُ إِنْ تَرَكْتُ مِلَّةٌ تُدْمِرِلَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْ خِرَةِ هُمْ كُفِرُونَ هُ وَرَجِم لِي لِكَالِك النَّين عِكم مين دیکھتا ہوں کہ بن نجورتا ہوں شراب اور دوسرے نے کہا کہ بی دیکھتا ہوں کہ اٹھار ہاہوں اینے سرپرروٹی کر جانور کھا تے بیل اس میں سے، بہذا آب ہم دونوں کی تعبیر بتائیں ریونکہ ہم آب کونیکی والا دیکھتے ہیں حضرت بوسف نے کہا کہ نہ آنے یا وے گاتم کو کھانا جو ہرروزکو ملت ہے گر بتا چکوں گاتم کوتبیراس کے آنے سے پہلے بیعلم ہے کہ مجھ کوسکھایا میر ہے رب نے ادريس في جهورادين الى قوم كاكريقين نهيل ركفت الشر تعافيرا ورآخرت سعمي وهمنكرييل جس نے شراب دیکھی تھی وہ بادشاہ کا شراب ساز تھا اور د درسرا نا بنا ٹی تھالیکن خلات عادت دیکھا كرمر پرسے جانور نوچے بيل . دبر كي تهت بي دونوں قيدى تھے اور عانياني برجرم ثابت بوا-ف حكد ووسرى قيديل تى تمالى نے يرحكت ركھى تھى كدان كاول كا فرول كى عبت سے توٹا تو دل پر المندكا علم روش بوا اور جا باكہ اول الى كودين كى بات سنا دول اوراس كے بعد خواب كى تعبير بتاؤل كا. دراصل تفسّرير ب كرحضرت يوست في جب ان دونول جوانول كو ديكها كرببت دانا اورعقلمند بين توابنول فيها باكرادل ان كواسلام كى دعوت دى اوراسى ليران كواب كى تعبيرين تا مل كيا اوران سے آپ نے فرما ياكد د كيمو يرچيز بوتم مجم سے بوچھ رہے ہو۔ وہ خدانے مى مجھے سكھائى سے اس بات بروہ دونوں بولے كہميں بنا وكر تمارا خداكون سے حضرت بوسف علیدالسلام بوے کہ خدامیرا دبی ہے جوسارے جمان کا بیداکر نے والاہے۔ وہی مرخص کوروزی ویتا ہے اور دہی مارتا اور حبلاتا ہے بھروہ دونول بوے کہ سب مرکو بتائیں کہ آپکے کو ن سا دین ہے۔ جوتم ہمارے بوں سے بزار ہو مضرت یوسف نے فرمایا کہ میں موافق ہول اپنے باپ دا داکے راه كے كيمروه بولے تهارے باپ دا داكون بي . توحفرت يوست فرما ياكد بيرا با پحفرت ليقوب بن الحاق بن ابرابيم خليل التُرعليرا الله عليرا بن جنا بخد حق تعالى في المبَّنَةُ عَلَيْهِ الله البَّاكِنُ أَبْلِهِ مِمْ مَدَ السُّحَاتَ وَيَعْقُوْبَ مُ مَاكَانَ لَنَا أَنْ تُنْفِرِكَ بِا اللهَ مِنْ شَنْئُ ذَٰ لِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَتَى التَّاصِ وَ لَكِنَّ ٱكُنْزُوالتَّاسِ لد كيشكُون ي اور كيرا مي نورين اين باب وادول ابراسيم اوراسحاق اورانيقوب عليم السام كادر بهاراكام بنين كرشر كيكري الشرتعا كاكسى چيز كوي فضل سے الشركام بر

اورسب و گوں پر میکن مبت لوگ شکر نہیں کرتے ہمارا اس دین پر رہنا سب خلق پر فضل ہے اور مم سے راہ سکمیں . وہ بو ہے کہ مم کل چیز کو ہو جتے ہیں . حصرت بوست نے لہا کہ تم ایسی چیز کو ہو ہتے كس طرع بوئ. تو عير حفرت يوسف في ال دونول سے كماك ميرے بجابيول قے فيم سے حدكر كے مجے بچ ڈالبے اور بالتفصيل ال كواينا پوراواقعه بيان كرويا يرس كران لوگوں نے كماكم آيم كوكيا فرماتے بيل كرم وك اين دين برتابت قدم دبي ياا ين دين سع بير جادي . حضرت لوست في الداوك مے کہا کہ پہلے تم ہوگ اپنے دل یں تصور کر کے دیکھو کرکس کا دین مبتر ہے۔ بعدا کہ خدانعالی نے نوايد ينصاحبي السِّجْنُ ءَ أَدْ مَابُ مُتَفَرِّتُونَ خَيْرٌ أَمِراللهُ الْوَاحِنُ الْقُهَّالَةُ ترجمه - اے رفیقو بندی خانے کے عبلا سوچو توکد کئی معبود جدا جدا بہتر بیل یا ایک اللہ بہترہے ہیں حزت يوسف في فراياكد الدورتو إبندى خلف كتم ارك ساقد رسف كا اتفاق موا بجلاد كم توتمہارے کتے خدا بیں اور تم اپنے با تھوں سے بتوں کو بنا کم پوجتے ہوا در ابنیں خدابھی کتے ہوا ن سے مذکچھ نفع ہوسکتا ہے اور مذخرر، ان بتول کو جوتم اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے ہو پوجنا تمہارا اور تہارے باب دادول کا بالکل بی عبشب اور پوجنا سوافے اللہ تعالے کے کسی کوروا نہیں ہے اوروه واحد طنق معمداق اس آيت كريم كاراف ورباني سے ما تعبث وق مين دُونيم اللهُ اسْمَاءٌ سَمَّيْتُ مُنْ هَا انْ يَمُ وَ ابْاءُ كُمْ مَا انْنَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلُطَارِهُ إِنِ الْحُكْمُ اللَّهِ مِنْ المَسَوَّ اللَّهِ يَعْبُلُ وَ إِنَّ إِنَّا لَا يَكَ الْبِينَ الْقَيْمُ مُ وَ للْكِنَّ ٱكْتُدَرُ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ وَ لَرْجَهِ لَمْ بنيس لِوجِتْ بوسوا خِاس كَح كُرْنام بى رکھ لئے ہیں تم نے اور تمارے باپ دادول نے اور نہیں اتا ری اللہ فال کی کوئی سد حکومت بنیں توائے اللہ تعالے کے کی کی ای نے فرمادیا کہ نہ ہوجو گرای کو یہی ہے راہ بدھی لیکن بہت لوگ بنیں جانتے۔ تب وہ دونوں قیدی حفرت بوسف کے دین پرایان لائے اور پھر بو بے حفرت بوسف علیا سالم سے کہم اپنے دین کو چھوڑ کر تہا رہے ا با و اجداد کے دیں پر ایمان لائے اور سلمان موے علی اب تو تہا رے خواب کی تبیر بیان کرد بھے تب حضرت پوسف نے فرایا کہ اے رفیقو! بندی فانے کے م دونوں میں سے ایک نے جو دیکھا ہے تمراب محصر تے خواب میں اس کی تعمیرے ہے كه كل ا وشاه الكوتيد خاف بعضاص كريكااور فوش بهى كريكا خلعت دي كراودوه اين خلا وندكو كلى بال ك كا فراب اور دوسرے نے جو ديكھا ہے كدس برا بنے دوئى ركھى ہے اور

ار تے جانور اس کو کھاجا تے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کل وہو لی برج صے کا اور اڑتے جا بزران كم مغز كو كها جاوي كر بصداق ال أيت شريعة كے يتصاحب السيخي آمّا أحداث كمت فَيَسْقِيْ رَجِّما خَسْرًا فَ وَامَّا ٱلْاخْرُ فَيُصْلَبُ فَتَأَكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّ اسِهُ قَفِي الْهُ مُسُدُ السَّنِي فِي فِيمِ تَسْتَفُتِينَ ٥ - اسرفيق بندى خان كاي بو بعم دونوك یں سے سویلادے کا اپنے خدا وزد کوشراب اور دوسرا جوہے سودہ سولی برج مص کا ، عیر کھا دیں گے جا نور ای کے مرسے مغز کو۔ اب فیل ہوگیا وہ کا جس کی تم مخیق چا ہتے تھے اور حضرت ایوسف نے کہد دیا عقاص کوخواب کی تبدیر کی تحقی که کل قید سے خلاقی یا دُیے اور اپنے خلاو ندکو شراب با دُیے اور ہماری بات بھی تم اپنے بادش ہ سے کہنا کہ ایک نوجوان بے گناہ قید میں بڑاہے بیں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا اور بیزار ہواکہ ہم کو جھول کر اوسف نے غیرسے سنجا سے مامکی ۔ تب ساقی کے ذہبی سے اس بات کو عجلادیا کہ ایوسف کی بات اینے بادشاہ سے کہے جیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فرایا - دُکّالَ يتُسنِ مَى ظَنَّ ٱ نَنْمُ ذَاجٍ يَهُمُهُمَا اذْ كُورِفَ عِيثُلَ دَيِّكَ فَا نُسْلُهُ الشَّيُظُنُ ذِكُ رَ د يبم حَكيتَ في السِينجي بِضْعَ سِنِين له اوركه ديا حضرت يوسف في ال كوجوك بيك كان دونول بن سے ميرا ذكركرنا يف خدا وند كے ياس سوعجلا ديا شيطان ف ذكركرنا اينے خداد ندسے پھررہ کیا یوسف قید میں کئی بری اکثر مورخ کتے ہیں کہ حضرت یوسف اس قید میں تقریبًا سات برس سے مروی ہے کہ جرایل نے کئی و فعہ قید طانے یں اکر دیم کا حضرت اوسٹ کوعبادت كرت اور وعا ما نكتے تب ال سے كہاكہ حضرت يوسف تم نے كيول بنيں سجات مانگی تھی الند تعالي سے اس سے بہلے اور تم فے مخلوق سے اپن سجات جاہی کہ میراز کو کونا اینے بادشاہ سے اور براویر گزریکا ہے۔ اب ال کے بدلے مات برگ تک قید فانے ہیں دہوگے۔ حفرت یوسف نے فرایا كرمير اخداجس برراضي بياى بري عبى شاكر بول اور بول استحضرت آب توسب مخلوق سع برتمه ہیں اور آ ب کیونکر قیدخا نے کیفف میں تشریف لائے ، حضرت جرائیل نے فرما یا ، بھر حضرت ریف نے فرما یا. اے حضرت جرائیل کس گناہ سے مجھ کوا تشد تعالے نے اس قید طانے میں ڈالاا وراینی تفقت اور دهمت سے اس ذلت وخرابی می رکھا حفرت جرائیل علیاللام نے فرمایا کہ تم فیٹوق سے ذات کو اختیار کیا ہے اور اپنے کام کوخدا کے توکل پرنے چوڑا مالا نکروہی قافی الحاجات ہے جواس سے ما تکو کے سویا وُ کے اور در حقیقت تم نے قید ہی مانگی تھی و ہی تم کو مل کئی۔ قول م تعالىٰ حَتَالَ كَ بِي السِّجْنُ أَحَبُّ! كَيَّ مِتَايَنْ عُوْ نَبِي النِّهِ وَالَّاتُّمَىٰ

عَنِيْ كَيْدَةَ هُنَّ اَصْبُ الْيَفِيَّ وَٱكُنْ مِنَ الْجُهِلِينَ هِ فَاسْتَجَابَ لَمُرَبُّهُ فَصَرَىٰ عَنْهُ كُنِينَ هُنَّ إِنَّهُ هُوَ الشِّينَعُ الْعَلِيمُ لَا يَرْجَمَه إلا كالمِست العاب المار مع مح كوتيدليند ب ال بات سي كم مجوكو بلائى بي طرف اك كاوراكر توز دفع كريكا مجمد سے ان کا فریب توخا ٹریں ماکل ہوجاؤں ان کی طرف اور ہوجاؤں ہیں بے عقل ، یہ د عااس کے رب نے تبول کرلی۔ پھر دفع کیان سے ان کا فریب وہی ہے سننے والاخردار کس ظا ہر ہوتا ہے كه اپنے الكے سے قيديم برك رسكن الله تعالے نے ان كا فريب جو وہ حضرت يوسف برجلانا چا ہی تھی بل نرسکاا ورحضرت بوسف کی دعاکوربالعزت نے قبول فرمالیا اوران کا فریب حضرت یوسف سے دفع کر دیا ادر قید ہونا ان کی قمت میں تھا وہی ہوا بہال سے یہ بات واضح ہوتی ہے كرة دى كوكم اكرافي من برائي نه مانكى چلسي بكدائ ولام بكر وقت بحل في طلب كرار ب عرجرائيل في حضرت يوسف في يوجها ال جرائيل عليداللام حكن عينن لي حَدَيْ وَ ات فی اے جبرا میل میرے والد بزرگوار کی خبرتم کو مجمع معلوم سے جھزت جبرائیل نے کہا۔ وَ هُلَّ بَنْتُ الْهُ حُدِّ إِن وَ هُو كَيْظِيمُنْ وَعُمْ يُهَا جِرِ اللَّهِ فَعِده النَّا كُلُّ . يَتُ غم كرتے ہيں اور روتے روتے ان كى تصين بھى جاتى رہى بي . اور شغلدان كارات دن عبادت كرنا ہے اس كے علاوہ دوسراكونى كام نبيں كرتے ، بھر باد چھاكد ميرے باب كوحى تعالى فياس یں کیوں متلاکیا ہے۔ کماکہ متباری مجت نے ایا کیا ہے اور یہ چیز خلاف کی این کہ خال کو چھوٹر كر خلوق سے يارى ومدوطلب كرے. حفرت يوسف في كماكداك قدر الح الحالت بيل أخوان كوكچه فلاح موكى يانيس توصفرت جرائيل في كماكدان كومرروزاك شبيدكا درجه طيكا يدك كد حضرت اوسف نے کہاکر پھر کوئی مضا گفتر نہیں۔ روایت کی گئی ہے کر حضرت یوسف نے حب تعبیر خواب کی ان دونوں نوجوانوں کو بتا دی اس سے ایک و ہ بعد ملک ریا ہ نے ا ن دونوں نوجوانوں كوتيد سے خلاص كيا توسا فى كوتيد سے نوازش فرمائى اور خلعت بخشا ١ در با درجى كوسولى بر جيڑھا ديا، تما جا نوروں نے آگرا ک کامغز اور گوشت اور آنکھیں اس کی کھالیں اور ساتی کے ول سے وہ بات جو حفرت یوست نے کی تھی شیطان نے بھلا دی ادروہ بات حفرت یوسف کی اپنے با دخاہ سے نہ کہہ رکا اس کیے حضرت یوسف علیہ اسلام قید خانے بی تقریبا سات برس کک رہے اور تعفو فيهد اى تيد بندى ماست من فورس تك رب اى تيد بندى ماست من جى شب ورونه الله تعالیٰ کی عبادت کرتے اور او کول کو دعظ ونفیحت کرتے اور مرونت درس

دينيد ستے تھے اور ادھر زليخاان كے لئے غم داندوہ يس رات دن يح واب كھاتى رسى اور و ه بالخورتين جوحفرت بوسف برعاش تقين وه حضرت يوسف كح كلفا نا دواول وقت قيدخ ين بينيا ياكرتي تفيس حضرت يوسف عليال الم الل كها في سي مجد توكها ليق اورجوبا في بيتا وه قید خانے کے قید اول کو دے دیتے قرآن مجیدیں ہیا ہے کہ ایک شب مک ریحان فے واب میں دکھھاکدسات کا میں فربیوٹی ان کوسات گائیں دبلی کھاگئیں بھراس کے ساتھ ہی سات بالیال تھ کی ہری تازی دیکھیں کہ ان کوسات بایال سوکھی اگر کھا گنیں ۔ مبیح کو بادشاہ بہت ہی متی ہوا اور اپنے مل كے تمام بخوسوں كو للب كيا جب تمام بخوى بادشاہ كے دربار ميں صاحر ہو كئے تو بادشاہ في بت نہ یا دہ متی ہوکہ اپنے خواب کا پورا ما جراال بخومول کےسامنے پیش کردیا اور تما کنوی اس خواب كى تعبير تبانے سے حيران ہو كئے ہے خركار كنے لكے كربادشاہ سلامت يرتوارت الصحيح كاخواب ب اوریم لوگ ای خواب کی تعبیر نیس بتا سکتے اس بدت کوس کر باوشاہ اور کھی حیران موم کی کہ آخر کار اس خواب کی تعبیر کون بتائے گا، ہم کس سے پوتھیں دہی ساتی جو وو نوجوالوں میں ایک بچا تھا وہ بادشاہ کے پاس ای وقت حاضر تھا۔ اس وقت اس کو وہ بات جو حضرت پوسف علیہ السلام نے اس کی خواب کی تعییر بتانے کے وقت بی تھی وہ اتی دت کے بعد اس کو یاد آئی مجم اس نے اس وقت ابنے باداثاہ سے کہا کہ ای خواب کی تبیر ایک شخص بتا سکتا ہے اس نے با واثاہ سے کہا کہ ای دن ہم ودنوں تے خواب دیماک می توجاع شراب کا جرتا ہوں فم سے بیا لے میں اور با ورچی نے دیکھا تھا۔ سر ہر اپنے روٹی کا خون اور اڑتے جا نور اکر اسے کھاتے ہیں ، چنا پنے بیان اس کا اوپرگذر چکاہے با وخنا ہ سلامت یوسف نامی ایک شخص ہے اس کے پاس ہم نے یہ بیال کیا. جنا پخداس نے خواب کی جوتغبير كمى تقى وه تو باتھوں ہاتھ بالكل سے بائى ، اكر تكم عالى موتو اسے بلا ديں ، وه خواب كى تعبير بت سكتے ہيں پھر باوٹ انے ملم دياكد الجااس خواب كى تبير ملام كى جائے ساتى في حضرت يوسف كے یاس جاکوبہت عذر خوابی کی کرمیں ہے کی بات باوشاہ کو کہنا مجول گیا تھا یہ کی کرحضرت یوسف فے اس ساقی سے بماکہ یہ بھول چوک مون تمہارا ہمارے لئے باعث کردش تھی اورمیرے لئے اعمی قید فاتے يس ربنا تھا اى نے بماكد بعد مدت كے تمارى مجھ كو ياد الى حضرت جى بزركيا ل اپ كى يى نے اہے بارشاہ سے بیان کی تو باد فاہ تے توسس مو کر مجھے اسے یاس جی اور کہا ہے کدال فواب كى تَعِيرُمُولَ كُرلِيجِ وَلِهُ تَعَالِحُ وَتَالَ الْعَلِكُ لِيَّ أُدَى سَبْعَ بَقَدَةِ دِيمَانِ يَا كُلُهُنَ سَبْعُ عِجَانٌ قَدْ سَبْعُ سُنْبُلَتٍ خُضْرِ قَدُ أَخَوْ بَلِمِسْتٍ لَا يَكَنُّهُمَا الْمَدَ ٱنْتُونِيْ

عِيْ نُدُءُ يَا يَ إِنْ كُنُتُمْ يُلِكُّرُهُ فِيَا تَغَبُّرُوْنَ هُ قَالُوْ ٱضْغَاثُ ٱخْدَ هِم هُ وَمسَا نَحْنُ بِينَ وَيْلِ الْدَحْدِ مِ يعليمِينَ مَ . ترجد اوركها بادف من من نيخواب وكمات كائيس موقى كوسات كائيس دبلى كهاتى بيس . اوراسى طرح وكيهاكرسات بالى برى تازى كوسات باليس وكلى کھاتی یں اے میرے دربار لیواس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر ہوتم تعبیر بتانے والے وہ کہنے مگے کریہ تو الرقے ہوئے خواب ہیں ہم لوگوں کو ان خوابول کی تعبیر نہیں معلوم ہے۔ بھریدس کر حضرت لوسف نے اس فوالے ساتی سے کہاکہ میں تم کو اس خواب کی تعبیر بٹاوول کا وہ تم اپنے بادشاہ سے جاکم ممدیا اوراس خواب کی تعبیریہ ہے کہ اس ملک بی سات برائ کے ارزانی رہے گی اور کھیتی خوب ہوگی کھیر اس سے بعد بڑا ز بروست تحط بوگا ورزرا عت بہت ہی کم ہوگی اورلوگ شد ید تکالیف یں بھلاہوں كا وروكد اذيت المحاليل كرسار ب لوك جرباوات و كرورباري حافر تحفيدس كرحيرت ين الحيرُ بين مك ريان في إما كرهراس كى كياند بيركرني بعلبيني الص ما في تم بنا و بلد ميرى دائے تویہ سے کر اس تفق کے باس بھرجا و اور اس سے بھراتھی طرح سے بوچھ آو اور ا مے کہنے سے ساقی بھر حضرت اور من کے باس کیا اور جاکر او جھا تولد تعالے۔ یو مسف ایکھا الصدر ایس ٱ فُتِنَا فِيْ سَبْحِ بَقَرَاتٍ سَمَانٍ تِبَاكُلُهُ فَى سَبْعٌ عِجَافٌ وَ سَبْحٍ سُنَبُكَتٍ فُضْحِ قَاْ خَدَ يَا بِمِلْتِ لَعَيِنْ الْرَجِعُ لِلْ الدَّ اللَّ اللَّ اللَّهُ مِن مَعَلَّهُ مُوْ يَعْلَمُوْ يَ فَ ترجم اللَّا عَلَ جاكركها كداسے يوسط سي بات مجھ كوبتا دو اس فواب كى سات كائيں مونى كوسات كائيں د بلى كھاتى بين اورسات بالى مرى تازه كوسات بالى موكھى كھاتى بين \_ تجھے سے ساتى فيے كہاكم الكرتم جا بوتو ہم تم كولوگول كے پاس سے جليس تاكر تهمارى ال كو قدر معلوم مو، سين حضرت يوسف في الى بات كى کوئی پرواہ مذکی ادر اس ساتی سے فرمادیا کہ جا کم کہددو کرس ت برس کھین کرو کے خوب غلہ بوکا۔ بھرائی کے بعدسات برس تک اس مل میں قط رہے گا۔ جیساکہ اللہ تعالے نے فرمایا۔ تَكَالُ تَكَذَّ رَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ رَابًاهٌ فَمَنَا حَصَنْ تَتُمُرِفَ فَ دُوْهُ فِي شُنْبُلِهِ الَّهُ تَرِيدُ يُرْبِعُ مَنَّا مَنْ كُنُوْنَ وْ خُتَرَيْزِيْ مِنْ بَعْدِ ذُالِثَ سَبُعٌ مِثْنَ الْأَيَّاكُنْ مَا تَكُ ثُمُّ مُهُنَّ الَّهُ قَلِيْكَ مِمَّا تَحْمِنُوْنَ ثُيَّ يَا ثَقَ مِنْ بَعْدِ ذَا لِكَ عَامُرُ وِنْيْنِ يُنْعَا عَثُ النَّاسُ وَنَيْنِهِ يَعْصِمُ وْنَ أَهُ كِمَا يُوسِف نِي تَمْضِيُّ كُروكُ مات برك فنت سے بی چوردو اس کونے بالیل اس کی کے کمر تھوڑ اساس میں سے جوکھا تم آوی گے اس کے ایکے سات دان منی کے بھر کھا و کئے جور کھا تم نے ال کے واسط کر تھوڑ اجوروک رکھو گے بھرا و

گااس کے چیھے ایک برس اس میں بارش یا دیں گئے لوگ اور اس خوشی میں وہ شرایس بنائیں کے اور يد مجى حصرت يوسع عليالسلام في كهاكرست برس كاعلم ركهنا ذخيره جمع كركا ورميتريه ب كه ذخيره باليول بين بني لكا رسنے دينا تاكه زمين بى كل ندجائے اور كيٹر اند لكے سات برس تك كيونكم وہ قط پورے سات برس کے رہے گا . نبی ساتی فے جو بوتعبر شی حضرت بوسف علیداللام سے وهسباينے بادشاہ مك ريال كوجاكر سادى اورباقى جولوك وبال مصرى باشد سے موجود تھے سب محسب يه تبيرخواب كريرت ين الكي اوراس بات كى با دشاه في تعدين كودى اور بادستاہ نے بہا کر شخص تو براعقلمنداور دانا ہے اور قابل وزارت سے اس کے بعد اسی ساتی سے یو جھاکہ و ہفتی کیا ہے اور اطوار اس کے کیسے ہیں سانی بولا دہ تقلمند صالح ہے اوربہت ک صفتیں اس کے بیان سے با ہریں عزیزمصرف اس کو ماک بن دع مو واکر سے مول مے کو بطور غلام ك افي كرركاب . بادشا ه في بوجها كداس كو تيدي كيول ركها ب رساقي بولا كدوة غفي يركبتا ہے کہ میں کسی کا غلام بنیں ہوں میرے جمایوں فر مجھے حمد اور دشنی سے بگذاہ مالک ابن زغر موداگر کے باس لاکر: بیج ڈالا سے بیحال ساتی نے جب بادشاہ سے بیا ان کیا تو بادشاہ نے بیرحال سن ممہ بهت افوس كيا اور قيد خان كا من اور داروغه كو بلاكر يوجهاكد يوسف جوتتهار عقيد خان یں سے وہ کیا آو ی سے اور عادت وخصدت اس کی کیسی بیں کیا تم لوگ اس کی عادات وغیروسے واقفيت ركھتے ہوا در ركھتے ہو توصات صات بتاؤ تب ابنول نے كماكدو ، ايسالوجوان وي ہے کہ اس جیسا خوبصورت آج سکے بیدا بنیں ہوا بلکہ بمارے باب دا دانے بھی کھی دیکھا بنیں وه أومثل عبدكم كالشب وروز وعا وتبيع وتبليل وعبادت مين شول ربها بعداورتمام قيدخان والول كو درس تدريس ديتا ہے اور سرخص كى غنوارى كرتا ہے اور مبنى جيزين اس كے كھانے كے الے ہے تی ہیں وہ سب کی سب محتاج اور نقرول کو دے ڈالیا ہے اور وہ بہت تھوڈ اکھا تاہے اوروه تخص كسى كوايدا وتكليف يجي بنيل بهنياتا. اورده بينمبرزاده كهلا تاسب. بيمرباد شاه في بوجها کر بتاو اس کو کھانا بیناکون ویتا ہے اور وہ کھانا کہال سے آتا ہے وہ لو نے تھی کبھی توزیخا اور کھی مصر ک نا نی با بخ عور میں مجت مخفی سکھتے ہوئے بھیج دیتی ہیں لیکن وہ جوال کمی چیز کو قبول بنیں کرتا و۔ نہ اس کو میجے طرر بر کھا تاہے بلکر دوسرنے لوگو ل کو وسے دیتا ہے اور بعض و فعر تو و عجدا گیا سے در در بر معی بنیں کھا تامعلوم السابو اب كرمز يزمصر ف اس ب كناه كوعورت كى تہمت کی یا دائ میں اس جوال کوقید میں وال رکھا ہے۔ پھر يمن کرباوٹ ہے کہا اچھا اب

عزيزمركوبلاؤجب عززرمر بادفتاه كے پاس صافر ہواتواس سے بادفاه في اوجا كرتم اس صالح يك مرد كوك واسط قيد خالي والاب يم ناح وضاكواذيت دية بوء ادرة مجع بنا وكراس كوتم كمال سے لائے ہو۔ وزیرمونے باا دے وض کیا کہ حضور کومعلوم ہوگاکہ میں نے اس مرد خداکو الک ابن دُوْسوداگر سے خریاہے اور اس کو تویل نے اپنا بیٹا بنار کھا تھا اور اپنے سارے کھے کا ماک و مختار بنا رکھا تھا اور ہی یہ نہا تا تھا کہ وہ میری خیا نت کرے کا اور میرے کھریں بدنظر رکھے گا اس سے یں نے ای بارے یں مگر کر اسے قید کرر کیا ہے یہ اری کیفیت بادشاہ سے اى ماقى سے كماكة تم و ت واكوام كے ساتھ يوست كو كھوڑ سے يوسوادكر كے مير سے باك لا و تب بادق كے كہنے سے ساتى في صورت يوسف كے ياكى جاكر دہ تمام بايل بيان كر ديں جو با دشاہ اور عزيز معر کے درمیان ہوئی تھیں ۔ یہ باتیں حزت یوسف نے س کرساتی سے کما کرتم باوشاہ کے باس جا كربولوكر بدرمناع يرمع كي بنين آكت بول محصاك كى مفاخرورى جابيد اوران عورتول سے بوهناچا بنے کرجنبوں نے جمعے دیکھ کر ہے ہوش ہو کرلیموں تراشنے میں اپنے ہا تھ کاٹ لئے تھے کہ يسكنها ربول يا اوركوفى كنهكار بال بات كالحقيق كرنى جابية بوجب فرمان بادافاه كرماقي ق حفرت يوسع سے كما اور حفرت يوسع في جوكما وه بادشاه سے اكر بيا ل رويا جياك الترتما في في فا يَ دَمَّالَ المُلِكُ النَّدُونِ فِي مِ فَكَمَّا حَاءَكُم السَّرْسُولُ فَالَ ارْجِعْ الْيُرْبِكُ فَاسْتُكُمْ مَا بَالْ النِّينَوْةَ الَّذِي تُطَّعُقَ آخِيدِ يَفْقًا لات در بن يكيف حن عليم " قرمه اوركما باوثاه في آوال كومير ع بالعرجب بہنیااس کے پاس فاصد کہااک نے محصر جاتو اپنے بادشاہ کے پاس اور بوجھ اس سے کیا حقیقت ہے ان عور توں کی جنبوں نے اپنے ماتھ کائے جھتی میرارب توفریب ان کا اچھی طرح سے جانتا ہے اور ده سب عورين اس حقيقت پر شا بدين اكر بادشاه إو يجهة تو بورا قصته كحول كربيان كرد وتاكر حقيقت واضح اور تقفير كالجهي فيح يترجل جائے كراصل تقفيركن كى ہے۔ بيوساتى تے حضرت يوسف سے يہ اجراس كربادشاه سے جاكركما بادفاه في دائى اورسب عورتوں كوبلكر يوجيا، قولة تعالى - قال كا خَطْبُكُنَّ. إِذْ مَا وُرُكُنَّ بِي سُوسَتَ عَنْ تَفْسِم تُكْنَا حَاشَى بِلْهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْمِ مِنْ سُوْءٍ مْ قَالَتٍ امْرَأُ وَ الْعَرِيْدِ الْكُرِي حَصْحَصَ الْحَتَى اَنَارُا وَدُتُ لَى عَنُ نَفْسِم دَ إِنَّمْ نَعِينُ المصِّدِ قِينَى - الم ترجمه- إوجها بادانه في العورتول س كيا حقيقت ہے تمهاري جبتم نے تحصيلا يا يوسف كواس كے جى سے - بوليں حاستا يسديم كو

بنیں معلوم اس پر کچھ برائی بولی عورت عزیز مفرکی کہ اے طفل کئی ہے سیجی بات میں نے بوسف کو بھیلایا ای کے جی سے ، اور حقیقت یہ سے کہ وہ بالکل سیاسے ۔ دیکھا ،وضرت یوسف نے بادشاہ کوسے کا فریب د کھلایا اس واسطے کدایک ہی مجرم تھی مگر اس کی سب مدد کا رقیب اور فریب دینے والی کا نام لیا كيونكم ابنول في برطرت سے خدمت كى فكر ركھى تھى ، كيھر بادشاہ في ان تمام عور تول كو بلوايا اور پوچاكرتم نے يوسف كى خوابش كى تھى يااك نے تبارى خوابش كى تھى تمسب بے كمدور وہ بوليس كريم في كيمي اليساحي وجمال مذويكها عقاحب عم في اس افي جوال كو ديكها تو ايك باركى بيبوش موكم الينے باتھ كاك والے ، اوريد بالكل بع بے كريم نے اس كوطلب كيا تھا اور وہ بے كناه قيد ميں براتھا ادهرزینی نے جب دیکھاکہ بیناحال سب نکشف ہوتا ہے تب بادت وسے کہنے لگی اے بادتاہ تم ان سے کیا پوچھتے ، بوجو کچھ خطا ہوئی ہے جھ سے ہوئی ہے اور جو سخص فکرمند ہوتاہے۔ توسام اس کو کواہ سے نا بت کوتا ہے سکین میں توآپ ہی اقرار کوری ہول کہ بیرگناہ تھے سرند دہوا ہے اور حضرت يوسف كو بدكناه قيدي والا اوريس ال كعشقين بعقرار بورسى بول اب أب في جو چاہیں سراویں میں سزاوار ہو ل فراین کی آہ وزاری سی کرلوگ بڑے تعجب ہور سے تقے اورب كى نظول مين أنو جارى تق اورعزيزمص نے يه حال زليخاكا ديكھ كر اس كوچورديا اور بنايت شرمنده اور بینیان بور با مقااور وہ چند روز ای م میں مبتلار با بھراس کے بعداس نے انتقال کیا . باوشا ہفت یوسف کے لئے مضطرب ہواا ور بھر فر مایاکہ یوسف کومیرے پاس لاؤ جب حضرت یوسف بادشاہ كے ياك آئے تواك في حضرت يومون كوبہت عوت سے بھايا اور وہ ساراحال عزيز مصر كانا ديا. مفرت يوسف نے كہا يل تے جو كها تقا وه عزيز مركو شرمنده كرنے كے لئے نہيں كها تقا بلكه اك میرامطلب یہ مقاکد اس کواچھی طرح معلوم ہو جائے کہ تجھ سے کونی تحق می خیات نہیں ہونی ۔ قولتا لی ذَاهِكَ هِيَعُكُمَ ٱبْنَى مَعْرَكُمُنْ مَا لَغَيْبِ وَ ٱنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ فَى دَيْدَ الْخَا مِسْزِيْنَ هُ ترجمه كها يوسف نے به محقیقات ال واسطے كى ہے تاكہ جانے خاونداس كاع بر بركريس نے كولئ خِيانت بنيس كى اور تحقيق المدينين بدايت ويتا خيات كرف والول كوء خبر ب كرس وقت يوسف نے کہا کہ میں بے کناہ ہول اور میں نے خیانت نہیں کی اس وقت حضرت جرا ٹیل علیراللام موجود عَظ اللهاكم وَا يَحْوُسُونَ أَوَ لاَ هَمُمْتَ - ترجمه-الع يوسف كياتون فقد نبيل كيا تا حفرت يوست ابى بات سے مبت نادم ہو ئے اور آبديدہ ہوكر كنے لكے قولدتنا لے و مَا أَ جَرِ عَيْ نَفْسِي إِنَّ الثَّفْسَ لَاُمَّاكُ ۚ فَي جِالسُّوكِ إِلَّا مَا دَحِمَ دَ بِنِي مُ لِ أَنَّ دَ بِي غَفُوْنُ

ت حيثم الله اورين نبيل بإك كهتاا بني جان كو تحقيق البته جي حكم كرف والا بعاما تقد برائي ك مكرجور حمرك برورد كارميرا بخف والااور بنايت مربان ب-راويول فيروايت كى بدر ملك ریان نے حضرت یوسف کے ساتھ جالیں زبانول میں بائیں کی تھیں اور سب زبانول کا جواب حضرت، پوسف نے فوری طور پر با دخاہ کو دیا تھا اور بادخاہ نے عزیز مصر کے سامنے ہی یہ کہا تھا کہ میں فَان قُوم كُوم مع زياده المن اورصاحب قوت ألويا في إيتولد تعالى خَلَقًا كُلْمَ مَن خَالَ انْلَكَ الْيَوْمَرُ لَسَنَ يْنَامَكِيْنَ وْ ترجمه عِيرِ بَا يَنْ كَيْنَ الله فَعَقِقَ لَو آج نزديك بهار عمرتبه وا لاب يسع يرم مركا علاقد مركارى موقوت بوا اور حفرت يوسف كوايف باس ركها . بادشاه ف حضرت يوسف سے كماكمين تم كوفوست وزارت دول كا آپ نے باد شاه سے كماكم ين وزارت بنیس انگتا ہوں کیونکہ لوگوں کی خبر گیری مجھ سے نہ ہوسکے گی ، بھر بادشاہ ارا اچھا میں تم کوعزیز معركاكام دولكا رجومفرت يوسف بول بنيل كيونكري عزيزكا مجه سے بہت سے وہ اليف مقام بر قامٌ رہے اس کا کام لینا مجھ سے بہت برنای ہے چر بادشاہ بولاکہ تم کیا چاہتے ہو، حضرت یوسف بوے کہ مجھے سارے مک کے اناج اور غلم کا مخار کر دو تو می اس کا کو انجام دو ل گا۔ اور محراب کا كام بھى آسان بوجائے كا ورتمام رعايا كاكام بھى آسانى سے بوتارسے كا -اورتمام رعايا آب سے خوش رہے کی کونکہ میں رعایا کے ساتھ عدل وانصاف مے کام لوں کا اور اس کام سے حفرت اوست کی بغرض تھی کداس زمانے میں جوباد فاہ رعیت برظام کرتا توآ دھا حصہ غلے کا رعیت سے لے ابتا اس کے حضرت پورعت نے بادشاہ سے سارے غلے کی ختاری ما نگی تاکر وعیّت برنظر عدل کی کی جائے مجر باداناه في كي فران كوت مكرت موئ حفرت يوسف كواس كام يرمقر فراديااس سے تمام خلق خوش وراحق ہو تی اور بھرغلہ بھی بہت جمع کیا جب سال تما ہوا بارشاہ ال کے نیک ا طوار د کیه کربہت خوش ہوا۔اورا پی رعیت سے بھیمعلو مات کی توائب کو رعیت پر ور ہی یا یا۔ یہ کیفیت معلوم ہوتے ہی بادشاہ نے اپنا تاج شاہی ال کے سرپررکھ دیااور اپنی تلوار بھی اپن کمر سے کھول کوا ن کی کریں با ندھی اور تخت مرصع زرویا قوت سے جڑا ہو اکدطول اس کا تیس گزادید عرض ال كادس كزيقار بهاى زرة برق بيش قيمت ان كوبېناكراى تخت بر شما وياال وقت چېرۇ مبارك حفرت دومت عيدا سام كاايسا عقا جيسا چردهوي رات كا چاند بوتاب جوت في ال كي طرب نظر کم تا تو ما نند آئینے کے اپنا چروائی میں اس کونظر آتا تفا اور حفزت یوسف سے چرے کی نظام وصفائى اس قديقي كراس ويكوكر آفتا ب مجي شرمنده بوتا محار اورجبلراركا ن دولت اور

اعيان سلطنت بادناه كان كى خدمت بى حاصرر بت تقداد دعيرتماكا دوبار بحى محركان كيسيرو بهوا اورسار معمويل ال كاسكه جاري بوا اوربيد فرت بوجا في جزيرمر كي تمام خزائن اس كي حضرت يون کی مل میں آگئے اور با دف امھی اپنی تمام سطنت سے ہاتھ اٹھا کرخاند نشین ہوگیا اور باد شاہ نے انکو ا بنا ولى مقرركم ديا. تبصرت يوسف في ما غلمواناج معريل لاكرجي كيا الغرض العاطرة سات برس كزركة اى كے بعد حفرت يوسف كوحفرت جرائيل في اكم نو تخرى دى كه فلا في شب فلا ل كارى قط نازل ہو گا، حفرت یورعت پہنجران کر اس کی انتظاریں ای شب سے رہے۔ اب وقت البہنیات سے کو فرما دیاکہ اناج غارسے میرے پاک لاکر جمع کر وکیو تکہ فخلوق خدا پر قبط نازل ہواہے۔ جب قبط كى معيبت نازل بوئى تب خلائق تبرول كى بادافاه مصركے باس كرما ضربو أورايني زبانول يس فرياد كرنے لگي آ فجوع ا فجونے يرخر حفرت يوسف كو يہنى كرخلائق بجوك سے سخت تكليف ميں مبتلا سے اور کھوک سے عاجز اسکتے ہیں تب وہ غلر جو جمع کیا تھا وہ سب کو بانتے نگے یہ ر پھو کولوں کو کچھ تسلی خاطر ہوئی اور کھیر جا ن میں جان آئی۔ اور ادھر زینی بوجہ قبط کے آہ و زاری کرنے لکیں رجو جوشخص بھی یوسف کا نام زلیخا کے پاس لیتا وہ انعام واکرام دے کر رخصت کرتی اور بہت کیم اس کو رقم مجى ديتى تتى جنى دولت تتى سب اس تے لنا دى يہا ل تك كدخود متاج اور فقر فى بوكئ اورشب روز حضرت بورعت کے لئے روتے بڑھیا اورضعیف ہوگئی اور دونوں آ بھوں کی روثیٰ تھی جاتی رہ آخر بل بهال تک لوبت ببنی که چلنے بھر نے سے معذور ہوگئی ، چند روز اسی آتش فراق می گزرے حضرت يوسف كى حشت و دبدبه با دشا بى كااس قدرتها كدجى وقت حفرت يوسف كمورد ير موار بوكون كلته تحقة وجاليس مزارجوان ملح يوش اورجار مزار جوان كمر بند زري اور ايك مزار صاحب ، و تمندان کے ہمراہ چلتے تھے . خربے کدایک دن حفرت اور مدن سوار ہوکوم رفی ابلی سے اس راستے سے گزرے جی داستے پر زینی تھیں اونڈیول نے ان کو دیکھ کرزلین کو جاکر جردی کہ اسے زلاقاتی يوسعت بها ل آئے ہوئے بیں يد سنتے ہى زينا بے سما شادورى بوئى آئيں اور حفرت يوسعت کو پکار نے لکیں اے کوئم ابن کوئم ورا تو تھم سااور اس ضعیفہ کا کچھ حال زارتوس سے ، حضرت یوست نے يرك كوفرا ابنا كورا و بي روك ديا اور بوك كرا اے زين يركيا حال سے ترا كما لسے ووكن وجمال اورخوبی تیری ربولی کرتیر سے شق نے ہر باد کر دیا ، اس کے جواب میں حضرت یوسف نے فرما ياكه ابھى كك و بى تىراغشق موجودىدو دولىكى باتھ كاچا بك ميرىيەمنىكى باك لاكر ذرا دكھ حفرت يوسف في بن باقد ددار كيا اورزينافي يك ايك اليه الني التي دل موزال س

چوردی کدائ سے حفرت کا جا بھے جو ہاتھ میں تھاایک دم کرم ہوگیا ، مارتے بیش کے حفرت یوسف نے ای جاب کو اپنے ہا تھ سے زمین پر چھوڑ دیا۔ زلیخا بولی اے پوسف آج تقریبا چالیس برس بوئى يرشعله آتشي ميرے ول برجلتا ہے اور مى تىر يے شقى يى جل كئى بول و يھا ذرا شعام آتش میرے دل کا تجھے برداشت نہ ہوااور فوراہی اپناجا بک زمین برڈال دیا۔ اے یوسف میں کیونکر ترب شب وروزية يج وتاب كهاتى ربول حفرت يوسف رجم كهاكرا وربيه حال تباه زينا كاديه كراين كوري ے اللہ بڑے اور وہی زین پر بیٹھ کر او اے زیناتو میرے فلا برایان ہے آ۔ بیا کہتے ،ی زليخا فورًا مشرف براسلام وي كيم حضرت يوسعن في فراياكم اسدنياب بناكم توكيا ما مكتى ب-وہ بولی سے یوسف خدا کے دربار میں میرے واسطے دعا کھنے کہ وہی جمال وجوانی اور بینا فی جنم کی پھر جه كوعنايت بوتو باقى عمر اپنى تيرى خدمت مى صرف كردل اوراي خدا كى عبادت مي مصروف رمول يدى كرحفرت يوسف في اپنے سركونيجاكريا اور كھ ويرنامل مي رہے اى وقت وحى نا دل ہوئی کہ اسے پوسف تو کیا مانکتا ہے مائک تیری ہروعا قبول ہوگی تب حضرت بوسف فے و رکعت نماز شکراندا داکی اور عیر مجدے یں چلے کئے اور کافی دیر خداوند قدوی مے دعا مانگی ابھی آپ نے اپنا سرسجدے سے ندائھا یا تھا کہ زینی ہے آوازدی کوا سے بوسف اپنا سراٹھا و مجدے سے جوتم نے چا باتھا وہ حاصل ہوگیا ہے۔ ان کے کمنے سے حضرت یوسف نے اپناسر سیدے سے اٹھاکوزینا کی طرف دیکھا تو دیکھتے کیا ہی کرصورت جوافی اور بنیا فی بیٹم اسے مدانے عنایت فرما فى بعد زليخا نے حب اپنى صورت كو أينے ميں ديكھا تو خدا كا شكر بجالا فى اور كھرا بمان ميں ترقیمی و کئی اور پھر حضرت لوسف کی طرف خیال ذکیا اور حلی گئی ال کے جانے کے بعد حضرت يوسف فرماني الله السائم كما ل جاتى بوقح عجود كر. ده بوليس كرس في يشكل وصورت وبينائي چنم كى مجھ كو بخنى سے اس كو چھو در كرناحق يوسف سے كيوں اپنے كو بربا و كرو ل اور مجھے ماہي كرين الى يرفيال كرول عبية بي كر حفرت يوسف في ذينا بربست خوابش كى لكروه عطائى ربى غیب سے اواز آنی کہ اے پوسف صرکر عبدی مت کواک کے بعد زلین عم خانے میں جا بیٹھی اور حضرت يوسعن نے خواسكا رى يى اس كى وكول كو كھيجا ليكن وہ قبول نہيں كرتى تقيين \_ تقريبا جاليس روند اسی طرح بد کزرے کو اس جالیں و ل کے اندر حضرت بوسف فے اتنا ورو زلینا کے لئے کھیٹی کہ كسم زينا نے عاليں برس ميں جي ايا وروندا كا يا تقار ادھر ملك ريان نے زينا كے پاس بيغام بها عقا اورببت سے لوگ اس كو وعظ ونفيحت كرتے تقع ، بعدة اس في جندروز كے

نكاح قبول كريبا جيباكرشب زفاف كوسلاطين اورطوك كارسم مترعى موتاسي ويبابي زفاف كخذائي بوا اورزليخا كود وثيزه ليني باكره بإيا اور كهم وصك بعد حضرت يوسف مضرت زبيخا مي كزشة حال معلوم کیا وه بولیس کرمز نرمه صنیف مرد تصا اور می ای دقت جوال تقی جو کام زن و متومر کا تخلید يل بوتا سے وهمير- اورعزيزمو كے يع نه بوتا تقا. اور دوسرى روايت مى يول آيا ہے كرضوائ تعالے نے حضرت يوسف كے لئے زليخاكو بچاكرركها تقاال لئے ايك شيطا كاكم التندك حكم سيرفز يزمصراورزينا كے درميان ميں سوريا تھا اور عزيز مصركويبي معلوم ہوتا عماكم وهزيناب اوروه كهم كربهي بنين سك عقالين حضرت يوسف اورزليان لكراب ككركوبنايا ا در رہی مین شروع کر دیا کچے عرصہ کے بعد ان سے دو لڑکے پیدا ہوئے ملک ریا ل حب بانکل بورها بوكيا توتمام كاروبارهي بادثابي كاحضرت يوسف كودس ويا اور حود كوشه نفيني اختيار کی حضرت یوسف کوحب اپنی سلطنت کے کل اختیارات مل کئے تو دہ خلق اللہ کی برورش کرنے لگے بقدر حاجت کے غلہ کورعیت کے ہاتھ نیجے اور صدقہ بکٹرت فقیروں اور فتا جول کو دیتے بر کھ مرت کے بعد قعط سالی آئی یہا ل کے کہ ایک من غلر کا نرخ دو دینار ہو کیا اور تمام کردونواح اطران سے مرکی رعیت آگرجم ہوئی مچھر تما اہل معرجتمع ہو کر کھنے لگے کرسا را غلم غیروں کے ہاتھ نند بیجا جائے۔ اگرالیا کیاجا تارہا تو وہ وقت قریب ہے کہ ہم لوگ مجبو کے مریں گئے، یہ سی كر حفرت يوسف نے فرما ياكرتمام خلق الند كا اس بن حق ہے اگر مم مذوي كے تولوگ عماج رہيں كے بداان كودينالازى بے اور غلرمے حروم ركھنا سخت كناه كاكام ب اكران لوكوں كے باتھ نہ بچوں کا تو بداوک جو کے مرجائیں گے تب بقدر صاحت کے بیجتے رہے بہاں کے کرمارے ملک یں کی کے ہاتھ بی بیدودرہم و دینار نرر ہا اور سب کاسب حضرت یوسف کے فزانے می دافل ا كيا - بھر جب دوسراسال آيا تو تمام مويني لوكوں كے بنوش لوكوں كے مضرت يوسف كے ياس بك كئے اور بو تھے سال ميں تمام كروك و عزه اور جو كچھ تھا حضرت بوسف كے ہاتھ يہے كھا يا اوریا بخویں سال میں ہو کچھ زمینیں تھیں بیع ڈالیں اور چھٹے سال میں توکول نے اپنے بیٹے بیٹی کو بوص علے محے مبد كرديا اور ساتوي سال مي لوكول في اپنى ذات كو تصرت يوست كے پاس اجت یں وے دیا اور کوئی آدی جی سارے مک یں السیات ریاکہ تمام نو تر بیاکر ضدمت کارلونڈی باندى حفرت يوسف كے مذہوكئے بول ، يه حال ديك كرتمام خلائق تعبب يس تھى اوركہتى كھى كم يم تے کبھی اتنا بڑا باد شاہ مہیں دکھا اور نہمیں سا . حضرت پوسٹ نے حب خلق الندکو

غريب وناچار و كيماتو بير بادشاه ريان بن وليرسے كماكم شكراس فعاكا ہے كواس في في كوكياكيا تعتين بخض بين اكرمر بال محمنه موموز بأبين عنى بول توشكرندت كا الكادانه موسكے كاربرس كررياك بن وليدن كماكرحق ب جواكب فرات بي كلية وستر دار مول اور بي حفرت إوسف وافتيا ویتابوں کر دہوال کی مرفنی مبارک میں آئے وہی کام خلق التہ میں کریس بھر حضرت یوسف نے فرایا كريس في الم معركو خداكي را ه يرا الرادكر ويا ورتما كال واسباب حبى الخطائي كو واليي وسع ديا. روايت ب كر معزت يوسف عليه اسلام مركز كها نامير ، وكرنيس كهات تص اورتمام خلق الله كي موا فقت كرت تھے لوگوں نے لماکہ آپ کیوں نبیں آسودہ ہوکر کھاتے اور بھو کے رہتے ہیں اور آپ کے مل مصر یم نزانه وا بنارای قدرے۔ بین کر حفرت یوسف نے فرایا کدیں ڈرتا ہوں اگریس سیر بر کر کھاؤں تو با قى جولوك بجوك يباسع بي من ال كوبجول جا دُل كا اوران كونظر الدازكردول كا اورسير بوكركانا کھانا یکام مک کے سردار در کانبیل ہے اور آئندہ خداکوکیا جواب دوں گا جب ساتواں سال منام بوا اورتقريبا باليس ون اور باقى تقداور كيداناج وغدمصرين باقى نرر باشديد محوك كى وجرس حفرت یوسف کے پاس آگر لمجی ہوئے حفرت یوسف لوگوں کے حال دیکھ کر متردد ہوئے اور آدھی رات کوا تھ کر تفرع و زاری کی کرا سے رہالیا کین ترے بندے عبدک کی وجہ سے سرمے جاتے بی اگر تورم زكر نے كاتو تمام منوق باك بوجائے كى وتب خداكا رحم بوااور ايك آواز ونب سے آئى اے يوست توميرا بيا را ب تو كچه على فرمت كركه تيرى صورت بى كولوكول كى غذاكر دول كالعي تيرى صورت م جالكودكم كوك أموده بيط بوجائيل كے بى اس حكم كوياتے ہى حضرت يوسف عليه الله الي میدان میں جابیٹھے اور تمام لوگوں کو وہاں بلایا اور اپنا جرہ مبارک سب کودکھاتے رہے حضرت برسف کے چرومبارک کود میصفے، کا اللہ کے فضل وکرم سے لوگوں کی جوک بیاس جاتی رہی ا ورجیران کوکھانا کھانے کی حاجت ندرہی چالیس و ن کا قحط ای طرح سے گزرگیا ۔ اور آ تھویں سال میں ا تُد مے فضلے كرم بي كيتى ببت بهوى اوراناج بے شمار پيدا بوا اور تمام مخلو قات خداتے اس قمط سے نجات پائی ادرایک روایت یں ہے کوایک لڑکا ندھا مادر زاد ای کو حفرت یوسف کے پاس لائے تاکر حضرت یوست اس کے واسطے خداو ند قدوس سے رعاکویں کدائی کی نکھیں اچی ہوجائیں تر حضرت یوست نے اپنا چرہ میا رک ای اڑکے کی طرف کی اور اپنے دوشن چرو کی شعا عیں ای بر ڈالیں توخدا کے فضل وكرم سے اس اوك كي تنجيس عصك بوكئيں اكثرراويوں فياس روايت كو يو ل بيان كيا ج كه ملك مصروف أيل جب قحط بيميل كيّا اوركس ملك مين اناج وغلّه ندر با، مواث حفرت يوسف كح

اورتمام فنوق فدا اطرف مين غدماصل كرف ك ليجاتى تقى اور خلف جكد معمولى غد كراجان تھی . حضرت بعقوب علیداللم علی ای قعط سالی میں مبتلاتھے اور اہوں نے اپنے بدیوں کو بلاکر کہاکہ تم بھی مقرجا و اور وہال کے عزیز مقرکے غلرا او ، حضرت لیقوب علیماللام کے علم کوس کر انکے وى بيتول في مصرصاف كاقصدكيا اوراك جهونًا بعانى بنيا من جماكا نام عما اس كوحفرة بعقوب علىاللام كے ياك خاطر جمع كے لئے چيور ديا ورحضرت بعقوب كے بيٹوں كے پاس جر كھ مال و متاع لیٹرینہ تفاوہ اپنے اون پر لا د کر معرکو چل دینے جیا کہ اللہ ربالغزت نے فرمایا ہے جَاءَ إِخُورَةٌ يُوسُفَ ضَهُ خَكُو إعَكِيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَكُفَرْكَ مُ ثُنْكِرُونَ ثُه - تُرْجِه، اور اسے بھائی حضرت یوسٹ کے بھرواخل ہوئے اس کے پاس تواہوں نے ان کو پہا نا اوران کے بھا یوں نے ان کونیس بہانا مصرت لوسف جب مل مصر کے مختار ہوئے موافق سات برس تک خود آبادی کی اور تمام مکول کا اناج عجرتے اور جمع کرتے گئے عصر بات برس تحظ سالی یں رہے۔ اس قط سالى من ايك بى بها و ميانه بانده كوفله ايف مك والول اوريشر مل والول كويلابرايك،ى بھاؤے فروخت کروایا کر پرولیوں کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نرویتے تھے ای اصول سے تما خلا أن كوبهولت ربى اورقط كم صيب مع يحق ربى اور حضرت بوسف عليداللام كاسار انزانه مال ودولت سے بھر گیاادر ہر مل یں بہ جرفتی کرمرین اناج و فلرستا ہے ریہ خرس کر حضرت يرسعن عليه اللاً ك بها في بهي فله خريد في كو اسط معريل الشفة حفرت يوسعن في جب اين بماينول كو دورسے يہيا ن لياتو فرايا ان سب كوميرسے پاس لا دُو، بنا بخيرب بها في حضرت يوسف ك باس الم في توصرت يوسف عليه اللام في اليمي طرح يقين واثق سيدان كوبها داور الحك بها يول في مضرت يوسف عيال الم كو شيبي ااور معن روايول بن يا ياسك كرحطرت يوسف اموتت باوشا بى توبى اين سر برر كدكر اورباس شابانديهن كرطوق زري بين كر شخت شابى بريمكن تقاس لے اس لئے ان کو بھا ٹیول نے بنیں بہانا . اور بعض محققوں نے بہاہے کہ ابنوں نے یوسف برظلم كيا تفاا ورظامول كے د ل پياه بوتے بيں اس كے حضرت يوسف كو وہ ته برجان سكے . بھر حبب حضرت يوسف نے ان كى طرف د كيما توزبان عرافي من ا بنے بھا يُول سے بات جيت كرنے ليك بھر ای گفتگویں حضرت یوسف فےال نوگول سے پوچھا کہ مکون نوگ ہوا ورکہا ل سے آئے ہوا ور كي كام كرتے ہو مجھے تمہارى شكل وحورت سے بياد معلوم ہو تاہے۔ دہ بوك كرہم كنوا ن سے آئے ہیں ہیسہ عاراتنبانی ہے جو کمہ ہماری ولایت میں قطع واسے ال الله اناج و نعد خرید نے

کو ہم اوک بیال آئے ہیں حضرت اور عن قال لوگوں سے کہاکہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ جاموی ہمواورای شہریں جانوی کو ائے بو بہال کا حال معلوم کر کے تیموں کو شکے بیتن کروہ لو لے کریم دس تجف فی ہیں ایک ہی باب سے ہیں اور ہمارا یکا نہیں ہے، اور ہمارے باب بھی بینے بیں جن كا نا حضرت ليقوب ب بيم حضرت يوسف في إد جهاكمة كنف بها في بو وه فورًا إو في محصرت جى بم اسنے باب كے كل بارہ بها أي تھے اور بم ين سب سے چيوٹا بھا أنى جو تھا وہ ايك وان مارے القريكريان جراف كيا بهب اس عافل بوكة التفين الصيحير يا كاليا اوراى كا ايك ال كربطن سے ايك بحافي اورب. اى كوباب نے اپنے ياك ركھا سے واسطے تنفى خاطر كے كوئكم وه ای وقت ایلے ہیں ، حضرت اور مف فان سے بما کد اگر تمہارے کوا ہنیں ہیں توجو بھا فی تہا ہے ہا ہے کے پاک ہے اسے سے او توم جانیں گے کہ تم ہے ہو ۔ ابنوں نے جواب دیا کہ اسے باب بنیں چھوڑی کے اور وہ اپنی نظر سے اس کو ایک ساعت بھی علیعٰد ہنیں کریں گئے. بہت اچھا ہم لوگ بہتے اپ سے کہیں گے اور اس کوآئندہ لانے کی کوشش کرس کے الد ہو سکاتو اس کو ضرور آپ كے باس لائيں گے، حضرت يوسف في ان سے كماكم كس وقت ترسب جا وصرت الك مجاتى تہارابہاں بطور قید کے رہے کیونکہ تم اس کو یہاں لاؤ کے تب سب نے آب میں بل کرتبا ولم خیال کیاکہ بہال کو ن رہے گا۔ بھررب کے نام سے قرعہ اندازی کی گئ اور وہ قرعرشو ن کے نام پر نكاوى حفرت يوسف كے ياس بطور قيد كے رہار بصر حفرت يوسف في فراياكم انا ج ايس ايس شخر كالوجعة ديكير رخصت كرواور قبيت اناج كي ال كويجير و و ، تب لازمان با دشاه نے ويسا ہي بيار بھر المكو مضرت يوسف عليه السلام نے فرما يا اگرتم اپنے چھو تے عبائی کواب کی دفعہ لاؤگے تواور کھي انا ج تم كوايك ايك تتركا بوجه زياده دول كا جرب جو مال حفرت يوسف كے بعائى اپنے ہمراہ لائے تھے اناج وغلہ خرید نے کو وہ مال بھی حفرت یو معن نے لینے بھا یُول کو والیں کر دیا وہ اک واسطے كرُ علوم تما ان كوكرباب كم بإس موات اتن مال كر اور في بنين ب راوريد عبى صلحت تفي تأكسه ا ن کو دو بار د جیمی اورایک روایت بی ہے کہ ال بھائیوں کو اس لئے بھیر دیا کہ با میعلوم کمیں کہ میرا مال بحيردينا يبكام كى كابنين ب موافي يوعف كي بستعون كامقيد ربنا كيدمفا لقد نبين ب يمجد بد جو كريوان في بين كر جيبين ، خبر ب كروب حضرت لورعث في اين جها يُول كول مجها دل مين چا باکران کو کھے سزا دیں رامی وقت جناب باری تعالے سے آواز آئی کراسے بوسف اگراہے بھالیوں سے تم نے مکا فات اس توان میں اور تجھ میں کیا فرق رہے گا، بلد عفو کرناموحب حنات کاہے

ادرابنے لوان سے چیا اور ان کومت اپنی بہجان دے تاکہ وہ تھے سے شرمندہ ہوکر اپنی حاجات سے محروم نرجاوي اورصاحب استعاعت كويدلائق نبيل ب كروه ابن دبسي ان كى فروريات س محروم رکھے ،اے یوسعت ان داقعات کو جانے دو کیونکروہ تیرے در بر فتاج بن کر ہے ہیں نور ہوکران کو اپنے سے منصت کرد. حضرت یوسف نے بوجب خطاب اہی کے اپنے بھاٹیوں سے مجھ مواخذہ مذی اور ال کو اپنے باس بلاكم پوچھاكم أبال سے آئے ہواوركس جكر كرينے دالے الد. وه بو ف کرم کنوان سے آئے ہی اور صفرت لیقوب علیا سلام جو پینمبر ہیں ان کے بیتے ہی بيمر حضرت يوسف فان سے يو جهاكدكيا تمهارسے باب المبي حيات بي ، بوك بال المبي حيات ين - بعر الوجاكر كن على بن وه بول كروائع بادت كاور كجد كام بنين كرت ال كو توالله تعالى فے بینیبری دی ہے شورکنان میں وہ بہت ضعیف اور اپنی ہنکھول سے معندر ہیں ۔ کھر صفرت يوسف في ان سے پوچھا كمان كى تنگھيں كيوں جاتى ربيں وہ لوكرايك جيّا ان كا تقاادر وهاس كوخ بجابية عقراورنام اس كايوسف عقا وه نهايت حين وجبيل عقاءايك لخظ نظرول سے جدانہ کو تے تھے الند کی مرفی ہوئی اس کو بھٹر پاکھا گیا اس لئے استار وے کرہ تھیں ان کے جاتی رہیں. پھر حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ اتنے بیٹے رکھتے ہو کیوں ایک کے لئے ایس . حال ہوا . دو او لے ایک افر بھی اس کا سکا بھائی ہے اس کا نام بنیا بن سے اوراس کی چھسپیں مو بجود بیں المیکن یوسف ان میں بہت ہی خوبصورت تھے ابنیں کے عنم میں شب وروز اوتے روتے اپنی منتھیں کھودی اور ایک مکان شہر کے باہر بناکرنام اس کا بیت الاحزان رکھاای مکان میں عبادت کرتے ہیں اور وہیں یوسف کی جدا فی میں ہر وقت روتے رہتے ہیں محصر صفرت ایسف نے بدچاکرتا ٹدوہ ہنریں تم سے زیادہ تھا۔وہ اولے نہیں ہاں البتہ دہ اپنے من اورخوبسور تی میں زیادہ مقاردانانی اورعقلمندی میں بھی ہم سب سے تیزتھا الغرض اس کی صفتیں بیان سے با ہر بیں ۔ بیرس کر مفرت یوسف نے اپنے دل بی سوچاکہ ان کو اک وقت معان کیا جائے اگرچر ان لوگوں نے مجد کو بہت تا یا اور تھ برظام معی کیا ہے۔ مگر سے جو کتے ہیں بھے کہتے ہیں حضرت يوست ن اپنے خوست کار ول کو بلايا وران سے کہا کرد کھويد بيچارے ما فر بعيداز وطن غريب اس مل مي ميمينين آئے! ن کو کونی جگر دو اور ان کوکھانا بھی اچھی طرح لطبعت دیا کیزہ کھلایا كرد اورجب يك يدلوك ال فهريل ربيل الى وقت يك ال كولبال عبى الجعاا وراعلى قم كالبين كودو ا درجید زیرا دن ہو اتو حفرت یوست نے ان کو بلکر پوچھا کہ تم ای فبریں کو ل آئے ہواہوں

فے ہاکہ ہمارے شہریں قوط پڑاہے اور ہم نے ثن ہے کہ آپ کی سرکار میں اناج ستا بکتا ہے اس كو خريد نے آئے ہيں . حضرت يوسف نے كہا كہ تم لوگ كيا مال لافے ہوا ناج لينے كے واسط اس مال كوحافر كرو ، تب وه ابنالا يا موامال بيش كرنے لكے وه مال قرم بنيمينه وغيره كا تحاا در اس كى قیمت دوسو دینارتھی لیکن وہ مال قابل خریدن تھاکداس کو خرید کیاجائے حضرت پوسف نے ال سے مہا اکرید ال تبارا ہمارے لیے کے لائق نہیں ہے مچرکھی ہم نے تم کو اس محے فوض مال دے دياب. جِنَا بِخِه بِارِي تعالى كارت وس حَكَمًا وَخَلَوْا عَلَيْ مِنَا لُوْ يَا يَتُهَا الْعَزِيْنُ مَشَّنَا دَاهُكَنَا الضَّرُّ وَجِئْنَا بِعِضَاعَةٍ مُّنْرِجَةٍ فَٱوْنِ لَنَا الْكَيُلِ كَ تَصَلُّ قُ عَلَيْكَ هُ إِنَّ اللَّهَ يَجْذِى الْمُتَصَرِّ تِنِينَ - ترجمه عيرجب واخل بوئے اس کے باس بو بے اے بزیز! پڑی ہم براور ہمارے گھر برسختی اور لائے ہیں ہم يو بني نا قص مولوري دے مم كو يو را يورا وينا يعنى تم فيرات كروم بركيونكرا الله تعالى خيرات كرنے والوںكو بدله ديتا ہے لي حضرت يوسف في اپنے بھا يول كوكئ دن كھا ياكر ايك يك شركا بوجواناج وبكر رخصت كيا اورفرا ياكه تمهارا مال اكريد دوسودينارك قابل ندتها توكى مي نے تم کوئندم دے دیا۔ اگراب کی د مند آؤتواپنے چھوٹے بھائی کو ضرور ہے آنا اور بھی ہم ایک ایک شتر کا بوجھ دے کرتم کوخوش کریں گے۔ اورمصر والوں کوکھی کم سے اس تدر کندم نہیں دیا موائي تهار عمصداق اس تيت شريف كي تولدتالي د كممّا جَهّ زُهُ فر بجها إلى هي مر خَالُ انتُورِيْ مِا يَحْ لَكُمُ مِنْ آبِيكُمُ الْا تَدَوُقَ آبِيْ أُوْ نِ ٱلكَيْلَ وَآ سَا حَيْرُ الْمُنْذِلِينَ مُ فَإِنْ لَهُ مَا أَن كُرْ فَا يَهُ مَا تُحُرُفَ إِلَى كَالُمُ عِنْ لِي فَ وَلاَ تَفْرَ بُونَ . . . . ٥ . ترجم اورجب تاركياان كواس كاب باوركها ع أيوير پاس ایک بھائی جو تہاراہے باب کی طرف سے کیا بنیں دیکھتے ہوتم کر پورا پورا مان وے رہا ہول اور میں سب سے زیادہ مانٹ کردیتے والول میں سے ہوں جس بھائی کی طرف حضرت بوسف نے اپنے بھا یُوں کی توجد دلائی تھی وہ حضرت بوسف کا جھوٹ سکا بھائی تھا اس کو اپنے پاسس ان بھائیوں کے ذریعہ بلوایا اور نیزیہ بھی حضرت پوسف نے اپنے بھا یمول سے کہا کہ اگر تم اس كونه لادُك تو يوم النده مير على منه تاكيو نكم ين النده كندم تمكونه دو لكا . يهى الكوبدايت د مے کو حضرت یوسف فے اپنے بھایوں کورخصت کیا اور وہ بولے چنا پخدا لند تعالے کے فراياب عَالُوْا سَنْزَادِدُ عَنْدُ المَا قَدَا مَاكَفَاعِ الْمُ وَمِهِ بَهِا بُول

نے کہ ہسب خواہ ش ظام کریں گے اپنے باپ سے اس کے لانے کی اپنے ہمراہ اور یا کا کو کرناہے عزوری بن حضرت یوسف فے اپنے الازمول کو کہد دیا کہ جو لوٹنی ان کی دومو دینار کی ب اس کوبھی ا ن کے بوجھوں میں جاکر رکھ دو. جن بخدال کے بھائی یہودا کے اونٹ کے بوجھ میں جدیا کررکھ وى كَيُ اس واقعرُو الله تنالى فائل نفاظيل ارشاد فرايا - قَالَ لِفِينًا بِدر الْجِعَلُوالِيصَا عَتَهُ مُرِئَ يَحَالِهِ هُ يَعْيِ فُوْنَهَا لَعَتَهُ مُ إِذَا نَقَلَبُوْ اللَّا كَا مُعْلِهِمُ لَعَلَّهُمُ ير جي مُعنون ۾ - اور مهد ديا اپنے خدمت کارول کو کدان کي پونجي کوان کے اونث کے بوھول ميں رکحدد و خاید وہ اپنے کھروں میں بینجے پر اس کو بہانیں اورشا مراسی وجہ سے وہ کیر والی بمارے یا س آوی این حاصل مطلب یہ سے کر جوقیت وہ لے کو اسٹے محص سواس کو تھیا کر ان کے وٹول کے بوجول میں رکھ دی گئی بطوراح ان کے تاکہ وہ اس احال کے بدیے عصر دورمری مرتب موی اوراین بهراه اس حجو شے بها فی کوجی لاوی مبل کی برایت جلتے وقت من بت پوسف نے کا تھی مروی ہے کہ حضرت یوسن نے جب اپنے بھا ٹول پر بہت مہر با ف کا لینے دینے یں تب یہوداکو کمال بیٹن مواکریہ میرانجانی اور حت بے کیونکہ مم کو کھانا اور تنی فاطر مدارت كرنا وربايكا حال احوال يوجينا موائ يوسف مح اوركون كرسك سعاوران كى بول جال اور او از بھی اسی طرح برسے اور اگر فی الحقیقت یہ یوسف ند ہو تو اعلب سے کو فک بمارے خاندان میں سے یا ابل بیت بوگا میس کران کے بھالیوں نے ہیں ی کہا اکر واقعی یہ بمارا یوسف سے تواس کو آئی بڑی مملکت کس طرح سے لی ہے اور س نے یہوات ولتكرادراتنا إعلىمرتبه كيصيايا بجرزة أبى بن تعب سے كيف كك كركيا يوسف جي مك زنده ب، اجى ده توكيهي كا مرحيكا بو كا دراب تواس كانام ونشان جي نه مبوكا. اوراجش ان بعايول میں سے کہنے لگے ارمے جھائی اگر واقعی یوسف ہوتا تو پرسلوک ہمارے ساتھ کر بمرکم تا بلکہ وه توجم سے صروراً شقام لیں۔ بھر بہو الولاك اگر يوسف نه ہوتا تو است جھو فے بھائى بنيا بين کو کول طلب کونا ، البنز جوی کتا ہول لی بی تے سے بیشنس ہی یوسف ہے اور ببودا کے عدا یُول نے بدعور دیریاا ورحبری می وہ اوست سے رحضت ہوکر ملک مرسے چلے گئے اور المبع ملك كنعان مين جا رمني حضرت بعنوب عليال الام اوركنعان كے باشندے ببت حيران موئ ،حفرت يعقد مليا سلام في اين بيول سے فرا يكدا سے بيوم مركا اوال سا ن مرور وعادائم بركايا كزرى وه مجه سے بال كرو. تب ابنول نے احوال دار بري ورمور كم فرز

كى ضيافت ومهر بانى كى لورى كيفيت بيان كى العقوب في كهاا مع بين إزرابه توبتا و تهيل كهير مير يوسف كى بھى خرىلى ب ووسب كبنے لكے اس ابا جاك تعجب سے يوسف كو بحيثر ياكب كا كھاكيااور اى كوبهت د ن گذر كے اور يه خربم كى سے لو تين اور اگر بم لوگول سے معلوم كھى كرد ل ولوگ كمبي كك يدلهال كى بات ب اوركب كى بات ب. بال ايك بات ضرورى عرف كرنا ب كدعوز يزمهر بنیا مین کود کیمن جا بتا ہے اور دیال اس کے لے جانے سے ایک ایک تشرکا ہو جو کم ملے گااور الكريم الكود بالنك جاوي كي توم كو كيونهيل مله كا . اس بات كوس كر صفرت يعقو بني دل بي سوچاک وال مرايوسف سے وال نابونا تو بنيا مين كوكيول ويكون چابتا . يستحضى ات ب كرعز يزم هركوبنيا بين سے كيامطلب وہ سب بھائى اپنے جان سے عرصٰ كرنے كگے كرعز يزم نے ہاری شکلیں وکھیں اور پیر خوش ہو کر کھنے ملے کہتم لوگ اپنے چھوٹے بھائی کو آئندہ صرور اینے ہمراہ لانا ورند گذم ندمے کا بچھے اس کے دیکھنے کا بہت شوق ہے رکبونکہ وہ آپ لوگوں مصسب سے جھوٹے ہیں، مبصداق اس آیت شریعنہ کے قولہ تعالیٰ بِزَکْتَادَ جَعُوْا اِلٰ كِيهِ هِ قَالُوْ يِا بَا نَامُنِحَ مِثْنَا ٱلكَيْلُ نَا رُسِيلٌ مَعَنَا ٱ خَا نَا مَكُتُلُ وَ إِنَّا لَهُ لَحَانِظُونَ أَوْ تَالَ هَلُ الْمُنْكُمُ عَلَيْهِ إِلاَّ كُمَّا المِنْتُكُمُ عَلَىٰ ايَخِيْمِ مِنْ مَّبُلُ هُ فَاللَّهُ خَيْوُ حَافِظًا هُ وَهُوَ أَرْحَدَ السَّرَاحِيثِيَ هُ- تَرْجِير... يس جب عيرات طرف باب ابنے كے كما انبول نے اسے ہمادے باب من كياكيا ہے ہم سے لیں بھی ساتھ ہمارے بھائی کو ہمارے ورمیان ٹاکرہم اس کی تلبیا فی کویں حضرت میقوب في الماكيا التباركرون تهارا الدير كروي جياكم التباركيا تقااس كي بعاني بربيلي كمين مكا للدتعالے بہتر نكبان سے اورسب فہر بالوں سے بڑا مہر بال سے جب و ہ لوگ سب كےسب اپنے باب كے ماك آئے اور اپنالا يا بوااسباب كھولا تواى اباب ين اپنا مال بهى با يابوك كَمُ تَصْ قُولُهُ مَا كُو لَسَنَا نَتَحُوْ امَتُا عَهُمْ وَحَبِيلٌ وَا بِعِنَا عَنْهُمُ رُدُّتُ اِكَيْهُ مُ قَا كُوْ إِيَّا جَا فَا مَا نَبُغِيْ حَمَنِ مِ يِضَا عَتُنَا رُدُّت إِكَيْتُ الْهُ وَ نَهِ يُرُ اَحْكَنَا وَ نَحُفظُ اَخَاخَا رَضَزُدَا دُكِيُ لُ مِعَيْرٍ هُ ذَالِكِ كَيُ لُهُمِيُنُ تَالُ ٱ رْسِلُهُ مَعَكُمْ حَتَّى تَوُ نُونَ مَوْتِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُ تُنْفِي بِمِ اللَّهِ يُحَاظ بِكُمُدُهُ . ترجمه اورحب كلولا ابنول نے الباب اپنا و بی بولخی جو تقی وہ اس میں یاں اور ابنو ل في اينياب سے كماكر مراك كرك وه سب دالي آئى ب . الراك

نے چیوٹے بھائی ہمارے کو ہمراہ روا نرکیا تو آئندہ بھی ہمسب کو غلہ ایک ایک بوجھاونٹ كاملكا ورزيم سب كومروم كمدويا جائے كا بعريه بات كو مفرت معقوب في إساكه مركزنه بحقيجون كاليف خيوت بين كوتها رس ساته يبال كك كدقسم دو الله تعالى كى مير ب روبرو كراس كو بي و الركامير عياس بيس جب ديا ابنول في ان كوعبدا يناكها الله تعالى ال بات برشا ہدہے اور جو کچھ ہم لوگ آپ سے بکتے ہیں وہی بمارا اور آپ کا کارساز ہے۔ ميرسب بجايول نے اپنے باب كے ساتھ عبد كرباا در كيم قسم كھائي. تب حضرت ليقوب عليه لسلام نے فرا یا کہ خدا حافظ ہے اور نتا ہرہے تہا رہے قول وقرار براور بیم بی خرب کہ حضرت تعبقوب عليه السلام في جب اين يولخي يائي او تول كي بوجول من جو مال بيها عنا اناج كے لئے مصر ميں يس حضرت يعقوب عليه اسمام كوكا مل يقين بواكرمصريس ميرايوسف ب الريوسف ند بوتا تواينے چھوٹے بھائی نیا میں کو مصریس کیوں بلاتا اور میں فے بھی یقین کیا اگر مجھے یقین نہ ہوتا توا پنے چو ئے بٹے بنیا بن کواپنے بٹول کے ما قدم مرکبول جبہتا اور جوا ناج مصر سے آیا تھا اس مين أوها الني خويش وا قارب كوديا اورآدها لمك شام من بجيح ديا. اوربنيا من كو الني بيم ل کے بمراہ معرر واند کر دیا اور چلتے و قت یہ وصیت کی کہ تمام کیارگی ایک ہی در دازے سے طہر معریل داخل مت ہول بلکہ سب مختلف وروازوں سے داخل ہول ممکن ہے کسی کی بدنظرتم پربڑے اور ہو میری پوننی وہاں سے بزر یعرضتر سے بوجھ میں واپس آگئ ہے یہ تم لیتے جاؤ ادر يدد بان دے دينا مو كت ب شايد عول من يلے آئى موا وريه چيزانا چى كي قيمت لين دى نی سے تمہیں والی رکھتا حال نہیں یہ وصیت فرمائی اور کھر کہا جا وا میں نے تہیں خل پرسونیا خَوْ تُحَدُّثُ عِلَا وَلَي كِهم كررون لِي كَاورا بلِ كنا ل ت آب كوروت ويكاتوه لوك بھی آپ کے ساتھ رونے لگے۔ اوھر حفرت پوسٹ اپنے چھوٹے بھائی کے بہت منتظر تھے كرويجبس كب وي كروف يدكروه سب وك جندى روزي مصرجا يهني ورحض وروف کو خبردی کئی کہ آب کے پاس کنان سے گیارہ آدی آئے ہیں ریخرس کر حضرت یوسف بہت خوش ہوئے معلوم کیا تو یہ جلا کر کیارہ آ دمی بنیا مین کو لے کر اسٹے ہیں اور سب بھائی بوجب وصيت البين اين باب كى علىمده علىمده دروازب مصتفرق صورت مي داخل بو عرابك حضرت يعقوب عليمال الم في فرمايا قول تعلي و تَالَ يلبَني لَاحتَمْ خُدُو احِنى بَابِ وَّاحِدِهِ وَادْخُلُوا مِنْ ٱبْوَابِ مُتَفَرِّتُ مِ هُ وَمَا ٱعْنِيْ عَنكُمْ مِينَ

الله مِنْ خُنْئُ مُ انْ الْحَكُمُ اللَّهِ يِتَلِي وَعَلَيْهِ تَوَكَّنْتُ هُ وَعَلَيْمِ فَلْيَتُو كُلِّ المُسْتَوَ كِلُون مَا يرجمه اور صرت يعقوب في لهاكرا بيري بيومت واخل موناليك دروازے سے اور تم واخل ہونا مختلف علیٰ دہ ملیخدہ درواز ول سے اور میں کچر بھی طاقت بنیل رکھتا کمیں کی جیزے بچا سکوں بجز حکم خدا وندی کے اور حکم سوائے الند تعالے کے حمی کا نہیں اور ای پر تی کو کھروسر ہے اور پی تھی تجھے کا مل بقین ہے کہ اس پر بھروسر کرنا جائیے معروس کرنیا اول كو\_يەدىرىقىقت بوڭۇل كى تول كابچا دُبتا يا اور پيم بجبروسەكيا الله تىمانى بىرا در تۇك مكنى ملط نہیں ہے، اور اس کا بچا وُکرنا بھی جاکڑہے ۔ وَ مَتَا دَخَكُو اعْلَىٰ مُيوْسُفَ ا وٰی اِكَنِير أَخَا لَا أَنَّ أَنَا أَخُولَ فَنَدُ تَبْتُسِ بِمَا كَا نُوْ ا يَعْمَلُونَ مُ تَرْجمه اور جب داخل ہوئے یوسف کے پاس اسنے پاس کھا اندا سے عبائی کو کہا میں ہو ل عبائی تیرا ادر م كمى طرح بر مكين مت بو . ان كامول سے جوكرتے رس سب بھائى مل راوروه سب شہزيل جاكرايك جارًا ترب بعدا ترف كے ايك مازم شركا ان كويد سے راستے سے حفرت يوست كے ياك كياسب بھاينول نے بروقت ملاقات كے حضرت يوسف كے ياك في اسب عجائیوں نے بروقت ملاقات کے حورت اوست کو با اوب سلام علیک عرض کیا اور ایک مشار جو حفرت معقوب کو اپنے داداحضرت ابرائ علیماللام سے میراٹ میں الی تھی وہ ابنول نے اینے باپ کے کہنے کے مطابق حفرت یوسف کو پیش کردی اور حضرت یوسف سے کہا کہ بد ہمارے با پ کا دیا ہوا ہدیہ ہے بحضرت یوسف علیمال اپنے باپ کی بھیمی ہونی وتار دیکھھ ويجة كواز حد نتوش بوسے كيونكه يه دستار جس كى كوبتنجى وه الله تعالى كا يغير بوا اورمعلوم كياكه جو يو مجى اينے بها يُول كو بھيردى تھى كەتم لوك اس كوك براراسى اينے خرج وغيره بين لا ناھير اس کو دلیا ہی باب نے والس کردیا . یہ دیکھ کر حضرت یوسٹ کو کھے افرس ہوا ۔لیکن جمانوں ک مهما ك نوازى كرناحرورى تقا فورًا لينے خادموں اورخان مال كوحكم ديا كركھانے جلد از جلد تياركردِ اوربا قامدہ دسترخوان لگاؤ. چنا بِخد آپ كے كمنے كے مطابق كھانے نہايت نفيس اور مختلف قم کے دستر خوالول برجی دئیے گئے. مجر حضرت یوسف، فے اپنے مہمانوں کوطلب كيا اورا ك سے فرما يكراس وتت كما نا تارے آب حفرات وستر خوان ير بين كم كركها يجيد كيكن ایک بات عزورکہی ہے کہ جوجو محالی ایک ہی ال کے نبطی سے ہول تووہ ایک ہی جگر میر بیٹھید كركها ناكهائيل. يه بات حصرت يوسعت كى ك كرسب بعالى ايك بى جار بير بيته كله حرف بنيابين

الكاكياره في ووه يه حال ديكه كررون كي حضرت يوسف في بنيايان سيكما كر بها لي ماكر روتے ہواور مہارے رونے کامب کیا ہے، نیامی نے روتے ہو نے کہاکہ میراایک سکا بھائی تھا اور اس کا نام پوسف تھامیرے بھا بُول کی غفات سے اس کو بھیڑ سے نے کھالیا اور یں اپنی مال سے اکیلا بھائی ہوں اس وقت مجھے خیال ہیا کہ اگروہ ہو تا تو وہ میرے ساتھ بلیم کر کھا ٹاکھا تا۔ اس بات کوٹن کر حضرت یوسعت نے اپنے بھاٹیوں سے کہاکرتم ہوگ اپنے چھوٹے بھا ٹی معنی بنیا مین کو اجازت دو کدوه میرے ساتھ اس وقت بھے کر کھانا کھا نے انہوں نے کہا کہ اگر آپ یوں نواز ت در م فراتے ہیں تو یہ ہماری سرفرازی ہے اس بات کو طے کر کے مطرت یو سعت نے ان كے ما تذكها نا ندكها يا اور بنيا بين كو اپنے ما تھ كے كرخاوت سرايں سط كئے اور اپنے شابا مذيره كا نقاب اٹھاکر بنیا بن کو دکھایا، بنیاین حفرت یوسف کی شکل وصورت دیکھ کریے ہوش ہو گئے۔ پیسر حضرت یوست نے ان کے بہرے برع ق مُلاب عِيْر کاجى كى وج سے وہ ، بوش بن آگئے ،حضرت برعث نے نیاس سے کہا کر تم کو کیا ہوا ، شاید تم کور کی کی بیاری سے بھر بہت ہی غم خواری اور ولا سادینے گے۔ نیا بین نے کہا کی بینیرزادہ ہول ہم کومر کی کی بیاری نیس ہوتی ہے میں وا ہے و دیکھ کر بے ہوش ہوگیا تقامی تومیرے بھائی ہو کم ہو گئے ہیں جن کا نام یوست ہے ا بنیں کے مثل ہیں ۔ نیا میں کی یہ بات س کرحفزت یوسف نے کہاکہ تم سے کتے ہو میں وہی تبارا عمائی کم ہوالوسف بول ابتم كجه اندلينه ذكرو اورخاط جمع رهويه بات س كوينياين كيرب بوش بوك تقريبًا ايك كمنشرك لبدا تُدلم دين الدين من آكے عصر صفرت يوسف بنيا بلي سے والد بررگواركا حال يوقين لگے کہ ہمارے والد اب کیا کہتے ہی اوروہ کس حال میں رہتے ہیں ، وہ بدلے تہارے فراق میں بیت الا تران یں بیھے عبادت کرتے رہتے ،یں اور تہارے لئے شب وروز روتے روتے ووندل استحییں جاتی رہی ہیں اور تبہارے غمیں ال کی زندگی تلخ ہوگئے ہے ، حضرت یوسف نیا بین كى يەباتىن سى كربېت روت كى اوركهاتم كا ناكھا ۋاكىمىرك بىيارك تھوٹ جا كى ايمى ايى مصيبت كا قصر بوجوظهم عمايول في في يركي وه ين تمس يديال كرتا بول .سب سي يبلى بات ظلم کی یہ کی کرمیرے باپ سے بہانہ بناکر فینگل ہیں نے گئے۔ اور وہاں جاکر جھے اندھیرے کنویس یں ڈال دیا ۔ اور محرکجے ون بعد کردنے واسے قا فلہ تے ہم کواس اندھرے کنویل سے نکالا تو معر ، مارے اپنی بھائیوں نے اس قافلہ کے سروار کے ہاتھ ہم کو بیج دیا ہم فے کنویں میں بہت تعلیف اتمان اور می توی محمقا بول کماس تکلیف دمصیبت کے صلد میں الله تعالے فے اس سلطنت

کی دولت سے نوازاہے اورتم اس بات کومیری بطوراما نت رکھنا اور بیا بات کمی سے ند کہنا اوراینے بھائی یہ بات سنے نہ پائیں میں کی سلے سے تم کوا پنے پاک رکھوں کا اور بہت اچھی طرح سے میرے یا می در و کے، بھرید باتیں کر کے بنیا بن اس فاوت ندارے باہر نگل ہے۔ حضرت یو مف نے ا بنے بھا پنول کو ہرا بریمن ون تک کھا نابینا کھلایا میسے تھلتے وقت ہر ایک کوایک ایک شرکا بوج اناج وے کر رضت کیاا ور ایک حیار ساندی کرکے جیکے سے ایک بیا لہ جاندی کا جو بتوا ہر سے جڑا ہوا تھا ایک کنعا نی غلام کو کہر ویاکہ اس بیا ہے ہے بہاکو بنیا میں کے نتر کے بوجھ یں چھیا کررکھ دینا۔ جنا بخداس غلام نے ایا ہی کیا جیباکہ اس کو حکم دیا کیا تھا اور وہ سب تقریبًا ا يك منزل كى راه نكل چكے تھے اس كے بعد حفرت يوست نے اپنے چند سواروں كوا ن كے بيجھے جیں کہ بیا لہ یا نی پینے کا مع بنیا بن کے ہمارے یاس لایس یہ خبر سنتے ہی چند سوار فورا ا ن کے بیجے روانہ ہو گئے اور ابنول نے اس قافلے کو دور جاکریا ایا اور اس قافلہ کو یکارا اے قا فلہ دا لو إ ذرا تمجہ وتم كها ل جار ہے ہو ہما رى ايك قيسى چيز گم سوكئى بہت مكى سے مدة م لوگول کے یا ک ہر سے تو تم ہوگ اپنی تلاقی و واق یدو و چیز تمہا رے یا ک سے نکل آئے اور ممکن ب المرتم ، ي جور مو . بي اكدا للد تعالى في فرايا . فكمنا جَهَّنَ حُدُ يَجَمَا ذِهِ مُرجَعَلَ السَّقَائِةَ فِي رَحُولِ مَنْ خَيْدِ خُمَّد اذَّنَ مُوَّدِينٌ ٱيَّهُا الْعَيُرُ التَّكُمُ لَسَارِتُونَ هُ تَالَوُ وَٱثْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفُقِ لُوْنَ هُ تَاكُوا نَفْقَ لُ صَوَاعَ الْعَلِكُ وَلِيَنُ جَآءَ بِم حَمُلُ بَعِيْرِيَّ إِنَابِمِ رَعِيْمٌ وْقَالُوا تَاللَّهِ لَقَلْ عَلِمْتُمُ مَاجِئنًا لِنُنْسِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِتِ فِي هُ قَا لُوُفَا جُوَّ اوُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ أُ خَالُوْحَبَزُآءُ كَا مَنْ تُوْجِحَ فِي مَ مُحلِهِ فَهُوَ جَزَٓ ا وُهُ كُ لَ الِكَ تَجُذِ الظَّالِمِينَ هُ ا در پھر حب تیار کر دیا ان کواب اب ان کا اور رکھ دیا پانی بینے کا پیالہ جان بوجھ کر اپنے بھائی ( بنیا بن ) کے بوجو میں بھر ریکارا بکارنے والول نے اسے قافلے والولینیا تم جور ہو، مہنے لگے ا پنامنہ کرکے ان کی طرف کیا تم بنیں یا تے وہ بولے کہ ہم بنیں یا تے با وشاہ کا نا ب یعنی بیالہ اور جوكونى وه بياله لاد سيكاتواى كوابك ادف كابوجوا نعامين طيكاوريس اسكاهامن بول- وه بو فے قسم ہے اللہ کی تم کومعلوم ہے کہ ہم شرارت کر نے نہیں آئے تھے اس ملک میں اور نہ ہم کھی پور سے اور نہم لوگوں نے کبھی پوری کی ہے ان لوگوں نے ان سے کماکہ پھر کیا مزاہے اس کی اگرتم جھوٹے ہوئے تودہ سب کہنے لگے اس کی مزالس یہی ہے کہ جس کے بوجھ میں باروہی

جادے اس کے بدلے میں اور ہم تو ہی مزا دیتے ہیں کنہ کا رول کو، خلاصہ یہ ہے کر ایک بیا لہ بادشاه کے بانی پینے کا تھا اور وہ باوشاہ کی بیاس کا نا باہو اتھا یا بیالہ تھا اناج نا بنے کا حفرت يوسف فان كوچوركهلوايايه جموط بنيل ماس لي كدابنول في حضرت يوسف كوا في باب ك سامنے سے سے جاكر حورى سے : بنج والا عقاادر حضرت يعقوب كے وين يس يہ حكم تقاكر جو کوئی پیوری کرتا وہ مال دالے کا غلام ہو رہتا صرف ایک برس تک اور ان کے بھا ٹیول نے کہا مجھی تفاكرتم جے چورى يى يا وراسے علام بنالينا . يركبدكر وه لوگ قا فلروالول كامال واسباب الاش كرف كيسب بوجهول كى اجمى طرح سدد يكو بجال كى اورسب سدة خريس جيو في بحالى بنیا بن کے شتر کے بوجھ کی الانٹی کی بالاخر بنیا مین کے شتر کے بوجھ میں شلیتے میں وہ پیالدیکلا بيه كرة له تلك خَبَلَ أَجِا وُعِيَبِهِ هُ قُبُلُ وِعَاكِمِ ٱخِيْدِهِ ثُنَّدًا اسْتُخْدَجَهَا مِنْ قِدِعَا رَجِ أَخِيْدِ المرترم، عَجِر شروع كين الى في ديكهنا خرجيا ل ال كي يبلي اين بعائی کی خرجی سے تفر کو وہ برتن نکلا ایک خرجی سے اپنے بھائی کی پھرسب کو حضرت رہف كياك حاضركيا - ان كے بعائى بہت طاقتور تھے اگر وہ اپنى طاقت سے كام ليتے تودہ ند كرا ہے جاتے، لیکن حجوثے عبالی نبیا بن کی وجہ سے سب پکڑے اور حضرت یوسف کے پاس ما عثر كئے گئے اور جب حضرت يوسف كے پاس واليس بين كئے تو دہ اليس يس شور ے كرنے لك كرم ير مصرسے یہ با سے بہنا جا ہے کہ ہمارے جھوٹے بھائی کے عوض میں کی دوسرے بھائی کو ایک سال کے داسطے غلام رکھ یلجنے تاکہ ہم لوگ اپنے کئے ، ہوئے وعدے کے مطابق اپنے باب کے یاس اینے جھوٹے بھائی بنیا میں کونے جائیں اورا ان کے سپر دکردی ورز ہم اپنے آپ کو کیا ہوا دی گے اور باب ہم سے سخت الداعن ہوں گے اور کہیں گے کہ بنیا بین کوچی اوسف کی طرح كم كرديا مم لوك الرحيد برحيد يقين ولائيل كي سكن وه كبي بمارى بات كو باور ذكرون كي اين جى یں بیٹورے طے کر کے دربان کو ہمراہ ہے کر حفرت یوست کے حضور میں حا فر بھو نے اور حضرت يوست سے بولے اسے عزيز مصرات بنے ہم پر بہت مربا فی كى اور شفقت فرما في اور اى سے جى زيادہ آپ سے توازشات كى اميدى، بين ليكن أي مود باند الماس ہے كہ آپ اپنے لطف و کوم سے ہارے چھوٹے میائی بنیا من کو چھوڑ دیں تاکہ ہم لوگ اپنے کئے ہوئے و عدول کے مطابّ اپنے باب کے پاک بے جائیں اور ہم نوکوں کو یقین کامل ہے کہ آپ فرور ہماری گزار شات پر تو جر فرمائیں کے اور ہم ہوگوں کو تشکر وامتنا ن کا مو قعد دیں گئے۔ بیٹ کر حضرت

یوسٹ نے کہا کہ علم ننرعی تہارے دین میں سی سے اور تم نے بھی میر چیز پہلے قبول کر لی تھی کہ بچور بکڑا جاوے ہوجب شرع کے وہ ہماری قید میں ایک سال تک رہے گا اور تم لوگوں نے بھی برکہا عقاکہ ہم سب سغیرزادے ہیں اور نیک مروبی عجلاتا وکی بدورست سے کہ تہا را بھائی میری چوری کرے دہ بولے کہ آپ بی فراتے ہیں، چوری کرنااس کے حق میں عب بنیں اس كا عِبانُي عِي يور تقاء جِنا كِنداس جُكما للرتعالي في يول وضاحت بيان فرط في تولدتها لل قالموسَّم إِنْ يَسْدِيَّ وَمَنْ سَدَقَا مَ خَلْمُ مِنْ قَبْلُ مَرْصِهِ البُول في لها الراس في جرايا تووري كان كے بعانى فر ميں بيلے . تب حفرت يوسف في يس كرول ميں كما تولدتعالى . فاست ها يُوسُفُ فِيْ نَعْسُهِ وَلَمْ يَبْدِي هَالْهُمْ قَالَ ٱلْسُنْ هَ مَنْ مُكَاتًا هِ وَاللَّهُ ٱعْلَمْ بِمَا يكصفون له ترجمه- تب مستركها يوسع في اين جي من اورا كوندج يا ادراوالكمم بدتر بهو ورج میں اورالله تعالیے توب جانتا ہے ہو تم بتاتے ہو، مروی ہے کہ اگرچ وہ جوری کا ذکر مذکرتے تو بنیا مین کولے جا سکتے تھے جو مکر انہول نے بوری کا ذکر کیا اس بات کوس کر حضرت بوسف تے عفتہ یں ہوکراپنے دل یں کماکرتم نے ایسی جوری کی کہ اس کے بھائی کو باپ سے جرا کر بیج ڈالا ادرمیری جوری کا حال الله تعالے کو خوب معلوم ب ان برجوری کے طعن کا قصته يہ ہے كه حصرت يوستن كوميوسي في بين من بالاجب برس بوئ تو باب في جا باكداب ياس ركهول اورهيكي کو مجت تھی اس لئے ابنول نے چھپاکر ایک ٹیکا ان کی کمرسے باندھ دیا . بھر کھے دیربیدوہ اس کو وُصونْد في لين أخراوكون بن جرح بوا آخروه فيكا يوسف كى كمرسى نكالاكيا . باي سبب موافق ان کے دین کے ایک بری تک ال کی پھوتھی نے اس حیار سے حضرت پوسف کو اپنے پاس رکھا اور حضرت يوست نے كماكر كها يُول نے كر كها يُول نے مجھ براتنا ظلم كيا اور شايا بهال مك كر فجھ كو بعيدالوطن كيا - يهر بھي يدلوك چورى كى تبمت ديتے بين يدىب لوك عبيب آدمى بين - بالا آخر بھا يُون قے حضرت یوسف سے عرض کی کو اے عزیز مصر ال کے والد بزرگوار بہت صنعیف اور نابیا ،یں اوران کی مفارقت میں اور مجی زیا وج برانیان مول کے ایب ہمارے اور بھا نیول میں سے ایک بحاث كوركه يلجيه الكابدله بوجائ كاورم من سے آب كى خدمت كي بخونى كرسكے كا قولدتمالى -تَالُوْ يَايَّهَا الْعَذِيزُانَ لَـ مُمَا بُالشِيْعُ اكِسِيرًا نَخُدُ احَى خَامَكَا حَهُ ثُهُ إِنَّ خُذَا لَكَ مِنَ الْمُخْسِنِينَ أَ - ترجم كِن كُ إے عزيزمصراكى كاباب ہے بوڑھا برى عركاسو ہے ہمیں سال کے بدلے دوسرے کو رکھ لی اور م آپ کو بہت اوران والا دعمتے ہیں بھزت

يونعن في الى كے جواب يى كما قول تعالى خًال مَعَاذَ اللهِ أَنْ تَا خُهُ الدُّ مَنْ تَد جَدْ خَامَتًا عَنَاعِنُكُ وَ أَ قَالِذُ النَّظَاكِينَ وَتَهِم بول إوسف الله تعالى بناه دے کہ ہمکی کو پکڑیں مگراس کو کرجی کے باس پانی اپنی چیز اگریم اس کے خلات کریں گے قربہت بالفات ہول کے بعن حفرت بوسف نے فرایا کرمعا ڈالٹر ہم بے کناہ کو بکڑی کے لیکن ہم اس کو گرفتا رکویل کے کہ جس کے پاس یا فی گئی ہماری چیزادراگر ہم تبارے کہنے سے کی بے گناہ كو كِيرُة ل كَ توهر بم توبهت ظالم بول كے اور اس حبله بن حضرت يوسف نے ايك ا شاره فرما يا ہے جو آخرت بر ولالت كرتا ہے جيساكہ حضرت يوسف نے فرماياكہ ہم ب كناه كونييں بكرة ك كے مكر ہم پکڑیں کے اس کوجس نے چوری کی ہے ایا ہی قیامت کے دن جو فقص چا ہے کرکی کو مختوا وسے اللہ تعالیٰ سے سی مجان تعالیٰ اس وقت فراے گاکہ جی بندے نے میرے حکم کو مانا اور مجوكودا حدمانااى كو بخنو ل كا - حاصل كلام ، برچند بها يُول نے جا باكه حضرت يوسف سے اپنے چوٹے بھائی بنیایں کو چیٹرالیں لیکن وہ کسی طرح سے چھڑا نہ سکے اور بہت ہی مایوس ہو گئے اورسب كرسية شرك دروان يرج بيقها درآيي بل صلاح منوره كرنے مك كد اب كياكونا جا سين اور بعض ان میں سے کہنے ملے کرنہ ہم ادھرجا سکتے ہیں اور مذا دھر۔ اور بنیا بن کو یہاں چھوٹہ کو کہاں جادیں مجن كل عجب شامت بم برآئ من خرباب كوجاكري جواب دي قولة تعالى . خَلَمَنا شَمَّا يُتُسُونُ مِنْهُ خَنَصُوْ الْحِيثًا أَهُ كَالَ كِينُوكُ هُمْ مَا لَحُ تَعْلَمُوْ ااَنَّ ٱجَاكُمْ فَكُا أَخُذُ عَلَيْنَكُمْ مَشَرُ ثُعَّا مِينَ اللَّهِ وَمِنْ تَبْلُ مَا نَتَّ طَهُمْ فِي يُوْسُعَت جَ فَكُنْ ٱ بُرَحَ الْوَرْضَ حَسَقَى يَأْدَى لِي أَ إِنْ أَوْ يَحْكُمُ اللَّهُ لِيْ جَ وَهُوَ خَيْرُ الْخَلِمِيْنَ لَهُ - تَرْجم جب ناميد بوئے اس سے تواكيلے مي صلحت مجمعے كو كير بولا ان كابرا بھائى جس كا نام معمول تفا اى نى لماكرتم نبي جانت بوكرتمبارے باب تے تم سے ليا ہے عبد الند تعالیٰ كا اوراس سے بہتے جو قعور ہوسف کے بارے بی کرچکے ہوائی کا حال تم کو اچی طرح معلوم ہے بہذامیں الى ملك سے الى وقت كك بنيں جاؤں گا جب مك كدميرا باب الى ملك برروا نكى كى اجازت نه دے اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ کوئی حکم کرے میرے واسطے اور وہ البتہ بہتر حکمت کونیوالاہے۔ اس کے بعد تما کی ایول کو بڑے جوائی نے رخصت کردیا اور حود و ہیں رہ کیاای امید پر کرشائد مبریان بو کر بنیا مین کی خلاحی کر دی اور ایک دوسری روایت میں یون آیا ہے کرسب مجانبوں فے کہا کہ اے عزیر مصر ہما رے جموعے بھائی بنیا میں کوند چھوٹرو کے تو ہم اپنے نور وطاقت سے

العلیم می کی کی کا اللہ تعالیٰ فے م کو الین طاقت دی ہے ، اور ہرایک ان میں سے بولا اگر ہم با بر تو ایک ایک بھائی ایک ایک کو لے سکتا ہے۔ لیس کیوں ہم اس معاملہ میں نا مروی کویں ، اور اید بهائی نے فی سے جر کا نام یہ وا تھا کہا کہ یں اکیلائی مل معرفو سے سکتا ہول ، میم کر وہ سب بجانی لڑنے کومستد ہو گئے اور آبل میں مثورہ کیاکہ ہرایک بطائی ہر ایک دروازہے برجاکر جنگ كانعره مارو اورحفت يومف ان كى توت سے خوب القي طرف آگاه تھے . ايك جاموسس پوٹ و طور ہران کی خبر کو بھیجا اور وہ جا موس ان کو کو ل کی خبر لا یا کہ منا ن کے باشند سے محفرت يوست عزيزمه سعمقا باركرنا جاست بي اك نبركوس كرحض تفي جاليس مزاد مرد جنكي سلاح بوش تيار كف اورتمام ابل مصركو خردى كدار افى كاسا مان تيار كروا ورسروقت ببت زياده موشیار رہو۔ یہ خبر ملک ریا ن تک مینی ای نے کہا کہ یہ خبر کیا ہے تو معربول نے اس کے جواب یں مک ریان سے ممالد کنعایول نے دیم بیالد سرکاری جوری کیا تھا اور عندالتحقیق وہ بیالان كے شليتول ميں سے نكلا اس جرم ميں ان كاايك بھائى بموجب أيمن وقانون مقيد ہے اور و كسفانى اس سنة بم سے الله ناچا ستے ہیں ملک ریان نے کہا کہ میں بھی ما ضر ہوتا ہو ل تمہاری مرد کے سن معدماً الشارم . محفرت يوسف نے مل ريان سے كماكرا بھى ميں كافى ہول اور الجبى آپ كو تكليف وينا مناسب بنيل رجب صرورت بوكى اپ كويادكوليا جائے كا اسے اپنى جگه آرام موس چنا کند دوسرے دن قافلے اور شکر نے مٹیر کے اندر آگر صلے مشروع کر دینے اور ان کے بھاٹیوں یں سے ایک بھائی میروانے دروازے پر جاكر ایك ایا نعرہ ماراكہ جاليس بزار مردكارزارم كے يكبار كى بے ہوستى ہو كئے اورشعون نے بھى دوسرى راہ سے أكر ابى شجا عت وكائى ممر کے اٹ کر یول نے جب یہ حال د کھا سبٹ کھار ہیا ہوئے اور حضرت یوسف جالیں ہزار مردباه کے نیج میں تھے دیکھاکران کے بڑے بھائی نے ایک بھرا کھاکر فادر کے کوشک پر بعینا اس سے مکان کی تما کھ کو کیال ٹوٹ کئیں اور بیھی دیکھاکدتا ا شکرمصر کا سیبت سے بسیا ہو کیا ہے تب ابنو ل نے وہ دستا رجو عما نیول نے باپ سے لاکر و ی تھی اور وہ حضرت ابراہم خلیل اللہ كى دستارتھى جوبطورمعجزے كے الى كولاكر دى تھى دوان كودكھائى. بھرسب بھائيول فے اس دستار كود كيها تو ديھية ہى سب بها فى سست اور كمزور بوكئے . اس كے بعد حضرت يوسف في ايك بى حملے میں ان سب کو پکڑ لیا. یہ و مکھ کرا بل مصر کو بہت اللی ہو فی اور با و شاہ ریا ل فے حصرت پوٹ کی جوافردی دیکھی تو بہت تعربین کی حضرت یوسف نے ان واول سے کماکرشا بدتم نے اپنے اپنے

دل میں میں بات تھمرائی ہو گی کہ ملک صریب تبها رہ مقابل کا نہیں ہے۔ ابنول نے کہا کہ خدا کی بہی مرفی تھی کہ آخر میں ہم تہارے با تھ سے کو فتار ہوجائیں ، لیکن ہم کواس جنگ سے یہ بخو بی افرارہ ہو گیا کہ مصریس ، عارے مقابل نہیں ہے . عصراس کے بعد حصرت یوسف نے ان او کو ل کواؤٹوں کے بوجوسیت اینے یامی بلوایا تاکداوک یہ جانیل کدان پر صرور منزا مقرر کی جائے گی ۔ اور وہ لوك آب مي من كي كديكو كى بمارے خاندال سے تعلق ركھتا ہے يا بمارے آباؤا جدادسے کچے بزرگی یائی ہوگی کہ ہم سے مقابل ہو کے بڑے اور مماس کے ساتھ نہ بوسکے ۔اس پر مبود ا نے کہا کرمیری بات یے سے جو کچھ عرصہ بہلے میں نے کہا تھا کہ یہ میرا کھا ئی یوسف ہے۔ بھراس کے بهايُول نے كما أكر بها را بهائي يوسف بوتا تو بهم براس طرح احسا ن مذكرتا بهم لوگو ل كو تو اسى دقت ماروً الماً الغرض حضرت يوسعت في ال سب لوكول كوتين ون يمت تعيد عي ركهما باكرشهر كے لوكول کوخا طرجع سبے، جب بین و ن قید سے گزر کئے توا ہول نے ا ن لوگوں کو بلوا کر کہا کہ تم پر بادشا كى طرف سے حكم تھا كدفورًا جان سے مارويا جائے ليكن ميں نے تہا رے ساتھ بمدر دى كى اور كمبار ك ريائى ولا تی کیونکر تم لوگ نیک آ دفی بواور بم ایسے لوگول کو لین کرتے ہیں اور بیا رکرتے ہیں۔ بس میں فيتم كومعاف كي اوراس تيدسي تم كو ظلامي دى اب تم نوك جها لطبيعت چاسى و با ل جاور شعون في كماكم اسع بعايرًو! يمي بهال ربول كا ادرتم سب لوك جاد ابن باب كيباس اوريه تقيقت و ماجرا جاكوبيان كروو - بيهرد يكوكه وه كيا جواب ديتے بين . قول أتعالىٰ ـ إرْجِعُو اللهٰ أبنيكُمْ نَقُوْلُوْ الْمِا جَامَا اللَّ ابْسَلِكَ سَسِرَى لهُ ترجمه رشمون في كماكرتم سب بعا أن الشِياب کے پاکس جاؤ اوران سے کموکہ ہارے اہاجان آپ کے ایک بیٹے نے چوری کی ہے۔ لیس بموجب كمين مسون ك نوجها فى كنوان بل كئة اوربها ل شون بنياين رب اورا دهرحفرت بیقوب علیدال ام اپنے بیٹول کے واسطے انرینے میں تھے اور بوجہ فکر کے لوگول کوراستے میں بٹھا ر کھا تھا کہ بیٹول سے آمد کی خرایم سکر۔ جلد پہنچائیں . لیس حضرت معقدب علیدالسلام کو لوگوں نے ان كے بيٹو ل كا مدكى خبروى اوركها مصر سے حرف مذيئے آئے ، بي اور ال كے ہراہ ندا ون بي ا ورندا ن کے بوجھے ہیں لینی ان کے ساتھ کچھے نہیں ہے ، یس کو حضرت معقد ب علیه السلام بہت کومند بوٹ اور دونے لگے۔ اورجب بیٹے ان کے پاس اٹے تواہوں نے ساری حقیقت اپنی جو جو حال ان بر کزرا بھادہ کبدن یا اور کہا گندم ناپنے کا ایک صاع جدری ہو کیا بھا اس کے وض بنيا مين كو قيد من ركها اوروبال كے عزيز من أو يورت "سے لا الى بوئى اور عمس بعاليول

كى عزيزمر يوسف نے بہت اليمي صنيافت كى اوربيت بى اليمى طرح سے بم لوكول كوركا اوراب ، عارے ابا جان اگر آپ کو ان باتوں میں ذراجی شامعلوم بٹوتو ہمارے قافلے کے دوسرے لوگوں سے معلوم کر لیجے اور ہم نے جو کھے آپ سے عرض کیا ہے بالکل سے بسے ذراعی اس میں فرق نہیں بعادراس معالمدين بم لوك ب كُناه بي جيساكدا لشدتعا لي في ما ياد اسدُك المقن يت الكَيِّئ كُنَّا نِيْهَا وَالْعِيْرُ السِّيِّي ٱ ثْمُلْنَا نِيْهَا وَ إِنَّا لَعْلِي تَوْنَ ١ مُّ ترجم اورلِوهِ اے میرے باب ا نالبتی والول سے جس میں ہم تھے اور اس قافلے والول سے بھی جس قافلے کے ہم لوگ دابس آئے ہیں اور بیٹک ہم لوگ ہے کہتے ہیں حضرت بعقوب عدیا اللام نے فرما یا کداپ نہیں ہے جوتم کہتے ہوادرتم لوگول نے اپنے دل سے یہ بات بنالی ہے اور اب مجھے مولئے صبر كَ كِهِ مِن نَهِ يَن آئِكُ اور فرايا الله تعالى في قول تعالى خَالَ بَلْ سَدَّ لَتْ مَكُدُ أَنْ فَي كُمْر أَمُرٌ ا فَصَبْرُ ، جَمِيُل مُ مَسَى اللَّهُ أَنْ يَتَا تِينِي بِهِمْ جَمِينُعا و إِنَّ مُ هُوَ الْعَلِيمُ الحكيث ترجمه. بولاكو في نبيل بنا في ب تبها رب جي في يه بات ، اب مبركونا بى ببرب -شايد كے آوے الله نغالی میرے باس ان سب كوو، ي ہے خبر دار حكمت والا الغرض حضرت بيقوب على اللم نے جب اپنے بيٹول سے يه دروغ اميز باليسنيس توان سے مزيد معلوم بوا اور قياس ا ن کی باتوں کا کیاکہ بہت مکن ہے میرا یوسف مصریب سے بھیرا ن سے توجہ ہٹالی اور بھر کہا تولہ تَعَالَىٰ دَتَدَ تَى عَنْهُ مُدَ وَ قَالَ يَاسَعَىٰ عَلَى يُوسُفَ وَ ابْيَضَّتْ عَيْنَا مُ مِنَ الْحُرُ بِ فَهُو كظيم أرجم اورمنه عصراان سے اور كهاا سے افسوس اد ير يوسف كے اور سفيد بوكيل ان كى أنهين يون كالم مع كيونكروه يوسف كي في عصر بيرة تحف بيول في جب اين باب کود کھاکہ یوسف کے غمیں روتے روتے انتھیں جاتی رہی اورضعیف و ناتوانی سے پٹت کھی مْ بِوَكُنْ تِ وَمِكِفَ لِكُ مِيما كُورُوا يَا اللَّهُ تَعَالَ فَ خَالَدٌ قَالِيُّهِ تَفْتَكُوا مَنْ كُرُ يُوسُفَ حَتَّى حَكُونَ حَدَصنًا ٱ وْ مَكُونَ صِنَ الْهَا يِكِينَ . ه ترجمه . كِما الْهول في مي خدا کی کہ بھیشہ رہے گا تو یاد کرتا یوسف کو بہا ل کے کہ ہوجا دے تومضمل یا ہوجا دے بلاک ہونے والول سے لینی بنیا بین کے جانے سے بھر یوسف کاغم تازہ ہوا حضرت بعقوب طیرالسلم ف كما قولد تعلك خَالَ إِنَّمَا أَشْكُوْبَ فِي وَحُنْ إِنَّ إِلَّى الله وَاعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَك تَغَلَّمُونَ وَلَهُمَا مُواالِ كَي بْنِين كُرْكايت رَا بُول ابنى بِ قرارى كَى اورابِ عَمْ كَى النَّدا كى طرف اوريس جانتا بول فداكى طرف سے جركي تم نيس جانتے . حضرت يعقوب عليه اللام في

انے بیٹوں سے ہماکد کیا تم مجھ کوصبر سکھا و کے لیکن میر یادر کھوکہ بےصبر وہ ہے جو ملق کے آگے نتظیت کرے مخلوق کی اور میں ای خداسے کہنا ہوں جی نے مجھے یہ درد د دکھ دیا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ برجو کھے ہور ہا ہے مجھ برا ز اکش ہے۔ د مجھویہ زالش کہال تک بس ہوتی ہے جس وقت حفرت بيقوب عليال الم نے بنيا بين كے قيد سوجانے كى خبرسى اس زوركى مارى كرا انكىي الط كيكي واى وقت حضرت جبرائيل عليال الم في الرفرايا. الب يعقوب! اكرتم خدا كويا دكرو كادر اور نه دوو کے آوتم کو دا حت ملے کی ور نه اور زیادہ پریٹ نی ہو کی اور یہ آہ و بکا عبث ہو کی پارشاد حضرت جبرائيل عليه اسلام كاسن كرحضرت معقوب عليه اسلام كوتسلي بهوائي اوركيمه ول مين خيال بيلاموا كرميرا يوسف ابمهريل مل كا بهراي بيون سي كماكين فدا ك طرف سيحبي جيز كوجانتا ول وه تم بنين جانة اور فرايا تولهُ تعالى حيابكنيَّ اذْ حَصَبُو ا كَنْحَسُّ صُو احِنْ يَوْ سُفَ وَ آخِيْدٍ وَلَا تَا يُشْهُوا مِنْ مَ وْجِ اللَّهِ مِ إِنَّهُ لَا يَا يَمُنْ مِنْ تُرُوجِ اللَّهِ ا لَدُّا لُقُورُمِ الْكُونُونُ فَي مُ . ترجمه- الع بيتو! جا و اور لاش كرويوسف كي اور اك كي جاني ى اورمت ناميد بونا الله تعالى كے فضل وكوم سے بيشك نا الميد نہيں الله كے فضل سے كروبى لوك جوكا فري بنبر ب كرحفرت ليقوب عليدال إلى في بخرس مك حفرت يوسف ك لے روقے رہے اوران فراق یوسف کے دنول میں سوائے عبادت اہلی اور ذکر یوسف کے اور کھے نہ کرتے تھے بہاں کے کہوک ویاس کی حالت بی بہی ذکر رہاکہ تا تھا ایک فرح سے بدد کرا ن کا زندگی غذا بن کیا۔ اس لے شب وروز بی کا کھا اور کو فی دوسرا کام کرنے كودل بى بنين جابت تقاير مى فرط محبّت اينے بيتے سے ، ايك روز حضرت جرائيل عليه السلام فے حفرت لیفو ب علیال ای سے آکر کہاکہ خدا تعالے نے تم کو سلام کہاہے اور سرفرا یا ہے كر اكرتم اس سے زيادہ يو سعت كے لئے كريد وزارى كروكے أو بھى مرفى الى كے سواتم كو كھے مذال سے گا اور نام بھی تمارا بینمبرول کے دفتر سے مثادیا جائے گایہ باتیں س کر حضرت بعقوب نے حكم اللي بر دهيان كيا بيم ال كورب العرب في النه حكم سع ملوا ديا . اكرمعترض يدكي كم حفرت لوسف فے اپنے بھایٹوں کو ناحق چور بناکو کیوں کڑا گا اُٹوائ کا جواب یہ سے کہ ابنوں نے بھی حضرت یوسف کونامی چور کملوایا تھا۔ اس کی مکا فات دنیا میں ایوں ہوئی محمداق اس آیت کے قُولِ تَعَالَىٰ عَالَوْ وَ فَي يَسْدِقُ فَقُلُ مِسَرَقَ أَخُ لَنَهُ مِنْ تَبْلُ مُ أَكُواس في عِرايا ترجدى كاس كايك بها في في يها يعن حفرت يوسف ك شان يرتبت لكان أل ك

بھائوں نے پیر اگرکو ڈ کے کہ نیا میں تو پوسف کاسکا بھائی تھا ایک بطن سے اس برکیوں چوری كى بدنا مى تكانى تقى اس سے توان كو كچھ تھى برائى نەبىنى تقى يەسىخ بىد. كريد يادر بے كەللانا مىاك كى اس كے بعاثيول كے سبب سيقى ظامِر اللكن حقيقتاً وه بالكل صاف تصاس كے بيجيم علوم بوا وهسب كيسب بكركناه تق بهر توكسي كربهي ايدانهاي مبني الغرض بهر حضرت يعقوب عليدالسلام نے اپنے بیٹوں کومصر بھیجا اور او ہے کہ اپنے بھائی بنیا بن کو ہے آؤ اور خدا کی رحت سے مايوس مت بو كيونكم اسى دركاه سے كوئى محروم نبيل دبتا ده سب كومند مانكى مرادي عطافرماتا بے اور جواس جیزے انکا رکوے وہ تعیناکا فرہے۔ یہ باتیں اپنے والد بزرگوار کی بیول نے سنين تواب والدمحرم سے وف كى كدا يك خطاآ ب بم كوعز يزم صريوسف كے نام بر لكھ و يجئے. اور ہم یہ اچی طرح سے معلو اکر ملے ہیں کہ عزیز مصر رومعزز ہیں مکن ہے آپ کے خط کو پٹر ھ کرفیات كو تيور ري تب ان لوكول كے كمن سے حضرت بعقوب في ايك خط مندرجد في مفنون يركها جو نہایت ہی جامع کلہات سے برتھا تاکہ عزیز مصر یورے اس خطکو دیکھتے ہی بنیا بین کو اپنے قيدِمَا نے سے چھوڑ وہے۔ خط يہ ہے۔ جنسيما للَّهِ السَّرَحُ لمِن السَّرِحِ يَيْمِ أَهُ ٱلْحَسُلُ يَلَّمِي ا خَا يَغْقُونِ إِسْرَا تُكِينُ خَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ إِسْحَاقَ صَعِيَّ اللَّهِ ٱخْرِا سُلِعِينُ لَ ذَيْحُ اللهِ ابْنُ إِنْ رَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللهِ ٱكْتُبُ إِلَى عَدْ يُزِانِي السِّرِيَانِ. ٱلْمَا بَعْدُ فَي تَهُ مُرا هُلُ الْبَيْتِ فِالْدُوْمِي مُبْتَلَا فُرْ بِالْبَادَ عِ المَّا حَبِيَّا مُ إبْرَاهِ مِيْمُ ابْسَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عِالثَّارِفَانْجَاكُ وَامَّا عَيِّى السَّاحِيْلُ فَأَبْسَلَى جِالِذَّ بْجِ دُامَّا ٱخَافَكَانَ ثُمَّرَةً عَيْنِيْ فِي ْجَبِيْعِ الْاَوْلَا دِابْسَلَا فِي فِي حُفَارِقَةِ حُتَّى حَمَيْتُ وَكَانَ لَــُزَاحُ وَهُوَ الْمَحْبُوسُ لِشَامَتِم عِنْدَ لِهُ لَعَلَّهُ السَّرَقَةِ ضَاعِهُ لَمْ اَ خَالَا اَكُوْنُ لَـ مَا اَخَ قَ لَا الْهِبِينَ ٱنْ فَقُلْتُ بِهِنْ يِرِجَ فَلَكِ الْاجُوْدَا النُّوب عِنْدَ يَوْ هِرِ الْغِسَابِ وَاتَّنا مِي كُوكُرابِ بِيوْل كِي الله كِيا اور بين ابِي باب سے رخصت ہو کو ملک مصر جا پہنچے اور والد بزرگوار کے دست مبا رک سے لکھا ہوا نامربارک عزيزممريوسف كوديا حفرت يوسف في اين والدبزركواركا نامه مبارك بثرى تعظيم وكوي سے ير صاا دراس نامد مبارك كوير عقي ى زارود ارروف كا اور يحمر فورًا بى اس خط كا جواب محمد اليف محرم والدصا حب كويميم جس كامضمون يدتها - ليقيد اللي السر خلي السرويم كِتًا بُكَ وَصَلَيْ لِ لَى وَشَرَّفْنَا مِمَّا وَمِفْتَ مِنْ مَّخُدْنُ أَ بَا كُلُّ وَتُبْعِلِيْ

بِفِرَاقِ ٱ وُ لَا دِلْكَ وَفَهَمَّنَ عُكِيْرِ وَعَكِيْكَ بِاالصَّبُوالْحَمِيْلِ خَاتَّ مَنْ صَبَرَ صَفَرَ كُمّا صَبَرُ أَبَاءُكَ فَظُفَرُ وْ فَقَلْ يرخط جب حرَّ يعقوب عليالسلام كے ياس بينيا تواى كوديكه كوحضرت بيقوب عليدال الم في لوكول كوبلاكر كماكداى خط يس تو مجھے يوسف كا اثر معلوم ہوتا ہے بیان کو دہ لوگ مجفے لگے کہ حضرت جی بیرآپ کو کس طرح معلوم ہوا اس کے جواب يس حضرت ميقوب مدال الم في لوكول سي كهاكدمير ب خطاكا جواب مكونا سوائ سينيبرول سے اور کمی کوادراک و فہم مکن نہیں بھراس کے بعد حضرت بعقوب علیداللام نے اس خط کا جواب محمد من المدك والع كيا اورساته بي ساعة ايك خط بيول كے ياس تعبى مكھاكدات میرے بیٹو: تم عزیز مصر پوسٹ کے پاس جا کر عجز و انک ری سے اپنے بھائی بنیا میں کو طلب کرد. شاید وه مهر بان بوکر میرے بیٹے بنیا مین کو چھوڑ دے اور ساتھ ہی اس کے کیہوں سے ایک اونٹ کا بوج بھی دے کیونکہ بہاں برقعط زوروں برہے اور لوگ بوجہ عبوک جال بلب میں یہ خط حب بہوداکو ملا تو وہ فرر اس خط کو الے کو حضرت یوست کے باس کیا اور ال کے باس جاكر كويد وزارى كونے كے اسع يزم حريوس ، بيارے فريب پرديى اى مك ين آئے یس تمہارے پاک اور باب ہمارے بوڑھے کھریں ہیں اور مارے لئے تو پتے ہی اورجو کھ مال جم اوك آب كے ياك لائے وہ آپ بم سے لے بیخ اور بمقدا راس كے بم كواس كے عوف يل کچو کندم دے و بیلے اور بمارے چھوٹے بھائی بنیا مین کو اپنا تعد ق کر کے چھوڑ دیں اور ہم لوگ یراجی طرح مجھتے ہیں کہ تا) ابلِ ملک آپ کے قبض میں بور ہے ہیں اور آپ کے واسطے ایک تیدی کو جھوڑ ناکر کی ایسی بری بات بنیں ہے ،ہم کوامیدہے کہ آپ ضرور بھاری طرف توجہ فرمایل کے ا وريهم كهن للَّه - قَالُو ينا يُهَا الْعَدْ يُنزُ إِنَّ لَكُمْ آبًّا شَيْغًا كَيِدِيرٌ الْحُنْ أَحَدُنَا مَكَاتَهُ ﴿ إِنَّا تُلْمِكُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ مُ قَالَ مَعَا ذَاللَّهِ أَنْ تَأْخُنُ إِلَّا مَنْ تُحْجَدُ نَا مَنَا عَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذْ النَّظَالِمُ وْنَ لَمْ نَلَمًّا سَلًا بُثُلُو امِنْهُ خَلَصُوا نِجِيَّاتًالَ كَبِيرُ هُمُمَا لَــُهُ تَعْلَمُوْا ٱنَّ ٱ بَاكُمُ فَكُا خَذَ عَلَيْكُمُ تَمُوْتِتُ مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ تَبُلُ مَا حَرَّظَتُّمُ فِي يُرُسُنَ أَهُ خَكُنُ ٱ جُرَحًا لَا رُضَ حَستَى يَا ذَنَ إِنْ اَبِي أَوْ يُعِلُّمُ إِلَّهُمْ إِنَّى مِ وَهُوَ خَيْرُ الْخَاسِينِي أَهُ - اور كِيفَ لِكَ العَرْيْر معر او سعت الكا ايك باب ب ببت بورها برى عروالاسواس كعبد لے بين ايك بم بين سے رکھ لیجئے اوراس کو چوڈ دیجئے اور بم کو برمعلوم سے کہ آپ بہت احمال کر نوائے بیل

یدی کرحضرت بوسف نے فرما یاکدا لندیناہ دے کہ جمکی کو کیڑیں مگرجی کے پاس پائی اپن جیز اکرجم اس اصول کے خلاف کریں گے تو بھر ہم بے الضاف ہوئے یہ باہی عزیز مرمے یوسف کی سن کرجب وہ ناميد ہوئے بھر اليك بين كمفلحت كوسوچنے لك ليكن كوئى تدبيران كى بھرين بنين آتى تھى اور دەسب ہر چند غور دفکر کرتے تھے ان ہی سے جوسب سے بڑاتھا وہ بولاکیا تم بنیں جانے کہ چلتے وقت باب فے تم سے کیاعبد لیا تقا اور وہ جد بھی ممولی عبد نہیں ہے ، کیونکہ اس عبد میں الد کوگواہ کیا گیا ہے اور عیرا ک سے بہلے مفرت اوست کے بارے میں زیروست قصور کر چکے ہوا ک حال کو بھی غور کر و آخراس کاکیا جواب ہوگا اور میں یہ توفیصلہ کرچکا ہوں کوئن ای جگہ سے برگزند جا وُں کا جب تک حکمت دے میرا باب یا بھر اسمال سے الٹر تعالے کوئی فیصلہ کردے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ حکانے والاحضرت يوسف نے اپنے عِلىٰ فينى بنيا بين كوعمدہ بهاس بہنا ركھا بھا اورا ن كى خدمت بيں يؤكد لكُاركھے تحدادرايك مكان بنايت عاليف ل بهي ان كى ربالش كواسط دياتها اورمرروز ايف ساخة سركوك جاتے تھے اور ہر وقت اور ہر لحظ اینے باپ کاذکوا ن سے کیا کر تے تھے اور بنیا میں این ول میں مجت تصح كداس حال كى خرجلداز جلد باب كوكرونيا جائيے تاكر وه جلد از جلد بها ل م جانيل كيونكه يه جاببت آرام وسکول کی سے ادھر بھا یوں نے بنیا میں کودیکھا لباس ٹرا بانابین کر تخت پر برابر اور مف کے بیسا كرتے ہيں يہ ويك كروة آبى يل كہنے مكے كرشا يديع زيز هر نہيں سے بكديد يوسف بي ورندالي تفقت سے اپنے برا برتخت پر بھواناموائے قتیقی بھائی کے کون کسی کوشاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم لوگوں کو مصيبت پڑے تواپنے چھوٹے بھائی نیا بن کو نیفع کریں سے حضرت یوسٹ نے جب ان لوگو ل کا بہرہ متغير دكيها توفراياكم كم ازكم تم يادكروان كے بها في يوسف برتم بوكول ف كياكيا ظلم كيا تھا۔ تولدتعال قًا لَ هَلْ عَلِمُتُمُ مِينُو سُفَ وَ آخِيْدِ إِذْ أَنْتُمْ جَا هِلُوْنَ ، ترجمة كما حفرت يوسف ف تم يركياكيا تقالوسف سے اور اس كے بعانى سے جب تم كوسجون تھى وہ بولے تولد تعالى تكالف ع ا خُنْكَ لَا نُتَ يُوْسُفُ هُ قَالَ اَ ذَا يُوْسُفُ وَهُ ذَا خِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْمًا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيُفِيدُ فَياتٌ اللّٰمَ لَا يُعِنِينُ مُ آجُدَ الْمُحْسِنِينَ ، ترجمه بهما بنول في كياب توبى يوسف سے ؛ تراس كے جواب مي حضرت يوسف عليما سلا نے كہا ميں ہى يوسف اين ميقوب بول -اور يدميرا حقيقي بها في سے بينك الله تعالى في م يراحان كيا. اور وہ مربر بز كارول براحان كوتا بالبته جوكونى بربيزگارى كوس اور كيم بلى صبركو سے كي تقيق الند تعالے اليے لوكول كا توابضا لغ بنیں کرتا اورا صان کرنے والول کو احمان کا بدله ضرور ویتا ہے۔ یعیٰ حاصل مطلب یہ سے کہ جس پر

کھے تکلیف پڑے اوروہ صدو وشروع سے باہر نہ ہواور نہ وہ ان مصاف کو دیکھ کر کھرائے اوراس كوصر ثيكر كے ساتھ بردائشت كرے تو بالآخر اس كوا تندرب العزت ضرور اس كا نعم البدل عنات فرا کے گا محضرت یوسف سے جب ان سے بھا ٹیول نے یہ بات سی تو یکبار کی ناچار ہو کو گر بڑے اورزار زاررونے ملے اور اپن زبانوں سے کھنے لگے ۔ تولہ تعالے مّا کُو مّا للي لَعَنَّهُ اللهُ لَكَ مُن اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَعَا طِلْنَيْنَ ورجمه كما ابنول في قم ب خدا كى كفيق بندكيا تحاك النّد تعالىٰ نے بیر جارے اور تحقیق تھے ہم البتہ خطا دار بینی تہا را خواب ہے اور ہمارا حبد غلط اورالله تعالے نے تم برایا ففنل کیا. اور اب ہمب کنبگار ہیں اوراب ہم نے تو بہ کی اینے کنا ہوں سےاورائی کے بدلے بی جو کچھی تم سزا مقرر کردوہ سب جا رُنب اور اگر تم بنظر عفومعا ف کردو تو یہ آپ کی بزرگی کے لائق ہے. اور اگر سزا دو تو وہ ہما رہے تقییروں کے لاگق ہے حضرت نے یہ عاجزا م كلام جب اين بما يُول فِرُناتوفرا في قول تمالى حكل لا تَنْويُب عَكَ كُمُ الْبِوْ مَا يَغُفِدَ اللَّهُ لَكُوْ وَهُو مَ رُحَدَ الرَّا حِمِينَى لهُ - ترجد ! كما يوسف في كري كالزام بنين تم يراج اورالند تعالي تماري تقصيرات كو الخشاور وه مصرب جر بانول سے زيا ده مربان قرآن مجيدين ياب كرجوكونى وى كناه اور نقصير سے توبكر اور معافى چا ہے تواس كوالندتماني البض لطف وكرم سعمعاف فرماديت إيداى الثارات برحفرت يوسع في اين بھایُوں سے ببیب تو بدوائکساری کے معاف کیااور اگرایا یہاں مذہوتا توحشریس انصاف کے دن خدا کے یاس بیمعالمدیش ہوتا اور اللہ تعالی انفاف کرتاتواس کی پا داش میں ندمعلوم کیا خداد ندقدوس مزامقر رفرا الاس مضحفرت يوسف علي السلام في تما تقفيرات كو افي بها يُول سے در كور فرايا الغرمن حفرت يوسف نے الى وقت اپنے بھا يُول سے كماكة تم سبكو بي نے خطا دما عن سے معاف كيا اوراب تم يوك كجيم فركرو. اوري و عاكوتا بول كه خواتم پررجم كوسے اور ميں نے تبهاري ساري تقفيرين معاف كين . اور النّدتعا لے بھي تبارے كنا بول كومعات فرمائ . ابتم كو لازم ہے كم ہماری ملاقات جلد ہمارے باب سے کواور تب توتبارا جھٹا راہے عجلا یہ توجھے بتا و کرمیرے باپ كى تنفيس كس طرع جاتى رايى ا بمول في بماكد آب كا بيرابن آنكھوں بررك كوشب وروز روتے دوتے اندھے ہو کئے . تب مفرت یورن نے کہا کہ اچھا اب بیرمبرا دوسرا بیرا بن بے جادًا ور میرے باپ کے منہ پرڈال دو۔ انشا دالتہ رتعا نے وہ بنیا ہوجا ٹیم گے ، ان کا علاج یہی ہے جیبا كرالله تعالى فغرايار ا ذهبو اليقييصي هان اخاكفوه معطا و نجي أيي كاحت

بَصِيْرٌ اهْ وَأَتَّو فِي مِا هُلِكُهُ وَجْمَعِيْنَ هُ - رَجِه، صرت يوسن بوك لي جادُيه كرته میرا اورمیرے باپ کے مذیر ڈالوانٹاء النّدوہ اپنی نظر کے ساتھ دیکھتے ہوئے چلے آول کئے اوريرى كروكرارا كوري إى في اوريد بات كمدكر مداية بحايول كه كما ناكها يا اوري ان سبكوا بھى جھى بوشاكس بېنائيں جو نيابت قيمتى تھيں اور بھران سے كہنے لئے كرتم يں كو كي السائھی ہے کہ جومیرے باپ کوحلد اس امر کی خبر پہنچا دے تاکہ جلد اِن کومیری طرف سے تسلی خاکر مود ان ميس سايك خص س كانام زاز عما برروزاس كو تقريبًا ويروروك يطفى كادت تمي اس كوحفرت يوسف عليدالسلام ف كماكرتم جا واورميرك باب كويهان آفكام ده دو اورايك بیرا ، ک کوجن کی برکت سے حضرت خلیل النہ نے اک سے بنجات یا فی تھی اور آگ کلزار ہو گئے تھی وہ بیرائن حضرت لوسف کے بازوہی تھا۔ جب ان کے بھاٹیول نے ان کو کنویل میں ڈالا تھا توای بیرائ کو کھول کر آپ نے بہودا کے باتھیں دیا ، اور کھر بولے کریہ باپ کے مذہبر المروال دو الله تعالى كففل وكرم مرس مير باب كى المحين تحيك بوجائين كى ا در وہ ابن ا نظوں سے دیکھتے ہے آوی کے میرے یاس اور بیان تاکید کی کہ جب تم مر کے دوات سے باہر ہوجا و تواس بیرا بن کوکنوں کی طرف ہوا کے رُخ پر رکھنا تاکہ بومیرے بیرا بن کی جلدمیرے باپ کو بہنچے ، ای تاکید کے مطابق یہودا نے مصر کے دروانے کے باہر جاکر اس بيرا ، ك كو بواكرخ ير ركها اور با دصبانے بوئے بيرا ، ك يوست كى فور احضرت يعقوب عليه اللم كويبنيا في اس وقت حضرت معقوب عليه السام في لماكدا بني اولا وكوجوا ك كي ياس ا می وقت ماه رتھی تعین حضرت بیقوب علی السام اپنے بیٹول کے پاک بیٹھے تھے تو ا ن سے کہنے لگے اسے بیٹو! اب تو یوسف کے بیر ابن کی بو پاتا ہوں تم مجھ کو دیوانہ مت کہنا، جیا کہ اللہ تعالی فارتاد فرايا د كمتًا خَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ ٱلْجُوْهُ مُرْ إِنَّ لَاحِب لُ رِيمَ يُوسُفَ نُوْلَا أَنْ تُنْفُتِلُ وْنَ أَهُ مِرْحِهِ . اورجب جدا بوا قائلم صري كما ان كے باب سے بين يا تابو بويوست كي تعبى ايسانه بوكرتم كمن لكوقولة تعالى منا يتني 1 يَتْ كَيْ ضَلَلِكَ الْقَدِيْمِ. ترجد لوك كمنے لكے قىم خداكى تحقيق توالبتہ: مع و مم و كمان اپنے قديم كے سے اى بات كو كمے الو نے کھی، ی ساعت گذری که زار یک نے حفرت بیقوب علیال مام کو جاکر حفرت پوسف کی طرف سے بشارت دی یہ سنتے ہی حضرت میعقوب علیداللام نے جلدی سنے اٹھ کر اس کو گودس بے لیا اور کھر بہت ہی مثناق ہو کو اس سے پوچھنے لگے یہ تو مجھے بتاؤ کر میرا یوسف اس وقت

ممال جه وه بولاكم يوسف كويم في معريل يا يا ب اوروه مك مرك باد شاه بي . بنيامين اورودوس بھائی دہال موجو وہیں وہ سب اچھی طرح آرام سے ہیں اورمیرے پیچھے بہودا بھی آرہے ہیں راوروہ اپنے بمزاه حفرت يوسف عليدالسلام كاديا بواايك كرتاك وكرا دسي بين اور حضرت يوسف عليدال مام ف یطنے وقت یہ ناکید فرمائی تھی کہ پیکرتہ میرے باپ کے منہ پر ڈال دیجئے گا۔ اللہ کے حکم سے وہ بنیا ہو جائیں گے، بہذا وہ کرتہ لاکر آپ کے مذیر ڈالیں گے تاکہ آپ کی بینانی کھیک ہوجائے اور ایک بات کی اور کھی تاکید کی تھی کرسب ابل بیت کو یہا ل سے آؤیدی کرحضرت بعقوب علید السلام نے کہا بہت ا بیضا اس میں کوئی مطالقہ نہیں لیل مجھے برتو تا و کرمیرا يوسف اس وقت كس كے دين برسے اپنے باپ دادول کے دری برہے یا بنیں اس میں مجھ کوا ندلیٹہ ہے اس نے کہا کراہی مک وہ اپنے باپ دا دول کے دین پر تائم ہے یہ بات س كرحضرت ميقوب عليا الم سجد سے ميں يط كئة اور تكر خدا بجالا في اور تما كنا ن كے لوك نوش بوے اتن ديري بيودا بھى حضرت بعقوب طيرالسلام كياك، بينيے اورآت بى بيودات وه بیرائن جو حضرت یوسف علیه السلام نے دیا تھا وہ حضرت معقو ب علیدالسلام کے منہ پر ڈال ویا اس بیرائن کے والتے ہی حضرت بیقوب علیال مام کی محص تھیک ہوگئیں اور وہ ہر چیز کو دیکھنے لگے ، پھراس پر یہ کہنے لگے ا پنے بیٹوں سے کدکیاہم نے تہیں کہا نہیں تھا کہ مجھے یوسف کے بیرائن کی ہوا تی ہے ، اللہ تعالیے نے فرایا بِ نَكَتَّا أَنْ جَآءَ الْبَيْنِ وُ القَدُّ عَلَى وَجُهِم ذَا وُصَّدَّ هُ قَالَ ٱلْمُاكُلُ تَكَم وَ فِيْ اَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَدُ تُعْلَمُ وْنَ أَهُ مّرجد لِي آيا فوتْخبري لانے والا تواس نے وال ديا ال كرتے کو او پرمندای کے بس ہو گئے وہ بٹیا پھر ہو ہے کہ ہیں نے یہ ند کہا تھا تم کوکہ بی جانیا ہول اللہ کی طرف سے جوتم نہیں جانتے ، اگر کوئی تخف یہ اعتراض کرے کہ حفرت اور من کے بیرا کان کی بو، مصر سے حفرت ليقوب كوينبني تقى اوركى دوسر ب كونبيل بيخ راى تقى الريل كيا تقا. اس كاجواب يدب كرجو عاشق اپنے معشوق کا ہوتوصروری ہے کہ بوجھوب کی ای کو آئے گی اورکھی دوسرے کو کبوں آئے گی ۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ب. اسے موسنو! ممام عالم مخلو قات میں میں نے کوئی ایسا نہیں بیداکیا کہ اس کی رنگ و بومیری نہ ہو ائى طرح سےجو نكہ حفرت يوسف حفرت معيقوب عليدالسلام كى اولاد تھے اس ليے ال كو اپنے بيٹے كى بولمبى ما فت سے بھی آرہی تھی ای طرح سے بندہ مومن خواکا دوست ہوتاہے۔ اس کو بھی موت کے وقت راحت اورایی خدادوسی کی بوآتی ہے۔ایک روایت یں سے کموت کے وقت جوموان طالت نزاع میں بو كافداتعا ك فراف كاكه وه ميرا دوست ب چنا بخداس وقت اس كواس دوي كى بو آتى ب. جب جان اسی کی نکلنے کی ہو گی توخدا کی طرف سے بشارت وی جائے گئے کہ اسے روح خوخی سے

نکل جاتب فرشتے بھی اس سے کہیں گے اے مومنو! تم کو ببب عصیال کے اور عفلت کے را ہ امرو بنی خوا كى نهيس موهمي تقى . اب جات وقت تكليف كيينية بواور روتي بواس لية بيرابي مغفرت كاالله تعالى نے تم کو بھیجا تاکر آنکھوں میں تہارے روشی آجائے اورابین حاکم بہشت میں یا ؤ ، الفرض حضرت يوسف نے بعدر مصت کرنے زار پیا کے اور می بن مجار کوں کا تدبیریں رہے ان کو اچھے اچھے عمدہ کیڑے جن جن کر اور سر کھائی کوعلیٰدہ علیٰدہ وے کر اور اپل کنعان کے لئے ایک بزار اون معد بوجھ کندم کے اورا قبام اقبام کے کھانے کی چیزی اوراقھ اچھے کھوڑے بطور ہدیہ باب کے پاس بھیجا تاکہتا م ا ال كنعان كوحصة بهني اورتمام الل كنعال مير سے باب كے تق يى و عاكرين - يه چيزور كى ون كے بعد مثر کنعا ن بہنے کئیں عجر اس کے بعد حضرت بعقوب علیا اسلام تمام اپنے ابل بیت کو لے کومصر کے قریب بہنے۔ اس خبرکوس کر با داشاہ ریان بہت خوش ہوا اور حضرت یوسف علیالسلام سے کہا کہ اولے شكرتم كوواجب بصايف ال باب سداورتمام ابل بيت سع تمهارى ما قات بوقى اورجتنا مال بہلے سب کے واسطے تمنے اپنے والد بزرگوار کے پاس بھیجا تھاہم اس سے بہت ہی خوش ہوئے۔ ادر بھی اتنا ہی مال خزانے سے لے کرادا سے شکریں فقروں و محتا جوں کو خیرات کرواور مھے ملك يان نے بھی ہدیہ خاص حفرت لیقوب علیہ اللام کے واسطے بھیجا اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرما یاکہ تمام مصرکو دیبائے رومی سے آ استرکریں اور مکا نات نے نئے جدا گانہ تیار ہو ویں ایس حفرت یوسف مع اپنے سٹکر یادت ہت کے معرسے نکل کر دومنزل ہ گئے باپ کے استقبال کوہ نے ادرا دصر حضرت معقوب عليدالسلام كاحال يرتصاكه جب كسى سے راستے ميں ما قات ہوتی تواس سے سلے بھی بات دریا فت كرتے كه بتاؤمرا يوسف كها ل سے كي تم لوگوں يس سے يا بنيى وہ لوگ اس كے جواب ميں كميتے كدوہ ہم لوكوں مي كيے ہو كيكة بي لوك تواك كے غلام بيں ، چنا بخداى راست ميں تقوياً اى مواداون يركزرك ان سب مع حضرت يعقوب عليراك ام ف حضرت يوسعت عليرالسلام كاحال دریافت کیااس کے بعد حفرت اوسف بذات خود نہایت باحثمت ودید براشکر لے ساتھ ہم بینیا اور محرب يعقوب عليالسلام الم فرترى عمارى يرتشريف لائے جو حضرت يوسف عيراكم في خاص ابنے والد فترم کے واسطے بھیجا تھا۔ بینا بخدر استے ہی میں باب بیٹے ، ملاقات ہو کئی اور بھل تعزول میں کھیاہے کہ ملک دیان نے معزت یورے سے کہددیا عقاکہ جب اپنے والد بزرگوار سنے ماقات ہوئی توتم اپنے کھوڑے سے نیچے ندائر ہا اگر جو اپنے باپ کی تعظیم واجب ہے لیکن بادشاہوں كا پايا ده بونا مناسبنين تب حضرت يوسف يربات سى كرية تويز عمل مين لا في كر با درزاه ريان ك

حكم كالمي تسيل بوج في ادرايف والدعرم بزركوارئ تعظيمي بجالاؤن توده الم مجدين نماز برصف كي لي جا اتر اوراس کے بعدوہ فور امٹ برے میں گئے غیب سے ایک ندا آئی کراسے پوسف جوس کا محب جانی ہو تاہے تو اس کی ال جیسی محبت موتی ہے بہ آواد سنتے ہی حضرت بوسف نے جا ناکر برایت منجاب الله بع اور مضرت يعقوب حفرت يوسف كود يكفته بى اينى سوارى سے اتر پرسے اور عبت وتعظيم سے يوسف كواپنى عمادى براتھا ليا اور عجروونوں فكر بہت روئے اور برجال ديكھ كرتما ابل شكر بھی رودیاا ن کے رونے سے سب بھائی اور تمام اٹکریا بیادہ مصرین آئے بعداس کے زردگوہر شار كئے خرب كر حفرت بعقوب على اسلام جب كشكر يوسف كيسا عقد آئے اور ان مين نشال جنتے تقفے وہ سبدبت ہوئے اور حفرت ایقوب علیران الم کا سرسب سے مند ہوا یہ دیکے کرسب بہت حرال و متجب بوث ادراس اتنامل و كيماكيا كهجى حفرت ليقوب عليدال الم سنت تق اورحضرت يوسف يوسف عليهاللام روت تحق اوركهبي حفرت يوسف عليهالسلام سنت تحف توحفرت معقو بطيهالسلام ردتے تھے۔ اس میں ایک اثبارہ سے جودر حقیقت عاشقا نہ کہلا تا سے لعنی کھی عاشق روتے ہیں۔ تومعتوق سنة نظرة تے ہيں ادر كھيئ مثوق روتے ہيں تو عاشق سنتے نظرة تے ہيں . بيراس كے بعد حضرت يعقوب عليه اللام في اپنے تمام ابل بيت كوكم اى تقرمعلى ميں جا ترسے جوكم فاص حضرت ميقوب عليدالسلام كے سے بناياكيا تھا ،حضرت يوسف عليدالسلام نے اپنے ال باپ كوك كوشًا ہى تخت پر بھھا دیا ، جیساكھ الله تعالى نے ارشا دفراً یا ۔ قد قدّ اَ جَوَ جُسِ حَسَى الْعُوشِي وَخَدُّ ذُكْ مُنْجَكُ أَنْ اور بلندى برتخت شابى كے اپنے ال باب كو مجھايا اور پرمب ك سب بيا نياس كے آ كے بعد و تنظيى بل كر كئے. ير سجر و تنظيمي اس وقت شريبت بي جائز تھا اب منع كر ویا کیا. بھر سجدے سے اٹھ کر حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا تو درتما لی د مال کیا بہت تھذا تَا دِيُلُ رُوْدِيَا ىَ مِنْ تَبُلُ تَ مُ جَعَلَهَا دَ. لِنْ حَقًّا هُ وَ تَ لُ آحْسَنَ فِي الْذَاخُرَجَيْ مِنَ السَّنِجِينَ وَجُمَّا ءَجِكُمْ حَيْثُ الْبَلُ وِمِنْ بَعْيِنِ ٱنْ خَزَعُ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَجَيْنَ إِنْهُ وَيْنَ مُ إِنَّ دَيِّن لَطِينُونُ لِّمَا يَثَمَّا عُوانَهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمِ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ ترجمہ! اور کما يوسف نے اے ميرے باب يربيا ن ہے ميرے اس پہلے خواب كا الكوميرے رب نے بھے کیا اور اس نے جھے پر بہت بڑا اصا ن کیا کہ مجھ کو قید خانے سے نکالا اور کھرتم سب کو میرے پاک الے آیا . بعد اس جیز کے کرجھا اٹھا یا مجھ میں اور میرے بھا بُول میں شیطان مردود نے اورمیرارب مرکام کو بذر معد تد سرکوتا ہے جس طرح جا بتا ہے بیشک و ہی ہے خروار حکمت

والا الكيز مانے ميں سجده كونا برول كي نظيم مجھى جاتى تقى اور فرستنو ل نے بھى حضرت اوم كوسجر اليا عا اوراس شریعت محدیدی وه رواج بالکل موتون کردیا بکه محده کرنا کی مخلوق کوحرام کردیا اور حکم دے دیا كم دُاكَ الْمُسَاجِدَ يِلْي هُ ترجم تحقيق مساجد النّد تعالي بي كي بي جن بن سجده كرنا النّدتعاك بی ادرسوائے اس کے کسی کوروا نہیں ہے۔ بو کم کھا حکام خداوندی پہلے کی شریعتول بی جاری کے کئے تھے جیے کہ حضرت 7دم علیماللام کے زمانے میں بہنوں سے نکاح جا تز تھا پھر وہ موقون کردیا گیا ای طرح سے یہ تجدہ تعظیمی کا حکم پہلے تھا مگر شریعت محدید بن مہیشر کے لیے موقون كرديالي حفرت يوسع في مهاكرا عمير ا با بان إيدواى خواب سے جويل في ديما تقاكم Tفناب اور دستاب ادر گیاره تارے مجد کو مجده کرتے بنی اب الند تعالیے و بی خواب میل ع كرديا. بعداس كعددسري دن تراكا بل معرف است لبن بدي ونذا نع عفر اليفوب عليه السلام کوپیش کے بودرحقیقت حاب وکنتی سے باہر ہیں ادروہ سب مال حضرت یوسف فے اپنے بھائیوں كود يدوالا اور كير مك ريان كلى حضرت يعقوب عليالسام كرد يجفية آيا . خدا سي نفنل وكوم سے ان كاصحبت كابدكت سے وہ دين اسلام سے مشرف بوامجير اس كے كئى نوك آئے ورمشرف باسلام ، و في حضرت بعقوب عليه السلام كود يتصفه مها ناا بعنبه على أيك نوران كه بيشاني برحيكتا بوا ويمحتا ا ور وه نهایت بی متیر بوتا اور کیروه دین اسلام قبول مربت است بعد مک ریان نے حضرت معقوب علىدالسلام سے بوچھاا سے حضرت كيا يوسف آ ي بى كے صاحبرادے بي بولے جى بال ده ميرے بينے ہیں تب باوشاہ ریان نے کہاکہ میں ال سے برت نوش مول ،ور میں نے ہی اس خوش میں اپی سلطنت كاكل اختياران كوزے ياسے . يدى كر حفرت مفوب مديداسلام نے فرما ياكداسے عك ريان يرب الترتعاك كافضل وكرم سي مى كوكل حرم ادى متيارج وه جوي بتا سي كراب ، داويول في روا بت کی ہے کہ اس وقت بادش اے تھے میں سات چکیاں زمگین طلائی تقین اور ہر ایک چکھڑا من یا نخ بزار من کو تقی ایک و ان و فدرت و قوب ایسا اسلام کے پاؤں میں ایک جکی کی تھو کر لکی تھی۔ يدديكو كو حفرت إوسف عليه اساج سي سراسي في كوا هاكر بجينك ويا . اور يدطانت حفرت إوان عبالسلام كو بوت كرسبب ماصل عى واب يى جابتا مول كد حضرت يوسف عليها لسلام كى واقعه كو فتركرد دن تاكم يرفي والول كو آسانى بواورميرے واسطے و ملئے خركر تربين. الغرف عفرت ہوست علیہ سال کے عما یُول نے دریائے بنل کے کنا رہے پر اپنے رہنے کے واسطے عبارت بنوائي ورعيرو بي سكونت اختياركرلي. روايت بهكرايك ون حضرت بعقوب عليهالسلام

حضرت يوست سے كماكة تم كومعلوم عقاكمين كنوان يي بون توكيول تم في محدكوا بنے حال سے خريد دى حضرت يوسع في اين اب سے مؤد بانه عرض كى كداباجان ميں في خطوط آپ كى ضرمت ميں لكھاور وہ سب کے سب اب یک ایک صندوق میں رکھے ہوئے، ہیں اور کہا کہ جب میں آ ب کوخط محمد کمر بھیج کاراده کرتا توانی وقت جبرائیل استے اور مجھ کو بھیجے سے منع فرما دیتے اور مجھ سے بر فرماتے کہ ا بيوسف خداتها ك فرماتا بي كرائهي تبهارى ملة بات كاوقت بنين آيا وراهي كي عوصد باقى ب ا بتم ای وقت به خط اپنے والد بزرگوار کومت میجویه من کر حفرت لیقوب علیم السلام کیمنے لگے کہ المندم چیز برقادرسا ورجوجا با بارتا باوراید ای بی ب کرحفرت ایقوب علیدالسلم فحفرت يوسف سے بوجیا مجھے بتا و كر تها رسے بھائيوں نے تهارے ساتھ كيابرسلوكى كى ہے، يدى كر حفرت يوست خاموش رہے اور كھوندكها ليكن تمام بعد ينول نے خود ہى المركهاكدا سے اباجان م سبال كے بدخواه تھے اور ہم ہی کنہ گار ہیں اور اب ہم سب معانی چاہتے ہیں آپ سے اور امید توی کرتے ہیں کرآپ صرور ہماری علی وں کو در کزر فرما ہیں کے تو لہ تعالے۔ خَا اُوا چا جَا زَا اسْتَ خُفِرُ کِنَا ذُ نُذَ بَسَا إِ ثَنَاكُنَّا خُطِئِينَ هِ خَالَ سَوْدَ ٱ سُتَغُفِرُ لَكُمْ رَبِّنَى مٌ. إِنْ أَهُ هُوَ الْغَفَوُرُ الرَّحِيمُ ترجمد كما انبول في العصير باب بخشوال بمارك لنابول كوبيث بم تقع خطاكرف والي حفرت ليقوب نے اپنے بيول كوتلى ديتے ہوئے ان سے كہاكم اسے بيو! عنق ريب عوادل كاتمهارك كناه ايندب سيكيول كدوه براسي بخف والاجريان ب (موال) اس بركيابات تقى جب حضرت اليقوب عليدالسلام سے ال كے ميٹول في اپنى خطاكى معانى مانى جوا بنول في حضرت یورعث کے بارے میں خطاکی تھی اور حضرت معقوب علیدالسلام نے اپنے بیٹول کو وعدہ بین رکھا اور کہا ہی عنقریب بخشو اول کا تنفیریس یول تکھا ہے کدوہ وعدہ جو حض ایقوب علیدالسام نے اپنے بیٹوں سے کیاتھا دہ علی الصبح کیا تھاکیو کم جسم کی دعا اللہ تعالے کے پہال متباب ہوتی ہے اور ایفے مؤر منین مفرات نے پر بھی کھا ہے کہ حضرت بعقوب ملیاللام نے اپنے بیٹول کے حق میں دعا کرنے یں اس واسطے تا خیر کی تھی کہ حق تھا لے کمی کاکناہ اس وقت تک معا ف نبین کرا جب کے کہ اس شخص کوراضی نرکمر سے جس کے حق میں علمی اور کنا ہ کیا گیا جو نکم حضرت تعقوب علیدا اسلام کے بعثوں کا کنا ہ اور ظلم حفرت یوسف کے حق میں تھا اس لئے حضرت لیقوب علیال مام نے اس و تت یک تا خیر کی جب يك أب في حضرت يوسف سے الله يحيايُون كى معافى كا تذكره ندكيا حب حضرت يعترب عليه الله في حفرت يورمن مع يوجها كم الي بها يُول سيرامي وخواشي بويا نبين حفرت يوسف فيايت

والد بزر كوارسے عن كياكہ يس است تمام بھايوں سے داخى ہوں اوراك كى بجھلى تمام عليوں كو معات كرتا بو ل يمن كرحفرت يعقوب عليدال الم في البيض بيثول كى فرمانشى دعا خدا وند ودوس سے مانكى التُدتعالي نياب كى د عاكوتبول فرماياا وراك كے وہ قصور جد انبول في اپنے بھائى حضرت يوسف كے حق بيں كئے تقے معان كر ديئے اى وعا كے چند بى روز بعد حضرت بعقوب عليه المام أشقال فرا كئے اس كے بعد شمول بنى ہوئے اور بعض معتبر روايتول سے علوم ہواكد حصرت بعقوب مليالسلام کے بعد حضرت لوسف علیال ۱۱ میں میں الم الکیا۔ اور حضرت یوسف علیمال ام تقریبا چوبیس برس تک بوت کے فرانفن الجنام ویتے رہے حب آپ کی عمرستر برسس کی ہوئی توموت بالکل قریب اکئی تواس وقت آپ نے در بار خداوندی میں دعاما نگی اوركها بيباكرا لتُرتعا لي فرواتا سے وَجِ حَنْ هَا سَيَنِي مِنَ الْمُلُكِ وَعَلَمْتُونَى مِنْ تَأْ وَيُلِ الْاَ حَادِيْتِه فَا ظِيرِ السَّلَوْتِ دَالُا رُضِ مَن ؟ نُتَ دَ لِيْ فِي الدُّهُ نُبُ وَاللَّهِ رُقَّهُ تَوَتَّنِيْ مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ راب برود دكارميد دى تونى ميرب تیں کچھ بارشاہی اور سکھائی تو نے میرے نیس تعبیر خوابوں کی اے بیدا کرنے والے اسما ن درمین کے آو، ی سے دوست لین کارسا زمیر دنیا وآخرت میں اور میں امید کرتا ہون کرمیری موت بھی نیک بختوں میں کو اور لبدم نے کے میرے مجھے مالمین میں ماوے ایک ول کا ذکرے کہ حضرت اوست علیہ السالم كے بھاليوں نے كماكہ بمارا بجائى يوسف باداتا ہ سے اور وہ قيامت كے دن بادشاہ كے زمرے مین الحصالا ور ده بندید کی کی نکاه سے بیول مین نہیں دیکھاجائے گا۔ اس بات کو حضرت پوسف علیدا سلام نے بھی شن ایسا بھا تب ہی توہوت کے وقت خلاکی در کا ہیں دعا مانٹی کدا سے میرے برورد کار توقے میرے تیس با دشاری دی دنیا میں اور ورت دے جھر کوامیان کے ساتھ اور آخرت میں انسیام صالین کے باتھ الا دے۔ اور سر برس کی عمر میں رصلت فر بائی اور وایت یں ہے کہ حفرت پوست علماللا کے بعد یکے بعد دیگرے تمام عبائی بنی ہوئے اور ای طرح سے انتقال ہوتارہا-اور یہ تخرب موسط علیاله کے زمانے تک بارہ توہوں پر شمل تھے قرآن شریف میں مذکورہے اللہ نعالے نے ان تومول کو اسباط فر ا یا ہے اور اب اطراع ہیں بنی اسرا ٹیل کو بینی اولا دیقوب کواور ووسرے بنی اسرائیل کو قبا کل کہتے ہیں تاکہ تمیز ہوسکے ان دونوں فریقوں میں بہاں تک میں حفرت يوست عيدال الم كے بيان پر اكتفاكرتا ہوں . ، الذَّهِ اللَّهِ

## اصحاب كهت كاقصة

ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کر ملک روم میں ایک بادشاہ مضاجم کا نام وتیا نوسس تحار النّدتاك نے الى كوببت بڑى ملطنت دے ركھى تقى اور فوج وك رببت كثير تعداديس تحار ا تفاقاً ایک روزگی قاصدنے آگر اک بادشاہ سے کہاکہ فلاں با دشاہ تیرے ساتھ میڑنے کو تیاری کررہاہے اوراین کثیر تعداد میں تیرمےمقابلے کے لئے میدان حباک میں کود پڑا اور دہ باد تاہ جو اس پُرحبُھائی كركة يا تقا أخر كارو تيالوس بادشاه كے بالحق كاراكيا اور اس كے بعنے بيئے تھے وہ سب كے سب كرفتاه ، وكم يعض مورخين ف مكرما ب كراس با دشاه كرجه بي تق ادر معف محت بي كريا بخ بيت تق باء شاہ روم و تیا کی نے سب کواپن فرمت فاص میں رکھا حرف ان میں سے ایک کو جدہ جائے فردر كاديا تقاجب بادناه وتيالوس ما في ضروركوجاتاتواس سية بدست كرواليتا اوراس كاسب يه مضاكه وه ايها جوا ن فريه موشا تضاكه اس كا باتحه جائے مقعد سر نہيں بہنيتا تھا . براعظیم البدن تھا۔ اور يجھي بعضى مورخيين مكفتے ہيں كروہ ملعون خدائى كا وعوى مجھى كرتا تھا يس المتد تعاليے نے ان شخراد ول كو خطاب اصاب كمعن كاديا بياكم الله رب العزت في في إمّ حُسِبْت أ نَ أَصَّحَابَ الكَهُفِ دَ الترَّ يِنْمِ كَا نَوْ مِنْ اللِّيَّا عَجُبًّا وَإِ ذَا وَى الفِتْكُ الذَالْكُفِفِ فَقَالُوْ رَبُّنَا أَيْنَا مِنْ لْـُ نُنْكُ وَحْمَّةً مَ حَيْنَى كَنَا مِنْ أَ مُونَا وَشَى" أَهُ تَرْجَمْ إِكِيا تُوفِيال ركفتا ہے كم فال والے اور کوہ والے ہماری تدرتوں میں اینبھاتھے جب جا بیھے وہ جوان اس کوہ میں بھر اولے اے رب دے ہم کوانے یا س سے مراور بنا ہما رے کام کودرست میں خبزا دے مذکورسب کھے تد براور حیلہ کرنے گئے کہ کیوں کر اس ظالم بد بخت کے ہاتھ سے ہم خلاصی پائیں اور خداکی عبادت کریا ایک روزوتیا س اپنی جائے فرور کو کیا تھا اور اس فلام کوجے اس نے اس کام کے واسطے فا دم مقرر کیا تھانہ یا پاکدای کی مقعد کو دصلائے تب ای فالم ملون نے نفا ہو کو حکم کیاکداس کواس کے سب بھاٹیوں کوایک الكانوور علا عالي اوران كو تاكيدكرودكة أنده تعلى السائم بونے بالے اور آئندہ سے اپنے كام يربرا بر حاضر ربيس اورا ين كام سے غفلت نہونے يائے۔ اس حكم كوسننے كے بعد وہ شا مزادہ كوجس كاعبده ما في صرور كالتصاحب رات بوئي توسب بها يُرل كوك كر بيها ، وه سب ايك مجكم الشها ہو کو صلاح ومتورہ کو نے لئے اور کہنے لئے کہ یہ ملعوں ہم کوہر روزت تا ہے اور خدا ہونے کا دعولے الما اورسب سے اسے کو عبدہ کروا تاہے اب ہم کوواجب ہے کداس کی خدمت کرنے سے

بازربي اوريهال مص كى طرف نعل جاوي اوركيف خالق احض وما كى عباوت كري جوا خرش بي بمارى مرنے کے بعد کام آءے . یہ بات ایک بھائی نے اپنے متورے سے بتائی تھی سب بھا یُول نے اس بات کوبرومیم تبول کیا اور کہا کہ بھائی بات تو بڑی اچھی ہے۔ جوتم کہتے ہو۔ اب کی صورت و تدبیر سے يهان سے نكل جا اچا سئے. تب باقى بجائى بوك اكد ايت دبيرے كدوه ملعون ميدك مرجوكان كھيلنے کو جلنے کا ستم وجی ہے جائے کا جب ہم لوگوں کو کھیلنے کو کچے کا تب ہم لوگوں کو ایسی حتی وجا لا کی ت بالكان كصيفاج بني كروه فون برجائ ادر تعريث كرف مك حب فام قريب بوكى تب مين يوكا میدان نے ان کیجیا را بھاای وقت تم ہوگ تھی سارے بیجھے میدان سے باہرنکل آنا اورب ایک جگ جاكم ميلے: دربرانے بیارے بین اینا اور اول پاران جعے جانا م طرح سے کوئی بم کو و مجھے کا بھی نہیں اور بم لوک ایف قاصدی کامیا ب بوجائیں کے جنا پندسب بھا ٹوں نے اپنا ارادہ مفبوط کوبیا اور عن بالجزع اليف معول مقصد ميں مگ كيد ووسر عدن وقيانوس باوف هك ياس سب حاضر موقع اور اب این جدر پرجا کھڑے ہوئے اور وہ ملعون تخت نیا ی پر جھ نعدا لی کا دعو ی کرتا تھا انتہا اللہ ملید ا تفا قا ای وقت ایک بلی بالا خانے پر سے ای کے یائی اچا بھے ہم کوی اس کے کوئے سے وہ معوان چونک برااوربهت درا ب وه لوک آبس می کنے ملے کا اگر بداعون سند اوا تو ای سے کول در آ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مردود جھوٹا ہے اوروعو نے اس کا باطل ہے ای گھٹری ایک شید ف ان جمعورت انسان اس كے آگے آكر كہنے لكا اے معون اكر جھے وعولے خدا فى كا ہے توا دفى ترين ايك ذى روح بالزم تھی ہے اس کو توبیداکر تب ہم جائیں کے تیرا دعوے تق ہے اس روود نے ایک بہا در کوکے كماكدايك بدم نوركوم بيداجين كرتے شيطان بولا خدانے تواس كوپيدا كيا ہے البته كھ حكمت ہوگی وہ معون بولا اس میں کیا حکمت ہو گی۔ اس کے جواب میں شیطا ن بول خدانے اس کو بدائمیا ہے۔ البته کچه حکمت ہو گی ، وہ معول بولا اس میں کیا حکمت ہو گی ۔ اس کے جواب میں شیطان بولا جب آند جانے ضرور میں جابیش اے وہ تھی تیری کند کی میں مٹھے کر اپنے ہاتھ یا و ں میں بخاست آلودہ کرکے تیری داوسی پر جا بیسی ہے۔ یہ بھی ایک کار حکمت ہے یہ کمر وہ شیطا ن فائب ہوگیا اور وہ ملعون يدس كربهت شرمنده بواليس دوسريدن و تبانوس جوكان كيلف كوميدان مي كيا اور ا ن شمزادوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا. بس جب وہ میدان میں بہنے کئے توجو کا ن کا کھیل کھیلنے سکے۔ وقیانوال ان شمرادوں کے کھیل سے بہت زیا وہ محفوظ ہوا اور را جمع کوتم سب کو خلعت وے کونوٹ كروں كا . جب شام ہو ئى اورون عبى آخر فتم ہو ہى كيا . شمنرادے اپنے مشورہ كے مطابق جو كال ميلان

سے معنکے لگے اور ای طرح آ ہت آ ہت کھیلتے ہوئے دور یک نکل کئے ۔ وتیا آوی ان وکر ساکھیل یں مشول چھوٹر کراہے محل کی طرف جل دیا اور وہ شرادے سب فرصت کی ل یا مر ضرابی دکرکے وہاں سے نکل پڑے میدا ن کاطرف محدور العمار رات ہی رات سے کے دیے ہوئی اپنے کھوڑوں کوچھوڑ کرکی ٹہر کے کنا رسے جا پہنچہ وہال دیکھاکہ جند آوی یا سبان بحری وغیرہ کے تھے ال سے ما قات ہوئی وہ سب کینے ملے کہ اے عزیز وہ تم کہاں ہا۔ نے ہی، انہوں نے ال کوجاب دیا کہم لوگ خالق ارص وسمار کی طلب کو جاتے ہیں آر روست سے آ۔ وہ کیسا ہے جسے تم لوگ ہماہتے ہو وہ بوے کہ وہ خدازین وہ ممان اور جو کھے اس کے دنیان سے وہ سبکا برور دگارہے تمام كاننات كوملك عدم سے ملك وجود ميں ل فيوالا دبى خدا ہے كيس ان سب باتوں سے وہ لوگ بہت خونی ہو سے اور دہ ایس میں کہنے مگے ۔ کہ یہ سب لوگ سے کہتے ہیں ۔ تب وہ بھی اپنی پا بانی چوڑ كوتن زادول كے ساتھ لل كيتے اور ال ك صحبت اختياركولى اور ايك كتابھى ال كے ساتھ تھا و و مجى ال كريمراه يا شيزاد ان لوكول ع إلى الحرام كاكر ال كة كووالي كردوتو بست الجماع ورنه ہمارے ساتھ رہے گا تو تھی بھو مح کا اوراس کی وائس کرلوگ ہم کو آکمہ بحرالیں گے۔ ان شزادوں ك كف ال إسبانون في الي كة كو ارا بيا اوريان كراس ك إلى ياول مجية وال دلك اورسارا بدن اسكاز خي كرديا وجي اسكتف ان لوكول كا بيجها نه جمورًا به خروه كتا بجيان لوگول کے ساتھ رہ کیا اور ایڈر تعالیے نے اس کو توت کو یافی سکھائی تو کتے نے کہاکد اے یارو مجھے مت نارو ، تم بی کے بندے ہوئی تھی اس کا فرما نبروار ہوں ، اور تم جی کی یاد کو جاتے ہو ، یس بھی اس کو جا بتا ہوں لیذا مجھ کو بھی تم اپنے بمراہ لے جاور لیں کتے سے یہ باتیں س کر اصحاب کہف کو ترس آكيا اوراسے بياركركا پنے بمراه بے ليے - تما رات يعنے بطتے جب جي مودار بوئي تواك ببار کے اندر کھوہ میں جا تھے اور بولے بہا ن ذرا دم بنا چاہئے کہ رات کی ماندگی دور ہو جائے امخروبان مجركے اور آرام كونے فكے اور وہ اى آرام كى رائيں تھے كم يند كا غلبه ہوا اور وہ سوكئے تو له تعاليے۔ إِذْ أَدِي الفِيتَةُ وَلَى الْمُهْمِ فَقَالُوا رَبُّنَا ايِّنَامِنُ لَتُ ثُلُكُ وَخَمَّةً وَحَبِّي كُنَا مِنْ ٱ مْدِرَا وَشَكَرُاهُ فَصَرَابِنَا مَكَا الْجَا نِهِمْ فِي الْكَهَافِ سَنِيْنَ عَدُدُاهُ شُمَّ بَعْثُنَّهُمُ لِنَعْكَمَا فَي المجرِّ بَيْنِ ٱلْحَصٰى لِمَا لَيِنُّو ١١ مَنَّ الْهِـرِّهِم. جب جا بیٹے وہ جوان اس کھوہ میں بیمروہ بونے اے رب دے ہم کو لینے پاس مبر اور نبادے بمار سے کام بیں پر وہ ڈال دیا ہم نے او پر کانوں ان کے بینی سلا دیا ہم نے ان کو تیج فار کے میں

برس كنتى كے برا تھا يا ہم نے ان كوكروه معلوم كريں ہم دوفر قول بل سے كى نے يادر كلى بے جنى مرت وہ سوئے رہے تھے۔" الغرض وقیانوس فیاں کھیل کے میدان میں ان شاہرادوں کونہ یا کے بہت تاسف کیا اور نورًا ہی اپنے ہوئے یار چند موارول کو اللے پھیے و وڑا یا تفی و حجسس کرتے ہوئے اس کھوہ کے جا بہنیے اور خدا کے فضل و کرم سے اس عار کا منہ تھی چیوٹیوں کے سوراخ جیب بن مجبا اور وه مواراس پر برابر للش كرتے رہے ليكى ده ا ن كا ناكون ك مدن يا سكت مخر مجردًا وايس جلے آئے اور بعض روایت میں یو ل آیا ہے کر اس کھوہ کے کنا رہ برا ك سب كومروہ با يا تھا تو وہ ارگ اس كھوہ یں ڈال کر چلے آئے تھے اور آی و ن سے ان سب کا نا و لقب اصی بر کہف بوا اور اعفول نے اس روایت کولول بھی بیان کیا ہے کروہ بار شاہ کے باورجی کے بیٹے تھے اور بعض ان میں نا بنائی کے بیتے۔ اور بادشا ہ و تیا ان میں نے ان میں سے ایک کو جا دوسکھنے کو جا دوگر کے پاس بھیجا تھا۔ ایک د ن اس بڑے کی اثنا نے راہ میں ایک را بب سے ملاقات ہوئی را بب نے اس بڑ سے سے پوچھا تم کہا جاتے ہو وہ بولا میں جا دو سکھنے جاتا ہول را بب بولا مٹیا جادو سکھنا تو کفر سے توسلان کیول نہیں ہوجاتا تب دہ را بب کے کہنے سے اورخوا کے فضل و کوم سے ای وقت ایما ل سے ہیا ا ورمسلان ہو کیا بادشاہ وقیانوس اس بات کوس کربہت خفا ہوا اور اس لڑ کے کو پھانی کا حکم دے دیا۔ روایت ہیں ہے کہ اس لڑ کے پاپنے مرتبہ سولی پر بیڑھایا تو بھی مذمرا اور اللہ کے فضل وکرم سلامت دہا اور کہا ۔ ا ، مُنتُ مِدَتِ العالميني ي اخراس كوباوشاه وقيانوس في قيد شديدين ركھ واس كے بم جنس اور يا يخ چورك دتیا نوس کے مازم تھے انبول نے باہم صلاح ومثورہ کرکے کی حیار سے اس کو تید سے جھڑا لیا اوراس کے بعد وہ متفق ہوکر اس ظالم بادشاہ کے قبضہ سے اس شہر سے با ہر ضاکی عبادت کو نکلے اورایک بهاط کی طرف چلے کئے اور دہاں جاکرایک کھوہ میں بیٹھ کئے +ور وہیں سو کئے اوران برخدا كى طرف سے الى يند و الى كى كر وہ تقريباتين سوبرس كك سوتےدہے ين سونو برس ا درامماب کھنے کے نام میں اور ان کے اعداد میں بہت افتال ف ہے۔ یہ سب کےسب ایل روم تھے اورا ن كا غارىجى ارض روم ميں ہے اور بعفے كتے ہي كم حضرت مينى كے دين ميں تھے اور قاموس ميں تكھات اورا بن قینبر لےروایت کی سے کہ اصاب مون کادین د ندمی اللہ تعالے کومعلوم ہے فقطوہ لوک مون تو خیدیر قائم تھے اور وہ کسی بنی کی نثر بیت کے ساتھ ملک بنیں ہوئے مگرجس نے اس کی خریا فی معتقد ہوئے اوران کے یاس مکا ن زیارت بنا دیا۔ وہ نصاری تھے۔اور نا ا ان کے یہ ہیں۔ مکسلمینا۔ والمنی ویکر مرکوش ، نواس ، سا نیوش رسلططوس ، اور بعضوں نے کہا

ہے بسکینا ملینا و ملیر مرطون بینوی سابونس کضططوی رو و نواس اور بعفول نے كهابيه مككمينا رملينا. مرطونس بينوى. دواس . تسفيطط. اوربعضول كےنزديك يه نام يي مكينا ا ينى - مرطونسس رسار بنوس - بطنوس كشفوطط. ذواس اور المحقوال إن كاكتا سے كركتے كا نام قطمہ تقا قاموس میں میں مکھا ہے لیکن ٹمارا ن کا سوائے خدادند تعالے کے سی کومعام تہیں کہ وہ کتنے آدمی تھے۔ ای واسطے ان کے اعداد وخمار میں بہت اخلان یا یا جا تاہے۔ بمصرا ق آیت مذکورہ کے تولدتعك - سَيَفُولُونَ ثُلُ فَيُ السَّالِعُهُمْ كَلْبُهُ مُ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سُلِيسُهُ كُلْبُهُمْ دَجُمًا بِالْغَيْبِ هُ وَ يَقُوْلُونَ سَبْعَةُ ۚ وَ خَامِنْهُمْ كُلْبُهُمْ مَكُلُ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَ بِيهِ خُرِمَا يَعْلَمُهُمُ لِلَّا تَبِينُ لَالْمَ رَبِمِ البِرَكِين كُ وه بين بي ويتا ان کاکتا ہے اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ پاپنے ہیں چشا ان کاکتا. بغیر دیکھے نشانی کے بچھر حیلانا اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ بالخ بیں چھاا ن کاکتا. بغیر دیکھے نشانی کے پیھر جلانا اور یہ بھی کہیں گے کہ دہ سات بیں اور اس محصوال ان کائل سے تو کہد کر برور د کا رمیر اخواب جا تنا ہے کر کتنے آدی ان کے یا ای بیں کچھ میم جران کی بنیں رکھے مکر تھوڑے ہوگ جب وہ لوگ تین مونو برس کے بعد نیند سے بیدار ہوئے اصحاب کمعن آلیس میں پوچھنے لگے ایک و وسرے سے جنا پخہ حق نقا لے فرماتا ہے وَكَذَا لِكَ بَعْثُنَا هُمْ لِيَتُنَاءَ لُو بَلْيِنَهُمْ وَ. قَالَ قَا مِنْ لَ مِنْهُمْ كُمْ لِيَفْتُمُوْهُ خَابَعَثُوا آحَدَكُمْ مِوَدِتِكُمْ حَلَيْهِ لِإِلَيْ الْهَدِي يُنَتِّ خَلْيَنْظُرُ ٱيُهُمَا آذُ كَىٰ طَعَامًا نَلْيَا تِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْمُ وَلْيَتَكَظَّفُ وَلَا يُشْجِوَنَّ بِكُمْ ٱحْدًا اُ ترجمه اوراى طرح ان كوجكا ديا بم نے بھروہ آپس يں پوچھنے لگے. ايك بولا ان بس سے كدكتني دير او ترب تم ده او سه که م سوت رسه ایک دن یا ای سے علی کم . عِفر کہنے لگے کہ تہا دارب بهتر جاننے والاسے كرفتنى ويرتم لوك اس غاريس رہے۔ ابتم جيجوا پنے بين سے ايك كوكريا بنا ردبیر ایکوشرکوجاوے اور وبال سے کوٹی کھانا پاکیزہ نے کر آوے اور نہایت ہوئیاری سے جائے اور اپنا بھید بھی کی کونہ تنامے اور نہ اپنی رہائتی کی خرفی کو بتائے ۔ چو بکدوہ تقریبا تین موہرس بعد نیندسے بیدار ہوئے تھے تو تما اصحاب ہون پر عبول کا علیہ تھا ان میں سے بمینی کو شہریس روق الم المركون بنائى كى دوكان يرميما اوراس كے إس ديناروقيانوس بادشاه كى حكومت كا تقاوى لےكو وه رونى يلين كوكيا. روق والصفيلين سے يوچھاكه ميدال ير دناركها ل سے لاكے يوكيانم ف كون كرا بوا وفينديا يا ب كيو كمدين اى دينار بيد وقيانوس إرشاه كانام ديجما بون اوراس ارنياد

كور ترول أو سے كزرے بوتے اور وہ توكيمي كائر سيكا ب اور اسكا توكوفي نام ونشان بھي بنيں اب تمالياكروكم مجمع جمي اككاركم حصروو ورزين تجميموجوده بادفاه كي حضور ي جاؤل كاادروه و محقے ہی م سب سے روبیدا را تیمین لے گا ہ خریجور موکر پلین نے ای سے اپارا اقعد بان كياريد سنة بى بهت سے ادى ايك جائد برجمنى ہو گئے اور ميانا كا تقتر سننے سطے بهال مك كريہ خبر موجرده باوشاه مك بيني بادشاه ببت عادل مزاج تفااى نے مدینا كوانے صور مي طاب كرايا. اور ملنی سے اس سے کڑری ہوئی ساری حقیقت بوجی، بارشاہ کے پر جھنے بربیلنا نے کہا کہ ہم لوگ کئی آدی ہیں ۔ اور بارتاہ وقیا لوس کے ظم سے بھائے کو فلاتے بہاڑ کی کھوہ میں جارہے ہیں اور بعدای مدت کے جب ہم لوگ اپنی نیندسے بدار ہوئے لو بھوک سے بیا ب ہوئے اور بروافت ذکر سکے اور یا فاوگول کو دیس بھا کریں اکیلا روئی سے کے واسطے تہر ہم یا ہوں ، بادشا يرس كرببت متعبب بوااورعمار توار بخ جانف والول كوبلابا وركيران سے يوجيا كركيام لوك يہ بت کتے ہو کہ بدناہ و تیانوس کو ن سے زمانے میں گزراہے۔ ان علماد تواریخ نے متفق ہو کہ ماختا ے کہا کرجہا ں بناہ جر یا تی میلیخانے آ یہ سے وف کی بین وہ سب بھے بین ہم اوگوں نے آداتہ کے عالم بين يُرْصا ہے كر بادتا ٥ و تيانوسي بُراظالم بھاا ور زيا ندسا بقيد بين گزير ج عادل اورمنصف مزائ تقایہ حقیقت س كرينى كے ساتھ اس فاريل جانے كا سزم كيا اور بنا يت ف ن والوكت معموار وكورا س غارميه جا بهنيا ميلى في بادف هي كماكد الرراكية باك شان د نوکت اور وبر سے کے سا کھان کے پاس جائیں گے تووہ لوگ آپ کود مجے کرور بی کے اور کی دوسری جگر جاکر تھیے جانیں کے اور دھیرائے سے کھی بات جیت ذکری کے ناسب كرة ب بهاى ذرا تجبرى اوري جاكران لوكون كواك كے آئے كى خرود ل اور يھي ال سے جا الركم ودن المادشاه وقيانوى ونياس وخفت بوجكاب الكران كوفاط وجع بوجلة - اوران سے مسروو ل كر سلمان بادشاه ب آؤ شري طيس ميد بات كبركر ميلى اى غاري جلاكيا اور قدام ا وال جرا ، برگذرا نفاوه ان اوگول سے جاکریان کیا وہ دک کھنے لگے کہ بمکواب کھانے پینے ک کھ ما جت نیبی اورم کودیا سے بھی کھونی بنیں ہم کو تواپنے ضرابی سے کا سے ، یہ کمر کھر وہ لوك مو كف اليفن راويول في كما بي كه وه اوك اب مك مورب بن اور ده اى طرح تامت المي بوتر بين كے بيلني بھر بارشاه كے باس ميں ميا اور بارشاه كے ما تھوں في كا في ويوكر-انتظاركيا - ادر يمر باد فاحد في ال محوه بن جان كاراده كمار بري وه ال غارس جان حية امر

ر با اوراب اس کوکوئی راہ جانے کی نہ بل سکی کا سیر ہو کر وہ بارشاہ اور اس کے ساتھی والس آگئے اور اس ساد کے کنارے لئی اس ایک عبادت کا و ناکرو ہیں رہ کئے راور بدایک روایت ب كاصى بالمبعث كے ليے حق تعالى نے فرضتے مقرر كے ہوئے ہيں جو ان كو بيلوبر بيلوسلاتے ہيں ادر کرومی دا تے بے بی اور بہت کے نکھے سے بواکرتے بی اور کری اور سردی و فیروان كُونِهِيں مَكُنَّى جِنَا يَجْدَالِتُرْتَعَائِے فرانًا ہے۔ وَجَنَّوَى الشَّمْسُ اِ ذَا طَلَعَتُ حُنَّوَا وَرُعْتُ كُهُفِهِهُ. ذاتَ الْسَجَبُنِ وَإِزاءَ ءَبَتُ تَقُوضُهُ وَاتَ الْيَثِيمَالِ وَهُ مُ فِئْ نُجُوجٌ مِنْ مُ ذُلِكَ مِنْ الْيِ اللِّهِ مَنْ يَصْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُفْتَدِ مُ وَ مُنْ يَكُفُ لِلْ مُكُنَّى تَجِدُ كُنْ وَلِيًّا مُنْ رَشِيلًا أَهْ . اور ترويج وهوب جب کلتی ہے بی کے جاتی ہے ان کے کھوہ سے داسنے کو اور جب ڈو بتی ہے کرا جاتی ہے ان سے بائیں کو اکر اٹر کر محاور مردی کاان پر نریشے اور دہ سب لوگ میران میں ہیں اور یہ اللہ تمالے کی قدر تول کی ایک نشانی ہے اور جم کو اللہ تمالے جاتا ہے وری بدعی راہ یا تا ہے اور جب کو وہ گراہ کر دے تر بھر اس کو کو فی راہ و کھلنے والا بنیں ، اگر جدای کے ترب ،ی رفیق کیول نہوں اور پی ایک روایت میں ہے کروہ لوگ سب سوتے ہیں لیکی ان کی منطقیں كلى بوئى بين تاكران سے كوئى ديكھنے والا يرسجم كدوه جا كئتے بين اور حق تما لے نے اس جگرير وبشت رکھی ہے تاکہ لوگ ای جا کو تما فائد بناملیں اور وہ ای سبب سے بے آرام ، وجائیں ، اور ان كے ما تقالب كنا بھى لك كيا تھا وہ بھى ان بى كے ماتھ ہے ، مردى ہے كہ حفرت عينى علياللام كے نبل زیانے سے اصحاب کمف غاریں جا کھے ہیں اور بھنے کہتے ہیں کہ وہ لوگ حفرت علی علم السلام ك زيان بى ماريس كله تصادرده لوك الجيل يرايان لائ عظ سكن الركا قوليب كروين و مذبب ا ك كر خدا كے كى كومعلوم بنين والله آغلة بالصواب،

## حضرت شعب علي الصالوة والسلام

حضرت شیب ملیم السلام حضرت صلح علیالسلام کی اولاد ستعلق رکھتے ہیں اور بنی کریم علیہ الصلوة والسلیم نے الب کا لیڈب خطیب الا نبیار کھا ہے کہ وہ فقیع اللسان اور فصاحت و بلاغت کے امریقے اور وہ البی مدین اور اس ایک کی طرف میو ن کے گئے تھے اور حقیقت ہیں اہل کے امریقے اور امحاب ایکد ایک محمد وہ کے دونام ہیں اور یہ لوگ اور وہ برات کے ایپ دیول یں

بھی انعان سے کا ندیعے تھے اور سافروں کا راستہ بھی منفظع کیا کرتے تھے ای توم کی طرف حفرت تعیب علیاللام کو بھیا گیا۔ آپ کو خواد ند قدوی نے قادر الکامی سے سرفراز کیا تھا اس لیے آپ ا بنى قوم كواعلى بيمان بروعوت الحالحق ديتے تھے۔ اورشمريدين آب كا وطن تفاجياكم النّر رب العزت في ارثا وفرايا . وَإِلَىٰ مَدْ يُنَ آخَا هُدُهُ شُعِبًا أَهُ قَالَ يَقَوُّ ١ عَبُدُ وا الله مَا كُكُمُ مِنْ لِيهِ خَنْرُةُ دَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ دَالْمِيْزَانَ الْحِيْت اَ لِكُ مُدِي خَيْرٍ وَ إِنِّي اَ خَانُ عَكَيْكُمْ عَدُ ابَ يَوْمِر مُحِيْطٍ ٥ - ترجم -اورشر مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو وہ جائم و اے اے نوم بندگی کمرو التديّعالى كى كوئى نبي تهارا خراك سوا ادر فركتهاد نا بادرتول مين ادرتم كواس سبب سي ارده و كيسًا بول اليكن دُرتا بول الياء عذاب الدوه حب آوے كا توتما كو النے كيرے ميں لے ایکااور کوئی بھی اس کھرے سے نکل بھی بہنیں سکتا، اور اے قوم پورا کروتم اپنے نا ب و تول كوانفا ف كے ماتھ اورمت كم دياكرو ادگوں كوان كى جيزيى اور ندمجاؤں اس كے سب سے نباد زيين بر يد المحر حضرت شعيب عيدا سلم كوكا فرول في جواب ديا الصنعيب تم كومعلى بوناجا يمي کہ مال ، عاراب خواہ ہم اس کو زیا وہ میں بیجیں خوا ہ اس کو گھٹا کر فروخت کریں اور تم کو ہما رہے وز ن ادرنا پ ترل سے کیا کا ہے اور م جو کھے کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں آپ کو ہماری تجارت کے کاموں میں وخل دینے کی کیا خرورت ہے آپ تو اس کام کو کئے جاور جس کا کی لوگو كو دعوت ويتي بواور م لوكول كى تجارت كى طرف تو خيال عبى مركر و اس سے تها رے كا يل كاد پڑے گی رپیر حفرت ٹیب عیال ای نے فرایا اے میری قوم خداکی بندگی کرد اگر تم بندگی نہ کرو کے ادراینے وزن ناپ تول اورمیزان کے درست نر رکھو کے تو بقینا تم کوعزاب طراف می بنے کاجیا كه عذاب بني توم نوح بر اور قوم بود اور قوم صافح بر اور قوم بوظ ير . جنا بخه فرمايا الله تعالى ن و يَعْوُ مُ لَا يَجْوِمُنْكُمُ شِقًا فِي اللهُ يُصِيْبَكُمُ مِثْلَ مَا ا تَوْج آوْتَوْمَ هُوْدٍ أُوْتَوْمَ صَابِحٍ أَهْ وَمَا قَوْمُرُلُوْ لِمَنْكُمُ إِبَعِيْدٍ أَهُ وَ اسْتَغْفِدُ وَا دَجَّكُمُ شُمَّ تُو بُول لَيْم لِ قَ رَبِّي دُول لَهُ . ترجمها الصيرى قوم درانكيخة كرمة كموميرى فالفت كاضدين غداكى نافرمانى كرتے ربو جياكه منديك انران كرتى دى قوم نوع اور قوم بود اور قوم م

اورقوم لوط توتم سے کھے زیا وہ دور بھی نہیں ہے میری عزف یہ سے کہ تم لوگ پروردگار کی طرف رجوع ہواور اسی سےاینے کنا ہوں کی معافی طلب کرو . بیٹک میارب بہت جر بان سے عبت والا يه فرا ن حضرت شيب عليه اسلام لا س كرا ن كي قوم في جواب مين كها قول تعالى قا دُو لِينْ عَيْهِ مَا نَفْقَهُ كُثِينِ المِمَّا تُقُولُ وَإِنَّا لَكَ زَاكَ فِينَاضَعِيْفًا أَهُ وَلِهَ رهُطُكَ مَرْجَهِنْكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِنْدٍ دُا عِنْعِب مِنْسِ مَجِعة ببت باتیں جو تو کہتا ہے اور ہم و چھتے ہیں تو ہم لوگول میں کمزور ہے اور ند ہوئے تیرے محافی بند تو تھے كوم لوك سنكماركردا في اوريدى نبيل بي توم يركوني مدوارب، اى كربعد محمر حفرت تعیب علیاللام نے اپنی قوم سے فرما یا سے توم اللہ تفائے سے درواورای کی عبادت مرواور مجھے اللّٰد کی جانب سے ہمیا ہوا بنی تسیم کم رواور میں جی چیز کو حکم دوں اس کو بجا اور اور مبرا مر ين ميرا كبنا مانو. مر چندا ور مروقت حضرت تعيب بن قوم كوفيعت اور بدايت كرت رب سكن قوم بدا برا نكارى كرتى رى جب قوم لا كى طرح سے حضرت شعب مليدا سن م كا كون د مانا ور برابرسركتی اور اپنی صد پرمفر رای توبیت ، ی مجبور و مایوس بهوكر حضرت شعیب علیه اسلام نے الترتفاك سے اس توم كے واسط بدوعاكى اس بدد عاكے كرتے ہى حضرت جبرا ليل عليه الله فورًا حضرت شعیب علیدار الم کے پاس آئے اور کہنے ملکے اے شعیب قریب ہے کہ تہاری قوم پرخدا تعالے عذاب نازل كرے كا، مبذاتم بوشيارر مو . اورجو لوگ تم برايان لائے بي ان سب کو مے کو شر سے باہر نکل جا داورا باس توع سے دور رہواس فرمان ا بنی کوش کر حضر ت شعيب عليداللام الني الى وعيال اوروه لوك جوان برايمان لا في تقفي وه سب مل كمرا يك منزار سات سوآدی تھے ان سب کو سے کو ٹبرسے باہر چلے گئے۔ یہ دیکھ کرتماً کا فراوک منے ملے اوربوے اے شعب تم برکیامصیبت آپڑی ہے کہاں جاتے ہو یدس کر حضرت شعیب علیہ اللام نے فرایا کدا سے شروالویں تم سے جُدا ہوتا ہوں اوریہ حکم تجد کومیرے خدانے دیا ہے اب بعدا لكے حق تعالى تم يراينا عذاب نازل كرے كاريد فرمان حضرت شعيب في اپني قوم كورنايا ا مد پھرو ہاں سے جل و لیے۔ تقریباتین کوبس کے فاصلے پر نکل کئے۔ اس وقت حضرت جرافیل عليه اللام تشريف لاف النول في الكر خردى كركل صع تمارى قوم يرعذاب فوا وندى نادل عوكا ، جب مع بوئ تو مفرت تعيب عليالسلام عبادت اللي عيى مفغول موف ا ورجتن قوم كفارى منى وه سب الين البن كرون إلى موت تق الحادثت حفرت جرائيل عليه اللام السك

اور خدا کے حکم سے ایک ایسی جنخ اری کہ تمام کا فرٹہریں ہلاک ہو گئے بہاں تک کہ کو ف مولیشسی بھی نرر یا اور ایک ایس اک مفدار ہوئی کہ تمام لاٹوں کو جلاکئ اس عذاب اہلی کے بعد حقرت شعیب علیال اس دربارا المی میں التجا کی کرمیرے برور دکار میں کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں غیب سے ندائ فی کرمیرے بغیبر تم اپنے کھروں میں جاکرر ہو، یہ حکم الی س کرحضرت شعیب علیہ اللام ابنی ساری توم جوہ ب برایمان لا جکی تھی اور آپ کے ہمراہ تھی ان سب کو ہے کو شہریں سے اوردیکھاکر سارے مردودجل جن کر فاک ہوگئے ہیں، بھر شعیب علیہ السام کے دوبارہ آجانے سے شہرمدین آباد ہوا اور وہال کے انتجار ودرخت انسرنو پھر تروتارہ ہوئے اورخوب محمول ومجلل محلف ملك. اوركثرت سع بديا بون لك روايت بف كر حضرت شعيب عديارالا نے اپن قوم کو بارہ برس تک شریعت مکھائی اور اپن قوم کے بلاک بونے میں اپن بر دعا سے بهت افسوس كرنے ليك اوراى غمين روتے روتے أنهيں جاتى دہيں. مروى ہے كر حفرت جرايل عيدالسام في ناز ل موكر حضرت شعيب سع كها الصنعيب م اين قوم كاكيول فم كهاتيد. اور اگرتم اپنی آ خصوں کے مع رم تے ہو تو تم کو آ نکھیں دے دی جا میں کی اور اگرتم کی اور کام کے واسطے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہو جائے کا اور اگرتم کو دوز خ کا ڈرہے تو کچھ اندلینہ مت کرو اور اکرتم دنیا کے لئے روتے ہوتوتم کو دنیا بھی وی جائے گی کیو بکہ خداوند قدوس اینے نیک بندول بربہت مبر بان ہے . یرن کرحض تعیب علیا اسلام نے کہاا سے جرا ٹیل علیہ اسلام میں مجھونیں چاہتا ہوں لبی ایک آر زومیری ہے کہ خدا کا دیدار ہو جائے . حفرت جرا الل نے بیس کر باری تعامے سے عرصٰ کی کرا اپنی تو داناو بنیا ہے سیب جو کہنا ہے تجے کوخو ب معلوم ہے ندا آئی اسے جرا نیل تم اس سے جارمیر ی طرف سے کمولد بمارا دیدار تو تیا مت کو معے کا الغرض حضرت تغیب علیالسلام بارہ برس کک دنیا میں نابینار ہے اور ای حالت میں بنجیری کے فرائف انجام دیے ر ہے بہاں مک کہ حضرت مو سے علیا سام کا ذمانہ ہنچا اوراس کی شرع بھی حضرت موسے علیہ اللا كے بيان يں مون كرول كا وريد بنى ايك روايت ب معلوم بواكر حفزت مولے كے آنے كے بعد حضرت نثیب علیدالسلام صرف جار برس اور چار مہینے زندہ رہے اور مجف روایتو ل سے بندج بے کہ وہ آٹھ برس کر جے بھراس کے بعد انتقال فرایا . میں حضرت شعیب عبدالسلام ہے بیا ن كواى براكتفاكرتا بول ـ

## حضرت يونس عليالتلام

حضرت يونس عليدالهم بهت منهور ينبرون سيتعلق ركھتے ہيں . من تعالے في انس نمرنينوايس جركوات كل ومنق كهتيس بيغمر بناكر بهيجاء ابنول في اين فرانص منصى كواتم در جہ تک بہنجا نے کی ہرممکن کوشش کی اور دعوت الی الملد میں ہمہ تن مصرون رہے اور خدا دند تدوس کی مهر با نیول و انعام الرام سے لوگوں کو اسیدیں ولائیں اور عفن الهی سے بھی ہرطرح ڈرایالیکن کس نے بھی فرا نبرداری مہیں ک اور ہمیشہ ہے کی رسالت کی کمذیب محدتے ر ب ملكه دست وزبان سے بھى ركى والديت دينا شروع كر ديا: الك روايت إلى "، ب ك مفت يونسى عيدال م حضرت مو دعيدالسلام كي اولاد مي تعلق د كلت تحف خداتما يان ي دمنت مين بنى نباكر بهيجاء اس جكر توم منود أباد تقى اوروه سب كسب بت يرسن تھے ، ايك وز ا بو برصد بقار من الله تعالے منه نے ريالتا ب صلے الله مليه واله وسلم سے وجها كه عفرت یونس علیداللام کی قوم کتن تھی آپ نے فرایا ایک لاکھ سے دیا وہ تھی اور رہ سبے سبا فران تھے جا بخدا للدرب العرت نے اربی کا دخرایا و ما ان سالف الى ما حَدِ الله ا دُوسِيز من ون - يعن اور جيها ال كو ايك لاكه تصاورس جوف برول كر مماركيا جائ تواكد لاك سے زائد تھے ايك روايت ميں آتا ہے كہ حفرت بونس طيرا سام ف اين قوم كوچا ليس برس يك خداك وعوت وى ودر بميشه كترب العقوم كبولة إلى الله الله يود نسف خَبِيٌّ اللَّهِ وه مردود فوم مجهى اس كلمركو اين زبان يريد لافى اور حضرت يونس عليمالسلام ید مجتی رای کداسے یون اگر مم کو پارہ پارہ بھی کردیا جائے تو بھی تم کو بنی الله ند کہیں گے . حضرت يونس عليال الم اس بات سے بہت معنوع و مايوس ہوئے ا در ساري قوم بت برتي ميں مد بوش تھي حضرت يون عيراللا في ايك و ل اين قوم ك برس مجس من جاكر قوم سے خطاب كرتے تہارے واسط کو فی بی نفع کی بات بہیں ہے کیونکہ وہ نہ ضرر کے اختیار رکھتے ہیں . اور نہ فائدے ك وه تبارى خود مراتيده بت بن ليك بير بيي قرم في قطعًا الى بات بر توجه نه دى اورسارى قوم حفرت يونس عيد اللام مع كيف في كديم تيري خداكونيس ما نته - اور يحر صندين المرحفرة پونس علیال امکواذیت وینے کے میکن باد حود اس قدر اذبیت و کلیف کے حضرت یونس علیہ

عيراللام ابن توكر برابر برايت كرتے ر ب اور بر وقت ان سے كمتے كدا ميرى قوم خدا في وال کی عبادت کر در اور تم بروں نے جوراہ ضابات اختیار کررکھی ہے ال کو فور المجمور دو اگرتم نے راہ ضلات مزجهورى توزيس فدائے تمالے اپنا وزائم پرنة نازل كروسے اور محجے اس بات سے فرن معلوم ہوتا ہے نور نے جب یونس علیال الم سے یہ تهدیدامیزالفاظ سے تو کہنے لگے۔اے پونس یہ بنا د کر مذاب کیا چنرہے اور دہ کیسا ہوتا ہے یہ تمسی حضرت یونس علیالسلام کی قوم ہر وتت كياكرتى تقى اورحضرت يوسسى فيان كيسوال كي جواب مين فراياكه عذاب اسطنى دوز خرے یہ جواب کر تمخر کے ہم میں ان مردودوں نے کہا مھلااس میں کچھ مفائقہ نہیں آ خرحضرت یونس علیمال ۱۱ کے اپن توم کی ہٹ دھری اور خدسے عاجز آگئے - کھر حب کوئی الي اميديذر ، ي كد قوم كسى وقت مجى دعوت الى الحق كوقبول كمرك كى اورا تنديك تباث بوخ. طریقہ پر کامز ن ہوجائے کی تو عصرت یونس علیا اسلام نے اپنے ضرا و ند قدوی سے اس ظام توم کے داسطے بد دعاکی ، تو نداآئی اسے یونس آپ عذاب طلب کرنے ہیں جلدی مت کرو جب وقت آسے گا تواس قوم پر عذاب نازل كرديا جائے كا . يد سنتے ،ى حضرت يونى كچه خفا وكر اس فبرسے اپنی قوم کو چیور کربے رضائے الی جل دینے ای وجرسے اللہ تعالے نے ا ف کو بلا میں مَتِلًا كِمَا جِنَا كِيْدَارِثَا وِرِهِ فِي إِنْ مِنْ وَ ذَاللَّوْنِ إِنْ فَذَكَ مُعَاضِبًا قُطَنَّ أَنَّ لَكُن لَقُذِك عَكِيْرِنَنَا ذَى فِي النَّطُلُهُتِ ٱ نُ لَا اللَّهِ اللَّهِ الْذَاكَ سُبُحُنَكَ لِ نَى ْكُنْتُ مِينَ الْطُلِمِينَ هُ نَا سُتَجَبْنَا لِدُونَجَيْنُهُ مِنَ الْغُرِّرَةُ وَكَسِنَ اللَّهُ نُنْجِي الْمُؤْ مِنِيْنَ لَ مجلی داے کود کھو حب چلاکیا غصرے او کر اور لیس وہ مجھاکہ ہم نہ پکر سکیں گے بس باکا را بیج اندهیروں کے کدوبال کوئی حاکم نہیں تیرے سوائے تو بے عیب سے بنیک میں تھا كنبكارول ميں، بن بنول كاس كى بكار اور بنات دى ہم نے اس كوغم سے اور اندھيرے سے اور اسی طرح ہم بخات دیتے ہیں ایمان والول کو حضرت اون علیالسلام عبادت کے بہت بڑ ہے شوتین تھے اور وہ دینا سے با لکل الگ تھے جکم ہواان کو وہ فورا پہنیں شہر دمشق میں تاکہوہاں ك مشرك بالندولاب يرسى سے منع كرول اور يہ فغا بوكر عداه ين ايك ندى ك فى ايك ييد كوكنارك ير چودكرايك بيش كوكنره يرك بيا اور ورك باقد بكرا اورجب وه یانی یں بہنچ تو نری کے یانی نے زور کیا تو اتفا قلاس زور کی وج سے عورت کا چھوٹ کیا اور ، الله ويقة ره كيّا ورجواركاكا ندم يرك بياتفا اوركى طريق المحمل كيا السي

مرابث میں ندی مے کندے برائے قوم ہال کے سرداروں سے ملے اور ان کوا شدتعا کے ماری بہنجایا وہ مصمماکر نے ملے اور پھروہ ایک مدت مک وہاں رہے ہخر مھرخفا ہوکر ای قوا کے وا سطالتدتعا لے سے بدوعاکی اور خود وہا ل سے بین دن کا وعدہ کر کے اس شرسے وورنکل كئے تيرے دن جب اس قوم برعذاب الى اي اتواس تبر كے سب لوك جنگل ميں نطط اورسب نے اللہ سے توب کی وربت بی گریہ وزاری کی اور تمام اپنے بنائے بوئے بت تورد اے اس و جرسے 7 یا ہوا عذاب مل کیا . شیطان نے حضرت یونس علیہ اسلام کو خردی کہ دہ قوم تراجی مجلی ب اور اس بركوني عذاب بنين إليا . يه خرس كرحفرت يونس عليداللام اب ول بن بهت خفا موئ كهيد التُديّعاك نے كياكيا - اور ين اپني قوم سے جھوٹا بوكيا، يد كهدكر وه كمي طرون جل و فير ادرا اللّعالي كح كلم كا انتظار مذكرا جلتے جلتے وہ دريا ك كنار سے بہنچ اور وہ الك كتّى برسوار بوكتے . حب وہ كتّی دریا کے بی بین بہنی تو مجنور کے چکر کھانے گئی. بد کیفیت دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ مجانی اس کشتی یں کی کا ناما ہے جوابنے الک سے خفا ہو کر جھا کا ہوا ہے گئتی والے نے بہد معدوات کی کھر بھی پته مذبیلا آخر قرعه اندازی کی گئی تواس قرعه میں پونس علیه السلام کا بی نام نکلا ، جنا پخه مشتی و الو ل فے حضرت یون علیم السلام کو دریا میں وال دیا تاکہ گئی بھنور سے بڑے سکے . جب حضرت یون کوریا یں ڈال دیا کیا توای وقت ایک بڑی مجھلی کو حکم ہواکہ میرے پیارے بندہ بونس علیہ السلام کوتا بت نكل جااوركسي طرح سے كو فى ئزندىندىنچە يەسنىغى يى ايك برى مجھا حفرت يونن عليداللام كے قريب ا کی اور وہ تا بت نکل کئی حضرت یونس علیم السلام جب مجھا کے پیٹ میں پہنچے توریاں شدید اندھیرا تقاالی اندھے سے بیں اپنے رب کو بیکا را تو برقبول ہو فی اور وہی مجیلی اس دریا کے کنا رے آگئ اور حضرت يون عليدالسلام كواكل دياج ب جكراس مجهلي في حضرت يونس عليدالسلام كواكل ديا تضاقو اس جلم يركوني سابد وغيرو يد تفا توجير الله تعالى في كودكى بيل كوا كايا ادراس بين كے حضرت يونس على السلام كوسا يركرويا اور الله كى طرف سے ايك برنى كو حكم دياكياكه وه روزانه حضرت يونس عليه علیالسلا کو اپنا و روھ پایا کرے ، جب حضرت یونس علیرال الا کے برن میں قوت وطا تت آگئی تو بحرائی توم میں جانے کا اللہ تعالی کی طرف سے ملم ہوا ، اور وہ توم حضرت یونن علیہ السلام کی المد کی آرز رمند نقی . اور ا ن کی عورت کواور لڑ کے کو لوگوں نے دریا سے نکال بیا تھا اور ایک لڑ کے كو بھيڑ ئيے سے بھی چيڑا لياتھا. اب اسي دمشق ميں حضرت يونس عليه السلام كي قبر موجو رہے۔

سوال: اگرگو ئی پوچیے کہ حضرت پونس پنیم کو مجیل نگل کئی تھی۔ د ہ کیسا ما جرا نھا۔ تو اس کا Digitized by Maktabah Mujaddidivah (www.maktabah.org) جواب سے کہ خواکو نظور یہی تھا کہ اپنے بندوں کو دکھلا وے کہ یں ناطہ ورشتہ کی سے بہیں محکانا۔ مگر جو ہری اطاعت وفرا برواری کرے گا وہ میرا بندہ سے اور میرا بھیجا ہوا ہی تھا اس نے میرا بہنانہ ما نا اورخفا ہو کر بے حکم میرے چلا گیا اس لئے یں نے اسے تھیلی کے بیٹ یں رکھا بھا تاکہ میرے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ بندہ بے حکم کواسی طرح مزاملتی ہے ، اورایک و و مری روایت ہی ہے کہ صفرت ہوئے اس لئے نما نے تعالیٰ اس کے خطر ہوئے اس کے خطر ہوئے اس کے خطر کے جائے گا ان کی جبد روز رکھا اور اس لئے نما نے تعالیٰ لئے ان کی جبرت کے لئے مجھلی کے بیٹ یں ان کو جبند روز رکھا اور اس بین حکمت یہی تھی کہ مومن بندوں کو دکھلا وے کہ عبرت و کھلانے کے واسطے اسٹرتعالیٰ کے بیٹ اس میں حکمت یہی تھی کہ مومن بندوں کو دکھلا وے کہ عبرت و کھا نے کے واسطے اسٹرتعالیٰ کے بیٹ اپنے مقرب بندے اور بیغیبر کو بھی نہ چھوڑا۔ آخران کو بھی منزا کا متحق تھی ایا اور مجھلی کے بیٹ کے اندھیروں میں رکھا کھر یہ مزا و بینے کے بعد ان کو بنیات وی پس مومن بندوں کو لازم ہے کہ مرمنی المی مرمنی المی مرمنی المی مرکمتی مزکریں اور برام کا اس کا شکریہ اواکوریں .

الغرض حضرت يونس عليالسلام كي عرصه و بي رب اور كير جلتے چلتے كى ندى كے كنارے برجا بہنچے دیکھاکہ لوگ گتی برسوار ہو کر بارا ترتے ہیں آپ بھی جا کو سوار ہوئے تین ٹبا نہ روز كنتى پررسے رچوتھے روزتماً دریایں ایک بارگی اندھیرا ہوگیا اور بڑی مجھلیا ل مرکشتی كوحركت وين لكين . لوكو ل نے مماكم كوئى كنه كار بنده كشتى برسوار سے .اس كوكنى سے فكال كو وریا میں ڈال دو اور اس کو مجھلی نگل جائے گی۔ فتا ٹھر ہم لوگ اس ناکہانی 7 فت سے بانخ سکیس مجھی لیا نر ہوکہ اس کنبکار کی وجہ سے پوری کشتی ، سی دریا میں غرق ہو جائے اور ممسب دریا میں دو ب جائیں حضرت بونس علیدالسلام اس بات کو سنتے ہی گئی پر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کشتی والول سے کہنے ملے کہ بس میں ہی ایک بندہ ہو ں مجھ کو ،ی دریا بی وال دو اور مجھے مجھلی نگل جائے گی .سباہل کھی آب پر بدکمانی ہیں کر سکتے ملیہ برنبت آپ کے ہم اوک آپ سے ممیں دیا وہ گنبگا ر بندے ، یں ، صرت یونن علید اللہ نے ان کتی والول سے کہا کہ میں اپنے مالک خدا وزر قدوس سے خفا ہو کر اس تہرسے چلا آیا ہوں حب شہر کی طرف مجھے بنی بنا کر مجبی اکیا تھا یہ من کر اہل کشتی نے ناچار برکس اس دریاین حضرت یونس علیدال مام کود ال دیااور فورا ایک بٹری مجیلی نے حضرت یونس کونگل میارجیا كما تدرب العزت في ارتاد فرايا حًا لْمُتْقَدُّ الْمُكُوتُ وَهُوَ مُلَيُّمُ مُرَ فَي بِي نَكُل لِهَا ال کو میملی نے اور وہ طامت میں بڑا ہوا تھا۔ اور تقیریں یو ل کھا ہے کہ محیل نے حضرت یونس

علیالسلام سے یہ بات کی کہ اسے بینمبر فرا مجھ کو اللہ تعللے نے فرایا کر تجھ کو اقبی طرح بیٹ میں رکھوں اور کسی طرح سے اذیت نہ دوں . اور میرا پٹ اب ہے کے واسطے زندال ہما جب ضا چا ہے گا۔ تو یہاں سے نکال کے گا اور میر پیٹ بھی فلاظت سے پاک سے کیو کمری مروتت ضاكى يادين مكى رہتى ہوں اورميراكام ليسح و تقديس ميں مصورت ربنا سے اور تمارے واسطے يهى ميراييث عبادت كاه بنا كي ومنو ذرا خور توكرو كمجيل كرطرح خداكي عبادت كرق ب اور حضرت یونس پر فور کرو کہ وہ مجیلی کے بیٹ میں مجھی ضدائی عبادت کرتے رہے اور تم لوگ دنیا کے تی چھے اپنے او تات بر با دکر تے ہو یکوں خدا کی عبادت بنیں کرتے اور ہر ہ ن آلائش دنیا میں ا ہے کوڈ اوتے ہواور فدا سے دور ہوتے ہو اور اپنی عاقبت خراب کرتے ہو ، یاد رکھ جانون ضرا کا بیارا ہوگا وہ البتہ اس کی عبادت میں کثرت سے معروف رہے کا اور اینے کومعمیت سے بازر کھے گا۔ الغرض بعض روایتوں سے معلوم ، ہو تا ہے کہ جو تھیلی حضرت یونس علیدالسام کو نگل کی تھی اس مجھلی نے چاکیس و ن تک اپنا منہ کھلار کھا تھا کہ کہیں منہ بند کرنے سے حفرت پونس عيه اللام كوكو في ا ذيت نديهني ليونكروه بنده خاص خدا دندكريم كے پين اور ملسل چاليس روز تك حضرت يونس عليدا سلام في كله كما نا بينا بنيل كها يا بيا . اس وجس برن كى تاب وطا تت جاتى ر ، ی اور نبایت نجف و کمزور ہو گئے لیکن اس کمزور ی کے باو چود بھی وہ عبادت اپنی اور ذکر ا لنديس مضول ربت تھے اورائی ذكر وا ذكار كى وجد سے المدرب العزت في ان كواس محيلى كے بيت كے اندھروں سے بخات دى جياكه فرايا الله تعالى نے ، خَكُوْ لاَ الحَيْنَ كَا كَا عِينَ الْمُسُبِّحِيْنَ لَلْبِتُ فِي مُطْنِمِ لِ لَى يَوْ مِرِيُبْعَثُوْنَ أَهُ كَرْجَمِهِ لِي الْرَرْ بِوقى يربات كرتما وہ بینے کرنے والوں سے البقر بتا مجیلی کے بیٹ میں اس دن مک کہ جب اٹھائے جا ویں موسے یعن حضرت یونس علیم السلام بیغیبرا کر مجیلی کے بیٹ میں ضاکویاد ندکرتے تو تیامت کے محصل کے بسٹ یں بی رہتے ۔ پھر اہول نے کٹرت سے اپنے معبود برحق کو یاد کیا اور اسی کی عبادت کی اور بروقت تسبيع وتقديس من فكرب تواللد تعالى أبين سجات بختى توكيا عبب به كداكم تم بھی خداکی عبادت وبندگی کرو گے تو ہم تق دور خ سے بخات یا دی کے اورد وسری وجہ یہ که دریا کی تمام چھلیاں بیار ہوگئ تھیں تبیع وتحلیل سے وہ اچھی اورٹھیک ہوگئیں اور پھر جناب بار ، تعالے سے مجھلوں نے عرض کی یارب العالمین تربے بندے جب بیار ہو ویں توتری رجمت کے علاج سے اترام پانیں اور ہم کو بھی اپنے لطف وکوم کے شفا خاتے سے داروشفاکی

تبلا دے اکر ہم بھی اس سے عصل اور غیبک ہوجائیں . تب باری تعالے سے ارفنا و ہوا کہ اسے. مچھلیو! یونس جس مجھلی کے بیٹ بس تھاتم اسے جاکو سونگھا کیجوا بر مرض سے شفایا ڈکی ،اور پھر کھی بیارنہ ہوگ چو مکران مجھل نے معرت یوٹ میدالسام کی صحبت پائی سے اورجا لیس ر زیک حنرف یون کوا ینے بیٹ میں رکھا تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس تجھالی کے تعقیل جميع امرا س مچيدوں كى و داكروانى لينى جومجيل بار بو جائے وہ اس مجيلى كے ياس جاكراس كو سر بخف بفضل خداس كوارام مو جائكا لهذا بها ل يريد عزورى كذارش ب كد اسيومن بحاليو! بوتنف خدا وررسول كى عبت اور رضا بررب كا وراى كاحكم بجالات كا تواميد قوى ب كمعذاب دوزخ سے وہ بخات یا نے کا اور حفرت یونس علیرالسلام کے مجھلی کے بیٹ میں جانے کی دوسری بردم تھی کہ دریا کی چھایا ں اپنی تسبع وتحلیل سے فزر کرتی تھیں کہ ہم تبیع پڑھنے میں اور عبادت کر کئے یں تیری فاضل ترین منلوق ہیں مہاں تک وہ اپنے آپ کو بنی آدم سے بہتر سمجنی محیل اس چیز كودكا نے كے لياحق بھان تعالى في حضرت يونس عليداللا كو مجلى كے بيث ميں قيدونا يا اور بھر کہا سے مجھلیو دمجھو تو یونس کیی جگر نگ و تاریک میں ہمارا نام میں ہے اور تم تو جا مے آرام یل ره کو بنارا ذکر کرتی بو - بس اس کی عبادت ففیلت رکھتی ہے تمباری عباوت پر - جب حفرت یونس علیدالسلام کے حال عبا دت سے دریا کی مجیلیا ل ایکا ہ ہوجاً ٹیر گین تو محرخد اکی دیگا ہ بیں شرمند الوكيش خرب كرجيد بينبرول كوالتُدتعان في في خت الزا نُتول بين مبنال كيا تما تومجي البول نے اپنی حالت مصیبت میں اپنے خالق کی بند کی ندچیوری اور تمام ارمن وسماکے فرنتے اور بی آدم کو المتردب العزت نے وکھلا یاا در شبیب کی کرد میچوکیی کیی مصیبت میں ہما را بندہ مبتلا رہا ہر سم وزیول یا دکوتاریا تواس کے صلے میں ہم نے اس کو بخات دی - جن پخدید حضرت نوع بینمبر کو ان ک قوم کے سبب سے رفح و بلایس کرفتار کیا تھا ور پھران کواس سے بخات وی . اور دومرے ابرا برخیدالله كوا كم مغرودين دّالا. دورتى ا ورصدق اعتقادان تما) فرشتول ا درخلا ئق لو د كهلا يا ميران كوجى ہم نے بخات دی جمیر سے حفرت یونس علیرالسلام بیغیر کو مجھلی کے بیٹ میں سکھاتھا، مھرا ل کو بخات بختی . چو تھے حضرت یوسف علیمال ام کوکنوئیں میں اور زندان میں ادر غلا میں ان سب بلاگول اور مصیبتوں میں مبتل کیا تھا تو بھی اپنو ل نے ان مقامات میں برا پر خداکی عبادت کی اور خداکی عبادت سے مجھی غفات ندبر تی ، بھر ہم نے ان تمام مصائب سے بخات دی اور یا بخوی حضرت الوب عاليماناً كر بدارى بين مبتل كيا تفا. الياكد ان بدن مين آب يركران مين كثر بير كثر تق با وجود اسس

سخت تطیف کے حضرت ایوب علیاللام نے ملک عبارت نہ چھوڑی . عصر خدادند قدرس نے اپنی كرم نوازى سے ان تكاليف سے بخات بختى اور يھے حضرت محد صلى الله عليه وسلم كا وندان مبارك تہید ہوا اور غادمیں رہے اور شب معراج میں ساتویں اس ان اس سے المكال ار تشريف لے كئے یہ صد ت عجت ان کی اللہ تعالے کے ساتھ مہنت ہمان کے فرنشتوں کو دکھلائی۔ اس حالت میں بھی حضرت رسول کم صلے الله علیہ وسلم فے خدا وند قدوس کی اطاعت ند جھو ای تب الله تعالی فان كومقرب ترمقر بين اورمكرم ترمكرمين سے كيا تاكه عالم بالكومعلوم بوكدسب سے زيا ده بزر کی اور شرافت ا فٹر تعالے نے بنی آدم کو دی ہے اور کسی کو نہیں دیں۔ الغرض اس مجھلی نے حضرت يونى عليال الم كو الين بيث ين الح كرسات مندر يحفراً يا ا در تمام قدرت اللي كودر بارس وبجهى اورتقريبًا چاليس و ف مح بعد حفرت يونس عيراكمام نے تصوصيت سے الله تعالي كويكارا اوربهت بی کریدوزاری کی ، ان الفاظول کوالندند النے فرآن مجید میں نقل فرمایا ہے ارشادیا ی تعالى إلى منتاوى في الظُّلُمْتِ أَنْ لاَ إِلَّهُ ٱلْتَ سُبُحًا مَلِكَ إِلَّهُ ٱلْتَ سُبُحًا مَلِكَ إِنَّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ٥٠ رُجم إبى بِكارالونس فان اندهرول بن كدكونى حاكم بني سع سوائے تيرے تو بے عیب ہے اور بینے ک میں کنہ کاروں میں معادید اس سے معلوم ہواکہ حضرت یونس علیہ اسلامان وقت جارتاریکی میں تھے ایک تاریکی ذات و خواری کی اور دوسری رنج دعذاب اور تدبیسری قدر وریا- اور چوتھی تاریکی مجھلی کے بیٹ میں تھے ، بصداق اس آیت شریفہ کے. ما سُتُحبُنا نُهُ وَ نَجْتَيْنُكُ مِنَ الْغُمِّ وَكُذَالِكَ نُنْجِي الْمُرُمِينِينَ \$ - ترجم إيم س ل ہم نے اس کی پکار اور بخات دی ہم نے اس کو اس فم سے اور ہم اس طرح سنات ویتے ہیں ایمان دالول کوعفر یونس بین الله تعالی کے مسے اس مجھلی کے بیٹ سے با ہر شکی پر ہسکتے اور اس لفيتا نر آزمائن سے منا ت بولكي تو حفرت يونس في اس كے شكرانديں چار ركعت نمازا داكى ايك روایت بین آیا ہے کدوہ ہار رکعت جو حضرت یونن نے بطور تکرانہ ادا کی تخیب وہ عمری نما رکھی اورائ نفل نماز کوا سرتا لے نے است محدید کے واسطے فرف کر دیا . اور جی ترم سے صفرت یونس عیدا نسلام خفا ہو کو شہرسے نکل گئے تھے بیجھےا ن کے خوا نے ان پر عذاب نا زل کیا۔ اچائک الك الك فضبناك أسمان مع مثل أب سرح كے نازل بوئى اور وہ آنا فائلان كے سرول يرآموجود ہوئی۔ اور وہ مارے خوت کے سب کےسب ایسمیدان میں جاکدود فرقول میں تقیم ہو سکتے لیفی ایک فرفغ بوره ادرجوانولكا اور دوسرا فرقة عورتول اورائركو لكا اورايك جكرير تما موليثيول كرجمع

اس کے بعدس نے اپنے اپنے سروں کو کاکیا اور پھرس کے س مجدے میں گر کئے اودبت بی زیادہ خدا کے در بارس تفریع والدی کی اور ضراسے وعامائی اور ماتھ سی ماتھ یہ بھی قدار کو تے باتے تھے کہ یا بی اب ہم تیر کے بینمبر کی باتیں ضرور مانیں گے اور ہم نے اب ترب کی تواب ہم واس پلانے نا بان سے بخات دے اگر جد ہم سب عذاب کے متی ایس تواس مارى توبه قبول كرف والاب، ورئم رنذاب سے بخات و ينے والا سے. حب اس طرح انبول فے تفرع و الربی زاری کی توا نشد تعالے نے ان کی توبہ قبول فرمالی اور اس باوعذاب سے مجات وى فرايا الله تعالى ف ف مَنْ لَا كَا مَنْ مَنْ فَرْبَةً ا مَنَتْ نَنَفَعَهَا! يُمَا ثُمِّ إِلَّا تَوْمَ يُوْنَسَ لَبَّا ا مَنُوُ اكَشَفْنَا عَنْهُمْ أَهُ عُذَ ابَ الْخِيزِي فِالْحَيْوِةِ السنُّ نُيا وَ مَتَّ عُنْهُمْ اللَّ حِنْنِي ٥ مُرجد - سونه بوئى بن كديقين لاتى لين كأا آثان كويقين لانا مكريون عليه اللام كى قوم جب وه يقين لائى كھول ديا ہم نے ان سے ذات كا عذا ب و نياكى زندكى بين اوركام يولايا ان كاديك وقت مك ونيامين حال نكه عذاب و يحد كريين لاناكسى كوكام بنين آيا مكرة في يونس عيد السلام كواس واسط كداك برعذ اب كالحكم مذ ببنجا تقا . حضرت يونس عليه اللام كانتابى سے صورت عذاب منودار بوئى تھى ، كيسروه لوگ حضرت يونس عليه السلام برایمان ہے ہے اس دجہ سے وہ عذاب سے بیج کئے اور اس کے بعد پوری قوم نے حضرت يونن علیا اسلام کوبہت تا ش کیا انہوں نے کہیں بنیں یا یا اور ساری قوم نے مل کو النرر بالعزت سے و عا مانکی ۔ کہ بھراس بغیر کو بھاری قوم میں جھنے ، چنا بخدا سندتعا سے فاس قوم کی وعاکو قبول فرمایا ا ورمجیلی کو مکم دیا کرمیر سے مجبوب بند سے کو دریا کے کنا رسے خطف زمین برجا کو اکل دے . یہ عكم سن كم مجهلي فؤرا دريا كے كنارے بير كئ اور خطك و سوكھي ہوئي زيين بير حضرت يونس عليه السلام كو اس مجلی نے اکل دیا اس وقت حفرت یونن علیه السلام کے تمام اعضاد نا زک و صنیعت ہورہے تقے کچھ کھا نامجھ نہ کھا ملتے تھے اور آپ کو سایر کی سخت ضرورت تھی الٹر تعالیے نے ای وقت اپنے ففل ورم سے ایک ور خت کدو کا بیداکر دیا تھرت پوٹس علیہ السلام اس کو کھاتے اور اسی کے ما يرسلے دھوپ سے پچاؤ پاكر آرام كرتے . جانجہ اى طرح بر صرت يونس عيدالهام ملسل چالیں دن بب دریا کدو کی بیل کے نیج آرام کرتے دہے جر مجھ جم میں قوت آئی بعد اس کے اللہ تعالے کے فرمان کے مطابق پھر اسی قوم کی طرف تیٹریف سے گئے. ارتباد رہانی ہے۔ ذَنبَ فر الله الله بِالْعَمَلَةِ وَهُوَ مَنْ مُعَدِّمَ مُ وَ ٱنتِنْفًا مَكُذِه شَجَرَةٌ مِن تَقُطِنِهِ هُ وَ ٱذْ سَلْنَاءُ

الى مِاحْتِرَ ٱلْهِ أَوْسَ زِنْ يُدُونَ أَهُ خَامَنُو الْمُتَعْنَهُمُ إلى حِينِ أَنْ تَرْجمرا لِي وال دیا ہم نے اس کو بن کھاس زین اور وہ بھا رتھا اور اگا یا ہم نے اوپر اس کے ایک درخت بيل والاليني كدوكا درخت ادر بهيجا ، م في اس كوايك لاكه آدميول كي طرف بلكه اس سي عي زياده ك طرف ليس وه لوك ايمان لائے اور بم في ال لوكوں كو ايك مدت مك فا ثره ويا اور وہ يهى وه قوم تھی جو حنفرت یونس علیرالسام کی بدایت سے روکتی تھی اور بھر جب ایما ن لے است وہ لوگ تويهي توم حفرت يون عليالسلم كو تلاش كرتى تقى : بيمريك عرصه مين حضرت يونس عليه السلام الديم ياس جايسنج توا ن كوبرى خوشى بوئى ا ورحفرت یون طیرالسام کوا ک تبرک دا خلے کے وقت ساری تو عرف ترک واحتیا ہے ہے كى اور محفر حضرت يون عليه السلام سے ان لوكوں نے شريعت سيكھى تقريبًا حضرت يونى عليه اللاماس قوم بین اکتیس برس تک رہے میم حضرت یونس علیم اللام نے انتقال فرمایا اور وہ بیغیمر مرسل قع جياكم التدرب الغرت في ارتفاد فرايا. إنَّ يُؤ نسُّى كون الْمُدوْسَدِيني لله . تحقیق پونس البته پنیمبرمرسلوں میں سے تھے . جناب باری تعالے نے حضرت محد صلح الله علميه وسم كوباي الفاظ ارتاد فرمايا. فاصير ليم كُم دُيِّكَ وَ لَا تُكُن كُمَا حِبِ الْحُوْتِ إذ خَادى وَهُو مُكُظُوم فَ تَوجِمه - اور راه ويجها يندب كعم كاوردت ہونااس مبیاکہ مجھلی والے نے جب پکارا تو وہ غم میں بھرا ہوا تھا۔ بسس اسے مومنو! جبکہ یونسس عیداللاً چالیس روز مجھلی کے پیٹ میں رہے اس لئے انٹرتعالیٰ نے ان کوصا حبحت فرایا یعی مچھلی کے بار بیس حفرت ابو بحرصدیق رحی استدعند ا تشدعليه وآله وسلم كى صحبت مين رہے اور وہ يار غار حفرت على الشدعليه وسلم كے تقع لين كھ کے کا فروں نے جب حفرت کا بیکھا کیا تو بھرآپ مجبورًا حفرت ابو بحرصد بق کو سے کو کھے کے نز دیک ایک بہاڑ پر جاکم ایک غار میں تھے کئے اور ایک رات اور ایک ون گزارنے کے بعد حضرت صلے الله عليه وسلم معرا بولكرصديق كي مدينه منوره كي طرف بيحرت كي جيساكه الله تعالى ن ارتا وفرايا. ا ذُا خَرَجَهُ السَّدِ بِنَ كَفُرُوْ فَا فِيْ الْمُنكِينِ مَلْ ذُهُمَا فِالْغَايِدِ إِذْ يَعَنُون كُلِصًا حِبِم لَا تَحْفَرُ فَ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَاد هُ تُرجمه رجن وقت الكونكالا كا فرول نے دونوں تھے غار میں توان بی سے ایک کہنے لگے اپنے رفیق كو توعم نركھاكيوں كر ا شدتعا لے بھار سے ماتھ ہے ۔ بس رفیق غار حفرت رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بھر صدیق رضی اللہ عند تھے جمد و ن ہجرت کی مکہ سے مدینہ منورہ میں اور بعضے اصحاب تفرت کے آگے نکل کئے اور بعضے حضرت کے پیچھے تھے ، اسے ایمان والو! اپنا پیشوا رسول خداصلی ا ملہ علیہ دسلم وجانو تاکم ہم سب بخات پاسکیں ۔

## حضرت الوبعليه السلام

عضرت ايوب عليالسلام بھى بہت بغيروں بر سے بيں اوران كے سلط نسب سے بتہ جاتا ہے كم حفرت الوب عيدال الم بهت قريب بى رشته بي حسرت عبيق كى اولاد سيتعلق ركھتے بين . آپ كى طبيعت بنايت عليم الطبع اوزيك صالح اوراعلى ورج كصا برته آب كا وطن مك فأعا إفرايم ان بوست کی بین سے شادی ہوئی تھی اوریہ ان کامعمول تحالہ وہ روزاندوس سکینوں کو کھا ناکھلائے بیروه خرمی کیا ناند کھاتے تھے اور اسی طرح سے وہ جب کوئی نیاکیوا استمال کرنا چاہتے تھے توویہلے دس سکینوں کوکٹرا بہناتے بھرخود بہنتے تھے کیٹروں کی بلا میں مبتلا ہونے سے قبل وہ دہن بنی بنا ئے گئے تھے لیکن اس ابتلا کے بعد وہ مرسل بن ئے گئے اور الله تعالے نے ان کو مال وفرزند عنایت کے تھے واللہ وہ دنیا وی زند کی میں برطرے سے خوش تھے اور وہ کثرت سے خلاو ندقدوں كى شب دروزعبادت وبندى مى الله ربت تقع چنا بخدايك دن شيطاك مردود نے يد ديكه كر خلاكى در کا ہ یں عرض کی اے رب تیرا بندہ الوب جو اتنی عبادت کرتا ہے اور لوکول سے بوسلوک کوتا ہے حرف یہ دولت اور فرزندول کے باعث ہے کیونکہ تونے اسس کو بہت دولت اور فرزند فیلے بیں اگرایا بذکرتا تودہ تیری عبادت اتنی زیادہ کھی ندکرتا ہیں ہم کواس کے پاس جانے کی اجازت وسے دی جائیں بھر د بھیں کہ تیری عباد ت و بندگی کیو بکر کرتا ہے اور بھر کس طرح ثابت قدار بتاہے ہم اس کوکسی رائے سے گراہ کویں گے . بیرس کواللہ تعالیٰ نے شیطان کوان کے پاس جانے كى اجاذت ديدى تاكه حضرت ايوب كوارنها يا جائے . شيطان سيس فوسش بوكر حضرت ايوب عليداللا کے پاس آیا تودیکھا حضرت ایوب عبادت اللی میں مشغول ہیں بہر صورت شیطان لعین نے جا ہا کہ یں حضرت ایوب کو کی طرع سے مغالطہ دوں کروہ کی طرح سے حضرت ایوب کومخالطہ ہزو سے مکا آخر منرمور کو مردود لعین چلاکیا. اور ایک روایت میں یو ن آباہے که فرشتول نے ان کی عبادت وبندكى ويحة كوتعجب كيااور جناب بارى تعالى بن عرف كى كه حضرت ايوب عنيه السلام مال ودولت

ز ن دفرزند یا نے کے سبب تیری بندگی کرتے ہیں اور تو نے ان کو دنیا میں ہر طرع سے آرا ؟ وے رکھا ہے ای لئے وہ اوائے ٹکر کرتے ہیں تب اللہ تعالے نے فرمایا، بے فرت تو! طاعت و بندگی ای کی موض دولت کے بنیں ، بکه وه تو خاص میرے لئے ہے اور جو جو تعتبیں میں نے اس کودی ہیں اس کے شکر یہ بین و ه ضرور میری بند کی کرے گا اور وه سر صال بی بما ری رضا يد شاكم دصابرسيداور يدهي تم ياور كلوك جي طرح وه اس وقت ميرامطيع وفر با نبروار بعالت فقری میں اس سے زیادہ وہ میرامطیع وفرما بردار ہو کاردایت که حفرت ابو - عیدا اسلام نے بذات خور برائے آزما نش کے بلاومصیبت اپنے او پرا لندتعا نے سے و عا مانگ کر بی تھی تاكه بريناني كى حالت يى اورزياده اين رب كافتكر اداكرول اور مجھے ميرا بروردگار صابر ول بي ننا مل كرے اور ميں بہت زيادہ تو اب عظيم كافتحق ہو جاؤں بزريعہ وى كے حضرت ابوب عليكما كورتا ياكيا ا سے الوب تو بھے ہے صحت و تندر سى ما نكتا ، كا ئے اس كے تو تے رہے و بلاطلب كيا۔ حفرت ايو بعليه السلام في اين يرور وكار سيمود بانزع من كى اس مير بدر بير الن معيبت تيرى بهتر سے صحت وعافيت سے لي مخوابش اپني مرفخد من كرفيّار ہوئے مرفي الى سے ان کے تمام برن میں بھیمو نے بڑگئے اور تھیران میں کیڑے تھی بڑگئے اور ایک دوسری ر دایت میں یوں آیا ہے کدایک روز حضرت ایوب علیال الم کوکسی نے کہا کہ آپ کوا تنار تعالیے نے ببت ال وفرزنداور دنیادی معتبی عطافرها فی بین تواس کے جواب می حضرت ایوب علیمالسلام نے ای سے کہا کہ جھائی ہم تو اس کے عوصٰ میں بہت زیادہ اس کی عیادت وبندكى كرتے ہيں يہ كلام حفرت ايوب كا الله تعا كے كونا كوار اور برامعلوم بوا بين پخداى كلام كى باداش میں حضرت الوب کور خمول کے کیروں کے مرحق میں مبتلاکیا۔ اور میکھی بعض روایتوں سے پترچات ہے کا ول نقصال مال واب ب کا بحوا اور اس کے بعد فرزندوں کی جدا فی بوئی اور پھر پھاکیہ یہ تما آرام وآپ کش کی چیز۔ بی جاتی رہیں کیو نکم ان کی اولا د تو جیت کے تلے دب کے مرگئ ہے اور پھر اک کے بعد چالیس ہزار بھیڑ بکری ہاتھی کھوڑے اونٹ کائے بیل مویٹی تھے وہ سب رکنے پھر اس کے بعد یا بانوں نے آکر حرت الوب علیالسلام کو جردی تو آب اک وقت عبادت ابنی میں منول تھے ، بعد فراغت عبادت ابنی سے ان لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ آپ کی بھیڑ کمریاں میدان میں جتی تقین عیب سے الک آئی وہ سب کو جلائی ۔ حفرت ایوب نے اس کے جواب میں کما

ك يْن كِياكرول بْر كى چيزهى اس في اس كومبا ديايه كهدكر وه بصرعبادت الجي يل مشغول بو كيے بھراں کے بعدایے۔ اگ آئی اس نے بقنے کا نے بیل تھے سب کوجلادیا ۔ چرواہے نے اکر حفرت البرب و خردی که اسے اللہ مے بنی آب مے کائے بیل جتنے میدان میں تھے وہ سب نظر آتشن عنيب بو كيُّهُ. يدس كرحضرت ايوب عليه إسلام عهر عبادت اللي مين مضغول بو كيُّه اس مع بعيشتر بانون نے اکر حضرت ابوب علیال اکو خردی کہ اسے حضرت بقنے ہزار اون آپ کے نقے وہ سب کے ب جل گئے. یس کو حفرت ایو بعیاللام نے کہام حق ابنی بھی ہے یں کیا کروں ، پھر کھنے اس کے بعد ای مامیسوں نے آگر کہا اسے حفرت بھتے آپ کے گھوڑے تھے وہ سب مرمکنے کوئی بھی نہ بیا۔ پیر حصرت الوب علیالسلام نے فرما یاکہ ہم تو اسی میں راضی ہیں جس ہمارا خدا راضی ہے سوائے مشیت اللی کے کوئی چارہ بنیں بعداس کے تمام اباب واٹا ٹ کھر دروازے فرس وفروش جبت پر دے سب اک سے جل کئے عرضیکہ کو فی چیز باقی مذر ہی . اور اس وقت حضرت ایوب علیدا اسلام خدا کی عب دت بی منفول تھے ، شعلے آگ کے اف کے سامنے آکو گرے او کول نے گھرا کر حفز ت ایوب سے کہا کہ اسے حضرت آپ کیا دیکھتے ،یں اب تو کھ بھی باتی ہنیں رہا ۔ بیس کر آپ مکرائے ادرآب نے فرمایا لوگو! خدا کا ٹیکرہے کہ سنوزجان باتی ہے بہر حال جوہے وہ بہت بہتر ہے عصر دوسرے و ن چار بیٹے تین بنیال معلم صاحب کے پاس پڑھتی تھیں اتفاق معلم صاحب سی کا كوكتب سے با بركے ہوئے تھے تھوڑى دير بعد جب دايس اسے توكيا ديكھتے بين كراؤك و والیان بھت کے کرنے سے وب کور کئے۔ یہ س کر تفرت ایوب علیدال اس عرف کی کہ اے حضرت آب کی اولادسب کی سب جہت کرنے سے دب کوم کئی ۔ بیس کو حضرت الوب علیہ السلام فغرمایا کدوه سب شهید ہوئے عرض زن وفرزند مال ومتاع گھربلرسب جاتا رہاکو کی جزباتی مَر بی عَمْ فَرِزْ مُوال سے صِرِكُو تے اور اپنی ہوى كوسجها تے اور يہ كھتے تھے ہ ، د مَعْبُو مِفْدًا حُ ا نُفُور ج ، یعی صرکت و کی کی کبی ہے تھرایک ہفتہ کے بعد صالت نما زیں ہی ان کے جم یں ایم پھیجو لا پڑا اور بھراس سے زخم بیدا ہوگیا اور بہاں تک کرتمام بدن محکوشت مڑی کیڑے ير كئة اور با وجود الني سخق تكليف اوربران في كے بير بھي خداكى عبادت وبندكى يل سعني ذكرتے تے بلد اور زیادہ عبادت یں معروف رہتے اور حالت اس در جد خراب ہو کئ کرا یک بی جگہ پڑے دہتے اٹھے ، بیٹھنے ملنے جلنے کی طاقت ندیھی راسی طرع سے بھار برسس تک ڈی فرش رہے ہاں کے کہ آنکھوں ٹل بھی کٹرے پڑنے تھے فریش واقربا اپتے سکا نے محلے والے

ا ك سے نفرت كرنے كے سب سے رستہ جھوٹ كيا ، جاربيويا نصي وہ جى مطلقة سوكئيں رحرت ایک بیوی جس کانام رحیمه تقاده بهت نیک بخت تقیس ده بردتت حضرت ایوب ملیدالهام کی خدمت كاكوتى تقين ادرا بنول في حضرت الوب سے كہا كہ جى طرح ين آب كى صحت و تندرستى بنى اور دولت ونعمت كهانے پینے میں شريب حات تقى اب اس مصيبت ميں بھى انثار الله سروتت آب کی شر یک حیات رمول کی داور مجھے امید ہے کہ آخرت بین میری بخات کا سبب ہوگا اللہ تعا لے نے چا ہا ۔ ہی اسی برایشانی دمیسیت میں سات برس گزرسے اور ایک مدیث میں ہیا بے کر حضرت ایوب علیاللام کوائ مرض یں تقریبًا اٹھارہ سال گذر سے بعن ان کے تمام بدن کے ز توں یں کیڑے پڑکتے تھے اوران اور کے کماان توں کی بدبو کی وجدسے تعدین نہیں رہ سکتے اور ہم یہ بھی قرتے بیں کہ خدانخواستہ الکہ ان کی بیماری ہم میں سرایت کو کئی تو ہم سب بھی اس مون میں کونتا ر ، بوجا ئیس کے . ان وجوبات محسب حفرت ایوب کو اس قریدیں رہنے مذویا اور حذیف واقر با كى في الله يهار مرت حزت الوب عليد الله كى ايك بوى من كانام رحيم تفا اور دو تلارد ان کے پاس رہے ان او کوں نے صرت ایوب علیدا اسلام کوایک عما ث میں لپیٹ کو ایک کاوس سے دو سرے کاول میں سے جاکور کھا۔ بس یہ حالت دیکھ کو بہت روتے تھے اور کہتے تھے كها الله بهاري سرواري كمال كني اورزن وفرزند اورمير عزيز واقارب كهال كية آج كوني كام بنين ٢٦ مكرصرت توى ميرا مالك اور رحم كونے والا ب . يوفر ابى ميرے اندرب كه لوك ابنے كاؤں سے بھے دوركرتے ہيں . كيروبال سے الماكم تيسرے كاؤں يں ركھا تووبال كے اوكوں نے جب حضرت الوب عليه السلام كو دميكها تو نفرت كرنے لگے اور بھر اپنے كا وس سے بھی نکال دیا۔ ہخرد ملوں شائرووں نے ان کو ناچار ہوکر ایک میدان میں مے جاکر ایک ورضت کے سایہ سے مرکھااور وہ دولؤں ٹاکر د چندرونر کے بعد دالیں اپنے اپنے گھرول پر چلے كي رون ال كى يوى دهيدال كى فدمت يل ريل . كيت بي كه بى وجد بر دور حفرت كواس اميداك بين اكيلا جود كر محله بين جاكر فنت وشقت كرك اوزج كجد من وه لاكر كهلاتين اور كيمر وست بسته خدست میں رہتی تقین ایک د ن کا ذکر ہے کر اپنی عادت کے موافق کا ڈن میں تکل کیٹی کم پی مخت و مشقت کر کے اپنے معدور شوم رکو کھلائیں اس دن کسی نے بھی سر دوری میں نہ بلایا ۔ آخرشام کے وقت نبایت جران پریٹان مایوس موکر اپنے دل میں کہنے لکیں کہ آج خالی بائق كس طرح توبر كے ياس جادي كى اوران كوكيا كھلاؤں كى خدايا آج جھ كو كيس سے كھو و

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

يد كبركراك عورت كافر بحيا م كيس سوال كياكدا ، في مجمد كواج كهان بكا في كو كيونيي ہے تم مجھ کو کچے دے دو تاکریں اپنے شوہر کی جاکر خراد ل کیؤ کم وہ شدید مرض یں مبتلا ہے ای كوكهاوس كى اور كل جومز دورى بوكى اس سے ميں اداكورول كى وه كا فرو خورت بولى كوكل ميراكي كام بْين ہے مكر ترے سركے بال مجھ كو بہت فوش نظرة تے بيں . تھور سے كا الم مجھ كود جانب جھوکو کھانے کو دوں گی۔ بی بی رحقیمہ بیٹن کر رو پڑس اور نہایت عاجزی والجماری سے مہنے لكين اسے بى بى اسى بات سے مجھ كومعات دكھ شوم رميرا بيمار سے طاقت بالكل بنيں سے بجائے عصا کے میرے ان بالوں کو پکر کر نماز کے لئے اٹھتا . پیٹھتا ہے آخر بنیراسمجھایالی اس كافرة عورت نے يربات ندمانى اور بى بى رحيمدنے ناچار بوكر اپنے سر كے بال كا كاكماس کا فرہ خورت کو دے وسے اور اس کا فرہ خورت سے اپنے ٹو سز کے واسطے کھا لے کولائیں اس وقت شیطان مرودو نے بھورت بیر مرد کے حضرت ابوب علیہ اسلام سے جا کمر کہا کہ تیری بوی کوفلان عورت نے بدکاری کی چوری میں بگو کرسرکے بال کا ٹوالے میں محضرت الوث یہ ک کر بہت ممکین ہوئے اور اس پر اِنیانی کی حالت میں بہت دوئے کہتے ہیں کداس بات کوئ كرجى قدرروك تصوه اللها ده سال كى بهارى بين السائعي بنين رفي مگر شيطا ل عليه العنت -کی بھت دینے سے اپنی بیوی پر روئے اور قیم کھاکر عبد کیا کہ میں اگر اس بیاری سے آرام پاؤں كاتوايى رصيم كونو درے مارو لكا اور بعض عداد مورخين محقة بين كد بال كاشف كاكوئى ثوت نہیں بلکہ بعض روایتوں میں یو ں ہے کہ فی فی رحیمہ کاؤں سے محنت ومشقت کر کے حضرت ایوب عيداك م كے ليے كچەند كچه كے آئ تى تى واكب مرتبداي اتفاق بواكرراستے ميں شيطان مردود سے ملاقات ہو کی مشیطان بولاتم کون ہو کہاں سے آتی ہو اور کہاں جا وکی ایسی پریٹا ن خاطر کوں ہو ۔ بی بی رحیمر نے کما میرا شو ہر سخت محارب اورای قدر سخیف ہے کداس میں صور حکت كى بھى لها قت بنيں بلدها حب فرش ہے اس لئے يس سخت برينا ن بول كياكم ول . لي شيطات لغین نے ال سے مماکہ میں ایک دواتم کو تباتا ہوں اکر تم اس کوا پنے عمل یں لاؤگی تو تمہا را شوہر بہت جلدا چھا، بوجا کے گا اور وہ یہ ہے کہ اگر سور اور شراب استعال میں لا دی توالیتہ بہت جلد آرام بوجائے گا اور مرف بالكل جاتارہے گا اوريد بہت الجي وواہے لي في برجمد حصرت اليب كوج كر بولين كما ال حضرت ايك سخف بيرو مرد سے ميرى الاقات راسة ميں بوق تو يك نے تنا احال آب كان سے ظاہر كيا اور انوں نے مجھ كو ايك دوا تبلائى سے حفرت ايوب على ليا

نے یہ بات می کو کہا کہ وہ دوائی کیا بتائی ہے ۔ وہ بولیں اکو آب شراب اور کورک کوشت کو استمال میں اور ہی کے تو فور ا آرام ہو جائے گا ۔ یہ بات می کر حضرت ایوب طیال المام فی ویہ ہے ہے۔ ہی ہوسے اور کہا اسے رحیمہ تو مجھ کو کہنگا رکز نا چا ہتی ہے۔ اس وقت حضرت ایوب علیہ اسام آئم کھا کہ ہو ہے کہ اکر میں آرام یا و ک کا اور باکل ٹھیک ہوجاؤں کا تو بچھ کو سوکٹری اردل گا کہ ہو ل کھا کہ ہونے ایسی بات ہی ۔ اس کے بعد وربار خداوندی میں بہت ہی تضرع وزاری کی اور کہا یا اسلامی میں نے استے دن بھا ری میں برواشت کے اور صبر کیا اب مجھ میں صبر کی طاقت بنہیں دبی اور اس میں بات میں بہت زیادہ غم انتھا جکا ہو اس میں بہت زیادہ غم انتھا جکا ہو اب جھے برک می راور ایناری خرا ۔

سوال. حضرت ايوب عيداله إن ات برك صبركيا اخرى ورجه يل كول ومن ؟ جواف صدیت شریف ین آیا ہے کداس میں کی دوایات ہیں . بعضو ل نے کہا کہ حفرت ایوب علیمال ام محے رونے کا سبب یہ تھا کہ ان کے دوشا کر دیمنے قرا بتیوں میں سے جو ہمیشہ حضرت ايوب عليه السلام كى عيادت وتها روارى مين آيا كرتے تھے ايك روزكہنے لكے كرحفرت ایوب اکر کوئی گناہ مذکمہ تے توخدا ان کو مرص میں کیوں گر نتار کرتا اور اللہ تعالے عادل ہے بے کنا ہ کو بنیں کی تا ہے ، تب حضرت ابوب اس بات کوئ کر بہت منگین ہو سے اور روکو کہنے لك يا ابنى تھ كو خوب معلوم ہے ميرے كنا بول كا حال اور دوسرى ايك روايت مي يول آيا بے کہ ایک دن دوکیرے ال کے زخم سے باہر نکل گئے تو صفرت الوب علیالسلام فے ال دونوں كيرول كويجرهم اى كهاديس ركاديا اوركهاكدابى جكري ربوب وه ايساكاش ككرا بندام بيمارى ے اٹھارہ برس کے ان کو تبھی ایسا ورونہ بنیا تھا جناب باری تعالے میں فریا دی قولۂ تعالیے وُ آيُونِ ا ذِخَالِ ي دُبِّهُ أ يَنْ مُسَّنِي الفُّيُّ وَ ٱنْتَ ٱ دُحَمُ الرَّاحِينِيَّ هُ ترجمه - الدايوب في بكاراجي وقت اپنے رب كو اپنى بيٹك بېنچاہے مجھ كو درد اور تو ہے مهريان رم والول سے رئم والار تب حفرت جبرائيل نا زل ہوئے اور ا بنول نے حفرت الوب عليه اسلام سے وفتی کہ اسے ایوب تم کیوں روتے ہوتو ا نبول نے کہا کہ یں اس کیڑھ کے کا تے سے میں سے ابول اور اس کا کا تنا برواشت بنیں کر ساتا اور یں نے اٹھارہ برس سے ا یسونلی بنین انعان ای کے جواب میں حضرت جرا نیل کا ان سے کہا کہ اے ایوب تم نے الماس كالمرك فوا عانكا عادر وكراأب كزن عامر وكيا تاالكو

بھی تونے اپنے آپ اٹھا کر اس کھاؤیں رکھا ہے یہ تکلیف اس کی وجہ سے ہور بی سے اور خدا ہے تنا کی کو تکلیف نہیں دیتا اور ندائ فے کی امریس کی کوا ختیار دیا ہے مگر جوجی خدا سے مانکتا ہے وہ یا ،ی یا تا ہے۔ اور بعض روایات یں یو ا ذکر کیا گیاہے کہ ایک روز سوراگروں کے قافلے حضرت ایوب کے دروازے برائے ابنوں نے بوچھاکہ برمکان کی کابے اوراس بی کون رہتا ہے لوكول في إماكداك مكان يل حضرت الوب بينمبر ضدا رستة بيل وه لو المكر فيك بنده ضداكا س تو وہ اس بلایں کیوں کر فتارہے ٹ بدوہ خداکے نزدیک کنا ہاکاروں میں ہوگا۔ حفزت الوب عدالهام اس بات کوس کو زارد قطار روف ملے اور کہنے لگے کہ وہ بی کمتے ہو ل کے اور مجھ کو تو معلوم بنين كدين في كيا كناه كيا سي جنا يجداكي أواز آما ن سي الى احدادوب اب تم الذايشر مت كرو اورجى مصيب وبلايل كرنتا ربواس بل حجراو مت اس بل توالندرب العزب كارجت مضمر سے ۔ بس یس کر حفرت الوب نے جانا کہ ضرور مجھ برکوئی نہ کوئی اللہ تھ لے کا عمّاب آیا ہے پھر حضرت ابوب علیا اس نے روح الامین کو پکارا تم کہاں ہو آ دار آئی میں روح االامین نمیں ہوں یں ایک فراشتہ ہول فرانتول یں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خرعا ہے كرايا تفاتب ايوب عليداللام في دروب إيض معبود برحق كو يكارا قوله تعالى ، حَا يُحْدَب إذْنَادَى رَبِّمُ 1 فِي مُسَّنِي الضَّرُّو 1 أَنْ ٱرَحَدُ التَّراحِمِينَ هُ فَا سْتَجَنْنَا سَمْ فَكُشُفْنَامَا بِم فِنْ ظُرِرُوْا تُهْنُدُ ٱلْحُلَمُ وَمِثْلُهُمْ مَعَهُمْ مِنْ عِنْ لِ نَا دَ وَكُوى لِيُعْبِي نِنَ ٥٠ - ترجم اوربكارالوب عليه اللاً في اپنے برور د كار كو تحقيق مجه كو پہنچى ہے اپندا اور توبہت مبريان ہے سب مبريا في كرنے والوں سے بھر بم نے سى ليااس كى بكاركو ، الحادى بم نے جواس بر بھى تكليف ادراس کو دیا ہم نے اور اس کی کھروالی کو اور ان کے برابرساتھ ان کے استے ، بلس کی مرسے اور تقیمت دی عم نے بند کی والول کو، مروی سے کہ جب حضرت ایوب عبر السام کی بلا د تعلیف المدتعالي في دوركي اوراس مرض مبلك مع شفادے دى اور فدا مح كم سے صفرت جائيل عيه اللام في أكر فرما يا الص صرت الوب عليه السلام فتُدهُ جِيا ذُن اللَّهِ تَعَالَى دَيْمَكُ وَ وَنُوْحَكَ مِنَ الْغُرِّرِ . ترجمه أَهُواللهُ تعالى كحم سے عدا فرح كيا تجديراور راصت دی جھ کوغمسے۔ او لے اسے جرائیل! میں کیونکر اعمول اس حال میں کہ فجھ میں کچھ بھی طاقت بنیں ہے .حضرت جرائیل علیاسلام ہو ہے کہ آپ اینے یا ڈن کو زمین ہر مارو جنا پنجمبیا

كمالنُّدربالعزت في ارتاد فرايا به - أ وُكُفْ بِرِجْلِكَ هَا أَمُغْسُلُ 'جَالِيدٌ وَشَرَابُ هُ تَرْجُمِهِ، فرما يالات مأر اپنے يا وُں سے يہ ہے چٹمہ نها نے كااور يا في يلينے كاتب حضرت الوب على السام في لات مارى اس مع يشمذ لكل حضرت جرائيل عليه السلام بول اس مي نِها وُ اوربا نی بیو، خدا کے فضل و کرم سے آرام پا وُ گئے۔ بات س کر حضرت ایوب علیہ السلام لے الیا ای کیا بعنی اس جیشہ جاریہ سے نمائے اور اس سے پانی پیا۔ اللہ تعالیے کے فضل وکرم سے بالکل یظیے ہو مکے اوراتے خوبصورت ہو گئے کہ مانند جاند جو دھویں رات کے روش ہو گئے اورایک چادر مجنی بہتت سے اڑادی گئی۔ اور اس کے بدحضرت ابوب علیال مام ایک پل بر بو فریب ہی تھا۔ اس يرما بيتھ چند ہى ساعت كے بعد بى بى رحيم كا فول سے فنت ومنقت كر كے حفر ت الوب كے نے کچھ کھانے کو لائیں آکد دیکھتی ہیں کہ جمی جگہ برحضرت الوب عیدا اسلام کو بھو راکٹی تحقیق و بال پر تهیں۔ یہ دیکھ کمربہت جران ہوئیں اور یکار پکارکررو تی ہوئی کھنے ملیں وائے ا نوس صدافوی ا س صغیف بیمار پر بکاش کدیں اگر جانتی تو بہال سے نہ جاتی تم کہاں ہو کیا تم کو شرکھا کیا ہے یا پیڑیا بے کیا ہے ، اکر میں ہوتی تو میں عبی تہارے ساتھ ،ی بعا ن دے دیتی اور اس با ادر صیب کے جدائی سے تباری خلاصی باتی اگر تباری بڈی علی ملتی تو اس کو تعویز بناکر اینے کلے میں رکھتی تواس سے تہاری یاد کار رہتی اب بی کہاں جاؤں اور کس سے پوچوں کھ بھی بن نہیں آن رف اى طرح ميدان مي ميارون طرف اورزارزار رو تي ربي . جب ده حفرت ايب عيدا كلام كے قريب بہنيں اور حضرت ايوب عليدا كام نے ان كو اس طرح روتا ہوا د كيما توان ے اجنی ہوکر یو چھااے بی بی تم کیو ل روقی ہو اور تہاری کیا جز کم ہو گئ ہے۔ دہ بولیں یہا ل لک بمار تقایس ا ن کو تاش کرتی ہوں . اگرتہیں معلوم ہو تو مجھے بتا و د - حضرت ایوب علیمال آیا نے کہا کہ اسس بهار کاکیا نام تھا۔ اور اس کی شکل وصورت کیسی تھی ، وہ بولیں نس شکل وصورت ترآپ کی سی تقى جب ۋە تندرست تھے اور ان كاناً ايوب قفا اور وه پنيمبر خدا نجى تھے اور ان كے گوخت يوت ر كول من كير بير كئ تحف اوروه بهت الوال وضعيف تحف اوران مي كروث بد لن كى طاقت بھی ندتھی۔ یدس کو صفرت الوب علیہ اللام مکرائے اور مجھ کہاکہ میرانام الوب سے تم ہما نتی ہو۔ 'پس رحیمہ بی بی نے ادنی تامل میں ہی بہجان کیا اورصورت وشکل ان کی بدل گئی تھی بہی رحیمہ بی بی نے جلدی سے ان کو کو د میں بٹھالیا۔ اور خوش و محفوظ ہو کر پر تھنے لگیں کہ اسے حفرت یہ تو بتا و بھے کہ آپ کی طرح سے صحت یا ب ہوئے۔ ان کے پوچھنے پر حفرت ایوب

عيه اللام نے اپناحال بيان كيا اور و د چيشرآب شفاكا د كھا يا - بي بي رحيه وه چينه و كيوكر خدا كاشكر بجالائیں۔ پھر اس کے بعد دو اول اینے مکان کی طرف تشریف لے کئے اور بھراللہ تعالیے نے جو بیٹے بٹیاں بھت سے دب کور کئے تھے سب کوجلا دیا۔ یہ انبیار کوام کومجزے دیے گئے ہی اس من سل کرنے کی کنجائش بہیں ہے اور جوجو جیزوں کم ہوگئ تفیں وہ تھی وابس سب مل كيس اور بعض تفاسير بس عليها سي كدا الله تعالى في حضرت الدب عليدال ام كو دنيا عن سب طرح سے آسودہ رکھا تھا کھیت اور مولیشی اور لونڈی غلام اور اولا دصالح اور غورت موانق مرحی کے اور بڑی شار کزاری تھی، پھرآ زمانے کے لئے ان پرشیطان کوملط کیا کھیت مبل کئے، مولیشی مركة ، اولاد المنى يحت كے نيے دب كرم ى اور جودوست دار تھے وہ بھى الك بوكة اور اكر بدل میں آبلے بیٹر کرکی اس کو تعدید میں تاکر تھے دیے ہی بلایں صابررسے ایک زماند گزرنے کے بعد تو یہ کی اور دعا ماننگی توا مند تعالیے تے اس د عاکوتبول فرمایا اورا ان کی د فی ہوئی اولا دکو تھرز ندہ کر دیا اوراس کے علاوہ اور بھی نیک اولادعطا ننرا فی اورزین سے جنمہ نکالا ای جنے سے پانی پیتے اور نہاتے رہے اور کھرالند تعالے نے اپنے فقل و کوم سے صحت مند اور زر رشت کرویا اور ان پر سونے کی ٹیڈیاں برسائیں اور ہر طرح سے درست کر دیا الغراف جو او تعمید اللہ تعالے نے آن الن کے طور پر سے لیس تحقیل وه کیمر بلکه ای سے کلی زیاره تغمیل عنات فرما دی اور جوبیبیا ل جلی گئی تھیں وہ کلی دالیس آئنیں ۔ اللّٰہ تعالیٰ کے جونیک اور صابر بندے ہوتے ہیں ال کو خدا وند قدرس اپنی بیٹیا رکھیاں بختاب مياكر الله نعالے فرما كات . و وَحَبْنًا كَ وَمِثْلُهُمْ مَعْهُمْ وَخُرُهُ مِنْ وَ ذِكُ رَى لِا و لِي الْهُ لَبُنابِ هُ تَرْتُم اورويا بم في الله الله الله الدال ك برا بران کے ماتھ اپنا طرف سے بہرسے اور یادگاری واسطے مقلمندوں کے حب اللہ تعالیٰ نے جا باکدان کو چنگا کرے ایک چنمذ نکالاان کے لات مار نے سے وہ ای چنمہ سے نہا یا کوتے اور بیتے ہی ان کی شفا ہوئی اور جو ان کے بیٹے بیٹیاں جیت کے پنچے رب کر مرے تھے ان كوزنده كيا اوراتن بى اولاد اور منايت فرما فى اور دسول بنايا ان كو كير وه اپن قوم كوبرايت كرتے اور شريعت سكھاتے اور حالت بمارى بين جوتم كھا فى تقى كە حبب بين تندرست بوجادك کا توا بن زوجه رحیمه کوسو مکری مارول کا . جا باکراس کی ا دانیکی کرول حضرت جرا نیل في اكر الله علم ك تحت ان كو منع فرايا اور كها كرا سالوب ووجه رحيد من وبين بي تم

اس کور نیخ مت بہنچاؤکیو نکہ تمہاری باتی عورتیں تمہاری بما ری بی اری بی ساتھ چھوٹر کئی تھیں صرف بی جار جرحہ ہی تمہاری بی ان کو تھیتی معنی بی رفیقہ کو اے جانو کیونکہ وہ جس طرح تیری صحت و تندوستی بی شریک جیا ت رہیں ویسے ہی تمہاری بیاری بی ہر و تت تمار داری محرق بین اس لئے کو ہ تمہاری میچے معنی ایس شریک حیات بیں ان کو کسی طرح سے رخ وغم ند دور حفرت ایوب علیالسلام نے ان سے کہا کہ بیں نے حالت بیا اری قیم کھائی تھی کہ اس کو خوش کی مادوں کا یہ مس کر حضرت جرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایک محفہ اسکوں کا لوجس میں موخو شے گندیم کے ہوں وہ مارو حرف ایک قصدی ہوجائے گا اور کھرا بی قیم کی وجہ سے گنہ کا جو نکہ موخو شے کا بوکا اس لئے تمہاری قیم کی وجہ سے گنہ کا اس جو نکہ کا اور کھرا بی قیم کی وجہ سے گنہ کا اس بی خوات نے کہا در کھرا بی قیم کی وجہ سے گنہ کا اس بی می نہ ہوئے رہنا نے دریا نی جو کا گئنٹ میں جو تا تھوں میں میں میکوں کا محفہ ایس مار اسے اور اپنی قیم میں جوٹا نہ ہو۔

مسوالى - حضرت ايوب عليم اللام برعما برقع اخرصر كى جزاين صحت يا فى كونكه حَقّ بِهَان تَعَالَىٰ فِي اللَّهِ مِن مِن مِن إِيار يَّ وَجَدْ مُنَا مُ صَاحِدًا \* فِعُمَا لُعُبُدُهُ استُكُاكةُ ابْ ٥ ترجمه إنحقيق بايام في المركوم في والااجما بنده محقيق وه رجوع كرف والا تھا۔ آخر اس میں کیا حکمت تھی خداکومعلوم ہے کہ بندہ کوکسی اس میں مبر بنیں۔ اس لئے ا پوپ علیدانسلام کو بلایس مبتلا کر کے خدا تعیرت داوائی تاکد کناه سے بازرہے اور وہ حیشہ پیدا كرفى كايد ماجرا تفاكه جويتحف كأناه كيرض مين متبله بوتواينا بدك آب ندامت سي وهوكرتوب استغفاركم سے تأكم اس كاكناه جا ارب اوروہ ضراكے نزديك پاك صاف ہو جائے جس طرح حضرت ایوب علیمال ام کے بدن سے کیڑے جاتے رہے ،اس جبٹہ میں نہاکم اور پانی پی کمہ اور خدا کے فضل وکرم سے صحت وشفا یا ف اور صرت جرائیل علیدا سلا فے کہا کہ ا محتفرت ا یو بتماس سے بناؤ اس با فی کو بیر تاکہ خداکی محلوق کومعادم ہوکہ عبادت بھی کرے اور شکر کھی کرنے اپنے پرور وکارکا بی اے ایما ن والو! م سب کو بھی مروتت فداوند قدوس سے ڈر نے رہنا جا بیٹے کیونکہ وہ جمیع وبھیرت ہے تعیٰ وہ ہماری ہر حرکات وسکنات سے بخوبی وا قف ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ بنیں اس لئے ہم سب کولازم ہے کہ ہروتت اس كا شكراداكري اور اكى دى بوئى نعمول كا قدردانى كري اوراس كے حكم بجالانى كى مير مکن کوسٹش کریں اور یددینائے آفرینش سے خدا وند تعالے کادستورہے کروہ اپنے

نیک وصالح بندوں پر از مالتی کے مواقع پیش ارتا ہے ۔ جنا مخچہ ابتدائے دنیا سے آج کے مجوالہ توارس وصالح بندوں کی آز مالتی کا ور توارس نے بتہ جاتا ہے۔ جنا مخچہ ابتدائے ویا سے اس اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی آز مالتی کی اور کھیراس کے صلہ میں اپنی نعمتوں سے بھی نوازا جدیا کہ حضرت ابوب علیہ السلام کو اس التی میں مبتلا کیا اور بنوت اور بھوت ایوب علیہ السلام اپنی رسالت اور بنوت میں اثر تا لیس برس اور زندہ رہے بھر انتقال فرمایا۔

سكند دوالقريان

معتبر راویول سے پہچیز واضح ہوگئ ہے کہ ی وجہ سے اسک در کودوالقریان کہتے کروہ قان سے قان مک کے لین وہمشرق سے مغرب مک اللہ تعالیٰ نے ال کو بادشا ہت دی تھی اور انبول نے اپنی باد ٹا ہت کے طول وعرض میں سیر کی اور قرن کہتے ہیں میسی برس یا ای برس یا ایک سوبلیں کو کہتے ہیں یہی صحیح ہے حدیث میں آیا ہے کہ حضرت نے فرایا ایک مرد عنن قرنا - اور اس مرد کی مراس و تت موبرس کی تھی اور ایک میں قرن گوشہ جہا ن کو بھی کہتے بیں ۔ لینی ایک گوشہ جہاں کا وہ ہے کہ جہاں سے آفتا ب طلوع ہوتا ہے اور دوسرا گوشہ وہ ہے جہاں آ فتا ب غروب ہوتا ہے لیں اسکندر ذوالقرنین دونوں گوشوں تک پہنچے تھے اور ذوالقرنین اسی لئے کہتے، میں کہ ان کے دوشاخ تھیں اور اسکندر اس لئے کتے بیں کہ ان کا تولد تبرا سكندرس مواتها اورحضرت النعباس رفى الترتعا ليعنرس روايت بي كرجب ابوجل اور مكتے كے كفار رسول خدا صلے الدعير وسلم كى رسالت برايمان ندلائے اور بطور شرادت برذاقی کرے مفرت کی بغیر آزما نے کے لئے ایک شخص کو ملک یشرب میں علما ویمود یے باس بھیجاکہ بمارے درمیان ایک تخف سے اور وہ وحوی بوت کا کرتا ہے۔ ہم بنیں سمجھتے ير مخص بيخ كتاب يا جبوث تم كوتوعم توريت خوب معلوم لبذا بمارے ليم جندم على قديم زاح كز شتر كے جس كاوہ جواب مذوب كے اپنى كما بول سے جن جن كر بمارے ياس بيع دو يها ل آكر ہم کو سوالات اس کے سکھا دوکہ ہم اس سے پوچیس اور سوال کریں بھیر دیکھیں وہ اس کا جواب دے سکتے ،میں یا بنیں تے ہود یوں نے کی موالات شکل تر یوا بن کتا ب توریت و زبورسے دیکھ دیکھ کر نظا نے رمثلا ال سے بوچھوک روح کیا چیز ہے اوراصحا ف کمف کو ل لوگ یں اور ا ف كا حال ليا عما اورا سكندر و والقرنين كون ب اورا ن كاكيا حال عما يدمشكل سوالات بمودلوا.

كے بہت نامور عالموں نے اپن كتاب سے فكا بے تھے اور يدسب سوالات وم الل الوجہل كے یا ی ایک کھر کھیجے تب اس ملدون نے حضرت محد صلے اللہ علیہ وسلم کے پاک جاکر سوالات مذکورہ نشروع كئ سي سے پہلے اس في بر مهاكد إن أ تَيْتُ الْكِتْبُ بِيمِ شَلِ مَا أُوْ تِيْ مُوْسَى مِينَ انكِيْ لَا مَنَا بِكَ قار رجمه يعي الراحة م كتاب كم ما خد مثل ال كتاب كردى كئى مو سے کولینی تور نیت تو البتہ ہم تم پرایمان لا دیں گے جیبا کہ توریت پرایمان لا نے حضرت رسولِ اكرم صلى الشدعليه والمهر وسلم نفرط يا الى كا جواب بي كل دول كا اوربية بلداس وجسسة ب في فيايا كركل جرانيل عليه السلام آوي سي تواك سے بوجيس كے اوران كامكمل جواب دے دي سك بيكن يہ جبله كتة وقت آب في انشار النديد كها ك كيكره ون تك حضرت رسول اكوم صلى الندعليه وسلم ك یا س جرا ٹیل علیالسلام بنیں آئے ،اورا پان سوالوں کا جواب بھی گیارہ و ن مک نہ دے سکے۔ يه ويهم كوكا فرول نے أكر حفرت فير صلح الله عليه وسلم سے كماكد الد حمد ! تير سے فعال نے جمع كو تيور د یا ہے یہ بات کا فرول کا می کر حفرت محد صلے الله علیه وسلم بہت بہت بی مملین ہوئے اور کھر جا باری تعالے میں عرف کی کدکا فر ہوگ ہم پر طعنے دے رہے میں میں ان کا کیا جواب دول میہ پ كى معروضات سن كر التُدرب العالمين في حفرت جرا نيل عليال الم كوجعد كے دن ظر كے وقت نازل فرما يا اورحضرت جبرائيل علىلسلام في صفور اكرم صلى التدعيد ولم كوا مند تعالى كالمرف عددود سلام بهني يا اور يدفرا ك خدا وندى كلى ايف الله لا في تولد تعالى مَ لاَ تَقْعُ لُكُنَّ لِشَيُّ إِنْ كَ عِلْ ذَالِتُ عَنَدُ الِلَّا لَ يُشَاءَ اللَّهُ - فَ ترجمة اور شَكِوتُم لَى كَأْكُوكُ مِن يرول كَاكل کو تکو بیرکہ چا ہے اللہ تنا لے اور اکر کھول جاؤتو یا دائوے۔ اگر چہ وقت گزر چکا ہو تو بھی بھر النا اللہ كبنا چائية اوركا فرول في كما تفاكه فداف تم كو تجور ديا ب، وه تويد دسمى سے كتے تھے بكه وه خود منفعل بين. التُدتعا في فرماتا مع قم كهاكر- قد الصَّحى في دَ التَّيْسِلِ إِذَا سَجَى في مسًا وَ ذَ عَلَا خَد بُلِكَ وَمَا حَلَىٰ فَا ترجمه وتم بع دهوب بيرٌ صق وقت كى اوردات كى جبب چھا جا وے ندرخصت کیا تیرے رب نے بچھ کو اور ند بیزار ہوا تجھ سے بینی حضرت ربول اکرم صلے الله عليه وسم كوكئ ون تك وى ندائى ول ميں براتفكر نبيا بوا اور ول كے مقدر بونے كى وجه سے ہتجد کوند اُٹھے۔ یہ دیچھ کرکافروں نے شور کیا کہ قد صلے اللہ علیموں کم کوا ن کے رب نے ا بنیں چھوڑ دیا ہے اور وہ چند سوالوں کے جوابات ندبتا سکے لیس بیرسورہ ناز ل ہو فی پہلے تم کھا کی وحوب كى اور رات اندهيرى كى يعى ظاهر يل كبى الله تعافى دوقدرتين بي اور باطن بس بحى جاندنى

بے اور کہمی اندھرااور وہ دونوں چیزی اللہ تعالے کی ہیں اور بندہ سے اللہ تعالی کم وقت بھی دور بنیں اور یہ نوا مکتب تفا سروں سے تکھی میں اور اگر اے بی سوال کریں تھے سے جیسا کہ ارفادبارى مّا ئے ہے قولا لمّا لے دَ لَيْف مُلَكُ خَلَق عَنِ السُّرُوحِ الْ يَكُو حِكُمِن ٱصْرِدَ إِنْ وَمَا أُوْتِيْتُمْ فَرِنَ الْعِلْمِ إِلَّهُ فَلِيْلًا . ٥ ـ ترجمه! اورك بى الرقع عرفين دوج كے بارے ين تو تم كمد دوكدوہ تو يرے دب كے مل سے ب اور یں نے جھوڑی کی خردی ہے لینی مفرت ربول اکم صلے الند علیہ وسلم کے آز لمنے کو بہو دنے آپ سے پوچھا سواالندتا لے تا یا کوائن سمجه کا حوصله اورصلا حیت نہیں ہے اور اس سے قبل کی بغیر کی اُمت نا ایسی باتیں نہ لوچی تھیں فیربس اتنا بی لوکوں کا جا تنا کا فی ہے كالندقا لا كايك جيز بدن ين آيرى وه بدن زره بوليا ورجب وه بجزا للدتنا لا كعظم سے اس بدن سے نکل کئی تووری بدن عظر مردہ ہو گیا اور بیجی ایک تقسیر کامفنون ہے۔ اور اے بنی صلے الشعلیہ وسلم اکریکا فراوگ تھے سے ال کوس استدر ذوالقرنین سے جدیا کدار فاد باری تمالے ب- و يَسْنَلُوْ مَكَ عَنَى وَى الْقُرْمَ يُونَ قُلُ سَاكُنُوْ اعْلَيْكُمُ مِنْدُ وَكُوَّاهُ إِنَّا مَكْنَا لَهُ فِي الْدَ رُضِ وَا مَّنِينًا و مِنْ كُلِّ شَيْحٌ سَبَبًا و فَأَ مَنْ مَنْ مُن الله حَتَّى إِذَا بَكُعُ مَغْ رِبَ الشَّهُسِ وَجَدَ كَا تَغْرِبُ فِي ْعَلَيْ خَمِثْ إِنَّ وَّوَحَدَهَا تَوْمًا مُّ قُلْنَا يَا دُوالْقُرُ مَنْنِي إِمَّا أَنْ تُتَعَرِّبَ وَإِمَّا أَنْ نَسَّخِلَ نِنْهِ عَرْحُسْنًا " قَالَ آمًّا مَنْ ظَلَمَ نَسَوْتَ نُعَذَّ بُحُ سُتُمَّ كِيرَةُ إِلَى رَجِّم فَيُعَذِّ بُهُ عَذَا بَّا شُكُرٌ الله وَامَّامَنُ امْنَ وَعَمِلُ مَالِكًا فَلَهُ حَبِنَدَاءَ بِنَ الْحُسْنَى فَ وَسَنُقُولُ مَهُ مِنْ اصْرِ مَا يُسْرُاهُ- تَرْجَم ـ اوربوال كرتے، ين تجے فوالقرنين كے بارے اين تو آپ كمد و مجتے كرعنقريب يرصول كاس اوبر بہارے ال بی سے بچے مذکور بے شک اللہ تعالے نے اسے قوت عطاکی تھی زنین بیں اور اس بیں ونیا کے ہرداستے پر چینے کی صلاحیت دی تھی۔ لینی سرانجام سفر کاکرنے لگا۔ بہال مک کہ جب ببنجا سورج ڈوینے کی حکد برقواس تے سورج کو ڈوٹنا ہوا یا ایک دلدل کی ندی می اوراس نے ال جلريداي توم كوهي يا يا بين التدتعا لے فيلما بے ذوالقرين يا تيك عذاب كرے توال كو يايد كركير توان يل عبلاني. يك كو ذوالقرين بولا بو تخص ظل لم بي بي البته عذاب كويل كيم ان كو كير كيرا جادكان في مورد كار كاطرت يس عذاب كون كان كو عذاب يرااورج إلى كم

ا یمان لائے اور عمل کیئے ایکھے لیں ان لوگوں کے واسطے بطریق جزا کے نیکی ہے اور البتہ ہم کہیں گے اس کو اینے سے کام آسان فاخدہ . بی وظم عاول ہواس کی بھی راہ ہے کہ برول کو منزا دے ا ن كى يرأنى كى اور بيل لوكول سے نرى اختيار كر بيل الكندر ووالقريمن نے يہ بات كهى لين اس فے یہ طریقہ افتیار کیا رحفرت عبد الندائب عباس نے رمایت کی سے کراسکندر ذوالقر بین فے یہ بات كى زىين ميں اينے كر كے ساتھ كى برس رہے اور لوكوں كو خداكى طرف وغوت ديتے رہے اس وغوت الی لحق كايدا شر بواكر دبال كے سب بوك ان كے مطبع وفر ما بنر دار بو كئے اوران لوكوں كو تواز شيس جھي کیں اور جولوک ان کے بائن رہے تو ان لوگول کو جنم دکھائی اور پہھی کہتے ہیں کہ اسکندر ذو القرنین كى بوّت اور باو شابت مى بعن حفرات كوا خلاف ب اور بعضول نے كها ب كدوه اول باد شاه تقے مجراس كے بعدوہ بنى بوئے اور بعضوں نے كماكداول وہ بنى تھے بھيے بارثاہ بوئے اور بعضول نے اسی میر ولیل قائم کی ہے کہ اگر سکندر دوالقرین بی نہ ہوئے تو ضلا تعالیے تعلقا ہے۔ ذَالْقَةُ مَنْ يَهِ كِي خَطَاب كيول فرامًا ليكن جواب اسكايد سي كدوى الما في تعي رجياك مفرت وف عليمال ام كي مال كوحق تعالى في فرمايا- دُا وْحَدِيْنَا إِلَىٰ أُمْ هِمْ صُوْ سَي أَنْ أحضيفية في الهام ف فرمايا عقا بواسط حفرت جبرافيل عليه اللام كاوران كي بادا الم محقى مشرق سےمغرب کک اور تمامی راہ ملک کی مجھا ٹی تھی مشرق اورمغرب اور مختلف جزائر اور دیگر تهرول بين جاكر خلاكو خداكى دعوت بهنجاتا يهال تك كدزين مغرب بين جهال آفتاب غروب ہوتا ہے جا پینے تود بال جا مر ایک شہر ایس بھی پایا کداس کی جار دیواری روئیں کی تھی اور اس کے اندر كسى طرف سے جانے كے واسط كوئى راہ نتھى تب كا تمالكر اس كے ارد كرد برار با اور آليس یں کتے بیسکہ آخراک کے اندرکی طرح جائیں . ہر تقدید کی حکمت علی سے ری اور کند دیوار پر ڈال كراكياً وى كوال پاركرديا اوروه بعريه إياء كچه دير كيابوراى حكمت مملى سے دوسرے آدفي كولى ويوار برجرها يا ادراس سے مماكد شايد اس طرف بشت يا اور كچھ بوكا لبذاتم آ كے مت جانا اور پھر كريم كو خرود تاكم بم كومعلوم بوكداس كے يتجھے كيا ہے ليكن باوجود اس تأكيدكے وہ جى كيرواليس نه آیا . پیریفیت حال و یکی کر کندر دز والقرنین نے تجھا کہیں صب کوجھی جیبجو ل کا وہ والیسی نہیں آ وے كارب ملك كى حد بناكو وابس مرزق كى طرف جل ديئے ، جلتے چلتے ايك جزيرے يں جا پہنے و بال بھی ایک فہر ہم باد دیکھا لیکن بینر گٹی کے د باں جانا بالکل محال تھا اور اس مجر ہر دانا غفلنداور كيم تھے. جب ان يوكولكو جو اس تبرين آباد تھے اسكندر ذوالقرنين كے آنے كى خربېنى توانون

فے تما کتیاں جزیرے سے چھیاویں ، عرض مكندو دوالقرنین مع البخ كركے لمب دریا چند ر در الل عصرے اور یہ کو چے رہے کہی طلب عملی سے دریا عبور کر کے اس جزیرے یں جا تری وہاں کے جولوگ ان کو ملتے وہ اپنے مجی اعتبار سے بہت ، ی و بلے تھے ان سے پوچھتے کر متبارے وُبلا يتل ہونے كاكياسب باس كےجوابى ال لوكول فى اسكندرسے كماكري بارے شہر كى غذااورآب د بواكا انرب بم لوك برى حكمت سے غذا كھاتے بيں . چنا بخداس كى خاصيت بھی بہی ہے جوآب دیکھ رہے بی لیں ال لوكوں نے اسكندر دوالقربین كى وعوت طعام كى اور اس منیا فت میں اپنی حکمت عملی سے غذاتیا رکر کے ایک خوان ، جواہرات سجا کر اسکندر فروالقرنین كرما من لاركمااور كيروه سب كرسب الكربوك اوراسكندر ذوالعزيين سع كمن كلك كرآب تناول كيمية اسكندر ذوالقرنين في لوكول سي كماكرة ب لوك يعي آوي اور بمارس سائق شامل بو كر كها ناتنا ول كوس اورا كندر ذوالقرنين فان سے يدھي كماك كھئ يد تو مارى غذا نهيں سے اورہم یہ غذاکس طرح سے کھا ویں اس کے جواب میں ان نوگوں نے اسکندر دوالقرنین سے کہا کہ تم ای لئے یہاں کے آئے ہو اور تہاری بہال مک آنے کی کیا غرض ومقصود ہے آپ کومعلوم ہونا جا سے کہ جو چیزیں آپ کے سامنے ہم لوکو لانے بیش کی ہیں وہ جوک کو لفع دیتی ہیں بھرائے ہم سے کیا جاہتے ہیں۔ جب یہ باتیں ذوالعسر نین نے ان بوگوں سے نیں تو بھیروہاں سے بندوشا كى طرف رمان ہو كئے اورانيا ايك قاصد بھى شاہ بند كے ياس رواندكر ديا كرد بال جاكو كموكد ہمارے ساتھ بہت للكر بھى بسے اور ہم يركنى جا بت كرتمبارا ملك بربادند بووے اورند ہم يہ جا بت بين كم ترے دا فارس لی بہیں مازم ہے کہ اس فیرکو یا تے، می سب کےسب ہماری اطاعت بن آجاد ا ورجو خراج ہم مقرر کریں اس کو قبول کرو . جا پخاسکندر ذوا لقر نین کے قاصد نے یہ باتیں شاہ بندسے جا کوکبیں کرآ ب مارے شہناہ کا فا باداستمبال کے ساتھ بجالاتے بیس کوفاہ بندنے بنايت تعظم و محريم سے أي الي معد تحف و بدايا وسے كرا كندر دوالقرنين كے باس بھيا جب شاہ سند کالیلی اسکندر ذوالقرین کے باس بہنیا تواس نے بادشاہ بند کا بھیا ہوا تحفد وبدا یا اور ندانے ان کے سامنے بیش کے تو اسکندر ذوالقریان نے اپنے کار ندول کو حکم دیا کہ اس المجی کو بے جاو اوراجی طرع رہے کو جاکہ دو اور بن دن کے بعد اس ایمی کومیرے پاس ماضر کرنا۔ بنائي مب الحلم المازمول نے اس کو ہے جاکر اچھی طرح سے ایک جگہ برر کھا اور تین ون کے بعد حصرت اسکندر ذوالقرنین کی خدمت میں حاضر کیاا سکندر ذوالقرنین نے اس کو دیکھ کر اپنا سر

ینچاکیا اوراس ابلچی نے اسکندر زوالقرنین کو دیچه کراپنی ایک انگلی ناک کے تھنے ہیں ڈال کر بھیر نیکا ل بی اور بغیر کھے کی سے اپنی خاکہ پر جلا کیا۔ خاص لوگوں تے بیحال دی کہ اسکندر ذوالقرنین ے وق کی اسے یا دخاہ آپ نے شاہ بند کے ایلی کو دیچے کر ایٹا سر بنجاکیا اور نیہ بات سب کو المجھى طرح معلوم سے كد ليسے قد كا آدى اجمق اور بيو توت ہو تاب اور يد فل منہور ہے كہ كُل كُوفيل اً حُمَّتُ أَوْ عُمَّرَةً وَ كُلُّ قُصِيْدٍ فِنْتُ أَلَا عَلِي وَ اللهِ عَلِي وَ اللهِ اللهِ اللهِ الم زیادہ تر احمق ہوتے ہیں بیکن حضرت عمر رضی الندعنہ نہیں ہیں ۔ اور یہ عبی دیکھا کیا ہے کہ ہر اپتہ قلہ اوى فتنه بوتا ہے مگر حضرت على نهيں ہيں اوراس فيجوا بني ناك كے سوراخ بر انكلي كھي تھى كرير میراطالع اسکندری ویکھنے بھرجا واور اس کومیرے پائی ہے آواور اس کو کھا ناکھا ور وہ بزرگ ا دى ہے . جراس كودايس كے فراس كے كانے كداسط مرف روقى اور كھى بھى ديا تاكم اس كى عقل كى آئه انتى ہو جائے چنا بخہ وہ روئى اور كھى كھاكيا اور اس نے ايك سوئى ميں ركوكراسكند فدوالقرنين نے اى يونى كوبياه دئك كركے اى دوئى اوركھى يرركد كر بھر اس كے پاس بھيج دى اور اس نے بھر ایک مکوا آئینہ کا اس پر رکھ کر اسکندر ذوالقرنین سے عن کی کہ اسے جہان پناہ اس میں کیا حکمت ہے بادشاہ بولے کرروٹی اور کھی ویتے کا جھے کو بیرطلب تھا کہ مروعلم و حکمت میں خوب بوتے ہیں جیے روٹی ساتھ کھی کے اور جواس نے روٹی اور کھی پر سوئی رکھ کر بھیجی تھی یہ مجھ كركدوه علم وحكمت ميں خوب ہے۔ بھرين نے اس كى موئى كوبياه زيك كركے بوجيبي عنا اس كا یدمطلب بھاکہ اس کاعلم اور حکمت ما ندر 7 مینہ کے صاف روش ہے اور بم نے اس سے معلی کر لیا کر لمے آدمی حقیقی بو توف ہوتے ہیں لیس ہم دونوں میں بھی اٹنا رات میں گفتگوجاری تھی ر بجسر بندس ذوالقرنين مشرق كوجهال سي فتاب طلوع بوتاب وبال يبني سي تعاليه فراآبا مِهِ فُمْ وَبُنَّعَ سَبُبُا لَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَحَبِدَ هَا تُطْلُحْ عَلَىٰ مَوْرِم مُنْ مَنْ عَجْعَلَى مَنْ مُرْمَ مِنْ دُوْرِهَا سِيتُو" الير لكاليك الباب كري يجي يعنى سفركا سرا بخام كيا يبال تك بينيا دوالقرنين مورى تكلف كى جكه برتواس في باياكد مورى تكلما باور ای طائم پر ایک قوم کو بھی یا یا کہ نہ ان کے لئے کوئی طربے اور ندساید اور ند کبرا اور وہ لوک بيا باك ركيتان مي ربت تق كيونكم ريكتان بي ككرو غيره منيس بن سكته اور ندرو في كلفيتي بو سكى بىكراس سے كيشرا بناوي اورويال جا البيت بوتاب اوروه لوك اين كھائے كودوس المرول سے الكوركھاتے بيں اورز ن ومر دسب نظر رہتے بيں اور مثال جانوروں كے جماع وفيد

کی کرتے رہتے ہیں اورجب وطوب تکلی ہے توان کے بدن میں قوت آتی سے اورجب آفتاب غردب ہوتا ہے توسخت سردی ٹرتی ہے یہ دیکھنے کے بعد محیرا سکندر ذوالقرنین دوسری جگریر جا پہنچے ۔ بین کچذا متٰدربالعزت بایں الفاظ ارشا وفرما تا ہے تولۂ تعالیے حشَّر اَ ثبت مَسِمُانْداً حَتَّى ا ذَا بَلَخَ بَيْنَ السَّدَ يُنِ وَحَبِّدَ مِنْ دُونِهِمَا قُوْمًا لَا يَكَا دُونِ يَفْقُهُونَ قَوْلا - رَوْمُهِ إِنجِم عِي عِلا الكندر ذوالقرين اور داه كيها ل تك كرجب بهني ميا دود بواروں کے تو پایاای فےال دیواروں کے پاک ایک قوم کو جوال و بواروں کے تزدیک تھی اوروہ یہ بات نرجھے تھے۔ خا مسلام حدمشرق میں دوپہاڑ ببند ہیں اور ورمیان ال دونول بہا دوں کے زاہد وحکیم بہت تھے اور وہ ایک دوسرے کی بولی کو بنیں مجھنے کھے کیو مکم ان کے ورمیا ان دوبها رُحامل تحق اور وہی دوبهار یا جوج ما جوج کے ملک کے درمیا ان اٹھاؤ میں لیکن درمیان میں مجھ کھلاتھا۔ چنا بخداس راہ سے یا جوج ما جوج آستے اور ان دو کو ل کولوٹ مار کرکے چے جاتے ہی ذوالقرنین نے وہال کے زاہد دن اور حکیموں کو وعظ و نصیحت کی اور حذا و ند قاری ك راه بناني الى كے بعد وه ان دونوں بهاروں كاطرف كے وه دونوں بنایت، عظم النان بها رتے جا نے کاراہ اس میں کی طرف ند تھی اور اس میں آدی دو گروہ ا ن کی تعداد بیحد و بیشی رسوائے خدا کے لو کئ بنیں جانتا اور ان کو توم یا جوج ماجوج کہتے ہیں اورایک اولادیا جوج کی ایک بہاڑیں رہتی ہے اور دوسرے بہاڑیں اولاد ما جوج کھے ر بتی ہے اور یہ دونوں بھائی یا فٹ بن لوح کی اولا دیس سے ہیں، اور بدلوك طوفا ك لو ع کے بعد وہا ل رہ کے اورنسل ان کی بید ہے اور لصورت آدی بیل لیکن قدوقامت کم وبیش ہیں. یعنی بعصفے تو دراز قد اور بعضے ایک گزاور بعضے ایک بالشت کے ہیں اور کا ان ایکے ا سنے بڑے ہیں کہ وہ زمین ہر نگلتے ہیں اور جب وہ لوگ موتے ہیں تواینا ایک کا ن زمین پر بكها لية بين اور دوسراكان بطور جادركاورصة بين اورمظل حيوانات كايك سايك جماع كوتاب، ال بن كيد مر ويابنين باورمنل بهائم كے بول و براد كرتے بين اور ان كے كھيتوں ميں موائے تل كے اور دومرى كوئى جيز بھى پيدائنيں بوتى . بدذا اسى كوده روزانكھاتے میں اور کی دین و مذہب ہے کوئی تعلق ہنیں رکھتے ریبال سک کہ وہ خدا کو بھی ہنیں جانتے اورنه انت بی اور وه مرتے بھی نہیں ہیں کا فی وصدے زندہ دی اور اپنی اسی طرح زندگی گذار ہے ای اس وہ ساڑے نکل کر ان زایدول اور طیموں پر آ کرظم کیا کرتے اورجی کو

بھی پاتے مار ڈالتے کھیت ومولیتی الحکے لوٹ مار کر کھا جاتے اور وہ اس توم وحتی سے متھا بار نہیں کر سکتے تھے جب اسكندر ذوالقر نين و بال تشريف لے لئے توان زابدوں زور حكيموں يريزي نوازش فرماني چن پخدان سن مل كواسكندر ذوالقرنين سے وف كياكہ ياجوج ماجوج كفلم سے م لوك يبال نهيں رہ سکتے اوران پرجوجوا حوال گزیے تھے وہ سب زوالقرنین کے سامنے بیان کئے چنا بخہ الدّرتعالی ف فِي ارتاد فرايا مَّا كُورُ مَا ذ ل الْفَرْ مَن يُني إِنْ يَاجُهُ وَجُ مُفْسِدُ وْنَ فِي الْاَرْمِين نَهُ لُ نَجْعَلُ لَكُ، خَرَجًا عَلَى ان نَجْعَلَ بَيْنَا وَمَيْنَ هُ خُد سَدًّا ٥٠ كها انبول نے اسے ذو القرنيين تحقيق يا جوج اور ما جوج ضاد كرنے والے ہيں۔ زمين بيل ليس كمر دیویں ہم واسطے تیرے کچھ مال او پراس بات کے کد کر دیوے تودرمیان ہمارے اور درمیان ا ن سے دیوار کہ وہ بھاری طرف مذہ سکیں - بس خراج گزار کھی ہمیشہ ہم تیرہے ہوں گئے . یہ س کم الكندر ذوالقرنين نے فرايا. تولدتالے خَالَ مَا مُكَيْنُ فِيْسِ وَ بِنَى خَيْدِ مَا عِنْدُونِيْ بِقُوَّةٍ ٱخْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُ زَدِمًا ٥ النُّونِي زُّبِّهَ الْحَدِ نيدِهُ حَتَّى إِذَا سَادُى جُنِيَ الصِّ لَ خَنِي مَنَا لَا نُفَخُوْهَ فَي إِذَا جَعَلَهُ خَارًّا كَالْمَاتُونِي ا خُدِغَ عَكَيْدٍ قُطِرًا هُ خَمَا اسْطَاعُوا ٱ نُ يُظْهَرُوُهُ وَمَا اسْتَكَاعُوْا بُهُ نَقْبًاهُ تَالَ هَٰ ذَا رَحِمَيْتُ مِن دَ بِي هُ فَإِذَ اجَآءَوَعُ لُمَ بِي جَعْلَهُ دَكَاءُ ٥ وَكَانَ وَ غِيدٌ رَبِي حَقّا - م - ترجم إلى الكندر ووالقرنين في جو مقدريا في كو میرے ربنے وہ بہترہے بتے اس کے بس مدد کرومیری ساتھ قدت کے کہ کرول میں درمیان تمبار سے اور درمیان یا جوج و ما جوج کے ایک دیوارموٹی اور کماکہ تم نے آؤسمیرے یاس تخے توہے کے بہاں مک کہ جب برا برامر دیا دو پھا مکو ں یک بہا ڈ کی گھا بیوں کو بہاں مک کہ جب كرديا اللكوآك ذوالقرنين في لملائية ومير ياس تخة لوب كي بهال يك كرجب برابر كرويا دو يها مكول يم يهار كى كها ثيول كويها سيم كه جب كر ديا اس كواك ذوالقربين نے ملے و میرے پاس کہ ڈالواس برتا نیا بھل ہوا۔ بس ناکہ ندج طالکیں کہ آویں اویداس کے اور نہ سوراخ کرسکیں اس میں کہ یہ میرے برورد کار کا بے ہے۔ خا علم ہ اول اوب کے بڑے بڑے تختے بنائے ایک پرای دھرتے کئے کردو پہاڑوں کے برابر مل دیا کھر تا نبا یکھل کے اس کے اوپر ڈالا اور وہ تا بنا در زوں میں بیٹھ کرجم کیا سب مل کر ایک بہا ر کے مانند ہو کیا ،عارے پنیمرخدا صلا الدعلیہ وسلم کے یاس ایک شخص نے کرکہا کہ میں سدر کندری کی کیا ہوں اور میں نے اس کو دیکھا بھی ہے ویدی کی جھزت رمول اور علااللہ

عليه وسلم فے فرايا كه اس كى كيفيت بيان كرو اس فے كہاكدوہ ويوارايى ہے كرجياجا رفادنگى آب نے یکن کوفرایا کہ تو سے کہتا ہے کیو مکداس دیوار میں دیسے تھے تھے بی اور ان کی ولوارول می تا با بیگلا کر محر دیا گیا ہے اس لیے وہ چارخانے کی شکل بن گیا ہے جیا کر اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے۔ حتی ا ذافتِحت کا جُوج و ماجر کج و حصفر مین کول حدد بیب ينسنون في يهال مك كركور عباوي كي ياجوج اور ماجوج اوروه مرا و يان سے دورتے ہوں کے بین جب روز تیامت نزدیک اوے کا یابوی مابوی مدر کندری سے نظیم کے اورتما اروے زبلی بر منتشر ہوں کے جان جہاں جہاں جو بیٹریں پاوی گے کھاجا ویں گے اور بھر خدا كح عكم مصصور عيون كابمائ كاس كى اواز سعارى غلوق مرجاوك ، اور ايك روايت حفرت على كرم الندوجهد سے ہے كہ مرروزيا جوج اور ما جوج كوشش كرتے بيل كر ردىكندى كو توركر باہر وی سیکن بحکم مندا وہ تو اہتیں سکتے جسے سے شام کے اس دیوار کوسب چاھتے ہیں مثل یوست بیفند کے کروا لتے ہیں . لب تھوڑی ی باقیرہ جاتی ہے جھر وہ لوگ آپس میں کتے بیل کرکل سب توردیں گےاور پراس ان فے باہر نکل جائیں گے۔ گروہ انشار اللہ اپنی زبان سے نہیں بولتے اس لے وہ آدر بنیں سکتے. بس مج سے شام تک ان کا بھی معول ہے ، اورجب ان کا خروج ہو کا قیامت کے نز دیک تواس قوم میں ایک اڑکا مسلمان بیدا ہوگا اور جب وہ بڑا ہو گا توا نہیں لو کو ل کے ب تقد مل كربهم التُدكوك ويوار جائن فروع كرس كا اور عير شام كوانشا والشدير هے كا ي كمكل اننار النداس كوتورد الول كارجب وه فلاكے كم سے سدسكندرى تو فى كى راور بھراس كے بعد سب قوم اس داوار سے باہر فکل آوے کی - روارت بے کرطول اس دیوار کا چھتیس کوس کی راہ ہے اوروص اس کا تین کوس کی راہ سے اور بعضول نے کہا ہے کہ ان دیوار کا طول تین کوس کی راہ سے اور عرض اس و بوار کاتین کوس کی راه سے اورا وی کئی سترکز اور بیری خبر سے کہ جب وہ دیوار تو ڈکر بابرنکلیں کے توب سے بلے مک ثام میں آدیں کے اس کے بعد بلخ میں لی اسکندر دوالقرنین نے یہاں سے مشرق کی طرف جانے کا تعدی موجودہ علما دو کھما و سے او چھاکہ تم نے کی کتاب یں ویکھا ہے کہ درازی عرک چیز کے بیب ہوتی ہے ال یس سے ایک جیم صاحب نے ا کندر ذوا لقرنین سے وحن کی کدا ہے جہاں پنا ہ میں نے حفرت آدم کے رصیت نامیریں دیکھا ہے کہ تن تعا نے نے ایے چٹہ آب جا نظمات یں کوہ قات کے اندر بداکیا ہے کہا فی اس کا دورہ سے زیادہ مفید اور برف سے زیا وہ تھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور محسن سے زی اور

منك سے زیادہ نوتبودارے جواسے سے گاتواس كوموت نة آد سے كا اور وہ تيامت كى زندہ ر ہے کا اور اس کانام بھی آب جات ہے ۔ یہ س کر حضرت اسکندر دوالقرنین کو اس کانٹوق بیدا بواكراس جثمة ب حيات كابان بينا بالبيغ اورعدان سي على الكندر ذرالقريين في كهاكرة غجي بمارے ساتھ اس کوہ قامن کےظلمات میں جلو۔ ابنول نے کماکہ آپ جائے اور ہم تو یہا ل کے قطب ہیں۔ ونیا کی آ نت سے ہم لوگ کس طرح جائیں . اس لئے ہم ہیں جا مکتے . ا مکندر دوالقریبی نے الماكمة لوكول كا بماسك سائق بونابب ضورى ب، اورتم لوك يدفعي بتا وكرسوارى مي سب ب ریادہ کونیاجانورچت دیالک ہوتاہے۔ انہوں نے کہا کہ دہ گھوڑی کہ جی نے ابھی کم بجی مرجن ہوتو وہ نہایت جست دیالاک ہو تھ ہے جنا پخہ انہوں نے جند اعلی قسم کی گھوٹر یا رجن جن کرفضوں كرلين اورا وهر حضرت خضر عليه السام كويجي اس نظر كا بينوا مقرركيا اورا ك سے كماك بب بم اس كره قات كےظلمات ميں جا بينجيں كے تولقين ہے كركونى كى كو نديا و ہے كا تواس وقت كيا ہوگا اک وقت عکما رفے کما کہ لعل و کو مرف موار حضور کی سرکاریں ہوتو نے لیجے حجب الی کوئی توبت آ وے کی توای کی روشی سے را ہ چلیں گے بھراکے کو ہرشب چراغ خزانہ عامرسے نکال کر حفرت عفر كح حوال كيا ورتخت وتاج اورسلطنت الما زمول سے ایف ایک وا ناعقلمند سے سروكيا اوربارہ برس کے دعدہ بدرخصت بوکر اور کھانے پینے کا توشہ سرا تجام ساکے کرظلما ت کوہ قات ك طرفة ب حيات كي لاش مي روانه بو كي راه عبول كرايك برس مسلسل كهو مقرب اور حضرت خضر بھی نشکر سے علیحدہ ہو کمرایک اندھیرے میں جا پڑے اس و تت اس کو ہر خب چراغ کو جیب سے نکال کر زمیں پررک دیا تواس کی روٹی سے تاریخ جاتی رہی اللہ تعالیٰ کی مبریانی سے چشہ آپ حیات کا ان کر فا پھر حضرت خضر نے اس میں منہ ہاتھ وصوکر آپ حیات پی لیا اور خدا کا تکریجا لائے . بی ای وج سے حفرت خفر کی عمر دراز ہو فی مجھر و با ل سے مراجعت کر کے دور کی تاریکی یں آپڑے ، پھر اس کوہر شب جراغ کونکال کرزمین پرر کھ دیااس کی دجہ سے سبیں اُجا لا ہو گیا. اور جننے لشکر اندھرے میں بڑے ہوئے تھے سب حفرت کے پاک آكو بيع بو كئے - اورا سكندر ذوالقرنين اپنے اشكرسے كمدر سے تھے كرتم لوگ يہا ل ملرو ميں آئے جل کر کھ تما شرعیب وغریب وچھ آؤں یہ کہ کرجب وہ آگے بڑھے ایک بال حالة نظر کیا چار دیواری اس کی ہوا پرمعلق ہے اور اس میں مرغ برند ہے بہت دیکھے مرغوں نے دن - معلی ای ظلب یں بتی چور کر کوں آئے ہو اس کے جواب میں صرت اسکندر

ذوالقرين في بهاكدي آب جات بين كوآيا بول بيراكي مرع جوان على شاه تفاوه حضرت اسكندر ووالقري سے کینے لگا کراسے ذوالقرنین اب وہ وقت آبہنیا ہے کومروس لباس حریر کا بہنیں گے اور اچھے اچھے مكان بنا كردنيا كے بيجے بهو لهب عيش نشاط ميں معودت ربي كے يہكم كر بير وہ السي بالافاند كوكيا ديجيفة الى كروه بال فاندتهم كاتهام بوابرائ بن كيا . كيركها اسے ذوالقرين اب وقت الكيا ب كرينك ورباب اوربر بط اور فبنوره بخ كا عير تقورى ويرس كيا ويحقة بن كرتمام بالافات معل و یا قوت کابن کیا ہے بیم تو یہ و کھوکر بہت چران رہ کے اس مرغ نے بھر حفرت اسکندر دوالقرنین سے لیاکہ اے مروعیا بر توست خوت کریے تمام کارخانہ ابلیس تعین کا ہے۔ اسمرغ نے چر کہاکہ اب فیا ذظاہر ہو کا بھے یہ بتا و کراس وقت لا اللہ اللہ ما تی ہے یا نہیں اِس سے بواب میں حضرت اسکندر نے لما ہجا ہے پھر وہ مرغ اس جگرسے دوسری جگہ میر حلا گیا۔ ایک ایت يى يول عجى يا سے كداك مرغ نے كماكرتم اس بال خاند برجاكد و يكو و بال كيا بيز ب . تب ذ والقريل وبان جاكركماد يحيق بين كرايك تخف ياوُل بركورا اين منه مي صورك بوي ترسمان كي طرف ويج ر إ ب كتي الي وه اسرافيل تق ر دوالقرنيل ا بن سلطنت اور روشي مك كي فيهو الراس طل یں کیوں آپڑے کیا وہ بھے کوبس نرتھا آ یہ نے اس کے جواب میں کہا کہ میں آپ حیات کو پیلنے آپا ہوں تاکہ ب جات پینے سے زندگی زیادہ بواور ضرائی عبادت زیادہ روں اس بات کوس کر حصرت اسرا فیل علیہ السلام نے اسکندر ذوالقرنین کے یا تھ بی ایک پتھر مثل بی کے سر کے برا بر دیا اور کہا کہ بی نے بچھ کو عفلت سے ہوٹیارکیا تھا اور اب تم یہاں سے چلے جا و استے ریادہ حريق مت بنوايه كاكراسكندر فدالقرنين وبالآب حيات مذباكرا ين فكرين آكمة ميم ب التق بوكر عِلة قے فع اندهير كارات إلى الرك عالى ريزوں كے فور ول كے بير كے سلے مثال لعل شب جراغ كے جيكتے ديكوكريو جماكر بيسب كيا بيزے جوعكما داك وتت ال کے ہمراہ تھے ووبو لے میں بھر ہیں جو تحقی تھی اس کواٹھا کے گا و دیجیقا کے گا اور جو تتمق اس کوندا کھائے گا تو دو بھی بچھنائے گا آخر کسی لے ان کوجن لیا اور کی نے ان کونہ جنا جب ظلیات سے نکل آئے توکیا دیکھتے ہیں کدوہ بھرجن بوکو ل کے بین لئے تھے ہوہ تما جوا ہرات

لعل اور در جدا ور زبر جدا وریا قوت اور فیروزه اور زمرویی یه دیچه کروه لوگ بهت پیچها نے مل حبنوں نے ان کو مذہبنا عقا ۔ اور جن لوگول نے ان کوجن لیا عقا وہ اس لیے بچیتا ئے کہ کیول بنيل زياده بين الكندر ذوالقرنين في بن حكماء سوديا فت كياكه الى بن كيا الرارب وه بوے کراب سے بچھر اتار کوا کھ بے میں ایک شت فاک رکھ دو جب ایک مثت فاک کو ید یں رکھاتودونوں یا ترازو کے برابرا فے کونول طرف برا بررسے بھر پر جھاکداس میں كياجيد ب حكما وفي ماكرالله تعالى في مزق معرب ك بادف بت دى ب توليى تم کوسری بنیں کمرتم کومیر معلوم ہونا جا ہیے کہ تمہا را بیٹ اور کھو پری کی نوا ہن ایک مٹھی خاک سے بھر ہے کی جو گور تان میں نصیب ہو گی جب اسکندر ذوالقربین نے یہ بات سی تب تمام اشکرو كوابنے باس سے رخصت كيا اورسب اپنے لينے مك يس والي بلے كئے اور اسكندر دوالقرنين يهيين ره كئة اور يجرعبا دت الني بين منطول بوكة اور بير جند روز بعد مي انتقال كيا اور كيم مو نے کے تا ہوت یں وہیں مدنون ہوئے اور یہ کھی بدر بعد ایک خرکے معلوم ہوتا ہے کس ذوالقربین نے اپنے مرفے کے وقت اپنی مال کو وصیّت کی تھی کہ بعد موت کے میری روح کو تواب بخشيو اوريتيم ، امير ، غريب ، مسكين ، بيوه ، بيكس متما جول كو خوب كها نا كهلانا اور ان سے میری مغفرت کی و عاکمانا جب ا ن کی مال کویہ خریمنی تووہ زار زار روتے مکیں اور بعد مرنے کے ان کی وصیّت کو پورے طورسے بجالائیں جب رسول خدا صلے النّد علیہ وآلہ وسلم نے احوال اسكندر ذوالقرنين كو اورسوالات مذكوره سے ابوجیل اور محے کے كافرول كو اور وہاں كے یہو دیو ل کو جواب دیا سب کافرس کومتی ہوئے اور بوے یہ سے کہتے ہیں اور با لکل تورات اور زبور کے یہ جوابات بتاتے ہی اوراس میں ذرائعی فرق نہیں ہے نبی سوائے ابوجہل کے اور سب كرسب دمول خداصك المترعليه والهوسلم برائيان يها في اور الوجبل سے مفرت نے فرمایا کداب م کومعلوم ہوا یا اب عبی شک میں ہو کہوا للد تعالے کا سچار سول ہوں یا تنہیں ۔ ادرائرة كو كي اب جي شك جو تو عير ياو جوتب اس معين نے كماكة تر ايك ساحر بوا ور دوسرا ما حرمو سے عقالہ ہر گزتمہارے وین میں بنیں آؤل کا . جنا بخد اللہ تعالیے نے ارشا و فرمایا ان كافرول ك بارسيل و فَدُمَّا جَاءَ هُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْيِهِ فَا تَالُّونُولَ أُوْتِي مِثْلَ مَا أُو يْنَ مُوْسِي هُ. ترجمه - لين حب يبني ان كو تُعِيك بات بمارے ياس سے کہا ابنوں نے کیوں نالی پیغبری میسی ملی تقی مونے کو یہ بات کہی اور راہ صلا ت اختبار

کی ۔ لی اے میرے مترم مجھا نیومومنو! ہم سب کولازم ہے کہ خلاا وررسول کی رضامندی برداخی بدیں اور ان کے مبلدا حکام مشرع کو بجالائیں اور کسی وقت بھی اس سے غافل نہ ہوں اللہ تعالے ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطافر ہائے اور بنی اکرم صلے الٹر علیہ وسلم کی شفا عت نصیب فرما سے آئیں تم آئین۔ والنّداعم بالصواب ۔

## فرعون علب اللعن

بعفى تواريخ كے مطالعہ سے بتہ چلتا ہے كه فرعون كے يا ب كانام معصب اور وا داكا نام ملک ریان تھا اوربعض مورخ نے مکھا ہے کہ فرعون کا نام معصب بن ولید بن ریا ن تھااور عمر بھی تقریبا بارسو برس کی بونی اس عرصدیں و مجھی بیار ند ہوا تھا۔ اور ند اس کے سریس در د بواتھا اور مذكو فى غينمت ودشن اى برامالب بوا. اورفرعون بھى اس كواك وجدسے كہتے بيركداس في خدائى كا وعوى كيا تقار الله تعالى فراتاب وخَعَّالُ إِذَاتَى تَبَكُمُ اللَّهُ على فَي مَا خَدُهُ اللَّهُ مَنكالَ الله خِد و و الد ولي في ترجم بها فرحون في لوكون سي من بول تبال ربسب بُرُا اورا و بني ليرا اس كو الله تعالىٰ في سزاين بيجلي اور يبلي كي اور آخرت يس هي عذاب سوكا اور اس نے دنیا میں کھی غذاب یا یا آول اچھا تھا اس معون نے جب وعوی خدافی کاکیا بھر استند تع سے نے اس کوبہت می بلا و ت برائر فتار کیا اور تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش بغيري بولي تقي بيب وه برا بوا وه سير دسياست كونكلار بيو تنحنه ايك شهر كانام بيه ميركمة ابوا و ہاں بنجا۔ اس مجكد ما آك يے ابدان سے ملاقات موئى - چونكد بامان اس مجكركا باشدہ تقارجي ہم سیس میں ربط وضط قائم ہوا تر ہا ما ن نے فرعون سے کما کہ میں بھی تہا رہے را تھے سرکو حلول کا اور دنیا کے حالات معلی مرول گاجنا کید دونول لمو ان مصر شہر میں آئے اور وہ ایام خریزے مجیل سے تصان دولول نے کھیت والے کے پائی جا کرکھائے کا کوال کیا خربڑے والے نے ان دونوں سے كماكد بھائى الياكروك تم دونو ل بھا رسے يہاں خربزے بازار سے جاؤ اور وہال جاكمد فروخت کرو جب یہ مال میراتم لوگ فروخت کروو کے توجر بم تم دولوں کھا نے کو دیں ستے یہ سن کوفرطو ن نے باما ن سے کہا کہتم بہیں رہوا وریس یہ مال خریزے سے کو با زارجا تا ہول سمنا پندایا ہی کیا گیا یی فرعول طریزے مے اس نیج کو شہر کیا اورو دکا نداروں سے اس نے کما ہم توسودا ادھار خریدتے ہی اور نقدین کھیل و ترکاری نیں خرید تے اور جس کو جوہیت

ہوتی ہے اس کو مال اپنا فروخت کر کے بعد میں دے ڈالتے ہیں ہمار سے شہر کا تو یہی دستور ہے۔ فرطون کچھ عرصة تک مو چار ہا اور پھروہ حذیزے ای دعدہ بر بینے کر والی اس علم الرکیا اور ما لک فریزے سے جاکو کہا کر یکام اچھا نہیں اتنا بول کروہ وبال سے سیل ویا ا ور بھرٹ ہ مصر کو جاکر ایک درخواست بیش کردی کریں بعیدالوطن فریب ہو ل اور کھانے بینے سے بھی عاجز ہوں ، قدوی کو کی کام اس شرمصریں جا ل بناہ کی سرکار عالی میں موافق گزارے سے ہو تو فلام کواس جله پر امور فراکد سرفراز فرائیل اس بد بخت کا نصیب بدار تھا۔ یہ دیکھتے ہی بادشاہ مر كا كلم بواكرتوكون ساكام كرناجا بتاب. وه بولاداروعي مقبره الى شيركي جابتا بول كريد اجازت میری کو فی و بال مروه تد گاڑنے پائے یہ س بادشاہ مصرف اس کو کور تال کی داروی دے دی تب ورواز سے يركورتا ك كي بيشا. قضا الى سے ايسا بواكداى سال ميں مصرين و باليميل كئى . اور بست آدی مرفے لگے ۔ فرعون فے جب یہ دیکھا تواک نے ہرایک لاش کے داراؤل سے ایک اید درم سونے کا بینا شروع کردیا۔ اس طریقہ سے تھوڑے ہی دانوں میں اس سے یاس بہت سا روبية جمع بوكيا يهراس روب سے مقر بان باد شاہ كود كرتما البرك وار و نائى ك اور شاہ مصراب جہل سے اس کو بیاد کر تا اور خلعت بھی دیتا اتفاقا قضائے ابنی سے وزیر مصر مرکیا اس کے بعد فرطون ہی کو با دشاہ مصرفے وزیر مقر کر دیا۔ اس وقت فرعون نے با مان سے کہا کریں چا ہتا ہوں كديس صدا في كاويون كرول ، تاكرمارى فنوق ميوكو اينامعبود جائے اورميرى بو جاكرے ياس كر باما ك في ال سي بهاكد الروداني جابتا بي تويدكام أبسة ابتدكر كرب سي بيلي تو منو ق ا ینے ہا قدیں نے لو فرعون نے کہاا یا کرنے کی کیا تدبیر ہے کیونکہ تنام لوک تواس وقت یوسف يعقوب كادي برستكم بين كسطرح ال كوابيا بنا وال خراس كى كيا تدبير بوسكتي بعدا مال اسس بات كوك كري ويرموج ربا عجرية تدبير فقيرانى كم بادفاه مصر الدفواست كركه بل جابا بوك کدایک برس تک مصر کی رعیت کے داسطے خزانہ سے مقت فرماکٹیں بوری کی جائیں اور فدوی اپنے طرف سے سرکاری خزانہ میں ایک سال کا جو کچھ خرج ہو کا و سے کا یا دفنا ہ نے کہاکہ میں یہ بنہیں جابتا بول كرتبهارا نقصان بواورميرانفي ابهايل اجازت ديتا بول كراس سال كاجزير معيتوك برتیری خالرمعا ف کیا فرعون نے بواب دیا کدیں بنیں بیا بتا کد سرکار عالی کا خذا مذکمی طرح کم ہو بى يادشاه نادان اور كم نهم تها. فرعون كى خاطرر ميتول سيدايك سال كاجزيد ندايا اوركهاكد ليف ول كى مرا د لورى كرور شب فرعون ف ابنے ديوان اور خز الجيول كو ملاكو كو بد جھاك، هركا جزيم

رمیتوں سے کتنا وصول ہوتا ہے وہ سب بو لے کہ آنا ہوتا ہے لیں فرعون نے اسی قدر روبیہ اپنی طرف سے با مان کے ہاتھ باوشاہ کی سرکاریں داخل کر دواور اس کے بعد پورے شہریل منادی كرادى كداس ال جزيه رعيتول برمعات كيا اور بم في ابني طرف سے جزيه باد شاه سركارين افل کردیا اور مزیددو برس کی معافی کے واسطے بھی ہم نے سرکا رعالی میں عرض کی سووہ بھی قبول ہوئی پھر تو تنا ار ما یام صرکی یہ بات س کربہت نوش ہوئی غریب وس کین بقنے تھے سب نے فرعون کی تر قی کے واسطے دعالیں کیں اورسب کے سب ضرا کا شکر بجالا نے اِس مین سال کاجذید موقون ہوئے سے مصر کی رعایا کو فراعت ہوگئی اور پھر چندہی روزبید با دفتاہ مصر خود اپنی موت مرکیا اور کو ٹی بھی اس كا دالى دارف ند لقا بر ال كے تخت شا بى ير نيھے۔ چنا پند با د شا د مصر كى تجهز و كفين كے بعد مين دان لك تغريت كى كئى ، اور يو تقرر وزتما كثير كے لوك قاضى مفق عالم فاضل امراء عز باليوث برہ سب بارتا ہی دربار میں ما صربو نے اور کنے ملے کہ بادشاہ کے تخت برکی کو بھا ناچا سے کو نکہ ملک ہے سرنباف یو مکدمصر کے لوگوں نے فرطون سے نیکی دیکھی تھی کہ تین برا کا جنبیمصر کا معاف کیا تھا اور اینے یا ک سے بن برک اروپیہ باوٹاہ کو دیا تھا اس لئے سب اس سے فوٹن تھے۔ یہ غرفواہی و پھ كرسجوں نے اس فرعون مردود كوتنت برے جاكر بھا ديا جب يہ لمعون مصركا باداتا ہ بوا اور مجمراس با مان بے ایما ف کواینا وزیر بنایا ای کے بعد کمنے مگے کداب مک مصر بورا ہارے با تھ یں آیا ہے سینی ہم اس ملک کے باد شاہ مقرر ہو گئے ،یں بامان سے اس نے کہاکداب کو فالی تدبیر كرنى چاہيے كد تمام ملك مرك باشد ساورتم الله أن مجه كو صدا كم اور حجه بى كومعبود جانے - اور میری پرستش کوے اس کے مقرر کردہ وزیر ما مان نے فرعون معون کو ید صلاح دی کر ملے مصریل يه حكم دياجانے كه اس وقت تمام علما و وفضل جننے ، مل بمارے فلمرویں ورس تدريس ندوينے يا يس اورائے تمام تدریسی ملط کو بالک فتم کر دیں ۔ اس تدبیرسے آ مبتد آ بستد لوگ ایسے دیں سے بے جر ہوتے رہیں کے اور جو آئندہ بدا ہوں کے دہ سب کے سب بغیرعلم کے جابل ہول گے . الی طرح آبشہ آبشہ ایسے اپنے دین سے برگشتہ ہو جائیں گے ۔یہ با ما ن کی من کو فرعون معون نے ا بنے مل مصری تعلیم و تدری کاسلیز بداروی ور مذہم ان سب کو قتل کوا دیں کے فرغون یا دشاہ کا یہ کم س کر اور اس کے قتل کرا نے کے فوف سے سب نے در ان و تدریس کا سلیم موقوف کردیا اور با لکل کمینا پڑھنا چھوڑ دیا ۔ چنا بخہ چند ہی روزگز رہے تھے کہ مارا ملک ما بل بن گیااور اپنے صيتى خداكو بالكل ،ى عبول كئے اور وہ مثل جویائے وحوش كے ، و كئے اس كے بعد فرعون ف

علم کیا کہ تنام لوگ اپنے اپنے بتول کو سجدہ کیا کہ یں ایک فوم قبطی ہو کیٹر تعداد ہی تھی اس نے بت پرستی شروع کروی اور برسلیلہ تقریباً بیس برس تک رہا پھراس کے بعد فرعون ملعون نے علاق الرایا اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کا نول تک بہنچائے جس کو قرآن مجید نے نقل فرایا. فَعَشْدَ تِن نَنَادِي هِ فَقَالَ ٱخَارَ بَيْكُمُ الْهُ عَلَى هِ تَرْجَم لِي يُولُول كُوبِ كِيا مِيم ال يؤلول سے کہاکہیں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند اور اس حالت برجالیں برس کزرے اس کے بعد تما بول كو تورد الديهراسي قوم قبطي في فرعون كو يوجينا شروع كرديا اس توم برفرعون ملوك بهت نوازش كرتاا ور دوسرى قوم جوبى اسرائيل تھى اس كوخدائيس مانى تھى اس كوطرح طرح سے تكليفيں دیتا کیوں کہ بنی اسرائیل قوم تورین اوست بر قائم تھی۔ اور معوض جزید کے فرعول معون ان سے قبطید كى مندمت كروا ما وران كوم وقت تحقير كرتاا ورجن كامول كووه نا چير سمجها تهامثل محنت اور بوجه الها نا ركوى چيرنا اورچنا دانا ادر كهاس كاتن جهار وكشي كرنا .اور كور يدينكن على بزالقياس ان سب كامول يرمقرركيا تقا - اور كيولوكول كوبى اسرائيل قوم يل سے مختلف شرول اور ويبات بل اپنے تابعین کی خدمت میں بھیج دیتا . اور ال کی عور تول سے اپنی عور تول کی خدمت لیتا . عرضکہ بنی اسل ٹیل توم کی عزت وقار نین کرتا تھا کر صرف ایک عورت کرجن کا نام آسید تھا وہ بن اسرائیل قوم سے تھیں اور بڑی ہی حسین وجیل تھیں لیکن وہ اپنے اباؤا جداد کے دین بر بی تھیں اوران محضائل بھی شہرہ آن ق تھے اس وجرسے فرعون معون ان کو اپنے نکاح یس لایا تھا۔ اور معن مورفین نے مکھا ہے کہ فرعون نے ان کو برستندہ ابنا بمان کر بڑی عزت سے اپنے کھریں رکھا تھا۔ مگروہ اپنے دین بی بہت معنبو معقیب اور وہ خلاف بشرح بنیں علی تقیں اور بھار سے رسول اکرم صلے السّد علیہ وسلم نے با بخ عور تول کی باک اور بزر کی بیان فر ائی ہے۔ ایک حضرت موسلے کی مال ووکٹری مريم بنت عمران راور ميشري خديجه الكبرى بنت غو ليد بوحضور اكرم صلعم كى زوجه مطيره بيل اور حِرْجَى حضرت مناطمة الزمرا بنت رسول خدا صلحا لتدعليه وسلم اوريا بخوت في في آسيه رضي النّدعنبميول كديرسب صالح يحييل الفرض قوم بن اسرائيل تيره برس تك فوعون كے عذاب ميں اور اس كى قوم كى تندمت میں گر فقار ربی ز ن ومرو ای قوم کی خدمت کرتے اور ان کی بار بر داری میں لکے رہتے ا ورصبر کرتے تھے بلین با وجودا تنی سخت تکلیف کے وہ اپنے آبائی دین اسلام سے نہیں محصرے امی حالت میں وہ شب وروز استنفار اور خدا کی عبادت کرتے تھے ایک د ل فرعول ملعول نے وریا نے نیل کے کنارے مجلس مبنن کی تھی تما اوک بناکر و بال کے اور اپنے ساتھ کھا نے پینے

كاسامان بھى لے كئے اور وہاں جاكر خوشيال منائيں اور بھر فرعون فے اپنی قوم سے كہا قولہ تعللے وَ ذَا لَى خَرِينَ فِي تَوْمِم قَالَ لِقُومِ إِكَيْسَى لَى مُلِكَ مِضْوَرَ هَلْ لَا الْدَنْهَارُ تَجْرِى مِنْ تَحْتِياً فَكَ تَبْصِرُونَ ٥ اَمُأَنَا خَيْوُ مِنْ هَلْ أَلْسَدِى حُورُ مُهانِينٌ وَ لَدُ يُسكِما كُ مِي مِنْهَا فَ ترجمه إ اور محيريكا را فرحون في اين قوم يل بولا اے قوم میری بھلا جھے کوکیا بنیں ہے طومت مصر کی اور یہ نہریں جلتی ہیں بنیے میرے کیاتم نہیں و کھتے کیے میں بہتر ہوں اس شخص سے کہ جس کوعزت نہیں ہے اور وہ صاف نہیں بول سکتا ہے۔ اتی بات فرعون فے حضرت موسلے کی شان میں تکبری سے کہی تھی کہ وہ کیا چا ہتا ہے اس بات کولوگول نِه ناجيه الله تعالى فرايا قول تعالى خَاسْتَخَفَ خُوْمَهُ فَأَ طَاعُوْهُ مُ إِنَّهُمْ كَانُوْ تَكُوْ مَّا فلي قِينَ أَهُ ترجمه إ كهوعقل كلودى اين قوم كى بيمراك كالمهامان التحقيق وه لوك تھے فاسق لیں چا یا اللہ تعالے نے کداس کو دوزخ میں ڈانے اور اس کی قوم کو بھی جہنم میں ملات ائی وجرسے النُدتعالیٰ نے اس کوچار سوبرس کی عمر دی ساک، وہ ہرروز باغی ہوتا رہے ا وراپنے حقیقی معبود کی نا فرمانی کرتارہے . پھر ایک روز ایسا اُتفاق ہوا کہ الٹند تعالیے نے قدرت کا ملہ سنّق در يائے نيل كوسكور يا اوراس ميں كچھ بھى يانى باقى ندر باريد د كيھ كرفرعون معول كى قوم نے التھے بو كركما الرُّتو بماراخدا ہے تو دریائے نیل کا یا فی جاری کردے تب جانیں گے کہ تو بمارا رب سے ایس فرعون نے یہ بات سی اور سنتے ہی سات لاکھ سوار اپنے ہمراہ کے کرمیدا ن سعید الاعلیٰ کی طرف نگل کیا اور ایک ایک منزل پرایک ایک لاکھ سواروں کو چھوڑ تاکیا ای طرح سب کور خصدت کر کے تہنا ایک میلان یں جاکر ایک غارمیں اندر کھ اور کھوڑے کی باغ کو کلے میں لیپٹ کر قبلدر نے موکر سجدے میں جاکرا اور کھرید مناجات کی النی توحق پرسے اور میں باطل بر مول اور میرارب بے نباز وبے بر واہ ہے اوریں نے دنیاکو بعوض آخرت کے اختیار کیا اے میرے رب جو کچھ تجرکو دیناہے تووہ مجھے نیا كازندكى يل مى ديدے اور مي آخرين نهيں چا ستا مول اور ير تجد كو توب معلوم ب كرآ خرت يا میرے لئے سوائے دوزخ کے اور کچونہ ہوگا جب فرعون نے خداکی در کا ہ میں یہ دعا و مناجات كى تواسى وقت ايك شخص غيب سية يا اور اس غاركي منه بركده ابوكيا - ادر فرعون سي كهينه لكاكمه یں ایک شخص کی شکایت تمہارے پاس لایا ہو ل تم اس کا انصا ف کرویس کر فرعون بولا تو یہاں کی ایا یه جگر توانها ن کی بنین ہے کل درباری آناو بال میں اس کا انصا ف کر دوں گا اور اس و قت توبهال سے جلاجا۔ بھروہ بولائرتم ہمارا انھاف يہي كردوا وربغيرانها فكرائے ہوئے مم يهارسے

نہیں جائیں گے بینا بخدید مکالمد موہی رہا تھاکہ ادھروریا نے نیل کا پانی جاری ہوگیا نیل بھر جر کیا۔ یہ دیکھ کرفر طون نے بہت توٹی محوس کی اور ای خوٹی کے عالمیں وہ اس شخص سے کہنے لگا کہ اے نو جوان تم کیا چاہتے ہو اس کے پوچھنے براس نوجوان نے فرعون سے کہا کہ جو بندہ خدا وند عالم کی نا فرانی کرے اور اس کے علم کوجھی تسلیم نہ کرے اور خداوند قدوی ال برا پنی مبر یانی کھے۔ توتم مجھ کو یہ بتاو کداس بندہ کی کیاسزاہے؛ فرعون نے جواب دیاکداس بندہ کی سزاتو بہے کداس کو وريائے نيل ين و بوكر مارنا چاہئے اس نوجوان نے بيرجواب من كركماكر بہت اچھا، آپ اس كو جھے كروے ديں تأكم يا داخت رہے اور كل بنده أب كے در بار ميں حاضر بو كا آپ كے حضور ميں افہار كرك فرعون بولاكه بها في بهال تو دوات قلم وكا غذ نبيل يم كس طرح محدول اس نوجوان في كماكه بن ويتا بول تم محور يهر فرعون في الى غاركاندر بيتم كرخوشى سي مكها كدبو بنده ايت فدا وندكى نافرانى كرے كا اور اس كا حكم بنا في اور فدا ونداى كوسب طرح سے آرام و سے كھائے كود بي تواس بنده كى سزاير ہے كه اس كو دريا ئے نيل ميں دو بوكر مارا جائے. اس طرع بدرت ويز مکھ کراس نوجوا نے کھوالے کی اور اس نے یہ منہ جانا کہ وہ نوجوا ن کون تھا اور وہ نوجوان پیرشاوی محواكر نظرو ل سے عائب ہو كيا. وہ در حقيقت حضرت جرائيل عليه اللام تقے ادر بھراس كے بعد ایک اواز آن کا اے فرعون اوریائے نیل کویں نے تیرے حکم کے تا لے کیا ترجیہ حکم کرے گاک یا نی تو کھڑا رہ تو وہ یائی تیرے حکم سے کھڑارہے گا اگر تو کئے گاکہ اسے یاتی تو جاری ہو جا تو وہ یانی جاری ہو جائےگا۔

 نام عین الشمس رکھا تھا ایک حوض بنا کر دریا کے پانی کی نہر اس پہجاری کی تھی اور اس پہجا رہ ستون سوئے کے بدر سے کوشک ستون سوئے کے بنائے تھے اور وہ اس طرح بنائے تھے کہوض کے کنارے برسے کوشک بر جاکر دو سری راہ نکل پٹرتی تھی اور اللہ تعالیے نے دو درخت سے روض کے کنارے بربیدا کیے تھے ایک درخت سے تو وفن زر و نکلت تھا اور دو سرے درخت سے روفن سرخ وہ روفن جس بیار کو دیا جا تا ناہ دو مواثق کی دیا جا تا ناہ دار فرائی کے دو کو باتا اور فرائی کہ دیا جا تا اور فرائی کہ دیا جا تھا اور اپنی ربوبیت کی یہ کا دعوی کرتا تا اور فرائی دو نول درخول سے دیتا کہ دیکھو میری ربوبیت کی یہ دیل جہونا کہ دو موان کی کوامت نظام ریا ئی جو دیل ایک دیم کے باتا در فرائی کی اور اس کی کوامت نظام ریا ئی جو دیل ہے کہا اس دو فرائی کی اور تھا کہ ایک ہی گرا ہی وہ کھا اس کا دو کہا ہی گرا ہی کہا اس دو تھا کہ دور تھا کہا ملک ہی گرا ہی جو کہتا اسی وجہ سے خلق اور جھی فرعون کی ربوبیت کی قائل ہو کہ گراہ ہوتی جائی گئی اور تھا کہا ملک ہیں گرا ہی جو کہا کہ دور تھا کہ ملک ہی گرا ہی

عوي بن عنق

یعنی وہ تغص حفرت آدم کے ایام زماند سے حضرت موسلے کے زمانے تک زندہ را اور اس کی مال كانام صفورہ محقاوہ بيٹي حصرت وم عليا سلام كى تھيں اور اس كے باپ كا نام عنق تقارا ورمعار حالبنوت یں لکھا ہے کہ اس کے باپ کا نام سجا ان تھا اور مال کا نام عنتی تھا وہ بنت آوم تھیں۔ لیں عوق بن عنق نے حفرت مو سے کے بارہ سروار وں کو دیکو کو چھاتم کہا سے آئے ہوا ور کہا ل جاؤ کے۔ پھر انہوں نے اپناحال بنان کیا اس کے بعد توج بی عنق نے ان سب کو کیٹر کر اور اپنی ازار مل ہے کو اپنی بوی کو دکھا نے نے کیا اور اپنی بوی سے کہا کہ ویمویسب میرے ساتھ لڑنے کو آئے بی یہ کہرکر زین پردکھ کر اس نے جا باکہ مثال جو نئی کے بیر سے کل دے اس و تت اس کی بیوی نے کہا کہ ان کو چھوڑو و وہ صنیف نا توان ہی خود ہی چیے جائیں گے بھے کو ان کے مار نے سے کیا فائدہ ہوگا۔ اور بھریترا حال بھی دوگوں سے جاکہ بیان کریں گئے ہیں ان کو چھوٹر دو۔ چنا کنے وہ نقیب حضرات جباروں كى كثرت اور حقيقت دريا فت كر كے بہت وركے اور اپن جكر ير والي چلے كئے اور 7 يس ي كين مگے کہ ان جبار ول اورظا لمول کا صال جوہم و پچھ آئے ہیں اپنی قوم سے ند کمنا پیا جئے کیونکہ وہ لوگ تو پہلے ہی بردل بی روائی اورجها و کے نام سے بھاک جائیں گے لیکن ان لوگو ل کا ا وال حفرت موسے عبداللام اور بارون سے كمنا بالبيئے تب حضرت موسلے سے و بال كاحال بيان كيا اور نيز يہ بھی کہا کرد ہاں کے بھیل فروٹ بھی بہت بڑے بڑے ہیں اگرایک واندانا رکا نکالیں توآدی سیر او جائے ای طرح انگور بھی بہت بڑا دیکھا اگر ایک دانہ کھالیں توجی بھر جائے اور دوسرانہ کھا یا جائے اور کھیل فروٹ جو دہاں سے لا نے وہ حفرت موسے کو د کھائے حضرت موسنے علیہ السلام ان کود کھ كربهت بى متعب بوئے بين دس آدمى سردار نقيب في جد تكن كركے احوال و با ل كا جود كيما تھا اورعوج بن عنق کے ہاتھ کر نمار ہونے کا اپنی قوم سے کہد دیا لیکن دوخص لینی پوشع اور کالو نے عبد تسکنی ندکی . یہ خبرس کو بنی اسرائیل نے جا پاکہ جہا د میں نہ جائیں تو پیر حضرت مو ملے علیہ السلام في فرا ياكول وكوتم مت كليراو اورنديهال سے بعاكنے كى كوشش كروميرے ماتھ الترتعالے نے وعدہ نصرت فرما یا ہے کہ یں جمیس ان کافرول پر نتج دول کا ادھر قوم نے حفرت موسے علیمال الام سے کہا، قولہ تعالے ، خَاكُو يَسْمُوْ سَى اِ تَّافِيْهَا خَوْ مَا جَبَّا يِهِيْنَ هُ تَرْجُمَة بدلی قوم اسے بوٹے دیاں پر ایک شخص ہے بڑی قدو قامت والا اور وہ بٹرا ہی زیردست ہے ہم د بال برگزین جائیں گے . جب تک وہ و بال سے نکل جاوے اللہ تعانے کی نوازش تھی ان دونوں مروه يوشع بن نون اور كالوت بن قاده تقے اور وه دونوں بزرگ نيك طينت تھے ان باره

سردار ول بن بن اسرا نیل کے اور وہ وولؤل حضرت موسے اور حضرت بارون کے بعد مینمبر بوئے وہ دولوں بزرگ بولے کہ اے قوم بیٹھ جا واوران برجملہ کرو دروازے سے کیو بکہ قوم جبا رنہایت توی ہے اور خدا تم کو فتح دے گااور مو سے علیا سلم نے وعدہ کیا ہے کہ خدا ان کوخرور بلاک کو یکا جياكه فرعون كو بلاك كيا- اورتم لوك توا للديديقين ركهتے بو ميركيول نبيواس بر معبروسد كوت اى برجی وہ لوگ کھنے لگے کہ ہم ہر کونہ جاوی کے ساری عمرجب تک وہ وہاں رہیں گے اے تو لے تواور تیرارب دونوں جاکم ان سے لڑوہم تو ہیں بیٹھ رہیں گے۔ لیں حضرت موسلے علیہ السلام نے ان سے عضب ہوکر اللہ تعالے سے بدوعاکی قولہ تعالے خَالُ مَا ہِ وَ إِنَّىٰ لَا كَا مُلِكُ الع ترجمه! بول موسف عليا العام الدرب ميرسدا فتياري نيس كرميرى جان اورميرا كاني سو توجدانی کرد سے بم میں اور بے حکم لوکول میں ، قصدیہ ہے کدا للے رہائے نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جہا دکروعیالقہ جبارسے ملک شام چھین لوہے ہمیٹر کے لئے وہ ملک تمہا را ہوگا۔ حفرے ہوئی نے بارہ تخف کو بنی اسرا ٹیل کے بارہ تبلیلے بر سروار کیا تھا اور ال کو ملک شام بیں بھیجا تاکہ اس ملک كى خرالائيس . جنا بخدده خراائ توملك شام كى خوبيان بيان كين اور وبالمسلط تص عمالقداك کی توت زور بھی بیان کیا ۔ بس حضرت موسے نے ان سے کہا کہ تم قوم کے پاس خوب مک کی بالات كيجيد اور توت دشمن مت بيان كونا-اس حكم يرصرف ودشخص قائم دب اوروس مخفى مدرب -جب توم نے ان سے ممالقہ کازوروتوت کو سا تو وہ اپنی نا مردی ظا مرکر نے لگے اور اپنوں نے يرجا باكرم عير لوث كرا يفصر جائيل-ال تقفير كى وجدسے جاليس برس شام كے فتح يى وير مكى اوراس قدر مدت بن اسرائیل جنگلول میں مھرتے رہے اور اس قرن کے لوگ سب مر کئے تھے مگر دوشخص جو حضرت موسے کے بعد خلیفہ ہوئے یوسٹے اور کالوت ان کے ہا تھ سے ملک شام فتح ہوا۔ القعد توسے وبارون اپنا عصا با قتہ ہیں ہے کو ملک شام کو برائے جہا د روا نہ ہوئے اور جب رات ہوئ تو بفاسرا ئیل نے مصر جانے کا قصد کیا تمام رات بعلتے رہے اور جع فجر کے ونت دیجها کرجی جگرسے کوچ کیا تقاائی پر آرہے ہیں کھر دوسری شب کو تمام رات بطے رہے ا ورصح فجر کے وقت و میکھاکہ جم جگہ سے کوچ کیا تھا اسی پر آئر ہے ہیں بھر دوسری شب کو تماکارات چلے فیر کود چھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھاا ب تک وہی ہیں ، وہ سمجھے کرمو سے کی بدوعا سے یہ حال ہوا تب یوشے بن نون نے ان سے کہاکہ اس میدان میں عصر جا ڈ اورصبر کھ و استغفار ٹرھو جب مك حزت موسى ملك شام نع كر كروابس نه آوي بن مل يبي عجر دروريد بات

سن کو بنی اسرا ٹیل خدا بر توکل کہ کے ای جگہ رہے اوراس جگہ کا نام تیہ ہے جس جگہ بر بہ لوگ تھم رہے رہے اس بی بارہ اسباط بنی اسرا ٹیل اور چھے لاکھ آ دی حصرت مو سے علیہ اسلام کی بڑھا سے جا لہیں برس مجوس ہے اور وہال سے نگل نہ سکے اور وہ تیہ ورمیان فلسطین اور اردن اور معرکے ہے اوراس میدان تیر کا طول چھیس کوس ہے اور عرض اٹھارہ کوس کا بیے غریق حضرت موسے علیہ اسلام جب نز ویک شہر عوج کے گئے۔ لوگول کی جہیب شکل و پکھ کر ڈرسے اور حا فنظ موسے علیہ السلام جب اور کھا آو چا باکہ پکڑ کر چو نٹی کی طرح محققی کو یاد کو کے آگے بڑھے۔ جب عوج بن عن نے انکو دیکھا آو چا باکہ پکڑ کر چو نٹی کی طرح بیروں سے مل دیں اور کہا کہ توہے سردار قوم بنی اسرا ٹیل کا اور تو نے قبطیوں کو دریا نے نیل میں فرعوں کے ساتھ ڈ با مادا ہے یہ کہر کراس نے حضرت موسلے علیہ السلام پر حملہ کیا ۔ حضرت موسلے نے جوا بی حملہ کیا ۔ جفرت موسلے علیالسلام کا قدیمی تھریبا دس گڑ اور ہرا تھا اور دس گڑ اور پرا تھیل کراس کے ٹخنوں برحصا مادا و میں مرود و کرگر کرم کیا جا لیس برس سے بنی اسرا ٹیل تیہ مذکور ہی کراس کے ٹخنوں برحصا مادا و میں مرود و کرگر کرم کیا جا لیس برس سے بنی اسرا ٹیل تیہ مذکور ہی کراس کے ٹخنوں برحصا مادا و میں مرود و کرگر کرم کیا جا لیس برس سے بنی اسرا ٹیل تیہ مذکور ہی کے اور اوھر لاش عوی بی عن تی کی میدان میں بڑی تھی اور کوشت پوست کل گیا تھا اور برات کی بڑی مثل بہا ڈسے او بی موردی تھی ۔

حفرت موسى عليه السلام

پیدالش البق البق قاریخ کے حوالے سے بتہ جاتا ہے کہ ایک دن فرعون ملدون نے اپنے خواب میں دیکھا کہ دو درخت عالم بالا ہر کئے اور بھرسارا عالم ان کے زیر سایہ ہوگیا۔
جسے ہوئے ہی اسس نے اپنے بتا احکیموں اور بنجموں اور جا دو کروں کو بلا یا اور بھر ان سے پو چھاکہ تم کو خوب غور و خوف کر کے ہم کو اس خواب کی تعبیر بٹانا ہا ہے ہیے۔ یہ من کر فرعون سے ان لوگوں نے لوگوں نے لہا کہ ہم ابنی ابنی کہا بول میں اس خواب کی تعبیر کو معلوم کرتے ہیں۔ جنا بخہ ان لوگوں نے اپنے خوالات کے مطابق ابنی اپنی کتا بول میں خوب اچھی طرح غور کیا۔ بھر ان لوگوں نے آکر فرعون سے کہا کہ قوم بن اسرائیل سے ایک شخص ایس بیدا ہوگا کہ تہماری و ملکت کو و بی خواب کر سے کا اور تما کوگ اس کے باتھ میں آکر فرعون سے کہا کہ قوم بن اسرائیل سے ایک تیفی ملک و میرا نے و نفرت کل اس کے باتھ میں مور کے یہ گفتگوا ہے مبخول کی سی کو فرعون بہت ہی ہراساں ہوا اور بھر بول و وہ لوگا کب بیدا ہوگا۔ وہ مبنی ہو کے گ

جى اپنى بوى كے ساتھ بمبرته دونے يا فے اور جوكوئى اس عكم كى خلات ورزى كرے كا تواس كو مارڈالوں گا. چنا بخد اس نے ایک ایک آدمی بن اسرائیل کے محصروں میں متعین کر دیا اور فرعون کے ور کی وجسے بن اسرا ٹیل میں کوئی بھی اپنی بیوی سے مباشرت نہمتنا مگر تقدیر اہلی سے جارہ ندھا اورباو جود اس تنبهيدا ورتبديد كے اس تين ون رات كے اندر جو بخوميول نے كما تقار وزموعو و یں وہ لڑکا بھی حفرت موسے علیا سام کی ماں کے شکم میں آ کتے اور اس کی شرح یول ہے کہ خاتون نام عمران کی بی بی تھی اور وہ بھی بنی اسرائیل کی قوم سے تھیں اور اس سے پہلے ایک روکا بھی تھا بی بی كونشوق مباشرت كابوا اورا ن كوالياغلبه مواكه صبرو قرار معي جاتار بالآخرده نه همرسكيل رات بي كو المفكراورا پنے كار سے نكل كروز عول كرورواز سے برجا بنجيں . اتفاقا تمام دروا زے كھلے ہوئے تھے. اور درواز ول پرنگیان اور دربانوں کو سوتے ہوئے دیجھااس دن الند تعاف نے فان پر بیند کو غلبہ بھی زیا دہ کیا ہوا تھا۔ چنا کخدوہ خاتون بے کھٹکے فرعون کی خوا بکا ہ بیں جا پہنچیں و ہاں ا پنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی نکہبانی کو رہاہے اور فرعون موتا ہے۔ اوبھر عمرا ن اپنی ۔ یوی کودیکھ كرجب كدتما الوك إرام كى يدنوسور ب تصفوق مباشرت زياده بواريس وبال سے سرك كرنك وشوہر نے جا معت سے فراغت کر فی اور اس کھڑی حفرت موسے علیہ اللام اپنے باب محصلب بے مال کے رحم میں آئے بعد اس کے بی بی خاتون و بال سے الحرکر اپنے تھر بیلی آئیں اور بیر جید کی کومعلوم نرتھا سوائےرب العالمین کے وہ تومر بھید کو اچھ طرح جا نتاہے بکید وہ توظام و باطن چیزول کوفرر کھتا ہے تھے مبرہ ہوئی توفرعون نے اپنے مجومیوں کوطلب کیااورا ن سے بوچاکہ وہ لڑکا پیدا ہوا یا بنیں تو ابنوں نے اپنے بخوم سے ما ب لگا کر بتا یا کہ وہ شب گزشتہ میں باپ کے صلب سے مال کے رحم میں آ چکا ہے یہ سفتے ہی فرعول معول نے ا بنے تنام ار کمنوں کو حکم ویا کہ اگر کوئی بھی لڑکا بن اسراٹیل میں بیدا ہوا تواس کوفور الماردو، لیکن الرئى كومت مارنا ا ورخوف كعوص ين اس كى مال كوسترورم كے كوا بن اولادكومار والے تھے ا ورفرعون معون نے ہر ایک گھر میں بنی اسرائیل کے ایک ایک قبطی کو تعینا ت کیا اور وہ قبطی اکر بیا ہوتا تواس کوارڈا لتا اور اگر بیٹی ہوتی تو اس کو ہذارتا ۔ جنا بخد اللدرب العزت نے ارِشَا وَفُرا إِ. وَإِذْ نَجَّيْنَكُمُ مِّنَ الِي فِيدُ عَوْنَ يَسُوْمُوْ فَكُمُ مُنُوءَ الْعَذَابِ يُّذَ يِّكُونَ ٱ بِنَاءَ كُمُرَة يَسْتَحْيُونَ فِيتا ٓءَكُمُرة فِي ذِٰلِكُمُ بَلَاءً مِّيْن دَميِّكُمْ عَظِيمٌ و مُرجمة اورجب بعراديا ، م في تم كو فرطون كالوكول سع كر ديت مق

تم كوبرى تكيف سے فرك كرتے تهارے بيے اور زندہ ركھتے تھے تمارى بيليوں كواوراس ميں از مائش ہوئ بہارے رب کی بڑی لی بن اسرائیل کو فرعون معون نے بڑے دکھ میں رکھاتھا اورا ن کے بیٹوں کو قتل کو تا تھا اور یہاں بک اس نے کر رکھا تھا کہ انکی بور توں کے عمل آکر دیکھے اورا ن کے بیٹ پر غیر محرم با تھ بھیرتے تھے کومل میں سے یا نہیں . آورا دھر حضرت موسلے علیہ ا ك ما ك ما ك مل سے تقين ايك و ك اتفاق ايس بواكد وه روقي بيكا ربى تقين يكا كي ان كودروز ہوا اور حضرت موسے علیہ المبام تولد ہوئے اور وہ نہایت خوبصورت تھے ال کے تولد سے سارا كحرروش بوكبا اور جوعبى كرفى ان كى طرف وكمحتا تواس كى تعصي خرد بوجاتى عقيرا وركيدى عصم میں فرعون کے بوک مجی آ بہنچ اور حفرت موسلے کی والدہ اندیشہ کرر ہی تقیس اور کہدر ،ی تحقین کہ یا اللہ میں اس میے کو کہا ل لے جاکر بھیا وُں کیو بھر فرعون کے ہوگ اس میے کو و پیھتے ہی مار ڈالیں گے . یا اللہ اس معصوم میے کو توکی جگہ پر بناہ دے ہے خرجبور ہو کو تنور کی آگ میں يے کو ایک کپڑے میں لبیٹ کر ڈال دیااور ایک دیک خالی اس کے او پر چڑھادی - بعد اسس کے فرعون کے لوگوں نے آگر خاتون کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچے حمل کا اثریزیا یا اور مھیروہ ي كا ورا دهر خاتون اينے فرزندكى محبت بي رونے كليس اوركبتى تھيں كه ناحق بيں نے اپنے بيك كوننوريس وال ديا. بهايت بى افسوس كوك إن باقدير باته ماركداب تو بير بالكل سل کیا۔ اور کہنے لکیں کہ اکر علے ہوئے ویلے کی بڑی بھی ہوئی تو اس سے اپنے ول مجروع کی دوا كرتى - بعداى كے جب ابنول نے اى جو فھے كے اندرد كيھا تووہ بچدائى الى اپنے باكل يں ايك سيب كئے كھيل رہا ہے. يه حال د كيھ كو بڑى ، مى متعب بو في اور خدا كا شكر بجالا ميں یدد سی ان کو اس تور سے فور الٹھا لیا. اس کے بعد وہ پھرمتفکر ہو کئیں کہ اس لڑکے کو کہا ل بھیاکر رکھوں ایسانہ ہوکہ فرعون کے لوگ اس کو مار ڈالیں ۔ پید کہتی جاتی تھیں۔ اور ان کی آنکھوں مع انوجى جارى تق جيساكم الله تعالى فارشاد فرايا. وَأَدْ حَيْنًا لَا لَا أُقِرْ موسَى أَنْ ارضَعيهِ مَنَاذَا خِفْتِ عَلَيْرِ مَا لَقِيْرِ فِي الْهُمَّ وَ لَا تَخُافِيْ وَ لَا تَحْزَرِيْ ا مَّا ذَا رُّ وَهُ اللَّهِ لَهُ خَاعِلُوهُ مِنَى الْهُ وْ سُلِينَى هُ تُرجِمُ اور مِم فَعَمْ بَعِيهَا مِنى کی ان کوکراس کا دودھ بلا بھر جب تم کو ڈر ہواس کا قردال دے اس کو دریائے نیل میں اور اس میں ندکیے خطرہ کر اور ند کیے عمر سم کھر بہنچا دیں گئے تیری طرف اور کریں گے اس کو اپنے رسولول میں سے تب حفرت مولے کی والدہ یر بنارت باکر بہت خوسٹ ہو ہیں اور ایک صند ای

بٹانے کے لئے ایک بڑھی کی لاش می نکلیں فور احضرت جبرائیل علیالسام بھورت بڑھی کے ان مے سائے آگوئے ہوئے حضرت مولے کی دالدہ ان سے کہنے لکیں کر کیا تم صند رقید بنا ناجا نتے ہو۔ یو ب بان میں صندو تھے۔ بنا نا جا نتا ہوں۔ جنا نیم حضرت جرائیل علیداللا ال محکمر جا رایک صندوقیہ بناکر چلے گئے۔ بھر حضرت مو سے علیہ اسلام کی ماں نے ان کوخوب دو دھ بلا یا اور بستون حرير كے كيشرے ميں ليبيٹ كواس صندوقيديں ركم كومقفل كر كے دريا نے نيل يى وال ويا. اورد وسرى روايت مي يول آياب كرجب حضرت والح والده اس سے بهت خوف كرتى تفين اور برصی کوستر علی دیارا جرت اس کی وے کررخصت کیا . چنا بخداس سائے نے بیرجا باکداس کی خبر فرعون کوکردول جب وہ ارادے سے فرعون کے پاکس کیا اور جا ہتا تھاکہ میں اس لاکے کی جردوں توخدا کے حکم سے اس کی زبان کو نکی ہوگئ اوروہ اینامقصد جو لے کر کیا تھا فرعون سے كهدىندمكا، جب فرعون كے ياس سے باہر نكل إيليمراس كى زبان كل كئى، يد ديكه كر عيراس نے قصد کیا کہ میں فرعون سے جاکو کہول تو تھے روہ کو نگا ہو کیا جب وہ وہا ل سے با ہر یا تا اس ك ربان كمل كئى بيان كياكيا بي كدايا تصداس في تقريبًاسات مرتبد كيا. سكن حب وه فروك كة قريب ببنيتا اور اراده كوتاك بي اس خركو فرعون سي كمول تواس كي زبان فورًا كونكي موجاتى تھے بینا پندوہ مجبور ہوکر وہاں سے باہر نکل آیا اور اس قصدسے وہ باز آگیا اور مھیراس نے توبہ كى اورخداد ندكريم يرايا ك يهما اوركيراس في بات كى سے كلى ندى الغرض اورادم حفرت مولیٰ کی والدہ نے تصرت موسلے کو اس صند وقید میں رکو کو دریائے نیل میں ڈال دیا ۔ اور حضرت موسی کی بہن مریم سے کہد دیاکرا ہے بیٹی تواس صند دیتھے کو دیجھتی ہو تی دریا کے کنا رہے کنارے عِلى جا، كبي إليا نه بوكركو في شخص و يحصے جيسا كر الله تعالے في مايا. وَ قَالَتُ لِهِ خُلْتِهِ، قُصِّيْدِ فَبَصَّرَ فَ يِم عَنْ جُنْبِ وَ حَمْدُ لَا يُشْعُرُونَ مْ - رَجمه ا ركهروا الى كى بہن کوکراس کے پیچیے علی جا بھر وہ دیکھتی رہی اور اس کو اجنبی ہوکر اور ان کو خرشہوئی لیس ضل مح مکم سے وہ صند وقیہ یا نی میں بہتا ہوا دریائے نیل سے اس نبر کے اندر سے جوفرون نے اپنے محل کے اندرایک بڑا حوض بنایا تھا دہاں پر جا تھہرا اوراس وقت فرعوان بن آسید خاتون كوساته كرتخت بربيشا تها ايانك ان دونول كي نظر اس صند و فجد مير جابيني. فرعون نے اپنی بوئ سید کی طرف نخاطب موکر کہا کہ یہ کیا چیزہے جو یا نی بر بہتی ہے یہ کمر دونوں اینے تخت شابی ہے اُٹھا دراس کے قریب جاکر دیکھاکدایک صند و تجد ہے فرمون نے جا با

كاس صند و تيكوا ين بالقرب الله الحاليكن وه صند و قيداس كيا ته مي مذا يا كيونكه فرعون مردود كافروسترك متا يدك التح سعة الحال ك لعدا سي خاتون في النه الحق ورازك اورابنون نے دہ صندوقیہ اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا اور بھر فرعون کے سامنے لاکر رکھا بھر فرعون نے اس كهو الذك مر چند كوستش كى بيكن وه الاصد وقيدكونه كفول ندسكا جوزًا تفاك كر بايش كيا بحراسيه خاتون بوكهمومنه تحين ابنول نے اس صندوقير كو كھولا اور بيم النديرهي اس بي ديمهاكدايك لوكام بتاب صدرت ہے اس کے نورسے سارا کھر فرعون کاروشن ہوگیا یہ دیکھ کر فرعون کے دل یں اس کی حبت آگئ خداتما نے نے صرب موسے علیہ اسلام کوالیی نیک صورت دی تھی کہ جو کو فی ان کی طرف دیکھیتا فرلیفتہ بوجا تا بھا اسید خاتون نے فرعول سے کہاکہ مجے فرزند نہیں ہے ہیں اس کو پالول کی اور یہ واضح ہو کہ آسیدخاتون بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھتی تھیں اور بعف رو کول کا کہنا ہے کہ وہ حضرت مو سلے کی چےری بہن تقیں اور وہ اچی طرح اپنے خولیٹس برادر کو پہا نتی تھیں پھر فرعول سے کہنے لکیں كرو يجويد لركا تمها وااورميرا نورهيم باس كونه مار ناكيونكه بماس كويالين مح جيها كما الدُّنَّاكِ لَ وَلِي مِ قَالَتِ اصُو اَيُ يَسْوُعَوْنَ شُرَّةً عَنْهِ إِنْ وَكِكَ أَهُ لَا تَقْتُلُوْءُ كَا عُسَلَى أَنْ تَيْفُعُنَا أَوْ نُتَّخِدَ اللَّهِ الْأَصْفِر لَهُ يَشْعُرُوْنَ مَ ترجمه: اوربولي فرعون کی عورت استخفول کی تحفیدک ہے میراد کا مجھ کو اور ام کو ندمارو شابیریم ایے كا أأوس يا بناليوي اس كوبيا إبنااور وهاس بات كونسجصة تصيفا ك كو كيم كلى نرخر تفي كدوى ر کابرا ہو کر کیا کرے کا لیکن وہ خوب جانتا تھا کہ یہ لڑکا بی اسرا ٹیل میں سے کسی فے خون سے وریائے نیل میں ڈال دیا کھنے لگا کہ اگر ایک لڑکا نہ مارا تو کیا بوا۔ یہ سمجر کر ان کو مذمارا۔ اور فروك كے يہا ل ايك بيٹى عقى جو برص كى بيارى بى مبتلا عقى اك في آكد ديكھاكد الاكارور با ہے اوراس کے مذہے دال اُر قب اس خطری سے اکر اس نوٹے کوا تھا یہ اورا پٹ کو دیل بھا لیا۔ خدا كے فضل وكرم سے حزت مو نے عليال الم كر منسے جو تعاب نكل رہا تھا وہ تعاب الس او کی کے برص کے رصول پر لگا تواس کی برص کی بھا ری جا تیرای اور وہ با لکل میں ک بو کئے۔ یدو پی کو آسید خاتون نے فرعون سے کہا کہ و میھو یہ کیا مبارک نٹر کا سے کہ اس کے منہ سے جورال نكل ر بى تقى وه مبارى مى كى برى يركى ۋاس كىد ك سى برى كى بمارى جاتى ر بى رياس كو اك فے اپن بیٹى كو بلا يا اور عيرو كيماكروا تعى يہ برص كى بيارى تنى وہ تھيك بوكى ہے تب فرون نے صرت وی کو بیار کرتے ہوئے اپن کو دیں ہے بیا اور ایک دائی دورہ بلانے کے واسطے

بھی مقر کردی اور کتے ہیں کرفر وال نے جب اپنے شہر کی تمام وائیول کو با یا اوربت سی وانيال أنين توحفرت مو من علب اللام في كمي وافي كا دوده ندييا. چنا كخ الشرتعال فراتا ب وَحَدَّ مْنَا عَلَيْهِ الْمَسْرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ حَلْ آورَبُّكُمْ عَلَى آحْلِ بَيْتٍ تَيْكُفُلُوْتَ مُكُوْدً وَهُمُ لَهُ مَا صِحُونَ هُ ترجمه إور حرام كرديا بم في اويراس ك دوده دايول كايبلے سے بس خوام رمو سے و بارون موجو د تھيں ۔ وہ بوليں كريل بتا وُل تهيل ایک کھروالی کوکہ یا ہے اس کو واسطے تہارے اور واسطے اس کے بہت خیر خواہ سے بیس کر فرعون نے کہاکہ اوان کو، پیروہ دوڑی ہو فی گئیں اپنی ال کے پاس جا کر بولیں اے مال میری خدانے مہر بانی کی ہے ہم ہر، چنوتم میرے مجاتی کو دودھ بلا نے اور فرعون بلا تا ہے اور اسس کو یہ معلوم بنیں ہے کہ وہ تہارا بیا ہے اور اس نے بہت سی وایر ل کو با یا تھا مگر وہ کسی کا وودھ نہیں بیتا ہے تم علو کیو کہ میں نے احنبی طور پر تمہاری بات فرمون سے کہی ہے کہ ہیں وووہ پلا نے والی ایک وائی لاؤل کی ۔ بیسن کر حضرت موسلے کی ال خوش ہو کرفرعو کے گھر پر ایکن و بال آکردیکھا بہت سی دایوں کو بلایا سے لیکن کسی و فی کا دودھ مجھی حضرت موسے بنیں یئے جب حضرت موسے کی والدہ فال کو اپنی کو دیل لیا اور لبنادوده بلا ٹاچا ہا توا ہنول نے فوڑا دود ہدینیا شروع کردیا۔ اورحضرت سوسنے کی ماں خوش ہوکر فرعون اوراس کے محمد والول سے یہ کہنا چا ہتی تھیں کریہ بٹیا مجھی میرا ہے. تب فور السّدتعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں افعا ہوا کہ اسے خاتون یہ رازکسی پر مت ظا ہر کرو واور اپنا بٹیا کہ مرکسی كومت كو إ مان بليد في جوفر عون كا وزير تفا ال ف تب صرت موسلى مان سے يو جماكم اے وائی یہ الر کا شاید تہا رہے ہی

بطن سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولیں کہ ایس بھی ہے ہان پر فرورہے کہ ہر لڑکا میرے دودھ سے

بہت خوش ہے لیں فرعون نے اس سے بما کرتم اپنے دودھ بلانے کی اجرت ہر روزایک نیار

بم سے الے بیا کرو ، تب تفرت موسلے کی والدہ فرعون سے اُجرت دودھ بلانے کی ہمینہ یں تیس

وینار لیا کرتی تھیں اور اس طرح وہ اپنے بیٹے کو دودھ بلاتی تھیں ، اللہ تعالے فرما تا ہے فردوندہ اللہ اُقیم کی قضہ کی قضہ تا کہ فردن و لین سے کہ دودہ اس کی انہ کی مال کی طرف اس کی مال کی طرف اس کی مال کی طرف کہ تھنڈی رہے اس کی آنکھ اور عمر اور جانے کہ وعدہ اللہ تعالے کا ٹھیک ہے دلیکن کو تھنڈی رہے اس کی آنکھ اور عمر اور جانے کہ وعدہ اللہ تعالے کا ٹھیک ہے دلیکن

اکثر ان کے ہیں جانے اس طرح پر چندروز گزرے ایک دن حفرت وسے علیہ الدام کو فرون دیکھ کرخوش ہوا اپنی کو دیں ہے کر حفرت ہو سے کو او سے دینے لگا حضرت ہو سے نے ایک ہاتھ سے دارهی بکروی اور دوسرے باتھ سے منہ پر ایک طمالج فارا پریفیت دیکھ کمر فرعون بہت ہی غضہ میں آ كيا اوراى وقت اردا ك كا حكم كيا اور كير بولاك شايديدوي لاكا معلوم بوتا ب كرجس كي إلحق سے میرا ملک تباه وبرباد بو کا اس وقت آسیه خاتون نے بماک اے فرعون کیا تم بنیں جانے شیرخوار بحدل کاتویبی فعل ہے ان کوسمجھ بو جھ نہیں ہوتی اور یہ لڑکا بنی اسرائیل بی سے نہیں ہے جو تم غِيال كرت بواورة في ترتماً قدم بن امريل ك لركول كومار والاب بي اسكية زمان كيك دوطت منكواة ایک طشت میں یاقوت سُرخ عفر کو حفرت موی کے سامنے لاکو سکھ اور دوسرے میں آگ کھے یہ بولا اکثر پراو کا آگ كى طشت ميں اپن باتھ ڈالے كا تو يہ مجن كريد الركا بنا سرائيل كى قوم سے بنيں ہے اور اكريد لاكا یا قوت کے طشت ہی با تھر کھے گا تو بھیناکہ یہ وہی لوگا سے جو ہمار اور سن ہے۔ اس حضرت موسلے نے بیا باکر اینا یا تھ اس یا توت والی طشت میں ڈالیں۔ای و تت الله تعالے کے حکم سے جرائیل نے آکران کا باتھ بچر کر اس کے طشت میں ڈال دیا۔ بی ای طشت سے ذراسی ساک لے كر حفرت مو سے عليه الام نے اپنے منه ميں ركھ لي اس سے مجھ زبان مبارك حفرت موسى عليه اللام كى جل كئ تب خاتون نے فرعون سے كماكمة نے ديجھاكر بچے نے الك كيم كرمراني مند ميں وال لی ۔ یہی حضا کل بچول کے ہوتے ہیں ۔ پھر یہ بات س کر فرعون ان کو کو دمیں لے کر بیار کرنے ر کا اور بھر ان کی مال کے جوالے کر دیا۔ ایک روایت سے معاوم ہوتا ہے کہ حضرت ہو سے کی زبال طفولیت یں فرعون کے گھریں جل کی تھی جس کی وجہ سے صاف گفتگو ہیں کر سکتے تھے. جب حفرت مو سے بڑے ہوئے نوار چاکر فرطون کے اپنے ساتھ مے کر تنہریں کھے اکر تے اور لقب آپ کا بسرفرون تصا اور تھی کہی فرعون ملعون ان کا ہاتھ پکڑ کر سامنے بٹھا کر اکثر باتیں علم اور تھم کی ب شیری سے ا تکے نتا اور مجربہت بیار بھی کرتا جب تفرت وئی کی عمر بیں برس کی ہوئی تو فرعون نے ان کی شادی بڑی ٹان وشوکت سے کر دی اور فادی کے بعد وولو کے بدا ہوئے جن کے نام یہ بیں ایک کانام حرتون بھا اور دوسرے کا نام بھا تھا اور حفرت موسلے علیہ اسلام فرعون ملون کے پاس تقریبً تیس برس رہے ۔ پھراس کے بعد شہر مدین کی طرف ہجرت کی اور مفرت شعیب علیمال الم کے بج بت ممر

محصرت موسى عليه الطام ابيض معمول كصطابق ايك دن تنبر كالذرقيلو لي كوقت كنت كررس تصاسى اثناير وكيهاكرو وتتحق آلير مي تظرر سيدين الكان سافو مقطى تھا اور پر فرعوں کے با درجی خانے کے سرواروں میں سے تھا اور دومراان میں قدم بنی امرائل سيقهااورنام اس كاسامرى تها دونول مي اجيا خاصا تعبكم ابور بابقاء سأمرى في تعفر ن موىي عليداللام كو ويكو كوفريا وكى كم ويكر قبطي في رفائ كرتاب واوريرى لكريا نظلم سي فين لتاب حفرت موی علیہ السلام نے کہا کہ تو اس کی گئریاں چھوٹر و سے . قبطی نے صورت موسلی علیہ السلام ے کہاکہ برکار بال تمہارے باپ فرمون کے باورجی خانے کے بیے ہیں ، بھر حضرت موسلی علیہ السالا نے اس سے کہا کرمیرے کہنے سے استھور وے اور دوسری لکڑیاں سے او و لیکن اس فتبطی نے بذنانا۔ مجم حفرت موسی علیہ السلام نے اس قبطی کے سبینہ میں ایک کھوٹ الیا ماراکہ وہ زمین برگریژا ور فرزا اس کی روح قفس عنفری سے برواز کر کئی صیبا که النّد تعالیٰ نے فرایا . تولهٔ تعالیٰ وُوَفَلُ ٱلْمُثْنِ مِنَةَ عَلى مِنْ مُنْ لَهُ مِنْ وَهُلِها فَوَحَبْنَ فِيْهُا رَجَلَيْنِ يُقْتُتِلَا بِ هَٰ نَامِنْ عُدِّدَة مِ فَاسَتَعَاتُ الَّذِي ثُ مِنْ عَلَ قَعْ فَوْكُولًا مُوسَى فَقَصَى عَلَيهِ مَ نزع اورسی آئے تیم کے اندرص وقت بے جز ہور سے تھے وہاں کے لوگ لیں یائے اس میں دواد می ارتحالک ان میں ان کے رفیقول میں بصریحا آ وردور ااس کے وتنمنون سے تھالیں فریاد کی موسی علیدالسلام کے بیاس اس نے جو تھا ان سے رفیقولیں اس تفی کی جو اس مے دیمنوں میں سے تعالیں مکا ادا اس کو صفرت موسی ملداللام نے ہی تنام کیا اسکواور کوئی قبطی براوراس کا نتھایس حفرت مرسی علیہ انسلام نے سامری كووبال سے بيكا دياكه نوبها ل سے ميلاجا بنين تو تراوشن قبطي توكو بكير بے جا شكا -اس مح بعدوسى عليه السلام ف الله تعالى كى در كاه بين تفرع وزارى كى است كناه مع وكانهون نے ایک قبطی کوان کے حکم کے منصلہ کو تسلیم نہ کرنے کے سبب سے ارا والا تھا ، ولا تَعَالَى قَالَ مُرْبِ إِن ظَلَمْ فَي نَفِينِي فَاغْفِرُ لِي فَغَفَدُكَ اِنَّهُ هُوَ ٱلعَفْورِ الدَّحْرِيمُهُ نزتمه إكهاموسلى في الصارب براكياس في اين جان كاسؤنن في كولين كنش ديا اس كو

ائ كوينك وسى سے تخشے والا دہر بان . اس كے لعدس قبطى آئے اوراس مروارقبطى كو مراد بکھا بجراس کی جز فرعون لمعول کومینیاتی - فرعون بولاجا ڈ اوراس کے فائل کو بکر کرمیرے پاس لاقتام قبطیوں نے بہت الاش کیالیں اس کا قائل ندال جیراس مر سے بوٹے قبطی كو مع جاوفن كيا . اكرجيه قرعوان كافريشيك تها مكريدل والضاف ظالم ومظلوم كالياكرا فظالم اس كافالى ندياكرفاموش بوريا- پيم دوسر سدون تحريث موسى عليدالسلام في المراتيم س جارو کھاک ایک قبطی اس سامری کو مار رہا ہے بعد آق اس آیت مذکور کے فَاصَعَ فِي ٱلْمِنْ نَيْنَةٍ خَانِفَاتَيْتَوَقَّبْ فِإِذَالَذِي الْمُسْتَنْصَوَعُ بِالْامُنِس يُنْتَفُرِفَهُ ط قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنْكَ لَقُونَ مُنْكِينٌ مِ فَلَمَّا أَنْ أَمَا ادَان يَسْطِينَى مِا لِّذِي هُوعُلُ وَلَهُمَاهُ قَالَ يَفْدُونِي أَرْدُيْدُ إِنْ تَقُتُلُونَ كُمَا قَتَلُتَ نَفْسًا عِالْدَمْسِي فَا لِنَاتُونِينُ إِلاّ أَنْ تُكُونَ جَبَّادًا فِي الْأَنْضِ وَمِنَانَدِ مِنْ أَنْ تَكُوْ رَصِنُ الْمُصْلِحِينَ مَّ نَوْجِ مِن وَمِنْ كُواهِا مرئی تنبرس ورتا ہواگیا تاکر جزمے الجروسی جس نے کل مدو مانگی تھی وہی مرسی سے فتر یا دارتا ہے۔اس کو کما حفرت موسی فے مقرر آوگراہ سے عربے بینی توہر روز ظالموں سے الجناب اور مرفر فركواراتا ہے بھروب ما باكر باتھ والے اس برجو دستمن تھاان دونوں كا إلى الما ا عموى عليداللام كياجابتا بعقد كمون كر عميراها كمون كريكا بعقو كل المدادي كاكيا آديبي جايتا بهدك ومروستى كرتا يوس مك بين اور تونهين جاكر و عقوصلات بن الله كرف والابس موسى عليه السلام في ظالم قبلي كوارتاجا بإساس مظلوم نتحانواس في المر ف زبان مع في رعف منيل بالقري بالدس كي، وه كل كامون جيماروا تفاكركس نے كيا أج كي زبان سے منہور ہوكما اس نے كہا اسے موئى أج فيے بحى ارناجا منے بوصياكه كل ايك فيطي كواردُ الانتقالهذا تم حبّار بهواس ملك ميں يس دوسرا قبطي سامري يربات س كرووو افرون كياس كركل كي تعي بات اس سي ماكركبه و سدكه كل موري يى نے فون كيا بعد اس قبطى كا اس كے ليدموسى عليد السلام ورتے ہوئے اپن رہائش كاه كوكت كدنها نے فرعون فجير كيا كہے كا اوروہ ظالم بھى ہے اور عاول بھى ہے كہ اپنے بيٹے كى مجى رعايت بهنين كرنا اس سع مجى قصاص ليتاب ابنى دالده مخرمه صاحبه سعيد بانين إيثده كبهرب تحصاسي دفت إيك شخف نية أكرجزوى كمرائ مرسى تم كوفرعون مارد النيركي فكر میں سے اس قبطی اقعاص تم سے سے گا تم اس شہرسے کسی دوسر سے شہر صلی حاؤنث تم لے

کے اور نہ پھر مکل ہے اور میں تہارا فیر تو اہ ہوں ہیں تے تم کو میں جرسادی ہے اور جز ویستے والا بھی قرنون کا چھر اسادی ہے اور جز ویستے والا بھی قرنون کا چھر اسانی موس سان ایمان والا تھا فول اٹھا فی کو تا خون کے دیا تھی است کے ایک میٹ کا ایک تفضی ہے کہ است کے ایک تفضی تھرکے دو سرے خالا نہا تک تھی تھر کے دو سرے میرے سے دور تا ہوا کہ یا کہ اے سوئی دربار واسے میٹورہ کرنے ہیں تھے میر کر قبل کو ارد الین لہذا تو ہماں سے ایک جا اور میں نیز اعوا جا ہوں کے جو کے موال دیا ہوں۔ بھر جیلے کئے موسلی دیا سے ایک والدہ کو جھر و کر کو ارد الین لہذا تو ہمان اور جر کے کہ اسے برور و کارنجات و سے فیلی کو ظالموں سے ایک کو الدہ کو جھر و کر کو در دکارنجات و سے فیلی کو ظالموں سے ایک کو الدہ کو جھر و کر کو در دکارنجات و سے فیلی کو ظالموں سے ایک کو الدہ کو جھر در کو کو الدہ کو کھر در کو در کارنجات و سے فیلی کو ظالموں سے ایک کو در دکارنجات و سے فیلی کو ظالموں سے ایک کے موال کا در جا در در کارنجات و سے فیلی کو ظالموں سے در میں کو در دکارنجات و در دکارنجات و در دکارنجات و در دکارنجات و در در کو در کو در دکارنجات و در در کارنجات و در دکارنجات و در دکارنج

الفرت شعب القات

حفرت موسى موس تكل كدين فيطرف على كف اور فيتي كدين توم تقيالا وس کوس برواقع سے اور تعضروالوں نے کہاکروہ سات دن کی راہ سے عزمنکر حصر ت موی عليه السلام شهرمدين كو علي كلة والتُدتع الي فرامًا بعد وَلَهُ اتَّوَجَهُ تُلِقًاءُ مُنْ بَيْنَ فَالُ عَسَى مَ بِيَّ ٱنْ يَهْلِ يَنِي سَوَاءُ السَّبِيْلِ أَوْ لَمَّا وَرَرَ وَسَاءً كُنْ يَتَ وَجَلُ عَلَيْهِ ٱحَّةٌ مِّن النَّاسِ يُسْقُدُنَ أَهُ وَوَجَلَ مِنْ دُو دَهِمِ أُمُو أَنْيَنُ تَنُّ وَدَاكِ ثُمَّ قَالَ مَا خَطُيْكُمًا. قُالَتَ لاَنْسُقِي حَتَى يُصْلِيلُ الرِّعَليكُ وَ ابْدُنَا شِيئَةٌ كَابِدُنَا مُتَعِيدٍ! اورمب متوجِ بها موی طرف مدین کے کہانزویک ہے ہدو و کارمیرا یہ کہ وکھا و سے بھے کوراہ اسیدھی لینی حزت موئی مين كى راه سيكاحقه أكاه مذ تقر الندتعالي ان كوسيص راه بركيا. وبي سيندين كياني بر تو د بھاکہ ہے ایک جماعت لوگوں کی کہ پانی ملا تے ہیں ا پیٹے مولٹی کو اور اس کے سوا اس پانی کے قریب ایش دوعوریتی جد کی فری فنیں ، حضرت موسی علیدالسلام نے ان سے لو تھا کہ تم کو کیا کام ہے، وہ اولیں کر مہم اپنے مولنی کو یا ٹی اس وقت تک بھیں بلا سکتے . صب تک تمام چے و اسے اپنے ا منے مولنی کو یا نی نہ ملائس، اور بھر وہ تطلیحائیں۔ اور سماراباب بہت لوڈھاسے بٹری مرکا لینی وہ مثرم وصاصے کنارے برکھری تقیی، این کمریاں سے کوان میں اتنی توت مظی کدوہ مجاری واصل سے مانی اٹھاکد کرروں کو ملاوی ، اور ایک روایت میں بول آ باسے کر صوت موسی علیہ انسلام اس میدان میں جا پہنے تر وہاں دیکھا کہ دوعور میں جیند کمبر ای وہلی ہے کہ کویں کے کنار مے کھڑی ہیں۔ معنزت مونی نے پر چھاکہ تم کو ن ہو۔ امہاں کیوں کوری ہو. بدلی ہم کمرلیاں کو پائی باویں کی لین بد

يقو توكوس برركاب بب بت وزنى بع بعنى بمارى طافت سے ابرب كريم اس كو يلكى ا ورسارا اب بھی بنایت ضعیف سے ان میں جی قوت بنیں رہی کروہ بہاں آ کریا نی لاویں اس سے ہم لوگ بهاں کو سے بس کرم واسے آئیں گے تو دہ است ویشوں کو یاتی الانے کے واسط بقركوشائي كے بجر بم بھی اپنے مولٹی کونین مکروں کو مانی پلائیں گے۔ صب حفزت موسیٰ عليدالسلام تعيدبات سي توازروف تهدروى البنوز ل فياس تفركوكتوس سيداديا واور بھراس کنویں سے یانی بھوکران کمریدل کو بلادیاس کے بعد دہ چیکہ بہت تھے اندے بھوکے بياسے تھے ایک درمن سايدوار كيني جا بيٹے اورمفدا تمالی سے درموات كى كماالى في كوكي كها نے كود سے اور ميں اس وفت شديد بھوك ميں مبتلا بوں مى تعاليٰ قرا تاہے فياً عُنهُ إِخْلُ صَّمَا تَمْشِي عَلَى إِسْتَحِيَا \* قَالْتُ إِنَّ أَيْ يُلْعِدِكَ لِيَجْزِمَكِ ٱجْدَمَا سَقَيْتُ لَنَاهُ خد جمس بين أفي ان محياس ايك ان دولون مين عليتي سوني نشرم سدكها تحقيق ميرا باب تم كد بلائا ہے اک دیرے تھے کو مز دوری کر تونے یا تی بلایا واسطے ہمارہے۔ یہ سکر صفرت موسیٰ ملیہ السلام بي كرتغ يباسات دن كے بھوكے بياسے تھے وہاں سے الم كراس لركى صفورا كے ساتھ <u>چلے صفورا اُ کے مکتی رہی اور حفرت موسی علیہ السلام اس کے پیچھے صلح رہے۔ تھوٹری</u> وورجا كرحفزت موسى عليدالسلام فيصعورا سيكهاكر الصصاحزادي مي آكة المحطول كمين تكلى تم مير ك كفرى را دمنين ما تنته اس يعين تم سه أكه عليتي مون حفزت موسلي في كما كاكرمي راه محولونگا تو تنهاراكام به بهو كاكرتم تحقير سے اشاره كركے راسته تباوينا. به إت مكر صغورا ف البيف دل مين حيال كياكر بي شخص را البي منك مرد بارسا به جينا كي كهر حفر ت موسى عليه السلام أكے آگے عليے اور صغور اان كے تھے چيسي اور راہ بتاتی جاتی ہين كرديرك لعددولون مفرت شعيب عليه السلام كے پاس ما بہنے. دو نوں نے ماكر مفر ت شعيب عليدالسلام كواسلام عديكم كهاحفزت شعب عليدالسلام فيصلام كاجواب بنابيت فنده پینانی سے دیا ور کھران کواپنے پاس مجایا اور ان سے مال واموال پر تھیا حفرت شعیب عبيه اللام كدريا وت كرف سع صفرت موسى عليه السلام نے پورا احوال معر كابيان كيا اور فرعون اور قبطي وغيره كالجي ورميان گفتگر كيربيان كرديا . بير شكر حفرت شعيب عليه السلام . ف حفرت موسى عليه السلام سي كماكاب تم كجهري اندليشهمت كرد . مبياكر الله نفالي في الثاد فرايل مَ فُلَمَّا مَآء كُم وَقُصَ عَكِتْ مِ القَصَصَ قَالَ لَا تَذَفُ مُجُوِّتَ مِنَ الفَوْمِ الظَّلِيثِيُّهُ

ترتمه بن آئے حفرت تعیب علیہ اللام کے پاس اور سان کیا پاس اس کے قصر کہا مت دُر تر نے نجات پائی ظالموں سے اس کے بعد صورت شعیب علیہ السلام کی بین جو معزت موئ كو البنے ميمراه بے كرآ كى فقى وہ السناب سے بدلى جيا كيز فرما يا الله تعالي نع: قَالَتُ إِمُنُ الْكَهُمَا فَيَابَتِ اسْتَاجُعهُ إِنَّ حَلَيَ مِنْ الشَّاعَبُ تَ الْقَوِيُّ الْكُوبِينَ رجر برلی ان دون یں سے اے برے باب اس کو نوکر مطلوا ورائیتہ بہتر فرک سے اگرتم کورکھنا ای ہے کیوکہ ہرو دورا ورمی ہے اور الانت دار مجی ہے۔ یہ سن کرموز ت شعیب علیدالسلام نے فرایا اے بیٹی علاتم نے ان کا زور تو و کھا کوئیں میں سے إنی جونے میں اور امانتدارتم نے اس کو كيونكرما ٤٠ وه إلى كربم في ان كى المنذارى راستين جال اور كفكر سد معلى كى بعد جو فوت سنين اس بيزكوك يم كوليا ورحزت شعيب عليه السلام تے حفزت موسى عليد السام سے فرا ا ي قول تعالىٰ - ا بي أُدِيْدُ أَنَّ ٱلْكِحِكِ إِخْدَ بُنَتَيَ هَيْنِي عَلَى ٱنَ تَاحَبُدَ فِي تَمَالِي حِجِجَ فِأَن ٱلْمُنتُ عُشْدُ ٱفْفِن وَنُوكَ وَمَا أُدِيدُ أَنْ أَنْ أَنْ كُنَّ عَلَيْكُ سَعِينًا إِنْ أَوْ اللَّهُ مِن الصالِولِينَ لَا وَعِين كيا صرف شعيب عليداللام فيمونى عليداللام عن بربيا بهامون كرتم كوبياه وون الكرسي ان دونوں سے اس شرط پر کر تو ہری فرک کرے اظریر سے کے جواگر تر پر داکرے - وہ س بوی توده نیزی طرف سے ہوگا ور میں بر منیں جا بتا ہوں کہ الا حصر تجے رہے تعلیف دالرں اور نواتشا والله آگے ہو کو پا و سے کانیک کخوں سے اس کے جواب میں صفرت موسی علیہ السال سے کہا تولہ تعالیٰ قَالُ ذَالِكَ بَيْنِي وَ بَيَنِكَ أَبُّهَ ٱلْلَحَكِينَ قَضَيتُ فَلَهُ عُلَى وَانَ عَلَى وَالنَّهُ عَلَى مَالَقُو لُ وَكِيلٌ زجمه كالموسى عليه السلام في صفرت نعيب عليه السلام سے يد سو صلا مع عيدمير سے اور قيارے ورمیان جونی عی رست ال مودن می سے لیدری کرووں سروہ نیاوتی نہ بر گی تھے ہے اور ممارا اسد تفالم إرهروس بداس كاجواب وأب كهيني العنى تعزت موسى عليداسلام في تعزت شيب عليه اللام سے كماكر الخرس محدانتار بے جاہوں الخريس فركرى كروں يا كھروى رس الكن اليان بوكراب اين تول سے بجرا دي بحض شبب عليدالسا سفر ماياكر بركام مومن أوى كانبين كروه است تول سے برجاو مے عرضكم حض شعب عليه السلام نے الحد برس كے اقرارے اپنی بیٹی کے بر کے عوض ان کی بار بال جوانے کو تھڑت موسی علیہ اللام سے لکھواکر ای بیٹی کوان سے یا دویا تاکہ دونوں پر نکاح درست ہو مصداق اس صدیت شریف کے کہ اعدان میترا ا مُدُةُ قَبْل أَنْ يَجُعَ عَنْ فَتُهُ لِين مزدور كم زدورى اس كين فلك يدف

بہے سے اواکردو. اب اس صدیث سے لازم آئلہے کہ اجرت زکر کی مبدی اواکر نا واحب ہے اب اگرېزار قطرے مزد ورکي پيشاني سے نكل اوين اور ضك موں قديجي اس كوكو تى تورىنيس كرتا. الغزم محفرت شعيب عليدالسلام في جب إين مين كو محفرت موسى عليداللام كي مير دكر ديا ادراك عصابي حفزت جرائيل عليداللام في بهنت سے لاكرادم كوديا تفاوه عصا حفرت شعيب عليداللام كودرت بنوت مِن بِنياتِهَا بِنِي مِني سے كِها كديه عصا لائن مپني مِرسل سب لهذا يه عصا حفزت مرئى كرويا جا ج نب برسنتے ہی وہ عصالے جا کر حفرت موسی کے سامنے دکھ دیا اور تھر کہا کہ اے وی اگرتم اس عما كوزين سے الله سكو كے تو چرتم كو دوں كا يہ سنتے ہى تصرت موى نے مبدى سے اس عصا كو اپنے بانفسي لها اورزين سے اٹھاليا يہ كرامت و كھ كر ورز شعب عليه اللام نے كماكر اسے موئ شائد م كوالند تعافي بغيرسل كرے كا- اور مين نم سالك بات كنتا بول كرو كيمواس فلا فيميان مين براز كميان برانيمت ما ناكبول كه اس ميدان من از دسي بيت بن بعن مفرت شيب علیہ السلام نے سنحی ہے منع فرمایا تھا کراس آز د ہے والے میدان میں کبری مت جرانے جانا اس لفنيت كوحفزت موسى في بروقت المحفظ ركا اوربر حند جا باكم كرلون كو ما بنون كى ملك روكين وه كريو ل كونر روك سكے كرياں اس ميدان سى جاكرونے نظيس ناچا ر موكروياں سے ایک برشته برجا بیسے اوراس عصاکو لینے بہاری رکھ کر برنے اسے عصاح زوار اگراز دبا ا وے تواس كواروالنا تاكه وه كرليال كو كلانے نها وسے - يين كرليال ير تكيان رہنا بركم كرسو كي ادر فزا تھی طرح نیندآگئی کھ در کے بعد ایک انزوبا اپنی کی سے نعل کریک یون کو کھانے آیا ۔ ہی اس عصانے مثال ایک ٹرے اڑو ہے کی بن کر اس آنے والے ان و ہے کو ار والا . حوت موسی عليدالسلام وب بيند سے بيدار موسے كروه كيا و كھتے ہيں كرارو يا اس ميدان بن مرده يدا براہے ادركريان جرمي فنين بوكرائي كميلون كو مع كر كو علية كم عند بديات كر آكر موت نشيب عيداللام المراجى حزت ده جوكب نے فرا يا تفاكراس ميدان مي من جا ماكيونكه ويا براژد يا ہے وہ براوں کو کھاجائے گا۔ وہ او دباخدا کے فضل وکرم سے مارا گیا . لیں اس مرز سے افرت شعيب عليه السلام كوا ورهي يفين مواكم حفرت موسى عليه السلام والسيمير بول كركت بيل كرافت موسى عليه السلام نعطاريس صفرت شعيب عليه السلام كى كمريان جرائيس اورصب بالجوال مال نزوع مواتد صرت شعب ف فروا يكرا مرئ تهاد سافيال ع الراس مال مها دى بحريا ل مرصني كا أو ده سب نم كو د مع داليس كے ليس فداك مض وي بواكنا مكريوں نے مذہى جے توسب

صون مرسی عدد السلام کو وسے وسیخ کھی صب جھٹا مال میا تو گھر فرا با کہ اگراس سال ہماری

بریاں مادہ صنیں گی تو وہ بھی تم کو وسے دوں گا۔ فضل الہی سے سب بحریاں نے ادّہ ہی جنا
اور وہ سب تعزی موئی عدد السلام کو وسے دی گئیں۔ کھر ما تواں سال شروع ہوا تو کھر کہا گل
اس سال ہماری بکریاں ہیا ہ بچے صنیں گی تو دہ بھی تم کو ہر کو دیں گے آخر وہ ہوا۔ ثمام کریں
نے سیاہ بچ جنا وہ سب حفزت موسی علیہ السلام کو ہی ہے راگا بھر آگاواں سال شروع موا تو

بھر فرا باداگراس سال ہماری بریاں ابن بچے جنیں گی تو وہ بھی صفرت موسی علیہ السلام کو ہر ہر کو دول کا مرصی البی دھوزت موسی علیہ السلام کو ہر ہر کو دیا گیا ۔ بھر تو الیا ہو اکہ حفزت موسی کی بگریوں سے دوگئی ہوگئیں۔ لبی
کو دیا گئی ۔ بھر تو الیا ہو اکہ حفزت موسی کی بگریوں سے دوگئی ہوگئیں۔ لبی
دس برس صفر ت موسی علیہ السلام نے بالعوض میر کے حفز سے نعیب علیہ السلام کی بکریوں کو
بچرایا اس کے لید حفز سے شعیب علیہ السلام نے فرایا کہ اسے موسی یہ سب بحریاں اور لونڈی بائدی
مال وہ ساتا اور میری بھی صفر داکر میں نے نہا دی مک سے موسی یہ سب بحریاں وہا ہوں وہا سے
جاڈ اور ان سب کو بھی ا بہنے ہمراہ سے جاڈ بیں اس میں کچھ کھی رکا دے داران سب کو بھی اسب کو

مصریس دوباره والیسی

موری کی صورت موسی علیہ السلام کا آبائی وطن تظالس سے با نوسیت بھی بہت زیادہ سے باکسید ایک سوز تصوت موسی علیہ السلام کو تمنا ہوئی کہ اینے ملک مصرحا ہیں اور وہاں جاکرائی والدہ فی خدمت شخر ف ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اینے جائی ہارون سے بھی طاقات کریں جنا کی اہنوں نے تصفر ت شعیب علیہ السلام سے معرحانے کی اجازت جاہی اور ساتھ ہی گزارش کی کہ ہمارے ہمراہ آب کی بہی صفورا اور لوزئری بائدی بجور کمریاں مال واسیاب بھی سب سے کرمصر حائیں ، مصفرت شعیب علیہ السلام نے ان کواجازت مرحمت فرماوی - اس کے لعدوہ مدین سے روانہ مورک ہوگئے ہوئے ہوں کی اور اسی حکمہ رات گزارنے کے ہوگئے ہوں، وہ مدین سے ایک مزل کلال آئے تھے کہ دات ہوگئی اور اسی حکمہ رات گزار نے کے لیے قیام کیا اور کھروں کو ایک حکمہ پر بائد صوریا اور تھڑت موسی علیہ السلام کی ہوی صفورا محمل سے بھی اور وہ حمل بھی قریب الولادت تھا جنا کی اور اس بھی المام کی ہوی صفورا میں سے بھی اور وہ حمل بھی قریب الولادت تھا جنا کی اسی کی طافر فان آبا کو تنام عالم بر اندھرا ہوگیا۔ اور مرموکی ، اور اسی وقت ایک ایسی ہوا اور آندھی کا طورفان آبا کو تنام عالم بر اندھرا ہوگیا۔ اور مرموکی ، اور وہ سی وقت ایک ایسی ہوا اور آندھی کا طورفان آبا کو تنام عالم بر اندھرا ہوگیا۔ اور مرموکی ، اور وہ تی وقت ایک ایسی ہوا اور آندھی کا طورفان آبا کو تنام عالم بر اندھرا ہوگیا۔ اور مرموکی ، اور وہ تی وقت ایک ایسی ہوا اور آندھی کا طورفان آبا کو تنام عالم بر اندھرا ہوگیا۔ اور مرموکی ، اور وہ تا ایک ایسی ہوا اور آندھی کا طورفان آبا کو تنام عالم بر اندھرا ہوگیا۔ اور اسی وقت ایک ایسی ہوا اور آندھی کا طورفان آبادی کا میں اور وہ تا کہ تا میں اور وہ تا کی تھا میں اور اسی وقت ایک اور اور اسی وقت ایک اور اور اسی وقت ایک اور اور اسی وقت ایک اور اسی وقت ایک اور اسی وقت ایک اور اور اسی وقت ایک اور اسی وقت ایک اور اور اسی وقت ایک اور اسی وقت ایک اور اور اسی وقت ایک اور اسی وقت ایک اور اسی ور

نعِرَ آسان عِبِي گرجے لگاكى نے بى اس دان آرام نذكيا پانى بى برسے لگا اور سخت سروى دينے لكى يە دىكھ كركى موسى كھراكرآك نكالىنے كوستمان تھا أے لكے ليكن اس سے آگ ندنكلى ناچار موكر عضب فيمان زين برجينك ديالي مذاكم علم عاس فيمان في مولى سي كباكات موساع جھے کوخد اکا حکم بنیں بنے کہ تم کو اگ دوں بیسن کر تھزت موسی علیہ السلام اس حقی تی سے بازائے اور عجرا ک کے واسط میت متفکر سوتے اور جاروں طرف دیکھنے لکے خداکی مرضی الیی يمونى كركوه طور كى طرف ابك آك كالتعلي نظراً يا ورحقيقت بين وه أك منه تفي عليه وه خدا ونذفدون كالورسارك مخاجِنا كِيرُ اللَّه تعالى فرامًا سِعِيهِ فَلَنَّا فَضَى مُوسَى الْهُ حَلَّ وَسَارَ بِإَ هُلِهِ أَنسَ مِنْ جَابِبِ الْبُلْوَدِ فَارًا قَالَ لِاهْلِهِ الْمُكْتُزُا اِنْيَ ٱلنُّتُ فَارَّا لَعَلِّي ٱلْتِكْمُ مِّنْهَا مِفَكُوا وُهُذُ فَخُ صَنَ التَّادِ كَعُلِّكُ مُ نَصْطُلُوْنَ وْتُرْجِهِ لِي صِيدِ لِدِ الرَّبِهِ الرَّبِهِ وه مدّت اور سے کرملا اپنے طوروالوں کو دیکھا کو ہ طور کی طرف ایک آگ بھیریہ و مکھ کر کھنے لگے ابنے گروالوں کو کہ تم سب بہاں تھرے سبوس نے ابھی دیکھی ہے ایک آگ شابدس اس آك كوي آؤن تهارك ياس وبان سے ياتو وه يوس ميا چووه آگياا نكاره تاكه تم لوگ سے تالی بھروب بنیاس کے پس قول تعالیٰ۔ فلمَّا انْتُمَا فُرُدی مود شاطِئی الْوَادِ الْوَيْمِي فِي الْبَقُعَةِ الْمُبَادَكَةِ مِنَ الشِّيرَةِ أَنْ تَيْمُوسَى إِنَّ إِنَّا لِلَّهُ دُبُّ اللَّا لَمِيْنَ الله بجروب بنيامرى اس اك كياب أوازا في ميدان كي واست كنار بركت والى زمن مين اس درصت كم الصورى من بول الند فام جهان كارب ب عير قولة نعلا إِنِّيُّ إِنَا وَتُبْرِيُّ فَافْلَكُ لِنَكُ إِنَّكُ وِالْوَاحِ الْمُثَكِّنَّ سِطُدٌى لَمْ وَ إِنَّا خُتُوتَكَ فَاشْقِمُ بِمَا يُوْحَىٰ هُ إِنَّ أَنَا لِللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا مَا فَاعْبُدُ نِي لَا وَآخِيدًا لِقَلُوجَ كِن حصر عنى فَي رَجِه الجهر كم المحقق من بون بدور وكار تبرايس انار وال وونون جونيان ابني تحقیق تو یج میدان پاک کے ہے کہ نام اس کاطوی ہے اور میں نے لیند کیا تھے لیس س جو کھے كروى كي جاتى بسے تخفيق ميں موں الله منس سے كوئى معبود مكر ميں موں ليس توعبادت كرميرى أفد قائم ركومازكووا سطمير عرواب ى تى بعار حفرت موسى عليه السلام مين سعمركو آف فلے توا بن بوی اور اپنی بلریاں سافف سے کرمبنگل س دات کی مردی س داہ معدل سکتے ادردوس ان كى بوى كودروزه شروع مدكيا. بنبت دور ساك نظر آكى كوه طور بر تقفت بن وه آگ نه متی وه الله تما ای کا نور تها این بوی سے کماکه نم کی در کاروس تها رساسط

آک لائا ہوں یہ کہدر موز ت موسی ا پنے عیال کو بہاں چھوڑ کرمر ف اپنا عصا ہا تھ میں ہے کر كوه طور كي صباس كونوك سنع الكورون مبزوع كتين كدوه درون یعی بری کے درخت کے شل اور اوپر سے نیجے تک اس پر نور سی اور تھا حق ت مری علیہ السلام نعيه جا ناكرية أك بعلي اس كو تجا و كركات كوسر عير باند مع كوعما سعاس ورون كے سر سر ركاتا كر آگ سكے اوراس كو كرد سے إس وہ لار درون كا الك شاخ سے دوسرى شاخ براوردوسرى شاخ سقيرى شاخ برجلام اتفاع فنكرمان برحفزت وي ا نیا عصار کو دینے اس بیآگ بنیں ملکتی تھی بہ دیکھ کر صفرت موئی بہت ما ایس مو کے اور الله تعالى كحم مع وبالعلين ابنے باؤل سے لكا اس وقت دولوں لفلين دولجومو كم اور یہ کھی روایت من آیا ہے کہ حفزت موسی سے کوہ طور کی طرف ماتے ہے عمورانے ان سے کہا تھا کہ جزوار اس میدان میں جہاں جا میسے ہوسات و بچھو مہت ہیں اچھی طرع تھے لوج كرجا ناحفرت موسى لو بعيرب ياؤل مين نعلين بن اورمير ، اكتر مين عصاب عجر المحد المربعة حب حفرت موئى تدان مادى طا قتو ل يراعتمادكيا تووه خدا كم مع دولوں نعلین دو مجبوم کئے۔ بدد مکھ کر معزت موسی و گئے اور مجر ومی آواز عیب آنی ص تعالى في إنشاد فرما إلى وَمَا مُلِكَ بِمُنْ بِيكُ لِمُدِّسَى قَالٌ هِي عَصَا يَ وَ ا مُذَكِّفُوا عَيْهُا وَاهْتُنَّ مِهَامَكِي عَنْعِيْ وَلِيَ فِيْهَا مُأْدِبُ أَخُذِي هَ قَالَ ٱلْقِيهِ ا مُوسِي ، فَالْقُلْهَ ا فَا ذَاهِي هَيَّةٌ تُسْعَى ه فَالَ هُنُ هَا وَ لاَ نَدْفَ وَفَعَ مُسُعِيْنُ هَا سِيْدَتُهُا الْمُ وَلَيْ وْ تَوْجِمِي اوركِها اللَّدْتُعَا فَيْ فِي المحرسَ يدكيا فِرْبِ تیرے داسنے باخت س صورت موسی لو سے کرید میری لاحقی سے اس بر مکتا ہوں اوراس یتے بھی چیاوتا ہوں اپنے مولئی معنی کمرلوں کے واسطے اور طی اس میں میرے کتنے ہی کام من الله تعالى نف على قراياكم تواس كولاال وسدا مدسى بين لدالا اس كوا كمال جم نووه سانب تحا دورتا بهرتا بجركها سرسى اس كوتوكيد ف اورمت ورورا كمي كيمريس اس كواس حالت بركروول كاجواس كى يبلى حالت تقى لعينى يدجير لا كفى بن حاسة كاجروب حفرت موسی نے اس کو کمیالیں وہ اللہ اتعالے کے حکم سے عصام کو لم تقدین آگیا اور اللہ تعالیٰ نة قرآن مجيدين اس عماكوا يك مكرحة تنفي اورايك بكر تُفان عبين اورايك جدَّان الله على الله عَان فرما ياكربيلي و كيضة عي سانب تضامعلوم بوتادور تاجر تااور مزركي مي تعبان كم ما شدياد،

كے بعنى سانب كى ية نينول صفيتى بي ادائ بيموجود تقبس كينتے بي كروه معصاحب تغبان كى اند موتا توبڑا سانپ نتیا اور اپنم اس کی مانند نیز سے محموتی اگر وہ مچھر پر بھی ارب تو وہ کورے الراع بوجات عيركها الله لقال العدالة المات المستنان في في مبيات تحديث بيضاء مِنْ غَيْرِسُوْءٍ وَاضْمَهُ إِلَيْكَ حَبْنَاهَكَ مِنَ الدَّهَ مِنْ عَلِى كُنْ مِكَ بُدُهَا فَا ثَنْ مَرْنَ مَ يَكِ إلى مِنْعَوْنَ وَسَلَة بِهِ أَوْ إِنَّهُ مُكُالُوا قُومًا فَرِعَيْنَ وُ تُرجمه الصموى في حاابينا فَر كوابين كربيان بس كر تكل آ و سيندى بينر رائي كاور الا ابي طرف إن و دُرسة اكر سانب اورجاتار سے بی وہ دودلیس میں نیر سے ربی طرف سے فرمون ادراس کے سردارول پر تخفیق ده بین قوم فاسق - بین حفرت موی فیفدا کے فضل سے ابیے کربیا ن میں افقہ ڈالاا دراس میں ایک سفیدی ہتھیا پر نظر آئی مثل آنتاب روش کے ظاہر سواا دراسی كانام بدبيفيا سياس كى روشى سيتام جهان روش بوجاتا سي اوراس كالزرافقاب بر غالب برجا ناسع النَّد توالي ني و ومعجز حصرت موى عليه السلام كو ويع تقرايك عما كاجى سے ہزاروں قم كے مجزے ظاہر ہوئے اور دور امجزہ يدسيفاديا تا اس مجزے سے عالم روشن ہوجا تا اور ان دو مجزے کو دیکھو تخاف خداان پرایان لائی تھی. حکم ہوا اے موسى تىم مفريس با د اور دال جا كر فرعون ملعون كوخدا كى دعوت دو. قول تعالى ١٠ د خادى دُجُّه عِالْدُ ادِ الْمُقَلِّ مِي طُوَّى أَمْ اذْهُبُ الْمُوثِعُونَ اللَّهُ طَعْلَ مَعْ فَقُلُ هَلُ لَكَ الْكَالْ الْتَالْل وَا هُلِ مَكَ إِلَىٰ مَ يَكَ فَتَمُنَّنَّىٰ وْ-ترحب بصب بكاداس كورب في إلى ميدان یں صبی کا نام طولی ہے اسے موئی توما فرون کے پاس اس نے بہت مرافقا باہے ۔ بس اس كوكمة تراحى جا بتا سي كرتوسنور جائے اور میں تھے نيك راہ بنا في موحق عى دب كى داہ ہے ہی جو کو رہو ۔ کہاموسی نے اے رب بیرے عبال اور میری یہ کریاں بیا باں جنگل ين بدى بى اوران كى د كمو تعال كو كلى كوئى منى سے - يه سب جيود كرم ميں كيو كرما وا ندائی اے موسی میں فرہشت سے تورین جمیمیں تیری بوی کے یاس کردہ ان کی ضرمت كرين اور بح كودوده محى بلاللي اور بحيرول كوكماكيا سعكم وه يترى كيرى كے ديو فري كلياني كري اور توبر طرح سيضاطر جمع ركه اوركوكي اندايشه من كر قولهٔ تعاسط يه كال من ب اني ا فَتُلْتُ مِنِهُمُ لَوْنَا كَأَخَاكُ اَنْ يَغْتُلُونَ اللَّهُ وَاحِيْ هَارُونَى مُحَاا مُسْتَحُ مِنِي لِسَاقًا مُأدسِلُهُ مُعِي دِدِعًا يُصَرِّقِنِي إِنِّي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُعَالَ مُنْشُلُ مُعَالًا مُنْشُلُ عُضُلَف

بَاخِيْكَ وَنَجُعَلْ نَكُمَا سُلُطْنَا فَلاَ يَصِلُونَ اِنْيُكُمَاه مِٰإِ يٰتِتَاجٌ ٱنْتُمَا وَمَن أَنْبَعُكُمَا الغليدة فالتحبيري في كما الدرب بي في كاب الامس الكري كاسوورا ہوں کہ کھیے وہ فجر کو ارڈ الیں اور میرا کھاتی بارون سے کراس کی زبان اچی صاف جلتی سے فيرسے زباده سوتواس كومېر بے ساتھ بھيج ناكروه مبرامدد كارموا ورس ان كى نظرين سجانات بوں اور ہیں یہ بھی ڈرتا ہوں کہ تھی وہ لوگ جھے کو تھوٹا کریں فرمایا اسے موٹی لفتاً ہم ندور دی کے بھر کونزے کھائی ہارون سے اور بھر مددویں گے ان لوگوں بر تھے کو ناکہ توغالب آوسان براور وه برى دوى وجدت تم پيغالب، ندآ سكيس گے.بيرس كر صفرت موسى علىباللا نے اپنے رب سے پالخ مالیں طلب کیں قولہ تھا ہے : قال مَ تِ اشْدَعْ لِيْ صَنَى مِي وَكُيِّرُ لِيْ ٱشْدِي ۚ لَا اعْلُلُ عُنْفُ أَوْ سِنْ لِسَالِي لَا يُعْقَلُوا قُولِي أَنْ وَاهْبَعُ لِ إِنْ وَالْمَعِلْ إِنْ وَالْمُعِلِّ إِنْ وَالْمُعِلِّ إِنْ وَالْمُعِلِّ إِنَّا فِي اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل هَالُ وْنَ الْمِي هُ الشُّن دُبِهِ ٱ نُهِي لُهُ وَٱلشِّدِكُ فِي ٱسْمِى مَنْ نُسَيِّمَ عَكَ كُنْ مُلَّا وَنَنْ كُولَ يَحْتِنْهِ اللهِ إِنْكَ كُنْتُ بِنَا بَعِيْدًا وَ لَرَجِه كِهامولَى في الصرب كثاده كو میراسینه کسی طیدی حفانه سول ا وراسان کرکام میراسخت گره کھول میری زبان سے ناکدلوگ تجيي بريان وزبان حزت موني كي نجين مين حل كي تحيي اور وه صاف لبل منه سكتے تھے اس ليے حفرت موسی علیہ السلام نے اپنے برور د کارسے دعا مانگی کر باالہی زبان میری کھول دے اور میرے واسطے ایک وزیر کرمیر سے بھائی کو بارون کوجو کراہل سے سے اور میری قوت اس كسانف مظبوط كروس اورير سام مي اس كونترك بناو يها ن كك وه شرك وو ميرى بغيرى مي كدمي صجيح طور يرتيرى ذات بإك كابيان كرسكوں اور بچرى كرنيرى يا دكوت بي به شك تربي بم كود كيصة واللب بيرس كرالتُدتعا سف نه فرمايا قَال أَدْ تِينَ مُثَنَّةُ لِدَكَ يمُدُّسىٰ ترجه بها التُدتعا ليے نے الل مجر کو تبراسوال اسے مرینی دل تبراروش کیا اور کام تبرا أسان مواادرنهان بهي نترى برى فضع كى اورنبر عهائى بارون كوتيراوزيرك اب توجافزيون کے پاس کونکہ اس نے میت سراکھا رکھا ہے لیں جوت موسی نے جب سوال کیا تو اس نے اللہ سے بایا ورہمارے بنی صفرت تحد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ علی مید سے اللہ تعالیٰ نے سب كيدويا علم لدنى ان كوليريا حاصل تحاا وركير بهار بيني أكرم صلى التُدعليه وسلم كي شان مبادك يْن - المُذَنُّرُ خُ لَكُ اللَّهُ مَا كَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْدَلِكَ الَّذِي اللَّهُ مَا لَقَضَ طَهُمَ ا وَرُ فَعُنَا لَكَ يَ كُنْدُكَ وْ تَرْجِمُ كَمَا مِم فَينِين كُولاا فِي فِي سَعَمْ مِهَادا مِينَا الرجِيم

تم نے فی سے بنیں جا باتھا کر علم وحکت سے بررہے اور اتار رکھا ہم نے قم سے بتا را او تھ جس نے توڑی تھی پیٹھ تہاری اور بلند کیا ہم نے نہارے واسطے ذکر نہار اپینم ول میں اور فرشتول من ام نها دا كمندكيا اور الراسم منيل النّدن حجى النّد نعاسك صاحبت ما نكى تقى حب كمكريمه كي بنياد وُالْي تفي حديباكرالله تعالى في فروية توادة تعالى وَاذْ يُوْفَعُ الْبِدُهِ فِي مُ الْقُولِي مِنَ الْبِيْتِ وَإِسْمُعِيْلَ فَي مَنْ الْمَعْلَى مِنَّاهُ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُةُ نزيم اورجب اللها في لكرحفرت الرابيم اور تصفرت المعيل بنيا دين اس كفركي تب كها الصارب قبول كرم مع تحقيق أوس عنف والأاور ما نفوالااور كهائ بنا اغفذ في والدالدي ترجمه بارب في كو اورمير سدال باپ كرمعاف كركناه سيست حفرت ابرابيم في الله تقاليا سے ما نگاجب اسے کھ الا اور ہمارے رسول اگرم صلی التدملیہ وسلم کوب ما تکے المند تعاف في سب كي عنايت كيافها وران كي شان من النّدتعا ك فرما تاب، ويُغْفِرُ دَاعَ اللَّهُ مَا لَقَنَّ مُرْمِنْ ذُنْفِكَ وَمَا تُأْفَدُ مِن فِيسِ فِي خُشَا المحمصلي اللَّه عليه وَمَ بوكرتم سے بہلے ہوا۔ پس صفرت آدم علیہ السلام كو بخشا اللي ذلت سے تخبر كوشنيع لانے سے اورامت كو بختا برى شفاعت سے خلاصه اس كابر سے كرحوزت موسى عليه السلام كو جاہے سے ان کے بھائی بارون کو ان کا وزیر مقرر کی اور سما رے سروار حق فی مصطفا صلی اللہ عليه وسلم كوبح بابت كح جا رخلفاء كووزير مقرركيا اوراس طرح سے براكي سينير نے لينے است مقصد كوضدا تعاب سے الك ليا تھا . اور ما رسے بنيز برخداصلى التد عليه كرم كو يے ماتكے سب في عنايت كيا عز فن مولى عليه السلام اور ال كع جائى بارون كو الله تعافي في ارتباد قرايا قُولاً تعالى وزهَبَ أنْتَ وَأَخُولَ فِإِلَيْنِ وَلاَ نُزِيًا فِيْ ذِكُو يَ وَلاَ وَهُوا ذُهِبَا إلى فِرْعُنْ اِتُّهُ أَطْفَى جِ فَقُوْلَاكَةٌ قُولاً لَيِتَمَا لَعَتَهُ بِنَانُ كُرُّ الْوَبَخِينَ فَالاَمَ مَتِبَا إِنَّنَا نَصَافُ اَنْ أَوْ يَجْتُلُ فَالاَمَ مَتَبَا إِنَّنَا نَصَافُ اَنْ أَيْد عُكْنِنَا أَوْا نُ يُطْعَىٰ هُ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمُ ٱسْتَعَعَدَائِنِي فَا قِيلَةٌ مُرْجَهِ والمعلى جاتواور نبرا بجائی مبری نشا بناں مے کر اور اس کام میں ستی نہ کرومیری یا دس جاؤ فرعون کی طون كيوكماس فيبهن سرافقابلي اوركبواس سعبات زم شائيكر وه تفيت بكرف يا بجروه ر اس بات المادونون نام بروروكار بهار مبيك سم ور تيس اس بات كمهمى وه يم برزيا وتى نه كرب بالبحر وه عضم كحرش من و سه الله نفات في مايا كاك موسى تم بالكل من وارد تحقيق من نتهار بساخ مول اورسب سنتا اور و يمضا بول بي

نم جاؤاس كے باس اوراس سے جاكركموكدہم دونوں الند تعاسے كى طرف سے بھيے بوتے رسول من اورآوی اسرائیل کومهارے ساتھ بھیے دے اوران کوکمی طرح کے عذاب میں ناڈال اورسم الگدينيام كرائيس من ترسياس اوريم دونول كياس الله نقاع كدرول ہونے کی نشانیاں موجود میں اور سلامتی تھی اس شخص کی ہو گی جربدایت کی بیروی کرے گا اور بیٹ بھاری طرف وجی کی گئی ہے کہ اس شخف کے واسطے عذاب ہو گا ایو کہ استے ہوئے لک كى بروى نركر عبدال كوهبال سے اور بدایت سے منه پیرے اور اس وقت ترے وسط بہتریہ سے کہ ترامان ہے اور دعوای اطل کو تھوڑ و سے جیر جھ کو کوئٹن چیزیں ملیں گے۔ ایک جوانی ، دوسری بادشای مشرق سے مغرب تک تبسری تیزیہ ہو کی کہ بتری بر بھی دراز کردی جائے کی تاکر توبہت عرصہ تاک ونیایں اوشاہی کرے۔النّد تعامے نے تحضرت موسیٰ کو ابنارسول بناکر تنام علم وحكمت كى باتين اس ميدان مقدس مين حوكوه طور يرتضا سكها تين - بيمران كوحكم وياكراب تم معرس ما و اور فرون کوبرات کروه بربرات الله تعاشی کی کرهوزت موسی فرزاسی والیس اس ملدر الخيران يواني بوى صفوراك هور كت تقاكر د كمعة بن كراك الأكاان تولدموا اوران كيضمت بي الندتعاف نعوران بيت مقر دفرا وي تي ادر جربياور شران كى كروىكى ياسانى كرسے تھے۔ عوص تدري عليه اسلام نے تمام الوال بنورت جومنیا سب الندعنایت سواتھا اورجو گفتگوالندتنا نے سے کو ہطور پر موٹی تھی اور جو مکم فرمون عليه اللعنة كى طرف جائے كا اوراس كو يوايت كا الله نغائے فيديا تھا سب كھوائى بوي فوا سربان کیا۔صفورانے جب بد گفتگو حوزت مولی سے سن تووہ لولیں کرتم فورا والی علیہ جا دُا ور خدا کے اسر مین نامیز من کر و بہت حلید حاکم اس کوخدا دند قدومتی کا پیغام مبنجا تی بہ سنتے بی حفرت موسی علیہ اللام نے اپاتام اسباب ولوازمرابنی بوی صفورا کے باس طور ا ورا بناعصا با تقرس كرحد اكر با دار تع بوت معرروان بو كنظ اورص وه معرس داخل بوت تواس وقت عناكا دقت تفااور حفرت موسى نے اپنے گھر جا كروستك دى توان كى بہن رم نے کھر سے نکل کر لو جیا کہ نم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ حوزت موسی نے اس کے ہوا بیں کہاکئیں ما فرہوں۔ یہس کومیم ابن مال سے لولی اے امّال حال ایک مہمان مافروروازے يركوفا سے مريم كى والدہ نے كماحلدى حاكدوروازہ كھول دوا وراس مافر كواندر لاكركها ناكهلافي حفرت موئ فيبس كرابني صورت ابك اجبني في ى بناكر ابتر

كنا عيرجا بنظ اس كے ليد بارون اوراك كے والدعران ان دو اوں فاكم محزت موئی کود کھا .لیکن لعبن موائے کے ذریعے سے معلوم موتا سے کہ اس وقت ان ك والداوران في بين دونول انتقال كر كف عقدا دربيي صحيح معلوم بوتا ہے۔ والنداعلم بالصواب الغرض والده نية كر در وازه كهول ديا بجيونا اورجراع ادركات كونك اوروفي لاكريطوى مب حزت موئى كها نا كالمع يحققوان ك بطافي إرون آكرابني ال سے بوچھاكر بركون ہے۔ وہ بوكس كربدما فرقهمان سے بھر باروں نے مؤركے دیکھاتومولم ہواکہ یہ تومیرے محاتی حفرت موسی ملیدالسلام ہیں. نب پھروہ اپن مال سے كيتے لظے كرواہ يہ تومير على في مفرت موسى من يكت بى كلے ل كررونے لكے اور يہ ديمو كر تفرت موني كى مال مجى رونے لكيس . كيوركي و زيد لعد حفرت موسى اپنى والدہ كو تسلّى دينے فظراوران كے بھائى ہارون فے حفزت موسى سے بر جھاا سے مبرے عبائى میں نے سنا سے کہ تم نے تمرید ہی میں حفرت شعب کی میٹی سے بیا ہ کیا سے اور وہاں بہت ون رہے ہو تحفرت مولی نے کہا ہاں میں نے شادی کی ہے اور فرید ایک فوٹیخری میں تم کو دیتا ہوں کہ خدانے مجے بنم بنا کر فرعون کی طرف بھیجا سے اور بلاواسطدا لندانعا کے نے کوہ طور بر فی سے کلام کیا ، ارون اس بات کوس کر بہت خوش ہوئے اور مبدی سے الحد کر تعظیم کی اور دست بوس معى موسة اور مجر خدمت بي ما حزر يد جرحزت موسى ف ال سيكما مجا أنى ارول تم کوجی الندتعا نے نے میری بنمیری می شرکیہ کیا ہے جیو مل کوفر ہون کے پاس جلیں اوراس مردود لمعون کوجدا کاپیغام بیزیالی اوراس کوسدهی راه کی بدایت کرین اور خداوند قندوس نه میرکو د و معجز ہے بھی عنایت فرما تے ہیں. ایک توب عصا اگراس کرمیں زمین پر ڈال دوں توبیہ اژد ہا ہن کو سارے مورکے کفاروں کو کھا با فے اور کھیراس کے علادہ جومیں کہوں گاسودہ الندنت ای کے فضل وكرم سے ہزار طرح كے معجز سے اس عصاسے ظاہر ہوں كے اوردوسراسمجز ويد بيفاكا ہے معینی میں جب جدیب میں ہاتھ والوں گاتو یہ بر برجنا لینی سعیٰدی لکل آوے گی اور کھیر ہم اكيدانكلي سے نورنكے كا اور تاريمي جاتى رہے كى . تمام جہان روشن ہوجا نے كا . ان وج بات سے لیتین سے کرانشاواللہ تعالی سے کماروں برغالب موں کے ہارون بھی ہوس بہت خوش ہوتے اور کہنے لگاراب معلوم ہن نا سے کرسنی امرائبل فرون کے ظلم وسترے خلاصی پائیں کے بچرودسری مینے کو فخرلی نا زیر صار معزت موسی اوران کے معیاتی باروان

دونوں فرعون لیبن کے مکان بر گئے اور اس مردود نے اپنے گھر کے دونوں طرف مز اہتے ہو مے نقص ادران کے نیچے بڑے بڑے جا کا ٹریا ندھ رکھے ناکہ کوئی دشمن اس کے مکان پر مزجا سکے اوراس کے حکم بغیراس کے گردھی نہ چرہے . فی الواقع وہاں کوئی بھی اس کے ڈر سے مزجا سکتا تھا۔ الند تعالے کے فضل وکرم سےجب حفرت موئی اوران کے بھائی ہارون علیہ السلام وبان نشرليف مع كنة توتمام شيرول في حفرت موسى كود بكيوكرسلام كيا ورجير با ادب کھڑے ہو گئے بس حفرت موئی علیہ السلام نے جاکر فرعون کے بالاخامہ کاحلقہ، در کموکر بلادیا ا دراس کے بلتے ہی اس مکان کے برلیزہ ٹرگیا۔ اور حفرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نے ساخھ بى يداً وازدى كد. ا خارسول الله من بالعلمين يدا وازعى فرون كم علامي عاليني ويده زرلفت القاكرديكاكم موسى بيرد يكوكريب بوريا واورايك روايت بي سعكرد ورس فراون کے در برصفرت موسی رہے اس کے در بان وغیرہ سے کہتے رہے کہ ہم خدا کے رسول ہی تم لوگ فرعول كے إس جزدو- وهردود كهنے كے كم تم لوگ د لوانے بو. اور فرعون تو تها را مذا سے اور تم کیا بکتے ہو۔ دوسرے دن محرابنوں نے کہاکسم کوفرمون کے پاس جانے دویا بمارى خراس كومينيادو اورسم دونول خداكى طرف سيامضين اس كوسيد مصراست كى مدابت كرنى سے الكين اس كے دربان كافروں نے بنانا اور ايك دن ايك مخره كر وه فرون ملون کے دربار میں ہمیشہ نرلیات کہا کرتا تھا جا کرلولاکر کیا عجب ات سے کہ آب کے دروازے پردو شخص دوسال سے ہیںا دروہ کہتے ہیں کہ ہمار افداوہ ہے کہ جوا گلے ادر کھلیوں کا فدا ہے وہ مرحیز برقدرت ركهتاب اوروسي سب كوروزى ديباس اوروسي سب كوبيداكرتاب ادروه كير وہ موت ویتا ہے دیکن لوگ ان کو وا انے کہتے ہیں اور آپ کے پاس منیں آنے دیتے یہ بانی جواس مخرے نے فرموں سے کہیں اس کوس کر فرموں بہت ہی تفاہوا ۔ بھر حفرت موسی کوطین مِن ٱكر الله إلى قولُونُوا بِط أَلُمُ ذُورٌ إِلَى فِينَا وَلِينًا وَلِينًا وَلِينًا وَلِينَا مِن عُمُرِكَ سِنِنَى ال وَفَعُلْتُ نَعَلْتُكَ أَلِينَ فَعُلْتَ وَانْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿ تُرْجَهِ لَهَا فَرْعُولَ للمون فے کیا میں نے بھے کو نہیں پالانفا بطور اپنے فرزند کے اور برسوں توسما رے باس رہا،اور كركياتوه كام اپناجوكرگيا اورتوتوناشكروں سے بے بس تھوڑے ون ہوئے توہما رہے یاس سے نکا ہے اور ایک قبطی کا تون کر کے اب آئے ہو ۔ حوزت موسی نے فریا یا سے میں وسي بون قول العالي - قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا قَرَا قَامِنَ الصَّالِيْنَ ، فَفُرَ 3 يُ مِثْ كُمُ

404 كَمَا هُوْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي مُن إِنْ مُكُمًّا وَحَعِلَنِيْ مِنَ الْمُدْسُدِينَ وَفَد من كِما، موسى في كيافقايس في وه كام اس وقت اورسي تفاج كنه والالبي مي معارات سحيب ورديكها بوري مير سارب في حكومت اوركيا في كوي فيرول مي سيكها فرعول في قرل العاف . قال ويدْعُون دَسَاسَ الْعَلِميني مَ ترجم فرعون في كماكم كون بعيرود كار يراص في وكو كيا مع مرك باس محزت موسى عليدالسلام في فرمايا قوليز تعاسف قَالَ مَنْ السَّمُوانِ وَالْدُرُض وَمَا بُنيَهُمَاهُ إِنْ كُنْتُمُ صُّرٌ قَنِينَ هُ تُرْجِبُهُم موسى ف برورد کارسے اسمان اور زمین کا ورج کی ان دونوں کے درمیان سے اگر ہوتم لفین لانے واليه سن كوفر مون في البينة قوم سفكها فوالا تعالى المال لمِن هُوُلَة ألا تَسْتَهُ مُورًا تَالَ دَكُلُهُ وَدَبُ إِنَّا بِكُمُ الْهُ وَلِينَ وْتَرْجِهِ وَكِمَا فَرُونَ فِواسطِ ان لوكون كيم اس ونت گرد تھے کیا تم سنتے ہو کہ کیا کہتا ہے موسلی کربر وروگار تنہار اور برورو گار تنہارے الكون باب واداؤل كاسم و بير معزت موسى في فرعون سيكما قول العاف ، كال إ ي رُسْوْدَكُمُ الَّذِي أُدُسِلَ إِلْنَكُمُ لَمُجْنُونَ في ترجيه كما فرعون في لوكول كومتها را بيعًام لان والاجونتبارى طرف بيجاب سووه مجنول بسي حفرت موسى عليدالسلام ن كبا قول نعالى قَالَ دَيِ الْمَشْرُونِ وَٱلْمَغِدُ بِ وَمَا بَيْنَكُمُ كَا إِنْ كُنْتُ مُّدُ تَعْقِلُونَ كَهَامُ مِن عليه السلام في بيام بعيرورد كارمشرق د مزب كاوري كيدرمان ان دونوں كے بعدائرة مع ر محت بوتر مجد وبر صورت موسى عليه السام اس وفنت ايك ايك بات كيموات تھے. اللہ تعالے فی نشایاں تا تے جاتے تھے ادر فرعون بیج میں اپنے سرواروں کے ساخت في علط ونهيال كر اجا الحقااوران كو حفرت موسى كيفلاف ابها راجا تا تفاكر كيمي ان كوليتن منهومات بير فرون لولا قول أنواك وقال ليس التحين اللها عندي لاَ هُبُعَلَنَّاعَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ رَجِهُم افرون فَاكُر كَيْرُ مِكَالْومعبودمير مي توالبنه كردون كامين جوكوفيدلون مي سيرس كرحفرت موسى عليه السلام في كما كفلا تعاف نے مجھتم رہ بینربا کر بھیا ہے تو کہد لة الله الله الله مسوسى ما مسول الله يبس كرفرون في كما حفرت موسى سع كما المعموسي الرمي يه كله يرهول كانتراخدا فيدكو كيا وسكاسى وقت موسى عليه السلام في فرعون سي كما الروزايان لاوس كالومرافلا مجر کوتین چزیں دے گاندل اِ انی دوسری ادشاہی شرق سے مغرب تک تیم عقردا

لعنى ايك سورس كى عمرا وربر صادى جائے تاكر نيرى زيند كى دنيا كے عين و نشاطيس كزر الدور عير قيامت بي اس كاصاب نبوكا حفزت موسى كوفدا كي طرف سے علم بوافقا كه فرون كے ساخفاندم زم بات كريں اس يسه صفرت موسى عليه السلام فرغون سے رام زم بات كمت تصد فرون لولا إحد مونى عليه السلام أج في كوفيلت وعد اكري البين وزرول مے صلاح ومشورہ کر کے ہو کھر مصلحت ہوگی اس کاجواب کل کو دوں کا جھر تھ ت اوران كے بھائی ہارون دونوں اپنی والدہ كے كھر صيراً ئے۔ اس كے بعد فر بون نے است وزر باه ن کوبلا یا اور جواتی صفرت مونی علید السلام سے ہوئی تھیں وہ سب اس کوبیان کر دیں اور بولا کر ہے کواب کی بات کی ارزو مہیں سے مگریں اپنی ہوانی جا بتا ہوں کرمیں جراز مر نوجوان ہوجاؤں . تب وزبر ما، ن بے ایمان نے اس سے کماک انجی جند روز سوتے تھے کر تونے دوری معبودت کاکیا ہے ۔ اوراب تواقرار عبودت کاکرتا ہے۔ اس بات سے مَّا مِمَا لَيْ بِنْ فَي - اوراكر فِيرُ كومِ ان بون في أرزوب تواج بي شب بي مي كومِ ان كردون كلحب رات بوني جوابر فرمون كى دارهي من رست تقصاس ني ال كوليكوكس تركيب سے کا لاحضاب نیار کیا اور فرعون کی دارمی میں سوتے میں لگا دیا . فرعون نے صبیح المحد کود کمجھا تواين دارهمي كوسياه يا يا محيراس كولقين بوكيا كرمي جوان بوكيا بول. مجر دوسر الدرخفرت موسى عليدال لام تشرلف لا تع - توفرعون سي حفرت موسى عليدالسلام سي كها . الع يوسى على السلام تىر بى يان ترب كى كادلىل سے اور تىرى بىغىرى كى كيام بجزه ہے - يەس كر معرت موسى في كها تولد تعالى أو كو مِن لك مِن الله الله نے اگرجہ لاؤں میں نیر سے اِس ایک چیز تنب تو تفین لا مے گامبری بیغیری ہے۔ کما فرون نے قول و تھائے۔ فات بہ اِن گُنت سِنَ الصّادِ قبي ترجم كما فريون نے لي سے الرب توبيون مي سير بصرت موسى عليه السلام في الناعصاد الا قول الناسط مَا أَلَيْ عَصَالَ فَإِذَا هِيَ نُعْدًا نُسَبِّينٌ لِي رحزت موسى عليه السلام في وال ويا ابنا عصالي نا گاہ از وہا اس گر کاظام مواا ورمنداس کا کھلار ہا اور مبنز یاؤں مثل ٹر سے ہاتھی کے تھے اور منیاردان اس کے ظاہر ہو نے اور دم اس کی مانند نیزے کی تھی اور اس کے منہ كالعنص عبكركة نااس زمين كوبالكل عبلاديتا بجراس حكه ربطهاس تعي بيداينه بهوتي اوراكه وه كف كى أد في يركرنا تووه فور" امرطانا يانجراس كومرض كى بيارى موجاتى اس ببيب

منتكل معود انب فرعون كرالاخاف كي طرف كيا محراس سانب في اس بالاخاف كترب بين كراك لباس فرون ك فخت كيني ركا اوردوسرالب اس تخت كاوير ركامان عناكم معه فرعون كے اس كے شاہى نخت كولكل مائے برد ركي كر فرعون بهت ملدى ہے اپنے تخت سے ارزیا ۔ اور صورت مرئی کے پاس آگر معذرت کرنے لگا ، اے موسی علیہ السلام آ نے فردوں سے کہا میں آئے فداکی وحوت وسے آیا ہول میں و کھوکہ فر دون مجراکیا اور محرکت کے کہنے بر مفرت موی علیہ السام نے اس اثر وہے کی کرون میر با کافر مرکا اس وقت، وہ مات عصاب کر حفرت موئی کے باتھ میں آگیا جبرای دقت فرمون اپنے کخن بیر جا بیٹھا بیراس کے بعد تقرت موسى عليه الدلام نے اپنا اعرص من دال كريد سيفالكال كروكھا با ، فوله تعالى ـ وَالْمَا يَكُ ﴿ فَإِذَا هِي بِيضَاء لِينْظِدِ مِنْ وَ وَتَعْبُد اور بقل مِن سِدانِيا بالصَّ كَسِيخ ليا موسَ علياللا نے لیں ناکباں وہ سفید تھا واسطے ہرایک و کھنے والوں کے لیں یہ دیکھ کر فرعو ن نے اپنی قوم سے كمامياكدالتُدرب العزت في مايا ، قال لِلْمَلِه حُوْلُهُ! فَي هُذَا السُمِرُ عِلْمَانَ يُدِينُ أَنْ يَجْدُهُ مَكُونُ أَرْضَكُمُ سِجْدِهِ فَهَاذَا تَاسُكُونَ ﴾ قَالُوْ ٱرُحِيْهُ وَاخَاهُ وَالْعَثْ فِي الْمُلَآمِيْنِ حُشِيدِ مِنْ لَمْ يَا تُولِكَ بِكُلِّ سَمَا رِعَلِيْدِ مُ يُولا فرمون اپنے آس باس کے سرواروں سے بیر کوئی جا دو کر ہے پڑھا ہوا اور جا بہتا کہ نکال دیوے تم كوننها رب دلي سے اپنے جادو كے زور سے سواب تم كيا حكم دينتے ہو. وہ لوسے مجے تعلیت دواس کو اور اس کے بھائی اور تنام شہروں میں نقیب مجیمی تاکہ وہ پڑے رہے جا دو کرے آوی اوھ فرموں سے دزیروں نے کہا کہ تتباری سلطنت میں ترزی برے جادوار موجر دمیں ان سب کو بلا کرتین کرو۔ بچر و کیمیس کر موٹی اپنی جاو د گری میں کیونکر بڑھ سکتا ہے۔ بلر وہ جادوگر تومریٰ بنالب آماویں گے،ان وزیروں کے کہنے سے فرعون نے حفر ت مویٰ علیہ المام سے چندروز کے واسط مہان سے لی . تھزت موسی ایسے گھر والیں آ مھنے اورعبادت الهي مي مع وف بو كيّ اس عرصه من نقريًّا ججد فين كُرْر كيّ فرون ملون ت تقريبا جار بزارشهوراور نامورجا دوكرول كرجمع كها-اوربرجا دوكراليا ابية مبزي بولشيار تقاكه وہ ابنا تا نی منیں رکھتا تھا۔ ان میں ایک براحا دو گر اندصائعی تھا فرعون ملعون نے ابیت

جادو کردن سے کہاکہ ہم تم کوئین سوری سے پروٹ کررہے ہی ا در کیرا بھی و بنے ہیں البوقت ہم بہ کی صبیت آبڑی ہے تم لوگوں کوریکر ایا ہے کہ ابنے اپنے علم ادرجا در سے موئی کو روک دو بکداس کرنترمنده کر کے ہمارے ملک سے نکال دونت تم سے ہمٹوئل ہوں گ ا وردولت بھی بہت دیں گے جادو گروں محکمالہ ہم سباب کے نک فوار میں ذرا بھی حضور كے كام قصور ذكرى كے ، مرفون بر ہے كة الات جا دوكرى بن جا بنين . برا تے كرم آب سم کوشگراد کیے ہم سبطلم تیارکریں گے۔ یہ سنتے ہی فرعون نے علم دیا اور سب مزار ال كافرج كالعطال دياريمان اورياب وينزه ومزوديات سے تقے سباتيا كردياكيا - جرميينون ك جادوكرون فيطلم نياركيا اورادم حفرت موئ عليه اللام ابيضعود برت كى عبادت مين محردون تقے اور فرمون ملحول البينے جا دوگر دن ميں مشغول نظاء اور بارہ مزار لنکرتیا رکیا اوران گواس مکان کے واسنے بائیں کھرے کرویئے اور اطراف یں ای مكان كے إره إره كوس مك ميدان وسيع تفاء اى مكان ين وبير كے وقت حب آفتاب كرم بوليا دوكروں كے آلان طلم واسے بار برار ايك بارجينش من آتے اور وه تشرات العرف مات ازدها اوز مجبوی گئے اور اس میدان کے تنام بھر و کلوخ موم ہر کئے بھر ما ووکروں فَ كِمَّا قُولَ النَّا هِ \* قَالُو ٓ الْمُؤْلِيُ فِي إِمَّا اَتْ مُلْقِى وَإِمَّا اَنْ مُكُونَ الدِّل مَنْ الْقِي طِينَالَ َبِلْ ٱلْعَنُواجِ فِاذَاهِبَالُهُمُ وَعِصِيَّةِ لِمُمْ يَخِيَّلُ اِلنِهِ مِنْ سِفِرِهِ مَّهُ ٱنْفَىٰ فَا وَحَبَى فِيْ نَفْيِهِ حِيْفَةٌ مُوسَى لِمُ قَلْنَالَ تَعْفُ إِنَّكَ رُنْتَ الْمُ الْحَلِي وَٱلْقِي مَا نِي جَمِينَاكَ تُلْقُفُ مَلْمَنْ مُعُوَّا إِنَّا مَنْ مُعُوكُنِيكُ سُحِيدِ طِ تُرْجِمِهُما ان عادو كرون اسے موسیٰ یا تو دُال یا ہم موں دُا لنے دا سے بھرت مُوسیٰ نے کیا بنیں تم دُالو ، منب البوں نے دالاسب رسای ان کی اور لائھاں انکی کی بنال میں آئیں ان مے جا دوسے کم وہ زمین يددور نے لكيں ، بھر در نے لكے اپنے جی میں مونی علیہ السلام ہم نے کہا الے مونی تو تورنہ ڈر ا درالبته نوسی غالب رہے گا اور اب اخریس وال سے موسی جو نیر سے داہنے میں سے نگل جاوے گا وہ سے جوا بنوں نے با اے وہ ترایک فریب سے جادوگروں کا ہیں ڈالا ابناعصاص نسوسی نے جبیا کر فرایا اللہ تفائے نے قولو تفاسے ، کا کُفل مُوملی عَصَادُ فَاذَاهِيَ تَنْقُفُ سَامًا فَكُونَ مُ رَجِمِ : هِم وُالا حفرت موى في عمايس وه نظل لكاج كوامنون نے سائك بنايا فقا بيم وه عصار أدبان كرميدان مےكن رسے بل كرآيا ور ب

اس میدان میں چار میز ارطلیم جاد د کے فرمول کے جادوگروں نے بنیا رکھے تھے ان سب کو ایک م الك لقمة من تكل فكل كيا اور وآلات اور أوازان كے بنائے تھے دہ جبي نكل كيا . اس مدان ب مچركونى جيز جى باقى مذرسي اور چراجى اس كولوراپيك مذبهرا. تب وه اندوبافرمون كمان كى طرف چلا . فرعون اس كو ديكوكرانيا تخت چيواركر بصاكا بحب لوگوں نے بھا كتے ديكھا تومعلوم كياكروه جھوٹار سرباطل تھا اس اڑ و سے نے ایک لب اینا فرون کے بالاخا نے برر کھا اور دومرالب اس کے نیچے دکو کرزمین سمیت کراس مکان کو کھو وکر سوا میں اڑا دیا - پھر مکان کا کو بڑ نام ولفان بھی منربا اوراس طرح سيهي اور باطل ظاهر موكيا - تولدُ ثَمَّا كَ فَوْ تُعَمَّ الْحَيَّ فَعَ الْحَيَّ فَعَ الْمُلْ سَاكُا فُورُ نَعْمَنُونَ \* فَغُلِبُوُ احْزَالِكَ وَانْقَلَبُواصَغِوبُنَ \* ترجمه ثابت براحق اور باطل بوا جو کھ وہ کرنے تھے۔نب بارے اس مگ براور میرے بہت ذلیل مور اور مجرنداتی اے موسی علیہ السلام عصاانیا کو مہنیں تر ملک مصرتباہ کروے کا اور اگر تو ذرا مجبی مفہرے کا توبارے مقركه كها جائے كا . ننبه هذا كے حكم سے موئی عليه السلام نے اپنا مصا كميرُ اسى وفت وہ لاكھي بن كر با تقري آكيا برو يكوكر جا دو كرلوے كر عصاء مونى عيداللام از و بابن كريما سے قوم مالك جادوكو كهاكما عجران مروار جادوكرون في أبن مي أباكموني حق برس اوراب توصلاح مارى مع کسم سب ل کران پر اوران کے ضاررا میا ن لاوی سے کیونکہ ان کاخدا برح سے بی اللہ تَعَالَىٰ فَمَا البِيهِ: وَاللَّهِي السَّعَدَ لَكُ سَجِي إِنْ فَا قُولُ الْمَثَّا بِدَتِ الْعُلَيْسِ مَ تَ فِي مُؤسَى وُهُورُونَ ١ وريرُه كُتُ جادوكر حد عير اوركها ابنون في ايان لات بم ما فقر. یروروگارعالموں کے اور پرور د کارموئی ویارون کے اس کے ابعد حذا وند قدوس نے ان کی آئموں کابردہ اٹھاکر تحت النزای وکھایا . حیب ابنوں نے اپنا سرسحدے سے اٹھایا بھرا ن کو عرش اوركون ومكان وكها بالحجر النول نے كما أستاب وي الْعَلْمَيْنَ و لعين سم اليان لا تے برور دکار بے شمار عالموں کے نب فرعون ملحون نے ان سے کہا کہ ننہا رارے نویس ہوں بواد گروں نے برجہ ہواب دیا کہ نوم اراب وروگا دہنیں ہے . بکہ مہا داہدور دکار آدوہ ہے جو برور کار ہے مئ اوربارون كا بيرفرعون نيان محكماكم ان كاخدانم كوكيا و كالدابنو س في كما فول تفاسل . إِنَّا اسْتَابِدَيِّنَا لِيُغْفِذُ لِنَاحَطُينًا وَمَا ٱلْمُرْهُ تَنَاعَكِيهِ مِنَ السِّحْرِجُ لاجروه بوالحقيق بم إيان لائے ما تقديدورد كارا بنے كة اكر نخف بمار سے واسطے خطائي اور بماری وہ چیز کہ زروستی کی ہے تو نے ہم کو اوبراس کے جادوسے یہ نو کفز ہے اور خدا بر ہی ہے

لو باطل سے فرعون لعبن في كما قول المالے - فلا تطفي أيس فك و أد م الك من خِلَانِ وَلا صَلِّنِينًا كُمُ فِي حُبُن وُجِ النَّفْل وَلَتَعُلُمُنَّ أَيَّنَا أَشُكُّ عَنَ امَّا قَرَ أَبْقَى عَالُوُ النَ نُوْ شِولِ عَلَى مَا جَلَوْنَامِنَ الْبَيْنَةِ وَالَّذِي فَطُومًا فَاتَّضِ مَا انْتَ تَامِني " إِنَّمَا تَقَفِّيٰ هَ فِي وَا لَكُونَ الدُّنياط ترجيلي كبافرون في وادر دون كوالبنه كالرب كابين نتبارے إفدادر إوں تتبارے وزار : سے اور البندسولی بر كينجوں كاتم كواويه ثنذ كهجور كي بجراليته جانوں كے تم كون ساہم ہي سے اتند ہے عداب بن اوركون ہے! تی دہنے والا کہا ابنوں نے برگزند اختیار کریں گے ہم فی کواور اس جز کے کہ آئی ہے بمارے اس ولیوں سے اور اوپراس کے بداکی اینوں نے ہم کو بن طم کر ہو کھ کہ تو گئے والا ہے۔ سوااس کے نیس کو حکم کرے کا تربیجے ذند کانی دنیا کے بہس کرفر ہون لیس نے ا پنے جادو گروں کو لا یا اور ان سے کہا کہ ان لوگوں کے باغر با قرن کا مے ڈالو . جنا کی ان مبلاوں في كم يات بى ان جادر أول كر إقد ياؤل مخالف طريقير كا ف وارسولى يرجى ان لوگوں کو کھنیا۔ بھران کے سروں سے آواز آئی فولہ تعالیے تَحالُدُ الاَصْنُهُ يَرِيتَا إِلَىٰ تَا مُنْقَلِبُونَ وَ إِنَّانُظُمُعُ اَ كُنَعُفِرَكُنَا مُ تَبْنَاخُطْيِنَا انْ كُنَّا الْمُعُرِّمِن يُنّ نتهد بوے کھے درمنیں ہم کوا ہے برور دکار کی طرف سے جرحانا ہے اور سم اوگ اس اور كى اميدر كلتة بس كرم كومها رارب بخية اورغام تقصيرون كودر كور فربائے اور ميم بيلے قبول كرنے والے بن اور موئى كے ضايرا بيان لانے والے عى . بس موئ عليه السلام اور ان كے عبائي إرون ابن مكان برأت اورخدا كاشكر بجالات باكراللدنع في فراتاس. وَقَالَ مَوْسَى مَ تَبِالِ أَكِ أَتَدُتَ فِزْعَوْنَ وَمَلَهُ لَا نَيْدَةٌ وَأَمُوالَّهُ فِي الْخَيْلَة التُّنْ نِيَامَ نَبَالِيُنِيلُونُعُنْ سَيِيبِينَ هُمَ تَنَااظُمِ نَي عَلَى اَمُوَ الْهِرُمُوَ اللَّ عَلَىٰ مُلُوبِهِمْ مَنْ لَا كُيُّ مِنْ وَافْتَى بَيْرُوا لَقَلَ ابَ الْهُ لِيُهُمْ مَا لَ قَلْ أُجِيْبَتُ ترجمه: اوركمامونى عليدالهم نے اے بمارے يرور د كار تخفيق تو نے والے فرعون كو اس کے مرواروں کو آرائش اور مال بیجے زندگانی ونیا کی کے اسے پرور د کا رہمارے تا کرن لراه کرس تری راه سے اسے برورد کارمٹا و سے ان کابال اور بحث کران کے دلوں کوایان نه لادی جب تک د کھیں وہ دکھ کی مارکو فرمایا الشدنعا لے فے کر قبول مبر حکی فغاری وعامو

تم خاست فعائبوا ورمت جلوراه ان كي جوا كخان بي لعين جلدى مت كروا ورمير ب حكم كا انتظار كرواور فيذروزومده الجى ياتى بع لين جاليس بين نك حفرت موسى عديداللام اوران ك عجاني بارون برا بر فرنون كو دعوت الى الله كى ديق رب ك أعفر عون أو وحداسيت كااقرا كراور خدابرابيان لاج مالك بے آمانوں اور زمین كا كمرياد جود إربار تلقين وبدابت كے اس معون نے منیں مانا اور ابنا جوٹا دعویٰ خدائی کرتاریا اور نوگوں کومبیکاتاریا جیج کھے روزاجد فرون نے ایسے وزیرا ان سے کہا قول تعالے ۔ وَقَالَ مِنْ عُنُونَ مِنْ هَا صَحْ ابنى لِي ضرْحًا لَعَلِينَ أَبُلُغُ الْمُسْبَابَ السَّمْ وانِ فَأَطَّلَعُ إِلَى الْهِ مُوسَى وَإِنِّي لَا ظُنَّ فَ كُاذِي الرجم كها فرعون في الله بالن بنا واسط مير ايف محل لمند مینار سے والانا کرجا بینجوں میں اتمانوں کے دامنوں پر اس تھا نکوں میں مونی کے معودی طرف اور تحقیق میں البته گمان كرنا بول اس كو تھوا ، لي بيطم من كروزير بامان نے است ما لخنوں کو حکم دیا گر حلد از عبد انیٹیں کچتہ بنائی جائیں۔ اور لعض روایات سے معلوم ہونا ہے کراینٹ کی ای دسب سے پہلے فرعون کے وزیر مامان نے کی ہے. عزه کا ایندئیں کختہ تیار ہونا شروع موگئیں اور چندروز س ایک محل بڑے او بخے بینار والانتیار ہونے لگا اوراس میناره اننا لمبند کیا گیا کراچ اس پراینیش رکھنے سے فاحر ہو گئے بعنی لبندی کی وجہ سے ابنیس جمانه مكت تعے عرض بہت كھوال ووروزج كركے سات برس مي وه مينار نيار برا حب وه برك تاربوا بى فقاكر فداكے علم مے صفرت جرائيل نے آكواس بنارے پراپنا پرادا تمام بنارے كاستناناس بوكما اوراس ميناس كے بنانے والون كوعى الماكر ديا . اور جولوگ اينيوں كو كينة كررہے تھے وہ عی اس من کر الک مو کئے اور جومز دور گارا بنار سے تھے ان کو عی رمزہ ریزہ کردیاادر مچر انتفاک کے بنادیا کی بانی کارکوال مخرندہ ندر کھا جب بیس بس گزر سے توایک دن آسیفاؤن ا پستے سرمی کنگھی کررسی تقیمی ا تفاق سے کنگھی ا فقد سے نیجے گر گئی تب بدوعا کی بااہمی تو فریون کو غارت كرفريون فياس بات كوس كرامية خاتون سے كما . اے آسيد شايدتو موسى ويارون برايان لائى ہے مجھے گفتگو کے قربنہ سے معلوم ہوتا ہے وہ لولس بنیک آج جالیں برس ہو نے ہیں بین مذا برایان لائی ہوں۔ استفدن میں نے چھیار کھاتھا ،اب ظاہر کیا ہے بیس کر فرون معون نے أسيه خالون سے کہا کہ ویکھ تو موسی کادین تھے اڑے یں تھے مونے کا گھر بنا دوں گا۔ وہ لدین خوا نعير الطيبيت بي معل ديافوت اور الركمكان بنار كهين، بي ديناي نهاد

سونے كاھرىنيں چاہتى ہوں . يىسى كراس كاعضة برص كيا اور وہ بلعون كينے لكا كراكسيد مي تھے محت عذاب مي دالون كا أسيه خاتون فيرس كراس كوجواب ديا كرجو ترب جي مي أو ب سو کودالی بی تو رکز حوز بون کے دیں کونے چوڑوں کی جراس کے بعد فیور سوکراس موں نے طركاكاس كبدن مركز الداركرزين برائكاكم جارون بافقياقان بس اس كورسكى مینی دفیرنک دیں عطادوں نے اس کے کہنے کے مطابق عمل کیاجب ان میخوں سے ان کے حكري درومبنجات البنول في دروكي پريشاني كے عالم ميں رولبو في آسمان كر كے كہا - اے خلام فرعون مجے سخت ایذا دے رہا ہے تاکہ میں موٹی کے دن سے بھرجاؤں اور مجھے میں تھے لالے د براسے كه تخفى سونے كا كھر نبا دوں كا. اور برجزيں ميں بدنيں جا بتى بول لب تو مجھے اس عذاب ایزا سے بنات وے بھر فرعون نے آسیہ خالون سے کما کہ توموسی کے دین کو تھو اڑ دے توس فركومداب وايداندوول كا ووليس العفرون فركوسر يدن سعكام سعمر عدل سے کیا تعلق توج میا ہے میرے ماخر کر بیش کواس کے بعد فرون شقی القلب وہاں سے الگ ہوگیا الک تخف لعبورت موسی آکر کہنے لگا سے آسیدخاتون اس وقت اللہ تعالیٰ نے ترے واسط بازن اسانون كردواز يطويهن اورتام فرشتراس وقت فحركو وعجفة بس تو اس وقت کھے عاجت اللہ نغالی سے مانگ بڑی فرمائش حزور لوری موط وسے کی تنب وہ بولی قُولُ تَعَاسِكُ مِا ذَقًا لُتُ مُ يَهِ الْمِنِ لِي عُيْنَكُ لِنَّ بُئِيتًا فِي الْجُنَةُ وَ نَحِيْنِ مِنْ فِرْجُونَ وَعَمَدِهِ وَنَعِيِّي مِنِ الْقُرُمِ الْظَلِمِينَ فَاسْتِمِ إلى فرنون كى بوى الصرب بنا واسط مير الينا الك كربيت بي اور كافعال في كوظا لم لوكون سي منقول سي كرفي تأمير خاتون رضی الله عنها بهلے فرعون کے گھرمی آتے ہی ببرلی تقییں کہ یاالہی ترسی میرا مقصو و سے اور تھی کویں معبود مجتی ہوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آمبرطا تون نٹروع ہی سے فدا پرست اور وصرابیت کی قائل تقیں اور صب وہ فرمون ملون کے گھریں داخل ہو ہم تو بہت رہے مصالب وايذايس مبتلا يونس عزمنيك فرعون ملعون نے أسيدخا تون سے بار بار كماكر تومرنى كے مذاكو حول اوراى كے دين كو چور و سے اور في كوفرا مان كے جب اكراورلوگ ما نتے ہيں ، وريذ ميں في كو طرح طرح کی ایذا اور تکالیف دنیار موں کا بیس کراسیفا تون اولیں اے فرمون کھے سے مي بنين واق خداميراها قط و ناهر سع - مير لمون في طيش من أكر حكم كياكراس كوشكني أمين من والا جاتے چنا کی مبادوں نے فرعون کے مکم کی تعبیل کی اس وفت الله تلعائے نے انکی آنکھوں سے

ج إب الصّاديا او رهم بهنت من وهداديا. ان كاخيال عي بينت كي طرف رما اور فرعون المون كاعداب ال کو جو معلو بنیں بوامروی سے کو فرشتے نے اگر ابعیب الریمینت سے ان کے باقدیں ویااس بی می ان کی جان فتض موکنی تعیمرون می لکھا سے کرمفرن موسی کو آسید فا آون نے بالاعقا فرمون کے ظرمی اور ان کی دو گار مبی و ہی تھیں۔ امیان کوظام کرنے کی وجہ سے فرمون ملعون في انكو مارد الااس وجدم وه تنبيد موكتبي . حض ت موسى عليب السلام اور ان ك عجاتي بارون عليه السلام فرعون كوچاليس مين تك دعوت ضرابينيا تندرس . ليكن وهمر دور صفية عقدا برايان فرايا - ايك ون الفرت موسى عليه السلام كمار و النه كامي جنال كيا وركها جنا كي فرمايا السُّرِ تَعَالَىٰ فَا فَعُوْدُونَ أَفْتُكُ مُوسَى وَلْمُيْنَعُ مَا يَّهُ لَمُ إِنْ مُأْ أَخَالَ أَنَ مُيكِنَ لَ دِنْنَكُمُ أَوْاَتْ تَيْظِهِدَكُمْ فِي الْحَرْضِ الْفَسُادَة وْتْرْجِد اور لِولا فرون البين ار ان دولت سے کہ فر کو تھوڑ دو کمیں ار ڈالوں مونی کو اورین اس سے ڈرتا ہوں کہ لمیں دہ البخرب كونه ليار ساورس برجي ورتابو ل كتمار في دين كوبطار و سا ورمل مي فناوريا اردے ای دیر سے میں بروقت سومیا دہتا ہوں اور فرمون نے موسی کو یہ مواب دیا کہ ہ بناه سے مجاہوں اے موسی متبالے بی اور میں وقت فرون نے اپنے لوگوں سے یہ بات كى كرفي تم لوك چوروكوس موسى كو ماروالون اس وقت كرنى موسى و بال يرمو جود من المر الك برصى و صورت مولى عليه اللام كى مال كو ايك عند و في بناكرد مع كما تفاض صندو تي مي ر کو کر صورت مرنی کودریا نے نبل میں والاتھا وہ وہاں حاصر تھا اور نام اس کامو قبل تھا اس نے كها العفرعون؛ حقرت مونى رسول خذار حق بسعة اس كوبني مارسكو كے - بهتريہ بے كرتم ان برایان سے آٹواور جو دین اسلام سے کرحفرت موٹی عبیدا لسام آئے میں اس کر قبول کر او به كهداروه بالكيا. فرعون اس كاكي بجي نه كرسكا .اس كے بعد فرعون محون كے لوكوں مي سے الكِ شخص ايماندار فقا اس ن كِيام بيماكم الله تعالى النه يقرط بإ و دَمَّالَ الَّذِي أَمْنَ فيقَوْمِ إِنِّي م كَنَاتُ عَلِيْكُ عُرِيثُكَ يُوْمَ الْهُ خَوَابِ أُم مِثْلَ وَابِ قَوْمٍ لُوُحٍ وَعَا رِ وَثُمُورَ وَالَّذِينَ مِنْ نَجُرِ هِ مُ وَمَا اللَّهِ يُدِينُ كُلُمَّا اللَّهِ بَادِهٌ وَنَقَوْمِ إِنِّي أَخَا فُ عَيْنُكُمُ كغة التَّنادِ لا يُومَ تُولَوْنَ مَنْ بِرِيْنَ مَا لَكُنْرُمْنِ اللَّهِ مِنْ عَامِهِم لَ مزجما صكباس تخض في كماكرابيان لايا تضاا عقوم بمرى تخفيق من ورتا بول كراوي تم برون ان قوموں کی مانت جبی مصبت آرای قرم نوح پداور اور قوم عادبر اور قوم شود براور ان

کے بی چی جو سوے اور بینی ادادہ کرتا اللہ تفالے اللم کا واسطے نبدوں اپنوں کے اور اے قوميرى تقتق من در تابون اس ليكارف والعدون ساكراس دن جرماوس كالبي موسور كرا دربنس بوگاكونى عى بجانے والا الله تعالى كعذالوں سے محزت موى عليه اللام تعاده كياك كل جادي فرعون المون محملان سے اور ادح فرعون كى قوم قبطيوں نے تصد كياكم حفزت وسى علیداللام کو ارڈ الیں ای وقت النّد تعالے کے حکم سے جتیر فرعون ملحون کے محل کے دروازے يرىبى بوت تع دوس بيوث كن اوران مار ف والع تبطيول كوي وكال كالارجواتي رہے تواہنوں نے فرموں مدون کو جزیری تی چرجو لوگ فرموں کے نزدیک تھے وہ کہنے لگلے تُولِ تَعَالَىٰ . وَقَالَ الْمَلَامِنْ قَوْمٍ فِنْ عَوْنَ مَنْ رُسُوسَى وَقَوْمَتَهُ لِيُفْسُلُ وْ فِي الْمُنْ مِن وَمُدِّدَ مَن قَ الْهِتَكَ مُ قَالَ سَنُقَتْلُ ٱلْبَاءَهُمُ وَنَسْتُنِي فِيَاءُ هُمُ وَإِنَّا فَوْقُهُ مُونَ اللهِ مَن مُعَادِركِها مروارول فَقَوْم فرفون كدكيا فيو رُوتا سِدَمِين كوادراس كى قوم كوكر فساد پھيلاويں ملك ميں اور موقوت كرے بھركواور ترسے بتوں كويس كفرون ندكها إعاب مم ان قوموں كے ميوں كوماري كے اور ونده و كھيں كے الى عورتوں كوادريم ان يرزور آوريس بى فورالمون في اينا علم مارى كيالربن امرايل كم منت مط بي ان سبك اروالوا وران كي بيرلول كوزنده ركه ودائنه وسي بم بترى ندك اور ال كور مى بتادوكر د كيموم قامر بي مقبور نبي مي كهوكريم حيار بي فيور بني ادريم سد دولت والعبى مقلى وقلائى بنيى بى بم لوكون سے مقالم كري كو كركر سے كان باقد كوبى امرائيل فيس كوكها سے صوت موى عليه السلام اگرائية آئے تواتنا عذاب فرعون ہم برزارتا اب قوم قبطی اور فرمون پیلے سے زیادہ مذاب کرنے گئے ہی اور ہم بر تبری سختی اکری سے بنکر معزت موى عليداللام فيان سے كما قولة تما من كار مُدُوسَى لَقَوْمِهِ اسْتَعِينُوْا بِالنَّهِ وَاصْبِحُوْدَاهِ إِنَّ الْدَرْضَ لِنَّهِ يُرْيِنَّهَا مِنْ تَيْشَآءُ مِنْ عِبَادِ لاط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ هَ قَالُو الدِينَامِي قَبُلُ اَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعِرِمَا هِبُ تُنَاطَقَالَ عَيْ نَ يُكُمُّ أَنْ يَهُدِي عَنْ ذَكُمُ وَيُسْتَعْلِفُكُمْ فِي أَخْ نُرْضِ فَيَنْظُرَكُيْفَ تَعْمَلُونَ وَ تَعِمُونَ عليه اللام في كما إِن قوم كوكم تم لوك المن الله تعالى س مو مانگوا ورمیر تابت قدم رمبو تحقیق زمین ہے اللہ تعالیے کی ص کروہ چا میتا ہے اس کا وارث بنائا سے اسے ندول می سے اور آخرت می الله تعالی عضے ور نے دالوں

كوكاميا بى موكى ده إلى يم يرسخت تكليف رسى ترسا في سيبل اورجب ترافيات لوي تكليف بستوري كهاموني عليدالسلام في كروه وقت بالكل قريب أحبكا بدك منهارا رباس قدم كو بلاك كرے كالين تهارے وقتن كونيت و نابو وكر سے كا اور فير فاكواس زين بروارث بناكر خليفه بنانے كا عجر و بيجھتے ہيں كرتم لوگ كياكوتے ہو. لي حفرت موسى عليه اللام برسال فربون كواوراس كي قوم كوايك ايك نشاني وطهات كية اور فدا كي مذاب سے بحي الله ربيے جديا كرائيد تعافے فرمايا- وكتفى التكيتا صوسى تيسْعَ أيا بِ مُبَيِّنْتِ ٥ ترجم اوردى ہم نے مری کونو تو انتا بنان ظاہر ہیں اور صرف موٹی علیہ السلام جب عذاب خداوندی سے ان کافروں كورات تقوه كمت تصاب موى الرتداب سيم كوبيا مع كانوبم بخريراميان سادي كحيضا لخذصب صخرت بوسى عليه السلام البين فندا وند فدوس سد دعا كرت توعذاب على جا تااور صب كافريدد مكيمة كرمذاب أيابوابم سع لل كما بعقدوه بجرايان لا في عمر بوجات اورايمان ولات جبياك التُرتعاك فراتاب ، وَلَمَّا وَتَعَ عَيْنُهِ مُرالدِّحْبُدُ قَالُوُ الْمُؤْمِنُ انْعُ لِنَا مُرَّتَكِ بِمَا لَحُولَ عِنْدَ كَ كِنْنِ كُشُفْتَ عَنَّا الدِّجْءَ كَنُوْمُ بِنَيْ لَكَ وَكُنُو سلِّيَّ مَعَكَ بَنِيُّ اسْوَاءِ فِيلَ مُّفَلَقًا كُشُفْنَا عَنْهُمُ الدِّحْدُ إِلَى اَحْلِ هُمُ عَالِغُوهُ إِذَاهُ مُركِنَكُنُونَ وَرَجِهِ اورص وقنت رِئنا كافرول برعذاب تُركِ لِنا موسى ليكار مهار سے واسط اپنے رب كومب اكر سكى ركھ بعے بخركو تير سے رب نے اگر آوا لھا و ہم سے بعذاب بے طک ہم تم کو فرور انی کے اور مجم رفضت عی کو دیں گے تر ساتھ قوم بى امرائل كو مرجب الفاليام فال سعداب الك وعد عديك جوال كويمنيا تفا بجروه است ومد سے منکر موجاتے تھے اور ایمان منیں لاتے تھے اور کیے تھے ہم ار كر ايان فاللى كاوراى طرح مدوكانى كر تدري كاور بم ان كو نشانيا ل جي رئي راى وكهات في حينا لخررب العرن في ادنيا وفرايا . وَمَا نُونِهُ مُومِّنُ أَيْهُ إِلَّاهِي ٱكْبُرُمِنْ أَخْتَهَا وَأَخَلَنْنَهُمُ مِالْعَنَ ابِلَعَلَمْ مِنْ مُعَلِّمُ مُنْ وَعَلَى اللَّهُ اللَّا حِدُ الح : رَجِهِ أُورِي وَ كُانَى مِي فَ ال كُولْفَانَي مُووه دوسرى نَانَى سے بِنَى بُوتَى فَى . و لیکن بدلجنت ایمان دلائے) اور کیواسم نے ان کوعذاب میں شاید وہ بار آجائیں مٹرک سے اور كي نظيموي او عمادو كريكار بمار حواسط ايندب كومياك مكما ركها ب فحرك 

ا پنے دعد سے توڑ ڈالئے تھے اس طرح حفرت موسی علیدالسلام نے آئینے رب کی تو نشا بیاں وکھائیں اوران کوہرے سے ڈراتے ہے لیکن اس قرم نے برابرایان سے انکاری کیا. سب بیلی نفانی تخطسالی کی مونی جواللہ نفائے نے ان پر نازل کیاجیا کر اللہ نفائے فرائل سے وکفٹ ٱۿؙؽ۫ڬٲٲڶڹۏٷٷؾٵ۪ڷؾؽؠٛؾۥڗؙڷڡٞڝ؈ؽٳڵؾٛٞۿؙۅؾۘڵڡٚڷؖۿۿڔؙڽۣۮٚڷؖڎؙۅؾ؋ڗؠۼ اور بالم الم فرون والوں كو قحطوں اور ميووں كے لفضا ك بي شايد كر كھ لفيت كروسي بي غضب البي تين برس موسى ربا - اور بجر موسى كي بعبى نداعت اور ميو سے پيدا بهني موسے احد جوک اوربای کے لوگوں نے فراوں کے آگے گرب وزاری کی قرم کی گرب زاری دی کو کداس لمعون نے سر بزار نہا نوں کو سرائے بناکو کھا ناکھلا ، اُسر بھروہ تام غلرضتم ہوگیا اور قط برستور جارى ربا . اور تخط سے لوگ محنت براینان موسے اور بے اختیار ہو کر کھنے لگا اے فرون يوسم يرقط أيزا سيرسه حزت وي كيدوعا سيدس كرفرون بولا كرتم سبويئ کے پاس جاوًا ور مجراس سے کہوکرا سے وائع یہ فخط کا عذاب بہارا خدا ہم رہا گانے توہم ب ير عندا براميان مع أوي كحصياكر النرتعا مطفها تاسع قول تعالى . فِاذا خَارَنْهُ مُ الخسَّنَةُ قَالُوَالْنَاصِٰذِ رَحُ وَإِنَ تَصِيبُهُمُ مِسْتِئَةٌ تَصَّيِّرُوُا يَجُوسُ وَمُنْ مَّعَةً نرتمه إبى حب بيني ان كوهبلائي كهنے لگے بيم ارے واسط اورا كرميني ان كورائي وَمُوْ فِي تاتے ہوئی کو اور اُن کے ساتھ والوں کو . آخر قوم فرعون تھزت موئی علیہ اللام کے باس جاکہ كموفريب سے دوروكر كينے لكلى - ا سے موئى اسے خوا سے كوكريہ قبر سم يہ سے دوركرسے ت مرب ایان لادی کے۔ یس کو حوت موئی نے اینے خدا سے وعالی قرحوت موئی عليه اللام كى دعا سے وہ قط جاتا ر بالكن بجر بھى وہ مرودوامان نہ لائے اور كين كارے موسى عليه اللام جو تولا و سے كا بمارے ياس اپنى كوئى نشان كراس سے نوبم كوجا ووكر سے تو ہم مجدر ایان بنی لاوی کے برح خواص موئی علید اللام نے بد دعاکس میں کی وج سے ال يمندرج ويل بلائين نازل مولين فوك نعاف في خان سُلْنَا عَدَ مِهُ الصَّلَوْ فَاتَ وَالْعَدَادَ وَالْقُمِّلَ وَالصِّنْفَادِعَ قَالِرَّامُ أَيْتٍ مُفَصَّلَتِ قَفَ فَالسَّتُكُبِّرُو اوتَ افْرُا قدُوسًا عُجُدُونِينَ هُ ترتبه هريم في صحياان يرطوفان مليد كا اوريدى اور يجر ي ليق جوئين اورمينيوك اورابو، دكيم كتى نشاينال مداحدا، بجرنكرك تقديه اور در تقيفت وه لوك تص كنه كار لفيم مي لول لكي ب كر محرت موسى عليه السلام كوچاليس برس فرعون

سے منفالرر ہاں بات برکوبنی امرائیل کو اپنے وطن مالوت کومائے و سے لیکن اس نے نا واور برابرا دهراده کی حیدسازیاں کو تار ا جمیور احفرت موسی عیدالمام نے اپنے بروردگارسے يد دعايل كين جن كي وج سيد بالني ان بدآتي من ليني دريا في نيل مبت جراه أيا . كويت اور باغ اور گوہبت تلف ہو کتے اور نٹریاں مبزی کھاکٹیں اور تھرادمیوں کے کیروں میں ہوئیں کثرت سے بٹرگئیں،اسی طرح سرچیزیں مینڈک بھیل کٹے اور تمام پانی فون س کیا. لیکن ان سرکت کافروں في عربي معزت موى عليه اللام كوالنّدتعا في كالبيجا بوارسول تبيم نركيا اوربرابرا أكار ہی کوتے رہے۔ پیلا عذاب ان پرطوفان کا نازل کیا گیا تواس وقت لوگوں نے کہا ا مے مونی اس بلاسے اینسب سے دعاکہ تاکریم کواں سے بخات مے اور تھریم وعدہ کرتے ہیں کہ کھی برابیان سے ایس کے بیس کر حفرت موسی نے ایندرب سے التی کی، اس سے وہ طوفانی، غذابها ارباد اور بهرالله تعاف نے مبزى اور زراعت بهت پداكى - تب حزت مونى عليه السلام في ابني قوم سي كماكن لم الرك ابيان مع آو اور ابنا وعده ليد اكرو- ابنول في كما بم تم كوبر كرخذا كاربول نداين كے كيو كم بياز راعت برسال ممارات مم كودتيا ہے بربيد اواركو في تممارى وعامية بنين بدع بريس كرحفرت موئي عليه اللام في المين فداسيداس ظالم قورات واسط بدوعا كى توجر الله تعاف نے الله يال بہت كينر تعداد من مسيح ديں جوائلى تزوتا زه زائلت كوكهاكنين عير كافرول في مفرت مونى سي كماكرا معرى الرتم بم سيان نثر لول كعذاب والسيغات البين عداس ولواؤك توجيم تخور إيان سائي كداس ظالم قوم كى ا تیں سن کر صفرت موسی علیہ اللام نے بجرا پیے خدا سے دعائی جینا پندان برسے وہ ٹڈیوں کا عذاب جاتار ہا۔ بھراس ظالم فوم نے اکر حفرت مولی سے کہا کہ یہ ٹدیوں کاعذاب نہاری شومی سے أيا قااور بم أوتم بريقين بنيل التاورة بم تهار عدايرايان لات من بهر حضرت موني علبداللام نے اپینے خداسے اس ظالم توم کے واسطے بروعاکی ۔ اور اس کے تنتیجے میں اس قوم برعوؤن كاعذاب آيا اور مرشخص كميكرون مي بهت كزت سعيمونين واكنين اور سخت يريشاني یں بتلا ہو گئے بھر حزت کے ہیں گئے اور ان سے درخواست کی کہا رے بدن اور کیروں بن بهت كزن سے وئيں لوكئي مي وہ بمار سے جموں كو كھار ہى من - ہم لوگ بخت برائيان من آب استفاع بمارك بياس مذاب عيات ولائ كورفوات كيحية ومع بموك آب برایمان سے آئیں گے . صورت مونی علبداللام ان کے کہنے سے بھرا بعذرب سے دیا

ان دما کی برکت سے ان برآئی موٹی ما بلی جاتی رہیں۔ بھران کا فروں نے صفرت مونی عليه الملام سے کہاکہ اسے موٹی یہ سارا کھیل تیرہے جاد د کا سے ہم بھر کو برگزنہ مانیں گے قرر ا جاودركر بند. قَالُوْ امُهُمَ اتَّفِينا بِمِمْنُ امَيْةِ لِتَسْمُرَ نَابِهَا لَأَفَّمُ الْمُنْ لَكَ حمَّوْمَنْ أَنْ فَي الْمُعَلِينَ لِلْكُ كَا فِرَا مِعْرِي فِرَ لَاوَ مِكَا بِمَارِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اس سے ہم کوجاد دکرے سوہم مختر کو نہائی کے بھر حوزت موئی علیداللام نے اپنے رب سے يدوما ك ص كى دوس ميندك مثمار بدا بوت كركون عكران كافرون كريد جرف الضف مجيد كى خالى زرى تمام منيدكول سے بحركتى جنا بخد وہ لميداس مذاب ميں كرفتار موسف اور سخت ما جز اللے الرده المدينة كركوات تري عنا رامربدابوجات تع يمالت ديكولات راينان كرو سے لوگوں نے فرعوں معون سے جا کو کہا۔ ہم لوگ اس شدید عذاب سے شک آگئے ہی اور کی ج برداشت بنس كر عكة اور كمين كاربم سب موسى عليداللام سے سخت عاجز أ كري بس وہ بمكو ہر سفتہ ایک بنایک بلایں عزور دان سے فرعون برلائم مت درویہ نواس کے جا دو کے کھیل بي بكرتم جراى عاكركوكرا معرى عليه اللام جب م تم كوابن كالراب كى دفواس بلا سے ہم کو نجات ولادو بتب انہوں نے صفرت موسی علیہ اللام صدم اکر التجا کی - بجربرس کر حفرت مونى عليه السلام نے اپنے فذا سے دعا كى فذا كے ملم سے جنتے بینڈك تھے سب كرر، خم بو گئے .اس كے بعد وز عرفى عليه اللام في إنى قوم سے كماكماب تم ايا ن سے أو فدا بر ، آخر کارا ہوں نے افکار کیا، اور نہانا جہنم کی راہ لی -اس کے بعد صفرت مونی علیہ اسلام نے اپنے خلاسے منابات کی . تو محیر ان مرودوں منکروں کے بینے کا پانی دریا ، ندی سب لہو ہی گئے۔ اوروب تفوم بني اسرائيل اس كوميتي توصا ف سوتاا دراكر قوم فرمون اس يا ني كوميتي تروه حون بن جاتنا بجرعا جر ہوک فرعون سے کہنے لگے کراب آوج محت ماجر آ کئے میں کم مرحلہ کا باتی لہومن گیا ہے -اور کی جلا یا نی بنیں سکتے۔ یس کر فرمون معون کہنے لگا کرسے بحربازی موسی کی ہے۔ لہذا چرتم اس سے جا کرکہو کرا سے سرنی اب کی د فعر ترا ور بجات دلادوسم لوگ خرور تیرا دیں قبول کویں گے عِرْ تَعْرَى عليه اللام نے فرعونی قرم کے کہنے سے ضرا تنا سے سے دعا کی مذا کے عکم وہ ندی نا ہے دریاجو تون بن گئے تھے وہ سب یانی بن گئے۔ اور مجراس طرح صفر ت موسی علم اللہ کی بدوعات بربر بالحب ان کافروں پر ازل ہوتی تعی تب وہ تفرت موسی علیہ السلام کے پاس جاکرتفرع دراری اوروید عذرکر کے المان لا نے کا وسم دے کرا ہے ہ دور کروا اے

ه درج وه باال كرمر سال جاتى توجر مكر موجات وينا يخ الله تعالى ني ايا. وَكُمَّا وَتُع عَلِيهُ هُو الرِّحْ إِنْ قَالُو كُنُوسُى وْعُ لْنَا الْحَالِمَةِ مَع مِبْ أَن رُسَّا ال رعذاب ولاكة العموني بكاراب ربارك واسطوياكان فظ كوسكوارك سارتون بعذاب بم سامقاد با توب على بم يوكو ابن كاوردضت كرير ك قوم بني الرابل كوترساق جنا ي الله تعالى فراكس كوليم المفاليام في ان معداب ايد وعد عد لكر ال كويني تفاء تت ہی وہ منکر سوجا نے اور ہر گزائیاں نہ لاتے حضرت موسی بلیداللام اوران کے بھاتی ارون فے اپنے خدا سے مدعا کی اسے رب تو نے ہی دی سے فرطون کو اوراس کے سر واروں کو زمنیت ال دونیا کی اوروه این زندگی می لوگوں کو نیزی را ہ سے بہ کا تے بیں ۔ا سے الندتو ان لوگوں کا سب ال ووولت ان سے متاوے ، صیا کر الله تعالى نے فرا يا قولون سے ، سات اطران عَلَىٰ الْهُ وَالِهِ عَرُوالشُّلُ وَعَلَىٰ تُكُوبِهِ وَلَا يُؤْمِنُونَا \$ حَتَّىٰ بُوَوْالْعَكَابَ الْوَلَهُ هِ وَلَا يَعْمَرُ لَرَحْمَ موی نے کیا سے رب مناوے ال کے مال اور سخت کران کے ولوں کو کاب وہ ایمان م لاوس جبتك كرو كميس وروناك عذاب كوليس اس كے بعد الله تعالى فان فان فان فان ٱجِيْنِتْ وَعُوْدُكُمُ فَاسْتَقِيْمَا وَلَهُ تَنتَبِعِلَى سَيْلِ الَّذِينِ لَهُ لَذَيْ مُونَ وَتُعْرَفِهِ وَمِا إِللَّهُ نَعَالِ فيقول بوطي وعاتمهاري الصروبي اوربارون تم ووتون ثابت قدم ديوادرمت جلوان كي را ه جوانجان بين السي فدا كر عكم سے فرفون اور الكي قوم كا مال ومتاع درم و دينا را ورميو سے سب جيتر مو گئے يهان كراور فيال الله عديس زين ركرتي ساكروا تعيد ويكوكوفون كى قوم نے مجر صورت موسى عليه السام سے ماكر التي كى كرا سے موسى عليه السلام بي و برزي مجر بركنين بن اگر يرى ديا ہے بدائن اعلى حالت برا جائيں تو ہم سب شرادين هزور قبول كوليں كے . حون موسى ع نے بیعاج زار البی سی اور کہنے لگے اے لوگو ایس فہارے کہنے سے بھرا پنے غذاسے وعاکر تا بول. في الميد به كرانشاء الله وه تمام تيزين فليك عائن كي. جنا كيزيه كمية صورت موسى عليه الله تجدين كرير عاورا بيني ووكار سيرفوس التجاكر في فك السالتجا سالله تعاف نے ال چروں کو چ کھ کی من ملی ختیں۔ بھر ان کو اصلی حالت برکرویا میں تھا ہوتے ہی جر فرطون كى قوم فورابى معزت موئى كى بنوت سے منكر سو كئے . اور معزت موسىٰ عليه اللام كو جا دو كر خوايا با وجود ان نوطامات کے اول عصا، دوسرا برمضا، تمیراطر فان، جو تھا قحط، یا کیواں نڈی جھٹا ہوئی ساتواں منبذک ، اکشواں لہو، نا نوال طمس الجير جي كفار صفرت موسى علير السلام برايا ن ندلا تے آخ

وی ناذل ہوئی اسے موئی ملیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کررات کو معرسے نکل کر اب وریا جارہو اور اس طَیْ جارہ ہو کہ اہل معرکو تنہار سے جائے گئی خریز ہو ، بی تم کو دریا کے بارکردوں کا ، فرطون ملعون کو اور اس کی ساری قوم کو دریا بیں وُلو دوں کا ، تب تم اور منہاری قوم اس کے نظر سے بجائ یا ڈو گئے ، چنا بیخہ فرایا اللّٰد تفا سے نے ، وَاوْ کُونِیْنَا اِلیٰ شُوْسَی اَکْ اَسْتُ لِعِبْدادِیْ اِ اَللّٰهُ مُنْ اَلٰ اللّٰهُ مُنْ اِللّٰهِ مُنْ اِللّٰهِ مُنْ اِللّٰهِ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اور مُنْ کو دریا کے بی اور من کو دریا کے بی اور من کو دریا کے بی اور تم کو دریا کے دور تا کو بی کے تم کی کو بی کے تم کی کو بی کا فران کو میں کا میں کو بی کے تم کی کو بی کا میں کو بی کے تم کی کو بی کا میں کو بی کے تم کی کو بی کے تم کی کو بی کا میں کا میں کو بی کو بی کا میں کا میں کو بی کی کو بی کو بی کو بی کے تم کی کو بی کو بیا کی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بیا کی میں کو بی کو بی کو بی کو بی کو بیا کے بیا کو بی کا میں کو بی کو بی کو بی کی کی کو بی کو بیا کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی کے تم کی کو بی کو بیا کو بی کا کو بی کو کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی کو

فرعول كعرق بوت كاواقته تولدیخ کے مطابق صب الحم مداوندی دوسرے دن قوم بنی امرائیل نے فردون کے پاس عا كے جوج فررياتى لوازات سونے اور جا مذى كير سے اور زيورجوان كو دركارتفا عار نيا ا فكا. اور فرنون نے نوش ہوکران کو مکی کیا کہ جو کھتا کو جا ہے ہو وہ بخد تی ہمارے سر کاری فزانے سے بي تكلف ميلوبين كرتوم بني امرائيل في فرعون كي حكم يا في سي خاسى فزام سي جاكرو اورجاندی ، لعل وجوام کے زاورات اور جو کھران کومطاب ومقصود تھا ہے لیا اور وزیر بابان اور دیر قبطیوں کے طوح اکر جی کی فرور اے کے سامان سے لیے اور قبطوں نے جی ان کورسے ين كونى زورنكيا .كنونكرسال سى امرائيل ان سب سعديدرات ماريته مالك كرنازر اصد كي عيد كردن ميدان كي طرف لل جائة الله يدائع جي سوف اورجاندي ك اسباب دینے می ان بر کھر گمان فرار نرکیا . اور بے تکاف دے دیا . لعض تواریخ کے حوالہے معلوم بوتا سي كراس وقت شمارين مني الرائيل قير لا كومرد عاقل اور بالغ سوات عورت اور لوکے تھے۔ بے سب کر اندھ کر معر سے نکل جا نے کونیار ہوتے۔ فدائی رضی سے الياى مواكراى دن شرمي وباري كرم راك قنطى كمحموس الك ابك برابيام كيا اوروه لوك اسنا بين في من رون لك . عبرات بونى توهزت موى عليه اللام مواسنة تام الكر كرمع سداورا بين بعانى إرون عليه اللام كومقدم تشكركر كرقوم بني امرائيل كوتباعث بجاعث بناكر يكي روانه كيا اور كير أفرس آب هي روان بوكة اوروريائي نيل كي كنا رسابك براي ميدان بي ما ينفي اور وه تاريخ زي فرام الحرام كي هي عبريو في زونون كوفر بو في احزت

موی اور تمام قرم بن اسرائیل مل کرتها را ال ومتاع اورسونا جاندی وینره مے کر تئب گوشندم مع نكل كويس جباك كية فرعون بولاتم جا قراوراوران كابيجياكرو كوكرسب كرمار فالو. أتنا مال و اباب مبارا اور بهارا وغاسے كر كھاك كفية جزتنام شهرين اور اپيفتام بهرسالارون كو بججى اورنقاره كوس رحلت كاماراي كداس كي أوازميت لمبذهني اس بيعة وازمن كرتمام سيه ولظر سیاروں طروف سے ننام کے وقت دوشنبہ کے دن فرعول کے درواز بربر حافر سو کئے اس وقت الك موامير مرداد الكروفوج كے تصاور براك مرداد كے بمراه مورد جلى رہنے تھا درفرون نے ابین ہمراہ سات الم فلام سیاہ اوش مے کراور فودھی سیاہ لباس میں کو کھوڑ سے پر سوار وزير مان كومقدم لظاركر كے تفرت مولى كا بچھاكيا اور دريا تے تبل كےكن رسے برسے ميدان یں بنی اسرائیل کود کیما ہے تکہ وہ لوگ عبی و ن اس سیدان میں تھرے سے اور سبی اسرائیل کی قوم فرو فرون كى قوم كاحمت اور دبربرد كما تروه و ت كيف لك لا الدار كم فرون اوراس کی قوم کو مے گی اور استے بڑے لطر سے ہم مقابد ہذکر مکیں کے کیونکہ فرمون کی فوج بهت بعاس وقت حفرت مولى عليداللام في الما قول؛ تعالى . فَلَمَّا مُؤْكُوا الْحَمْعُونَ فَالْ اُصْلَى مُنْوسَى إِنَّالْمُلْ دَكُونَ وَلِي صِبِ مقابل بوئيس ووول فرمين كيف فكرموسى ك لوك بم قرار عظ كاموى في كرول هرا تعبوا عير عاص إربيراير ساتھ سے اور وہی فھے کوراہ تنا کے کا اور فھے کو اور مبری قوم کو کیائے گاانشاء اللہ اور فرموں سے ہم کو چر دُر بنیں ہے۔ ای وقت صفرت جرائیل علیہ السلام نازل سوٹے اور کہنے لگے اسے دی ا بنامصاوریا سے نیں ہراروج یا کرفرایا اللہ تعامے نے دُکا دُکنینا اِلی مُوسی اِن اضرب بعِضاك الْبُعُدُ الح الي صب مل بعي الله تعافي في مونى كوكرا بنا عصادر باير مارو . بس معت گیادریا اور بن گیااس می ایک راستداور پار کردیا سم نے موسی کواور اس کی قوم کواور دوسروں کو تعنی فرعون کو اور اس کے اشکر کو فرق کر دیا۔ تغییر سی لیاں لکھا سے کہ جب صرت موئی نے دریا ہی معمامارا یا نی جید کی اور بارہ راستے بن گھے اور بعے پانی کے بھاڑ کھو سے ہو گئے ادران ہی بارہ راستوں سے بنی اسرائیل کے بارہ تبدید انزکر پار ہو گئے اور اس کے بچیے قرم فرمون ان بی راسترں کے ذریعے قوم بی اسرائیل کو کرنے کے واسطے دوڑی حب و مدیاتے نِل كِبيجِون بي بيني أو وواستد بوندا كي فلم سع حفرت موسى اوران في قوم كے واسط نائے کئے تصرفت کرو بیٹے گئے اورب راستوں میں دریا کا یا فی عدل کیا۔ اورایک دوسری

ر دامن من اون عی آیا ہے۔ کروب تفرت موی علیدال اوریا خفك بوگ اوراس ميں بارورا سنة بن كية اور بني اسرائيل باره تبيلوں برسنتمل تھے وہ برايك اپنے ا بيندرا سننه سالك كنداور كيدور بعد فرمون ملعون في جاكر ديكيماكر دريا في سال سي باره دامن بنے ہوئے ہی اوران ہی راستوں سے قدم بنی اسرائیل پار ہوئی سے تئے اس نے سوجا کہ یا توہنی كى جادوكى دوس بدراستى بىن بونى بالمعجزة بينمىرى سى، الرب كيون برانظر د كم كا آوٹائدوہ ان برایان سے آئے کا ج رو معے بڑی می تدامت مولی : نب صلید سازی سے ا بنے لفکہ کو کہا کہ اب ہم کو توب لفتین مبوکہ اکموسٹی بیٹ اجا دو گرسے و کمیرو توجا دو سے دریا کا پان مك ففك كروبا اوراين قوم كے واسط باره واستے بتا كاكد لوگ و كميركراس كے غذا برايان قابل اوراس کی بنوت کے فائل بوجادیں اور دل میں لوں تھی کہتا تھا کھیری فوج کودریایں ان کے تھے جانے سے مانی ڈلو ارسے کا کیو کہ یا نی معطر فد شل بھاڑ کے معلق کھڑا ہے ہی لیں ومنی ول ين كرنا تفاكدورياس انا كور الالول يابنس واست من مون جرائل عليد السلام الم كورك پر موار ہو کو فون کے سا سے آ کھڑ ہے ہوئے اور وہ رود دھی کوڑ ہے رسوارتھا۔ حفرت چرائیل نے بلدی سے اپنے کھوڑ ہے کو دریامی دال دیا یہ دیکھ کر فرنون نے جی اپنا کھوڑاور یا ين وال ديا بجراس نے بروز ما باكرا بنے كور مے كى بھاك تقام كررك ناسكا اور فرشنے موارو سنة اكر لشكر ك كورول كوجاك ماوكرسي وريامي وال ديا حيب فرعون كالشكربيع دریا کے اُم یکا اسی وقت معزے موئی نے جا یا کہ دریا میں عصا مارکران کی راہ بند کردیں : را تی العموسى قول تعالى وانْتُوكِ الْبَعْدَى هُوَّاهُ إِنَّهُ مَنْ كُونَدُ مُعْدَقُونَ دُ-تزجمه-الصموى هيورُوب، درباخ ك تخفيق وه الكردُ وسنة والاب.نب وه إن سابوكيا عقا اورسوا يرمعلى تفاويى وولول طرف سية يا اورلورى قوم كو دُلود ما - الك رواب یں سے کر فرعون اپنے ڈویتے وقت کہنا تھا کرمیں ایا ن لایا بنی اسرائیل کے ضرایر اوراس كرسول رونا يخان تناف فراتا سعه وَجَاوَزْنَا بِيَنِيْ إِنْسَدَاء بُنِ الْبَحْدُ اللهِ ترجمه اورباركياسم ني بني اسرايل كودريا سے بيجر بي تي دان كے فرون اوراس كالشكر شرورث اورزيادتى سے مب ككريني اس بروباؤكها فرعون في كرايان لايام كوئى معبود بني کرجی برایان لا تے بنی اسرائیل اور میں می فرمان برواروں سے بول . خدا کے فرمانے سے معزت جرائيل عليه السلام في اس كوكها قولة تعالى: ألذك وَ فَكُ عَصَبَاتَ فَبُلُ وَكُنْ الله

من المُفْرِين بُن تدجم ترجم كيااب المان لانا بداور تحيّن توافراني كرفيكاب يملاس سے اور فعا تو مفدول سے قائدہ جرائیں علیہ السلام نے کہا اس کو اسے فرعون نوساری المراتشكا مخالف ربا اوراب مذاب وكيركرابيان لا باوراب كالل يقين كر الساب اس وفت كا يقين لاناكيامعتر بوسكتا سعد تف سعداكي منت خاك ميكراس كمندرول ال ديا ين ده يد ين اليص للرسمين وريات نيل مي دوب مرا قول: تعاسط - غَالْيَوْم نُسُجِيْاعَ مِينَ عِلْكَ الهند نرتمه وسواج بجاوي كے فقر كو نيرے بدن ہے تاكر ہو و مجلوں كون ان اور البند سے وگ ماری قدرتوں رومیان کرتے ۔ فی کری وہ بوتو ف جیا بفائدہ ایان لایا وابا می الله تنا سنا مرف کے بعداس کا بدن دریا سے نکال کرایک ٹیلے ہر وال دیا کہ قوم ی امرائل کود کھ کوال کریں اور معربرت عاصل کریں بدل بھے سے اس کوک فائدہ اس معز ت موی ف اپنی قوم سے کما کہ فرون معون مداست تمام مطر کے مذاکے حکم سے دریا نے نیاج عزق ہو گیا۔ بیس کر قوم نی امرانیل نے کہاکھ صفرت موسی جب تک ہم اس کو این آنکھوں سے نہ و کھیں گے نت تك اس كرو سينديم كولفتين نه موكانت تفزت موسى عليدالسام في خداكي دركاه من دعا ماتكي اس دعا كى ركت سے معے دریا نے ال سب كى لائنوں كوجبان بنى اسرائيل تقے بما روں پر طب اور يُمْ مِان اللهِ ورميم مرسم موكنين تقين اوراس ك قلب من مجورت جان إقى تقين سبى اسرائيل و كمجية تُص بِهَا كِمُ النَّهُ تَعَالِ فِي ارتَاهِ فِرَا لِيهِ وَاعْدُقْنَا أَلَ فِدْعُونَ وَأَنْتُ مُ نَفَظَرُونَ وَ رَجَهِ اور دلودیا ہم نے فریون کے لوگوں کو اور پر کرتم و سکھتے ہوا لی شخص نے بنی اسرائیل کی قوم سے اردو کی کرانٹد جھرکوفریون سے ملاوے تو ہی اس کی دارھی سے اپنے کھوڑ ہے کی باگ بناؤں کا مرضی اہی ای دن اس نے فرق ن کو باراش سرخ دیا کے کنار سے روہ یا ، کھراس نے اس کی داردھی سے اپنے كورْك كالداران كورْر بان كورون كالدان وى نازل بوق داك مونى ائم ما واور بان كوم مى بى يا و كاس كوين دوسر عداب بين كرفتار كرون كا بيهم كر مفرت موى عليد السلام اليست محياتى بارون اورايت قوم كوسے كرمع بين آلے اور فرعون كے كمرون من الداساب ببت في المولكا بينائي الله تعالى فرامًا يع - فَاخْرَ مُنْهُمْ بَنْ عِنْتِ وْعُيُونِ وَكُنُونِ وَمُعَامِ كُونِيمِ لأَكُنُ لِكَ وَأَوْنَ ثَنَّاهُمُ مُنِي إِسُورَاءِ مَيْنَ لا ترجم، بن نكا لا يم نے فرعون كو اوراس قوم كو اعزى سے اور حيوں سے اور فر انوں سے اور بامزت مكانون سے اس طرح سے وارث كرديا بم نے قوم بني اسرائيل كو معشرين لكھتے بي

كرزعون كحظر الندة والئ في مقام كريم فراياس واسط كرمتزمها ب خاف ريف يلكات بنائے قاوری ایران کوانداز الے نے ابنی ممالوں ملوار یہ کہ اور الد فزیرفروں نفیا وہ اردا بركراي الدان عدا الإرافق معز ، وي العالم بالدان عداما العالم المان الدان عدا الم كى كر اللي توفيدا القاكر إمان كوفرمون كے ماقدورا يى غرق كرون كالورا : كم وون اے ندا زار عرى إلى كرين فل ير وقال كا الدور بدرا لكتي بورد كرا الى فى فى وق ب بكر زادراجا ب عرا بنرجيس ارمز يوني عيداللا باندا كالعظر بالا عنداللا على بالا على الله الرسرتا ان كے افغرس آل اور كافر سادے يہت والود موكئے۔ نتب فالم وقع موكا ان صفورا کیای گے اور جی میدان ان کر طوار کے تقیم اکرد بھتے ہی کہ درو کے والنے سے تعے وہ بارے توانا ورفولسورے ان کے اِن موجودی اور جیڑ کر اِن ال واب اب سب! سلاست المالك كران اور جيران ووكن بوكني و إن سالناكوك الى والده كال محريي أتزيف لاستادريهان غيم اورنتظرابيا ئے وعدہ حق تعالى كے تفرکداب جركوه طور إرجا كرفعا وندقدوی سے منابات کریں ہی دہ انتظاری طرف ای ضم مونی اور الندات سے نے ان کو کو ہ طور بلالاتاكران سے محص مناجات كى بائے اور اللہ توا سے ماوعدہ محى ليرا بوا ميں اس وا تعمر كواسى

کوه طور براکسرسے کا می بوت کا می باز نے کا می برائے کے ایک میں ایک کے ایک کا میں باز کے ایک کا میں ایک کے ایک کا برائی کا باز ک

كالكرتم كوشروب محاول اورتم اس ك ذريب عداب ياؤك وه ليد العامليم وب أكرابي آكيوں سے دو كيميں كاس وقت كريم كولقين نربوكا .نت حفزت موى غلما كرمين ونيدادي قوم كے مرواروعام برے مافقاكو وطور كركاب وكھاؤں كار بر بات صفرے موسى عليه العلم كى من كران كى قوم كے انتخر أولى عالم وصالح ساقق موسے اورا كر أولى إرشع بن نون دید جربدراین مفید نظان کونے کرنترا دی پورے کے اور جرکہ اتم سب اطہارت سَعَنِي ﴾ الألميتَوَانِدُاء ترجم بن يحوى كابي قوم عردوا عطو ورس ك دارد إى بس سبكر مح كوطوريراً في اورايك بقر درفت س زراك بهاف ا والم البي كي نتظر بعد و العناب إر فاذا ي عدا با العموى من ف بحدك درور كلين كوكما فقال والط أد ف روزا أرا العز مرى في كما بر ع نداوز جدومعار سے کس فیس دورے رکھے کر ہے دس سے من ورا کر کسی میرے منہ سے نظام واسطے تیا ہا اسواک کا حکم ہوا اسے موئی میری فلائی کی فتم ہے روزہ وار کے منہ کی لو مجھے کو بہت زا دہ مؤتبو آئی ہے اوروہ برے نزد کے مشک وعبزے بھی زیا دہ ہنز ہے کو ل تر نے بغیر میری ایاز ت کے عدہ افظار کیا۔ اس سے اس کے دے اور وس ما عدد روزہ رکانی فری و مویں اریخ الے جرحزت موی نے پالیں روزے اور کے جياكراللدتواك في النَّاون إلى والْحُمْنَاكِ الْعُشْرُوفَةُ مَمَّ مِنْفَاتٌ مَ يِهِ الْرُلْعِينِي كَيْنَةُ الريود لها الو الرعز في بوى في الدون دوز عست بورى بوئى مدت الى رب کی جالی اے کیو کم حق تفاعے نے صرف موئی کوان متر آ دیموں کے سامنے جو طور رکے تقرم الماس مى عليدالى اوردى روز عدد في فركواي كاب توريت دول كا-أى! كرى كروەس ليتىن نالاتے داور تفرت مونى علىدالسام سے كما قولة تعالى درد قائم لِمُدُولِ مِن تُرْضَ لَكَ حَتى ترى اللَّهُ جَهُونَةً طاور مبكما تم في العمولي اليان نه لاویں کے بہم تر بریبان کے کہ وکھیں ہم اللہ تفاضے کو ظاہر نیا صفے محرت موی علیہ الدلام نے ان لوگوں سے کما کرنم گفتگوخائ اور مخلوق کی تیز کرسکو سے کیونکہ فخلوق کی بات بعیر کان کے دوسر سے نین سی باتی اور خالت کل کی بات توم ن دل برموتو ف سے وی توب منتا سے بلدوہ ایدا ہے کے معانی ورمانی دار بازارہ: ہرجید عوسی ملید اللام نے کہا لکبن ابنوں

نے بنمانا ناکباں ایک آئش اللہ کی طرف سے آئی اوران پر اکر کئی وہ نزیج آدی جل کے مرکتے جَائِين توالے فارشاد فرمايا . فَاحْنُ نُكُمُ الصَّعْقَةُ وَانْتُ مُ تَنْظُرُ دُتَ عُ لَرَجِم فيركونا تم كالجلى ف اورتم و كلية تق اس كالمدحزة موسى عليه السلام ببت افسوس كون لگے اور کینے لگلے یا اہمی میں بنی اسرائیل کولیا جواب دوں گا وہ سے کیا کہیں گے فیے کو۔ تب تفرت موى كى دعا سے الله تعالى في في زنده كيا - جنا يخ فرمايا الله نفا كے نے تُمَّ كَافَتْ كُونُ مِنْ مُعْنِي مُوْ تَاكُمُ لَقَلَكُمُ تَشَكُرُونَ مُ الْرَحْمَ فِي رَثْرُهُ كِيامِ فَي يَحْظِم حَنْهَارِكِ كے تاكم الكرو اس كے بور حوزت موى ان سب كو الم معرض آسے اور مجرانوں نے دى دوزے د كھا در جران كوكو و كورى طرف كركے اوروياں بنے كر كنے لاك كرد كھي مين سيد ما تا بول كوه طور يراور تم لوك مير سيطي آنا به كمه كرصب موسى عليه السلام كوه طورير كُنْ تُوْمِ اللَّه كَي جانب مع خطاب آيا قوله تعالية وسا الحج لك عن قرمك المؤسى فأن هُمُ أُولَدُوعَ لَى اَثْرِى وَعَيِلْتُ إِكْنِكَ مَ يِسَدُّفَى الْمُرْجِ كِيول بلدى كَيْ نُونِ إِينَ قاسا عمرى او عده مرع بھے بى اور مى ترى طرف جلدى آيا ا عمرے رب يرين نے اس داسط كياكہ تو فيرسے رامنى بوجائے مفرين نے ملى سے كم موئى عليدالسلام فاس وقت طور بربا واسطرتنم كله جناب بارى تعافے سے سن كرنهايت عشق كے شن ف ودوقى من بدافتياركما - كَالْ مُنْ تَارَيْنَ أَنْظُنْ إِلَيْكَ لَ كَهَامُوسَى عليه السار الله رب تو فی کرد کھاکہ یں بھے کو دیکھوں ، یہ آوازس کر آنمان کے فرشتے کہنے لگے۔ اے بر عران کلام البی ترتےسنا اور کھر تھے کوطمع رویت کی سے پھر آواز آئی اے موٹی زمین کی طرف و مع والمحارض من المرآما . بيرعوض كي مداوندا ساكنان آمان بنرك في دون فهركوانا ديدارو كهلاا تنفيس تتزع بزار فرشت ميب شكل أمان سينازل موكر تفرت مرسى كُرُوهِ فِي الركمة تقع ذيا بنَ النّاءِ الْحَيْضِ ٱفْطَمْعُ مُ وُكِّ بَدُ ، ٧ ب حِنْ فِي الله المراجية على المالي المالي المالي المالية المراد المحالية المالية المالي س كرتم ت مرئ عيد اللام ار يدور كم يتي كن يو ايد الي فظرك امواج عنى ن بوش ارا اورجر دوق وشوق سے ریکارا- قال رُت ادنی اُنظر اِکٹے ہم شرحمہ برے موسی كا برب تو في كو دكلا انياملوه اورميري من مناب كري فقد كو ديكيون مح ستر برار قر شنة بعورت كك اورتير كے نازل ہوكراكي آواز بہي سے تفرت موسلى كو يكارا ص طرح كدا وَل فرشتے

لِكَارِتْ تَصْدِ مَيَا الْمِنْ الْمِنْسَاءِ الْحَيْضَ أَتَفْظَمُ عِنْ ثُرُدُنِةٍ مِنْ وَلَعِنَ وَلَوابِ كَي كمى بعيبات وفعر مورض عليدالسلام نيديكارا: كارت الإين. اوراسمان كے فرشتے ان كو برم تبديسي كہتے تھے كيانى التّناء الْكيفي انتظمع الله فرم بر شخص سیند بوش بی صورت میں دیکھے عصا ہاتھ میں اور دیکارتے ہوئے بیان پ ادنی اُ کنظر النيك يدس كرفف موسى برسع متع يوسة كربرتخص فوابنده في تعاسا كابوا. ننب ففرت سوی علیداللام نے عرض کیا کدان کے سوامیری مانند اور می کوئی دوسرا سے خطاب آیا ہے کہ ا موسى مرى قربت كى مب تو فى بند كى يائى . ا بين تنى جانا بدكريز اساكونى بنس للم يون جان كرايك إلى بي تخر سے صدما بيد اكر مكتابول . اس بات كوس كر فير ذوق وثوق سے حناب إلى تعاصيم من كى ، قَالَ رَبِّ أُدِيْ أَنْظُرُ إِنْ يَكَ تَرْجِهِ لِي الْ الْمُحْدِ الْبَاطِيرِةِ كَلَ اورسى يى تناركه تابول . تب جناب بارى تعاسك فارشاد فرمايا : مَّال مَنْ عنان في ولكن انظر إنى الجبل فإن الشقة مكائة نسوت ندي ه أرجم كما أو في كور از و كاميا كاديا ين لين تونظ كرائي بهار كي طرف بي اگر قائم رسے ده اپني جگد بريس البته ويكي سكے كا توجيد كو دنيا میں ایس میں النداتی الے نے ذراس تجلی دکھائی ابنی بہاڑ پر توموسی کرڑے اسی وقت بہوش بوكرهبياك الله تعالى نفراياء فلَمَّا جُكَّى مَ نَبْهُ لِلْمِبَلِ مَعَلَهُ دَمَّا وَخُدَّ مُوسَى صَعِقًا هُ فَلُمَّا ٱفَاقَ قَالَ سُمِعْنَكَ تُبُثُ النَّيِكَ وَآخَا أَوْلُ الْمُؤُمِنِ فِينَ الْاحْدِمِ، إِن ابِي تَبْلِي وَالى يرور دكار فيها ركى طرف تو ده ريزه ريزه بوكيا . اورهزت موسى بي بوش بوكر كريش موب تعفرت موسی ہوش میں آئے توکہا موسی علیہ السلام نے تیری ذات باک ہے اور میں نے ترب كى تزے ياس ميں سے بہلے يقين لايا۔ بعض تفييروں ميں اوں لکھا ہے كہ تھزت ہوئے كو التدنغا في في بزركى دى تفى اور بغير فرنفت خداوندسے كو هطور ير كال مكيا اور تيم ان كوشوق بوا كهفدا كاويدار معبى ويلجعيني ننب الشرتعا نے نے ذراس تجلی بیاڑ کی طرف کی تو وہ ریزہ رہ رہوگ اوراس كى برداشت نه بوئى . كيرندانعا نے فيصولى عليه السلام كوفرايا . كال ياد سلى إتى اصُطَفَ يُتَّكَ عَلَىٰ النَّاسِ بِوِسُلِيَّ وَبِكُلُا مِي نَخُلْ مَا اَتَنَيَّكُ وَكُنُ مِنُ الشَّكِدِيْنَ ترجمه كهاا يمونى بركزيده كياس في في كولوكون برايين بيام صحيح سع اورايين كلام كرك سے پس بکڑ جو کھ دیا ہم نے تھے کو اور تم شکر کرنے والوں میں سے مہو جاؤاس وقت صاب بادى تما يا في حفرت جرائيل كو علم سواكه وه بيتت سے لوص زمروكى لائي اور قدرت

ك قلم كو كلم موال برك ب توريت مص تقريبًا جار مزار فرشتو ل فان تختيول كو ي حفزت موى ك ما من لاكر ركا محرات موسى عليه السلام فان تختول كود يكي كداس مي الم بزار سورت اورم مورت مي برايت كي درازي شل مورة بقر كے اور برايت مي بزار وعده اور ايك بزاروعيد اورایک ہزارامراورایک ہزار بنی مکھی ہوئی تقیں اور توریت کے شروع میں عبادت کا ذکر اس کے على وصلماء كى صفت باين كى كنى تقيس مينا بخد الله تعالى فرما ما سعد وكتبنا كم في الدُنو اح مِنْ كُلِّ مِنْ كُلِ مِنْ مُوعِظَةً وَ تُعْفِيدً تِكِلِ مِنْ فَ فَرَتِهِ الريكام مِنْ واسط اس ك تختبول بر برجرز سے نفید رتفقیل مرجیزی بس کیاس کوساتھ قرت کے اور حکم کر اپن قوم کو کم مل کری اس كى بېترادرا بھى باتون رسلداور دكھاؤں كايس تحدكو كھر فاسقوں كو حفرت موسى عليه السلام نے الوش موكر مناب بارى تعافے مى عرض كى يا البى كيا وہ علىء وحكماء ميرى است ميں سے بس. فرمايا ا مع مونی بیرس جوزت محمصلی الند علیه وسلم کی امن سے اور وہ تنہاری امت سے سے حفرت موسی علیدالسلام نے عرض کی البی ان کومیری است میں داخل کر و فرما یا اسے موسی سیفیری فتیاری مجى اس وقت معترب كى حب تم حفزت فرصلى الله الشاعليه و الميان الوكم. بير حفزت موى عليه السلام اس بات كوس كرخاتم البندين براي ن لا سرّاوراس وقت وه كوه طور سے اتر أ سرّاور فرشتة الواح توريت مع كران سرادميون كي بي سي التي الديني سي المرحي نفي حفرت موی فتک دل بوکران کے واسطور کاه باری می مناجات کی . بارب بمبری قوم بہت کروروضیا ہے وہمیرے ساتھ تھومت کرے کی۔ اور اوے کی کرممارے سرواربزدگوں كوتم نے عبار الك كيا ميں اس كاكيا واب دول كا . اغلب سے كر وہ برے دي سے بعر جادي تنب موئى كى دعا الشرتنعانى إلى كوزنده كيا اوروه المؤكرموسى عليه السلام كريسر سے كى طرف نظر بنیں کرسکتے تھے بیٹم خزہ ہوجاتی تب ایسنجرہ پدلقاب پر بین کارکھا وہ نقاب بھی فرسے على كيا بير لوگ ان كيفر على طرف نظر بني كر كنت تف ميرابنون ف محرس كا نقاب بناكر ا بين چرے مير دُالالكِن وه محى تورسے حل گيا جھرانہوں نے لوہے كا نقاب بناكر دُالاتو وہ بھی مل کیا۔اس کے اید حناب باری تعامین مرض کی کراہی میں کس صرح کا فقاب بنا وّں۔ ندآ فی ا مرئ فقروں کے فرقے سے لقاب نا، نب حفرت مولی نے اس سے نقاب بنا کواہتے مندبدؤال نب لوك المرحف مونئ سے بات بیب کرنے لگے اس کے بعد حفزت موسی علیہ السلام وهستراد می اور کتاب قرریت مے رحالیں ون کے بعد معربی تشریف ہے آئے اور

ا ورجيم وي سكونت اختياركرلى اورضوا كے بينام برابرلوگوں كويمبني تے رہے۔

سامرى كافعر ايك روايت سيمعلوم موتاب كرقوم بني امرائيل مي الك زر كرففا اوراس كانام سامرى تقاا وراس روايت سيديعي معلوم بوتاب كرسام ى حفرت موسى كالمجا بخا تقا حب بني اسرائيل كو حفرت موسى عليه السلام فرعون كے قنصه سے فيكال كرمھر سے بيلے اس وقت بهامرى الكل مج تفاجه بريا كال معد المفريوكة ولوكون فياس المرى كرب والمفريرا ليكن اس كواس كنتي من مزيا يا مع آن خوفت راسترين اكيلي بينط روت تق بحية بن كرحوت جرائیں نے اس کوا سے بازوؤں رہت روز تک رکھا بہاں کے کھر ين أخ تت حفرت فرائل اى كو عماك اى كان ب كالم ك ورواز عربه فا كر كا عصط كن كويكر مارى كو حوت جرائل سيب فيت في ان كيد عليها في اورهدا بوت كى وج سى لمبذا واز سروف لك . ال كيابيال كروف كي اوازس كرابي كوت بابرنكل آئے اوركباد بھے بن كرانيا ہى بنارور باہے تبكودين الفاكرا سے اپنے كريں ے منے اندر کوس اس کی مال جی دیکھ کربیت توش ہوئیں۔اس کے لید جینر ووز تک سام ی تے وركرى سيكهى ويب موسى عليه السلام ابيت بحائى بارون كوابنا نائب بناكر سنى اسرائيل بن فيور كيف تع اورستر آدی کو ہے کو کو ہ طور ہر گئے تھے۔ اس کے بعد سامری نے فرصت پاکر سب قوم کو جمع کر کے كماكرأج بيس ون موسخ تغر او في بزرگ كو بے كو تفرت موسى عليه السلام كوه طور بير كنتے اس كے خدا في كورى سركوه موروم كي الرتم وك ال كي صداقت ما يقير تواس كم شداكرس مبين وكما ول الكرتم اس سيري وارت مال معلوم وجائے كا-ابنوں في اجها اس ميں كبامضائقة ہد ۔ تب سامری مردود نے مونا سے ایک قالب صورت کٹوسالینا کر نظور سالج کے اس کواک ين ركوديا اور ميراس مردود في سونا ويباندى كوبيت سالاكراس الريس ساليخ بروال ديا وه دونون بیکی راین موکراس قالب کے اندرسی کیا اور جروه بیرد کے اور میراد کی صورت بن لیا- سامری نے اس قالب لواگ سے نعل کو ایک بچیرا سوفے کا تو بصورت اس کے اندر سے نکال کر باک وصاف كرك ركه ديا- اوراس كانام بحي كتوسالهامرى ركها اورجراس كوقوم سامرى بيجتى تقى . اورليمن محققوں نے بوں مکھا سے کر فرموں کے دریا سے فرق ہونے کے وقت سامری اس وقت

طفل مذفقا بلكر ان فقاء اس وقت الك تحض كوديكها كر كلور سرير سوار موكر فرمون ك الكريس يا صب اس کا گوراقد م اخانا تواس کے زرعم سرتے اور زرگی سے تا زہ کھا س بدا ہوتی۔ سامری تے معلوم کیاکہ تناید جرائیل ہوں گے جو حفرت مولی کی مدوکو آئے ہیں۔ اس وقت ایک فاک ان طورے كے م كے نيجے سے ابھا كررك لى تھى۔ جب كئوسالہ نا يا توقوم بنى اسرائيل كوكها كہ آؤتم افغالو بحدہ كرو معاذالله منها اور و کراه بوت وه ای وقت ساری کے کمنے سے اے وب ساری نے ای منت ماک کونظر سے کے مذیب و ال دیا توفد ا کے علم اور قدرت سے اس بھڑ ہے کے مند سے بدور ک کا لے کی آواز لکل جیالی فرایا الله لگالے نے ۔ فا حدُر ج لَهُمُ عِجْدُهُ جُدُدًا اللهُ حُوارُط فَقَالُوا هَنَ اللهُكُمْ وَإِلْهُ صُولَى فَ فَنَسِي وْتَرْجِهِ لِي بَالِيان ك واسط ایک دھر میں میلانا وینرہ کا مفاق ایس کہا انہوں نے ان سے بہ خدا ہے تہا را اور فدا موسى عليه السلام كاسو وه محول كيا . لعني تصرت موسى عليه السلام محبول كمية اور دوسرى حكم من على كيِّ لكن بى امرائل اس كى أوازس كريتين لائے اور بحدہ بھى كيا . اور بھر وہ اس بلك كو يوسے لكا . اور يصف آدى بارە قوم بى سے تھے جواليان بى كال تھان لوگوں سے بدا بوكركوه كاف كى طرف نكل كئے اوروبان مجد بناكر خداكى عبادت مين مشغول بو تغير اور عجر براكيكى نعمتون سے سرفراز كيے كمنے معاسے النیوۃ میں کھا ہے کہ نئب معراج میں رسول خاصلی الله علیہ وسلم نے ویکھا کہ شعلہ اور زين سے درماق فرش مك يك بعد آب في حرف وريس سے د جياكريدكى كا در ب وہ برے کو قوم بن اسرائیل جو گئو سالداید سے تھے . اور ان میں ایک جا سے نکل کر کوہ قا ف میں اللہ تنا نے کی میادت کریٹی تھی یہ لوراہنیں کا سے عضرت فرصلی الله علیہ وسلم نے فرایا فورکوان کے پاس مے طیو یہ س کر حفرت جرائیل ان کے پاس رسول صاحلی الشدعایہ وسلم کو سے کئے اور وركيا: هَذَ البَيْكُو الدِّمِيُّ الْعَدِّيِّ الْهَاشِيِّي الْمَالَيُّ ٱلْمَدْنِي وْ يَ عَصْبِي رسولِهَا صلى التدعليه وسلم برايان لائے اور صفرت فرصلى التّدعليه وسلم فيان كو تعليم قرآن اور موتي ويزه سب سكها ير صادي اور ميراس كے بعد مات كى كدوين ليدى برتما ما رسى القصر صفرت موسى عيدالسام ادر وه سر اوى توريت ليرجب كوه طور سے آئے اورائي قوم كرو كيماكر وه لوگ ا كي كنوساله نباكر ليرجت بي - يه وكم و كرفع ت مونى عليه السلام يرببت ففا بوت اور بجركها بجنالج حَى تَعَائِ رُمَا يَا سِي مِنْ مَا خَلُفْتُ مُونَ مِنْ مِن مِي الْحَ تَرْجِيهُم المري عليه السلام نے کیاری بات کی نم فیمبر می مجھے کسوں صدی کی است دب کے حکم سے اور وال دی روا

عليه السلام نے نخبیال اور عجر بكر اسرا پنے جاتی ہارون كا اور اپنے طرف بھنچنے لگے ، وہ كہنے لگا كرمير ب بهاتي مي نوب كناه بول قوم كويس في برحيد منع كياليك ان لوگوں في ما ما اور مجر كو ناتوان يجى اورىيى مكن تفاكروه في مار دالين. بن الم بير عنها في مت بينا ديمنوں كو بجرير اور فيكو ان كنبر كار لوكون من مل محرت موسى عليه السلام اور صفرت بارون عليه السلام وونول سكه عيالي جاتي تنص . با لاَحْرَت منى عليه السلام نے اپنے کھائی بارون کے م کے بال چھوڑ و بینے اور کہا گئو سالر کئے بنايا وه بوريد كرساس في نباياب يس كر حفرت مونى عليه السلام فيسامرى كو باكرزج وتهديد كيا اور عِركِها كن طرح بنايا توت اس كواور توكيون خداكو جول كياوراس جنرك بنان سے قوم ميں فتة والا اور برگنو سالد بناکر قوم کو گراه کرویاییس کرساسری بولاکرمبرے دل نے سی مجھ سے کہا قولہ تھا لئے قَالَ بَعُنْ وَتُ بِمَالُهُ نَيْفُرُ وَاحِبِهِ الْحَ: ترجمه المامري في حرت موسى عليه اللام كود علما من نے اس بیز کوکر مذو کی اولوں نے اس کو بھرلی میں نے ایک متھی خاک یا ڈن کے نیجے اس جھے ہوئے محور عرص مے نیجے سے اور وہی خاک میں نے ڈال دی کو سالہ کے مذیبی، تب سے بہا ت لكلى اوريسى مصلحت دى فيركومير ب ول في بس كر مونت موسى عليه اللام في أسمان كى طرف منه كركے كما البى اكر جرامرى نے كو سالد بناياس كو اوسے كے واسط زبان كى تے دى۔ ندائى اے موسی اس کولیہ لنے کی قوت کو یا ٹی میں نے دی . مجر جناب باری تعالیٰ میں موض کی یہ سب تیراآن نا ب قولاتعالے اِن حِي اِللَّه نِيتُنكَ تَفِلُّ بِهَامَن نَشَاءً وَتَهْدِي كُامَنْ تَشَاءً الْخُ رَجْم لَهَامُوسَى عليه اللام نے ابني بيرب نبرااً زمانا ہے گراه كرتا ہے جن كوجا بتا ہے اور راه وكوا كا ہے جن كو تو جابتا بي توب بمارادوست بن خش بم كواوررح كريم راورتوسب سي بتر بخشف والاب جناب بارى تعالى سے وى أئى ہے اسے موسى تم في اپنى قوم ابنے كھائى بارون كے ميروكى تقى كروة آب كى مدم موجود كى من نجران رب كا كرون ترفي في كور سونياكر بم ان كوراه يرد كلت بوب حفرت سرورابنيا، صلى المتدعليه وسلم رينوت بهني أواب في المت كوفدابرسونيا - لعن بوايت معمدم موتاب كرمنشر كه ون الداد أوم عليه السلام ايك نتوبين صفون بس مشرق سع مغرب تک طوری کی جاوے کی ان صفوں میں حفرت فر صلی الند علیہ و سلم کی امت کی اس صفیں موں گی اس وقت فدا تعالے فرمائے گا اے فی اِنتہاری است میں فتے جھ نے بڑے ہی دیکھ لوموج دہیں اور عجراس وقت بو کھ مجھے سے مانگو کے سویا ڈ کے بید سنتے ہی سید الانبیاصلی الله علیہ وسلم فرمائیں كے والے وروكارمير سے اس وقت ميرى امت بي عرصات كمال رہے كى اور س كما ل نے

حا ذل كاتوان كاكناه كنش اورعفوفها اوران كومبنت وسداوران كدرجات لمبذور ما اورعيرابين ديدار سے شاد فرما ما تاكر ترافظل وكرم ظاہر ہو . حفرت موئى عليه السلام نے كہا البي ميں نے تو بدكى اور توبرى تو قبول عيرهم موا اسموسى بهارى توبيقبول بوكتى كمرتم اين قوم ك كوساله رست كوايك وس سے قتل کروایا ہجرا پینے وطن سے خالی ہتے ان کو لکال دو ان دونوں میں سے جس کو اخیتار کرو گئے نب ان کی توبداور نبیاری توبیمیری در گاه میں فنول موگی - موسی علیہ السلام کو سى اسرائيل كوبوب يرست تصلبواكر الله كى طرف سے يدبات كبى كرسز النے المال بت يرستى میں ان دونوں میں سے جس کو افتیار کرو گے بنات یا ڈ گے۔ انہوں نے کہا اسے موسی مہم کو عزبت وطن كى برواشت بنين - أبس من لوكر مرجا نابيتر- . . تب حفرت حفرت موسى عليه السلام كوخدا كي طوف سے ضطاب آیاکہ اسے مونی ان سے کہر دو کہ وہ ا بیٹ بدل سے کیڑے اتار کر اپنے گھر کے درواز ير عوار سے ايك دوسر سے كرفت كريں نب ان كى توبہ قبول موكى . اگركونى اس معاملے ميں اف جعي كرك كاتر بير تربه قبول نربوكى بين بجزيان دين كاور بيرياره ندد كيها تب صبح كردنت ستريزار مردكتو ساله پرست برسنه ننگي تلوار كلينيج اب بيشے كو ديا باب كو تصافی بيما تی كو اپنے قبل كرنے م یا ای کے حض من علیه السلام نے اپنے سر کورسینہ کیا اور بھر خدا کے دربار میں ہوب گرب وزاری كى اوربابرسركوشى كون در سے جداكراللد تفاسے فيداراللا وفرما يا . كان ر بتاغيندني وَلِدِي وَادْخِلْنَا فِي مَا حُمَتِك صِدُوا نْتَ ارْحُمُ الرَّحِمِينَ مُ تَرْتِمَهِ وَمُوسَى فَهُما ال رب معاف كرفي كواورمبر علمانى كواورم كودافل كرانى رجمت بن اور توب س زیادہ رجم والا سے -ندآئی اے موئی دعائم اری اور توب ان کی فبول ہوئی بھراس کے لبد تعفرت موسى عليه السلام نے وہ تختیاں ا پیٹ ما تھ میں ہے میں . فولۂ تفاسے ۔ دُلقاً مسكت عَيْ صُوْمِنِي الْمُغْفَدُ أَنْ أَنْ لَوْ الْحَ الْحِ تَرْجَمِهِ واورصِ فردموا عَصَهُ موسَى كاتوانبول نے وہ تخیباں الخالیں اور جوان بیں مکھ ہوا تھا راہ کی سو تھے ہے اور قبر مانی ان کے ایے جواہت رب سے درتے ہیں بھر ہے اس موسی علیہ اسلام نے ان کخیتوں کو ہاتھ ہیں ہے کر سنی اسرا بل کو كهاا ب لوكوا تهار ب واسط يم نے كتاب توريت لادى كه احكام البي اپنے كلم وں ميں تھو اور بجراس كوبر وقت برصف ربو- اورص كواس مي الله تعاسط في م كوم وإس كوبي لاد وہ کہنے لگے اسے موئی اگر ہم رقیصیں کے تو کھ عل نہ کریں گے اور اگر عل کری گے تو کھ نہ رفصیں

محان دوس سالك على اختياركريك بيس كرحزت موسى عليه السلام فان اوكون سے کہاکہ تم لوگ مل جھی کرواور اس کو ہر وقت پر صوبی وہ بونے اسے سوئی برہم سے مزید سك كاكيت بي كروز يرائيل في الله تعاسف كم معدا يك بيارمشل الرك مربر لاركها مونی علیہ اللام نے ان لوگوں سے کہا اے میری قوم تنہا رے سرر بیفرا تھا نے نے ایک مذاب كايبار منوداركياب حورا اوبرنكاه المفاكر ولكيهر صب ان لوكون ف ابنى نكابون كوا وبرافقا كرد كميا تووه اس عذاب كو دىكى ولركتے الله نغا منے فرما تا ہے . قولة تعالى كورد كنت فَنا الْحِبَلُ عَدُ فَلَهُ كأت فكنة ترجمه اورجب الشايام فيها واوبيان لوكوس كحاكم يا وه ايك سائبان سعاورانا ابنوں نے بیاکہ وہ کریڑے گاان کہاہم نے جو کھے دیا تم کوساتھ قوت اور یا وکر وجو کھے بیجے اس کتا ب کے بعة تاكرتم بجود بي موسى مليه الملاحم أن سع كماكه تم خدا پرايان لاؤا وركتاب توريت كوير هوا وراس برقل بھی کرواور گٹوسال برستی کو چھو رووبس کر حفرت موسی علیہ الدام سے بعین لوگوں نے کما فَالْواسَمِعْنَا وَعُصَيْنًا لِين بم في سنااور مجراس كونه مانا . حب منكرون في بركما توبهارًا ن كم مرك فريب آياتواس كودكوكرسب كيسب بير كنع بجربها ورحقيقت عذاب ففا وه جى ینے اترا ورصب وہ طوے ہوتے تو بہا و جبی ان کے سر پر طوار بنتا ہر دیکھو کہ ارسے ڈر کے سب كسب بجدي كركة اور ورانيا كوها سرمذ سي بي لكات اور نكاه كو باربارا فقاكراى بيارف كود ينصة تع كركس بريها و بهار مار بدر كريد مع من وب كريم سب مرعائي ك. ين معض اليان لائے اور يعف كينے كلے كرم إيان تولائے كرسيجول سے منبي. الافراللہ نفا سے ان كيسر ريد بهار الخاليا اور بولوگ كرمنكر تقي وه ا بيند گوسالديستي مي رسيد تعزت موي عليه السلام في قتم و مع كوفرا ياكيس اس كتوساله كوباره باره كر كے جلا دولكا اور جراس كودريا ميں بهادون كا-عزفيكه أس كانام وأشان مزركهون كاجينا كيدا للدتعاف فرناتا بصدد المُطَّوُّ إلى إله كَالَّذِي ظُلُتَ عَيْدُهِ عَا كِفًا تُوهِم كَالعَرْث موى عليه اللام فالمرى سَمَّ ويحوطرف ابيضعبود كى جربوكيا تفاتر اوبراس كم مفتكف البي صلادون كاس كو اور بجرالاادون كاوريابين محزت عبدالتذاب معوو في ماياس وقت معزت برائيل في معزت موسى عليدالسلام مركباكه فلاني كهالن سائ تجرم كوملا والونت بيا بجي طرح سعل ما وسركا وروموا قول برخی ہے کہ بھر سے ور ور کر کے ذرہ ذرہ کے دریا میں وال دوست موسی

ملیدال مام نے اس مجیوے کو تھے سے جورہ کر کے دریامی وال دیا بہاں یک کد ان گو سالہ پتوں فردیا میں وال دیا بہاں یک کد ان گو سالہ پتوں فردیا میں وال دیا بہاں یک کد ان گو سالہ پتوں فردیا میں جا کہ ان گو ان گؤاؤہ فردیا میں ان کے بچوں سے کی مجبت بسبب کو ان کے روایت ہے کہ جو کو گئی اس کا شعبہ اور پلا یا گیا ولوں میں ان کے بچوں سے کی مجبت بسبب کو ان کے روایت ہے کہ جو کو گئی اس کا شعبہ بانی دریا میں جا کہ بی کا بتا اس کا تمام بدی سیاہ ہو گیا اور کھر کی حالت میں ہی مرکب بہذا میں مواقع کے جو سام کی اور کھر سالہ برستی کا فقا اسی پر اکتفاکر تا ہوں و

بلاكت فارول

روايت مين آيا سے دج بحزت مونى عليه اللام فياين قوم سے كماكران تختول كالاب كونقل كركے بيرص و اور جواسى يرعل كرو بنب ابنوں نے كتبي اس كى نقل كيں بير حكم بواكرا ب موسیٰ ان لوگوں سے کہو کہ اس کتاب کو بہت زیب وزینت سے رکھیں گے۔ یس تحرّ موسیٰ عليه السلام في فعدا وند قدوس سے كزارش كى كم يا رب م زر بني ر تصة كى طرح توريات كوزيات ے رکھیں کے بی صورت برائیں نے آکر کہا جو گھانس میں نے تم کو تبلا دی تھی کہ بھرے کو رکھ کر اس میں جلا ڈالوسو وہ گھانس اور بدایک قعم اوراس میں الالوتوس بربیر رکھو کے بماری قدرت سے اكتانيا برر كلو يك توسونا بو كا اوراكريتيل برر كلو كانوياندي بوكى . تتب تطرت موسى عليه السلام ن ايك رقع لوش كو محما اورقارون كو محماكه فلاني كهانس محمد لادو اورايك رقعه كالوت كومبي لكما كفلاني كهاس في وركارب بي وورت مينون في سنكوائي قارون في يوشع سيكماكي وكميون كرتهار ب رقوري حفرت موى عليه اللام في كيا لكها بعقارون يو نكاميا لاك فغاس فان كارتد بيره كرمير كالوت كر تعد كامضون مي ديانت كيا اوران مينو ل كالنول سے اس نے کیمیا کری سیکھ نی اوروہ عیوں کھالنیں جوت مونی علیدال مرا سے جا کروی قارون جو کھافظ ترايت فقاوه سب دريا فت كركيهي سعا كرهم سي كيميا نباتا ريا.اس ساس فيديت دولت جع كرى : بخز فدا كرى عى اس كمال عرز دار فقا عزب كرعل قارون كالريت برقا جب دولت جمع مونى تر مال كى فحبت اور بخل كى وجد سے زكورة مال اور صدقد بنيں دينا تھا اور اور العاطم عي نيس انتا تها اس وجرب كافر تروود موا . روايت بي كرقارون حفرت مونى على اللآ كإجراهاني تفاوه بثياصامن كاتفا اورصامن بينا فاحش كااورفاحش بثاا كم مفزت ليعقو بعلبه اللام كا تفاص وولت ونياس في جمع كرلى تووه اين تنجروم درس برورش باتار با اوروى

علبه السلام کی نا فر مانی کرنا تروع کردی ای وجه سے ضراتع سے کے نز دیک وہ کا فربوا -الله تعالیٰ فرماً اسمع : إنَّ قَالُ ونَ كَانَ مِنْ قَدْمِ مُوسَى نَبْغَىٰ عَلَيْهِمُ الْحَ تَرْجِمَةُ قَارُون فِي فَاحْفِرت موسَى كى كى قوم سے بھروہ شرارت كرنے لكا اور بھے ہم نے اس كودولت كے فرانے و بنے اور استے ديئے كركيخو ل سے كئى مردور تھا كے اوراك دوسرى روايت بى سے كرما فرم دور زورا ورمقرم تحواس كالنجال القان اورركه براور مراكي كبنى كاوزن نيم درم سنك ففااور ايك روايت بن لوں جى آيا ہے اس كى كنجوں كالو تجرائر اونٹ تھا ،مترجم نے جى تورىت يس يسى ديكھا سے يہ وكم وكم التقوم في كما . قول تعالى واذْ قَالَ لَهُ قَوْمُ لَهُ تُفْرُحُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَرِحْيِي نزهمه وجب قارون كواس كى قوم نے كمامت مؤش بو كھيق الله تعاليے بنيں ووست ركھتا فوش بون والول كو - اور و كي النَّد تعالى نے بھے كوديا ہے اس سے توايا پھيلا گھرينا اور ايسا بھي ية كركه اپنا تصریونودنیا بس لینا جاس کو هجور دے لین ا پینے تھتے کے مطابق دنیا میں کھا اور بين ا وراينے زياده مال سے آخرت کی اور وہ کام کوس سے خلق خداکو فائدہ بہنچا وران پرتبرا اصان جا كراحان كياالله تفاف ني تخور اورالله تعافى زين من فاومت يهيلا اور تقيق النَّدْتُعَالِيْ بنين دوست ركحتا ہے فنا دكرنے والوں كوا ورصدقات اورزكواۃ اور خرات دیا كرو فحتامون كوتاكراس سائوت مي ننبار المعلايو معياكرالله تعاشات وأحشّ كما أحسن اللهُ ولنيت. يعنى عبلائل كرميس الله تعالى في الله في الله عندارون بولا . فول الله كال الله اوتديت على علم عندى الم ترجمة فارون إولا الصورى يرفير كوملى سع ابك دولت بزس جومير ياس مع اور تراحد امبر على بركياس ركه تا بدرب العرب في ارشاد قرمايا ، أ وَلَمْ لَهُلُمْ أَتَّ الله قُلْ أَهْلَكَ الْخُرْمِ الركمان جاس طرف كياس فيني ويمهاكر الله تفاس اس سيب سنگین اور قوت والی جماعت کو بلاک کر جیا ہے اور مدیجی یا ور طوکر گینظاروں سے ان کے گناہ پر بھے مزجائی گے اور بے پر بھے وہ تنام سب کے سب جہنم میں ڈال و بیٹے جائیں گے قارون نے حفرت موسى عليه اسلام كاكبنانه ماناور باعني موكيا بجراس ف ايك الساعالينا ك مكان بورياكه او بنياتي ای کی انٹی گزفتی اور اس پرکنگر سے بڑے بنائے تقے اور طلا کاری سے مزمن کیا فقا اور تختت مرصع تقا ببرج كجه بخماكياسب جامع التواريخ سع محماسيه اس كع بعد فارون في من الرابل كى دعوت كى اور دوكروه مو كية ايك كروه توصي عدد السام كى اطاعت وفر ما بز دارى مي ديا اوردوسرا اگروہ قارون کے ساتھ فتی وفخر شیطانی بس رہا. ایک دن قارون نے ابن مورت کوفونی

سے لباس فائرہ بیناکراور مزارغلام ولونڈی کو تھی مرصع جوابرات سے آراستہ کر کے ہمراہ ہے کر قارون ابنی قوم کے سامنے ساتھ اراکش کے اور بہت بڑی تیاری کے اپنا تاج بھی مرصع جو اہرات ے کر کے اپنے مرور کو کنلا کا کو اس کو آ فتاب کی گرفی نہ پہنچے اور اس کے فلا کا سب کے س دائس بن صف تقرادر کی خلام اس کے آگے اور کھے بیچے جبی صف بد دیکھ کو لوگ ال اور زنگانی ونیا کےطالب تھے وہ اس کو دیکھ کہنے گئے اور ان کے دلیس وص بیدا ہوگئی تو لوا تنا سے قُالُ الَّذِيْ يُدِينُ وْتَ الْحَيْوةَ مُرْجِد كُلْ وَكُلْ مِوطالِ تَصْوِينًا كَى زَنْدُكَا فَي كَ ا سِامُون كى طرح سم كو ملے جسي كد طي سے دولت قارون كو، بينيك اس كى بڑى فنمت سے اور وہ لولاس كو ملي تقى تجھے لوظ اسے فرالی اللہ تعالی اللہ تعامیا ہوا تواب بہتر ہے ان کو حولقین لانے اور کیا عبلا کام اور منس سکھائی جاتی ہے بات مگر صبر کرنے والوں کو جھزت مونی کو جی کی گئی کہ قارون کو کہد دوکہ وہ مال بس سے زکواۃ اواکر سے اوراس حاب سے زکواۃ اواکرے کہ ایک ہزار و نیارس سے ایک وبنار فقراءاورساكين كودبوب اكرمز ديوس كاتووه مغضوب موكا لجرتهرت موسى مليه السلام قارون سے کہا تو قارون نے ایسے ال کو صاب لگا کردیکھا توبیت روپیراس کے ال بین ذکراۃ نكلتى تفى بيدمعلوم كر كاس كحدل في باكسم السيف ال في دكواة ا داكريس توكير فالعدن إلا ا معری مین دکواة دون یا مزدون فرکواس سے کیا واسط حوز ندوی نے کیا کی اگری سے سو نیماندی ك ظروف نبانے ميں جننے ريزے كرتے ہيں أثنا فقر فتا جوں كودے وال . نب جي زكواة يترى ا دا ہوجائے گی۔ بیمن کر قارون بولااکرمی زکوۃ مال کی دوں تو نثر اضرا محکو کیا دےگا . حفرت موسی فيلاك اس نيلى كرميب في كوجنت ملي فيم وه مردود إد لاكربيت سے في كوكيا كام سے أو ایک دن صورت موسی علیه السلام پرایک افز الی تہمت لگائی تاکه ان کولوگوں میں شرمندہ کرے اور پیر يه موسى فيرس زكاة كى بات مذاب دن ايك دن ايك فورت فاجره مو نصورت جو قدم سي اسرايل میں سے تھی قارون کے پاس کئی اور قارون نے اس سے کماکمیں نجھ کو ایک نبردر انشر فی اور فحلف قم كندلوارات اوراهي اليمي يوشاك بين قيت دول كاتومير في واسط ايك كام كروب بنی اسرائیل کی جماعت جمع سولی توسب کے سامنے فیع میں جاکر لیکار لیکار کو یہ کہنا کہ موسی مہارا بارہے اوروہ ہم سے زناکر اس میں اس فاہرہ مورث نے روپے کے لائج سے کہا بہت اچھاس الیا يى كبول كى ويس فارون فياس سعير كو كها ففا رو ب ويزه د ساكراس كورصت كرديا. أنفاق

سعايك روزموى عليه السلام البين منرب يني وعظ كرد بع تقد اوران كركر و توابني اسرائيل جيم موني تقي . قارون نيموقعه ياكراس فاجره مورت كودبا بصح ديا ورخو دهي دبان ي تنظ كيا بصرت موسى عليه السلام لوكون كوام وهلال ما تين بتاريد تصر كرو تنحف اسيد مال كي ذكواة النشاتعا في كواسط مدور كاتوالله تعالى الناس كوا يقعداب مي كرفتار كرسكا اورالله تعالى اس سے ال کاموافذہ ہے گاا ورجو رنا کر سے گااس کو سنگ رکر دینا مو گافینی دنیا میں الیا ہو گاا در أخرت بي مجى الياسي موكا - اس قىم كى نصيحانياتى لوكون كوسناتے تھے - يس قارون مردود فياس على م جاكركيا العصوسي أكرتم في زناكيابو كالوبتاريكيا سزا بعد وحزت موسى عليه السلام ف اس كيواب مي كماكم براجى قتل واحب سي-قارون بولا البنة تم في زناكيا كواه موجو دسي-اور اللُّدْنَا في خَلْ يَعْجُوكِ ثَابِت كِيا وراس بِواللُّدْتُواكِ كَي لِعنت يرِّى جِنَا لِخِرْمَا يا اللُّدْنَا لِي اللُّدُولَا اللَّهُ تَعَالَحُ مُرَايا اللُّدُنَّا لِيُحْرَا يَكِتَهَا الَّذِي فِي اطْنُوا لَهُ نَكُوْ نُوا كَالَّذِي بِنَ أَذُو اصُوسَى فَبُرَّ اتَّ اللَّهُ صِمَّا قَالُو اوَ كَانَ عِنْكَ الله وَحَبُها طِي مَنِياً اللَّذِي يُنَ المُتُواتَّقُوالله وَتُولُواتُولًا مُنُولًا مَسْ بْنِي اللَّهُ ترجم ال جواميان لات يوجه عن مع حافظ ماشدان لوگوں كرجنوں فياميدادى موسى عليه اللام كولين باك كر الندنغا مخصف ومنى على العام كواس ورسيروه كبية تحا ورائد نفاس كزديك يلى أبروه تفادے ایان والواللد تما مے سے ورتے رہواور بات ہمیشہ سیدھی کہاکرولس قاروں فراس فار كولاكر المراح الرب المجدي كدورو كياكم كوموى في مع على المد ونفلي كي تقى - ووجا من في إلى الموسى مرايار بي قوم قارون وفي سولى النفيس ول اس كا النداق ك كارض سے بھو فيات سے بعرا ين لوگوں نے كيا اے نيك مروسى قرياك سے اور يو فيرقارون كيتا سے ہے و متان سے اور من الله تما الناس ورقع من المن المن المن المن المن عليه المام الله الموس كوريد متعب بوے اور غش کھا کراپنے مبر سے گری سے فرا جم ت جرائیل نے اکراین گودی ادا الیااد اور جران كوبرطرى تىلى دىنے كے - اور يوكي اسموسى الله تعافراتا ب كرزي كونتهار عظم كے تابع كيا وراب تم جو جا ہوتا رون كوسزا دو يوس كر حفزت موسى عليدال الم ف قارون سے كم استارون تم ر مت بولو اورافز امت كرواورز تبمت لكافراور خدا وند قدوس - بروقت ورق دمواوراس مردود في حرت موسى عليه العام كرم اب دياكيس مركز متارى بات خالان كايورون من عدالام فنا في عراناعصائين مراما اورهم كما احذين توار بدو مركن كيليناندوا ليبطر سنة ي زين في ال كافت من الكادوواس كافر روا

تقصب كو كخون ك دبالياس كيدوه وه لوك ب كسب حفرت موى عليه اللام سے فرا وکرنے لگے اے موئی فیے کو اس سے خلاصی در میں کبھی ایٹ کہوں گا اور ندمیر سے ساتھ کے عظم كى كونى بات أب سے كبير كے بھر صفرت موسى عليه السلام نے زمين كو عفته سے كہا كدارے ين ان كورزانون مك وباس ايك روايت بن آيا ب كاس روود ف احزت موسى عليداللام سے ستر مرتبہ معافی انگی وراینے اعال سے توب کی اور صرت موسی علیداللام زمین کو فقتہ سے کہتے دا معزين والعيمان تك كرزين في ان كوكاندهون تك وبالياص موسى عليه اللام كحافي بارون نے ان کوسداب الهی میں متلاد کھا تو وہ است کھائی حفرت موسی علیہ السلام سے کہنے لگے اے میرسد جائی موسی اقارون آو ماری براوری می سے سعادر المی ج تقیم بواس سے درگز رکھیے يجر العرب موسى عليه السلام في عفر سي كما يما أن هن هُذي إلى الله على مكر واليا . قارون في کہا اسے موٹی علیہ السالم تو ہماری دولت برطمع رکھتا ہے فوائے بنی امرائیل کے ویسے کوھیہ اس نے كهانوجتنامال ومتاع اوركنخ وخزارناس كاتفافدا كي علم سع حفرت جراتيل عليداللام ني اس كياسة لاركها. اس وقت حزت موى عليه السام يقلما اعتقارون كيان الكواورزين كوكها العازين والع زمين في اس كومو مال ومناع وورسم وسكانات سب كووباليا كواتراس كاباتى يزرا - بعياك الله تعالى تَعَالَىٰ فَمِنَا الْوَلِهُ تَعَالَىٰ فَخُسُفْنَا بِهُ وَدِن الِعِ الْدَرْضِ نَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِتُ فَي بِي وصفاويا ہم نے قارون کو اوراس کے طرکوزمین میں لی مزمونی واسطے اس کے کوئی جاعت مدوکار- اور كيم رقارون كونى مدونة لاسكا - قارون مردود كايرحال و كيمه ما في لوك خدا كا فكر بي لاست ا وركيم كمين لَكَ تُولِوْتُعَالَىٰ . وَاصْبِيحَ الَّذِي نِيَ تَمَتَّوُ إِمْكَاتَ عَمِالْةُ منِي الْحِندَجِمِي اور في كركيف لك بوشام كي أوزوكر لي تفي اس كيسار ب مرتبه كي ار معزاي مو تعجب سه كدالله تغالب كحول دتیا ہے رزق جعابہا ہے اپنے بندوں یں اور بذار لیا سے ۔ رزق جے یا بتا ہے فراد نبك كام كرتے تھے. وہ لوسے اگر اللد تعالى مىم براصان نركرتا توسم كومى زمبى مى وصف وتيا ، اس خابی یہ تو کھے جی معلامیں یا تے کا فر، منکر لوگ بعنی اگر ففنل حذاہم میریز ہوتا تومنل قارون کے ہمارا بھی ہیں صال ہوتا تقب کر کا فرلوگ اس بات پر سنور بہنی کو تنے اور ہزوہ کچھ سنتے میں اور اصل ہے تويد ہے رو کوئی صیالتا ہے وایا ہی اس کابدالیتا ہے اگراس دنیا س نیک کام کر و گے تر تم کراہی بداس دنیاس می مے کا اور آخرت میں می اولے گالبذام رخص کو جاستے کروہ بمشن نیک کا اکرے اكبدلس كودوجهان بن الجهام. عاميل مقتول بن سليمان كاواقعم

روایت کی گئی ہے قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص نام اس کا عامیل فقا ملک اور دولت ادر حمنت اس كى مبت تقى لكين اس كے طریس كوئى فرزندند تھا ایک جنتیج تھا وہ جى بہت ہى غریب فتا گرفت بہت ہی طافتوراور اسے ہجا کے مال ببطیع رکھتا نشا ا وروہ ا چنے دل ہیں یہ مونیتا رہتا فٹاکہ کو ڈ وُٹ اليا فحصل ماست كمين استنجائو اروالول اوراس ملك اورمراث بداينا لورا فيضركون عزمن دنیای طم ولالے نے اس کو جمور کر دیا . اور ایک شب صکے سے اپنے تھاکو مار کر سے سرکے باہد عے جاکد دور کئی گاؤں کی سر حدیں رکھ آیا اور جراس کی تلک اور میراث سلطنت کا مالک عوا اور مدوفرب كرك ابيع بجا كے قافل كايت للاش كرنے لكابالكم اسى كاؤں والوں برہمت لكانى كابنو ك في برع جيا كو أردُ الاسع لهذاتم كاوْل والول كومير عياس عا مزكرو تاكريس ان سے اپنے چا کے شعلق معلومات کروں ادھم کاؤں کے لوگ ایک دوسر سے برتنبہت لکا نے لكك كواس نيان كے جاكو مارا سے اللہ تھا كاس معالم كولوں فرماتا ہے، وَإِ ذَ قَتُلْتُمُ وَفَيْسًا فَادَّى عَنْ مُنْ فَيْهَا وَاللَّهُ مُنْ عُمَّا كُنتُمُ وَكُنتُ مُنوعَ لَى الرَّ الاالك تحقی کو اور جیم لکے ایک دوسر سے بریتان کرنے اور الند تعالیے کوظاہر کرنا سے ہوتم تھاتے ہو- حضرت موسی کے باس آگر کینے لگلے یارسول اللہ آپ استفارب سے وعالیہ کے اس مفتول کے قائل سے اللہ تھ لئے جزوے کاس کوکس نے مارا ہے بیس کر حفرت موسی علیداللا) نے خدا وند قدوس سے دعائی حفرت جرایل نے آگر کہا اللہ تعا سے فر آ اکر عماز کر سم وشمی مانتے بن عادی کیوں کرکیں ان کو کہدو کروہ ایک کائے ذیج کریں اور فیراس کی دبان ہے کواس مقتق ل برمارين تب وه زنده بوجائے كا اور فرداد كاكم في فلال أوقى في مارا ہے معزت عبداللدائن عباس فيروايت كى سعكراللله تعاس ك فرمايكا في وزي كرف كوكيونكم وہ نوم کا تے ہی بوحتی تھی اس بیے اللہ تنا لئے نے فرما یا کروہ ابینے معبود کو ذیحے ہی اینے باخ ے کویں تاکدان کومعادم موجا مے کہ مہم جس کو ابنا معبو دسمجھتے ہیں وہ توہا ری فیٹی تھی طافت وفق كامالك بنين بعد مزض حزت موئى في خدا ك فرما في ساس قرم كواس جزى جروى قولاتمالي رِذْ تَالَ مُوْسَى لِقَدْمِهِ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُوكُ مُرانُ تَنْ بَحُوا لَقَدَةٌ طِ تَرْجِمَ اورب كها ودخ مرسى تداين قوم كوكرالله تعا لي فراتا بعة تم كوكه ذبح كروايك كالمط توالبته تم قاتل

كومعلوم كرلوك البنول في كما قول تعالى : كَاكْوُ أَمَّتَ فِنْ مَنَاهُ وَ وَالْمُ سُرِّمَةِ لَهِ لَي وه قوم كيا بم كوكية امذا ق نع بيس كر صفرت موسى عليه السام في ابني قوم سه كها قوله تعافي : قَالَ أَعُوْدُمُ مِا تَدُوا أَنْ أَكُوْ تَ مِنَ الْجُهِلِي فِي وَتُرجِهِ. كَمَا تَصْرَت مُوسَى فِي فِياه كَلِيرَ البول مِن التَّد تَعَا فِياس اورننبول من جاباون سے او لے بیکار ہمارے واسط استے رب کوکر بیان کر دے سم کوکر وہ کائے ليسى بو عضرت موسى عليه السلام في فرمايا . قول: ثما له . قَالَ إِنَّ عَ يُعَوِّلُ إِنَّهَا كَفَرَةٌ لَّا فَارِضْ كروص كالم كوسكم دياجا تا سعد بيرابنول في كها . فَالْوُا ادْعَ كَنَارَبِّكَ تُنبَيِّنُ لَنَا مَالُوْلَهَا فَالْرَجِي كبن لطريكار بمارے واسط اپنے رب كوكر وہ بال كردے بمارے يے كيا ہے لگ اس كا كالتفرث موسى عليه اللام ني كمها . تَعَالَ إِنَّهُ يَقُدُولُ إِنَّهَا بَقَلَ لا صُفْتَ آءَ وَوَرْحِهِ كَهَا اللَّه تَعَا لَيْ فَمِا مَّا ہے کہ وہ ایک کا تے ہو تو ب زرد دنگ کی جوا بھی معلوم ہوتی ہو دیکھنے والوں کو ۔ بھر انہوں نے کہا تول تعالى فَالْوُا دُعُ كَنَارَ مِّنِيَ يُبَيِّي لَنَامَا هِيَ الْحَ تنجيمي لِي المِهار واسط ا چندرب کوکوبان کردے ہم کوکس فنم کی ہے وہ گالوں میں شیدر اے ہم کواللہ تی سے نے جا با توسم راه با وي كي بحرت موسى عليه اللام نے فرمايا توله تعافيد كان! نَّهُ يُقُولُ اللَّمَ بَقَدَة لَا ذَكُونُ الْح بَرْجِهِ كِها اللهُ تعالى فرما م الله كالتي بعده وه فحنت كرف والي بو اورىز بل بوتنے والى موكه بچار كرين كورور له پانى ديتى مو كھيتوں كوا ور ا بہنا بدن سے بورى تندرست براورداغ اس می کونم بود تب کها ابنول نے کاب لایا بے تو بھارسے پاس میک بات، اب بم مزور ذی کرس کے۔ جم وہ ذکورہ بالاصفت کی گائے تلاش کرتے لی صورت برائیل نے بھورت اجنبی ان کو آکر فرما پاکر بنی اسرائیل میں فلاں آدفی سے پاس اس صفت کی گا تے کو میں وبكرة إلى مون اور فتبت اس كى اس كے جرك حرك دويے كى سے جو جا ہے سو وزيد سے داصل قفه كالحاليون سي كواكب شحف بني اسرائيل من مروصالح نبك بخت قفاا دراس ك ايك من يديا فقا اور وہ بہت ہی چھوٹا تفااوراس کے ایک کا نے تھی جواس نے اپنے بیٹے کے واسط جنگل میں خداريستى بيسونيى كالبي حب بيرابين رابونباس كات كود بجوا وروه كالفحب رمى موفي تكل ين اتكون يكونيم مك تفاجب وه الوكايوان موانيك يخت صالح ابن مال كى فدمت كرتا اور اليني مسال كامطيع وفرابز داربتاا وراس نيانيام مول بربار كها تقاكر وهرات كيتن تصركتنا يهل صقير ووسوتاا وردوس صقير عبادت كرتاا ورا فرحضي اين

باب في قركي زيارت كرتا تفايه اس كاروزانه كا دستورا لعمل تفا يجب فجر بوتي توجيكل وميدان میں جا کر مکولیاں جن لانا اور جیراس کو ہازار بیتا حب وہ فرونت سوجا تیں تو اس کے جی نہیں تھتے كرتا- الميصة أز فقراء ماكبن كوصد قد كرتا اورايك صقداين مال كودتيا اورتدبير سے حصة ميں آپ يكھ كالبيا-اك دن اسى كى مال نعاس سے كما العيق تراب فلا في ميدان ميں تر بيداك كالضفدايرسون كركزركيا معقط اوروبان فاكرحزت إرابيم واساعيل اوراسخ كحفدات مانگ سب وه کا نے نیزے با تھ آجا نے کی اور اس کا نے کی شنامنت بر سے کروہ مثل شعاع أفتاب كف نفراً وسع كى بيس كواس ف اس ميدان بي جاكر ويما اوركها باليي وه كالتي ويرب باب نے برے واسط اس میدان میں جھوڑی سے سوفھ کو دبرے لیں وہ کا نے جکم ضااس کے سامنے آمویو د ہوئی اور وہی کا تے بھر اولی اے اور کے اپنے مال کے فرا بزوار آومیری موٹ كومكريه كماس كر بي و كورك المراب الماس كاست كو كمور است كورك و المان كاست كو كمور است كورك عرف الم اس وقت شیطان لعبورت رکوا ہے کے اس کے آگر اولاکہ اسہوان مرد میں اس کایا بال ہ اس را بنااساب لاد کرا بینه گرکوها نامیا به تا تفاص را ستے می مجھے کھے حاصت بڑی میں اس بی شنول بهوك اوربه كالمفيظ سے بچوٹ كئي تقي اور فيرس اتن طاقت مذ تقى كرس اس كو كميٹ سكوں . آخر يه خاك كئي اوراب مي في اسيهان يا ياسداب تم يم كواس ير مواركر ك محص اب كاون مك بني دوا ورجاس كى مزدورى بوكى وه فحرسے لينا بربات سى كراس جوان نے كماكم جافلا يرجر وسركرصب تراايان ورست بوكا توالندتناك بيتوشدا ورب سوارى تخركومنزل مفرد يرسني و عالما بيس في كماكم الرتم جا برقو يصيح وواس لا مح في واب و ياكربر بات برى مان في كي بينى بدك مين كات كون يج دون يدكت بي اس ف ابنا الك قدم برصايا اجانك الك يرنداجالاركائے كےسٹ كے نيجے سے اڑكيا اور كائے جى اس كے ما فرصا كركني . نب اس نے يكارا الساكا يران فداببر ياس أجاكات فيد أوازسن اور فورا اعام بوكتى اورجير اس نے اس اڑکے سے کہا اسے نوجواں جم جھے کو سے جا گاتھا وہ مرع نہ تھا للکہ وہ شبیطان تھا اوروہ مجبر برموار ہو کر جا گا جب تو نے ضرا کا نام لیا تومیرے پاس ایک فرشتہ کریا اور مجھ کواس لعبن سے چودالیا عرض وه نوجوان اس کائے کو سے کواپنی ال کے یاس آیا اس کی مال نے کہا اے بیٹا ہم مزیب ہی اور کے روب میسیک نے سے کو بنی تواس کا نے کو فروت کر ڈال۔ وہ لول اے مری

ان اس كو كنت مي مزوضت كرون اس كى ال تصواب دياكرتواس كوتين امتر في مي مزو وت كروال وه لا کارنی ان کی اِت سنکه اِزار می گیا . اوهر خداوند قدوس نے فرشتہ جیسے اکر کا نے کی فنیت بتارے فرشتر في بياكم تم اس كركت بي فرون كرو كده ولالكرسم اس كرتين وينار بي فرون كرناجاجة ہیں و شنے نے اس کوتا یا کواس کا نے کو تم چے دنیار می قروفت کرد ، وہ او کا ابوال کومیری ماں نے قر اس کول دناریں فرون کرنے کو نیس کہا اگر تم اس گائے کے وزن برابر بھی دنیا رو و کے توجی بعظم ال كينين بيجول كا - يسنق مي جران مع ابني ال سع جاركها كركا سفى تبيت توجر دنيار بازار می سوتی سے تت اس کی ال نے اس کو اجازت دیدی جب وہ بازار میں آ یا توجراس فرشنے ق با د دنیاراس کی قیمت کہی، بچراس نے اپنی اس سے جاکر کہا کہ بازار میں اس گا تے کی قیمت فریارہ وینار موتی ہے۔ بین کراس کی ماں نے اس لڑکے سے کہا کہ شایدوہ نتینی وزشنہ سو کا جراس کی فتمت لكاتا ہے اور يم كو فائدہ تبانے آيے فير فران جاكر دكھتا ہے كدوه مردوي كار اتحانب اس فياس كود كيوكركهاكداب اس كات كومت بيج اورتمايي ال سے ماكركم وكم تم اس كومولى بن مران كة في الكوكيوكيوكري اسرائيل من المستحق باراكياب اورقائل اس كااب كما العادم ب اں کودہ وزیدے گا اور چڑے مرون کو کے رویے تم کو دے گا۔ جب مری علیہ السام نے اس سے وہ گائے اس صفت کی اِن جواللہ تعالیٰ سے اس کونشان بتایا تھااس کا مے کواس پیرزن ع وزید کو نع کیا اوراس کے پرسے جر رو بے دن کرکے اس کو د بے اور زان اس كانے كى كائے كوعاميل مفتول روس كابيان اور كزروبكا ہے د كھدى خدا كے علم سے وہ تخف زندہ برگیا اور اس کی رکوں میں اس کے گلے سے فون جاری ہوات اس نے بند آواز اور تصبیخ ابن سے کہا اے لوگوں! کہ ورمو فیے کو گاؤں والوں نے نہیں ارامبرے جیتنے نے مجھے دولت کے نالج سے اوا ہے اننا بول کو وہ چر مرکبا ہی جوزے موسی نے اس عاسل مفتق ل کے بھیننے تا کل کوبار والااس كافتصاص مے كرتمام مال واسباب أس كا فتا جوں اور فيقر وں كو بانك ديا نب و ماں كے لوگوں نے اس فائل كے نئرے الان إنى اور طيروه سب صورت موى عليہ السلام يرايان سا

ملافیا مت محرت می راور محصرت موسلی علیه السلام بعض زاریخ کے حوالے سے نقل گیا گیا ہے کہ ایک ون محزت موسی علیہ السلام ایک فیفل میں میٹے موٹے قوم بنی امرائیل کو وعظ کر سے قصے ، اور لعجن روایتوں میں اوں آیا ہے کہ جب اس میان

تيدي قوى بنى امرائيل كونفيت كرف لكے تواس وقت بحكم خدا ايك ابر سفيد ف ان كے مربر سايہ والا اس وقت ان لوگوں کے دلوں میں لوں گزرا اور وہ کہدیشے کر آج ہمارے برابر کو ٹی علم و فضیلت ين بنيي . حفرت موسى عليه السلام في اس واسطيه بات كمي كمياليس شركا بوهر آورينت كي تخيتون مي تقا اور حزت مونى عليه اللام نعان كو حفظ كرد كها فقا اور خد افتد وس سے بلا واسطة تعلم كيافقايدى كراس ففل مي الك شخفي في صفرت موسى عليه السلام سي كباكراب بالكل بجافرمات بي أب كرايركوني بنين قام طرح كعدارج بين آب لمبندو بالابس . صفرت موسى عليداللاً آن لوگوں سے کہا تم لوگ بھے کہتے ہو۔ حقیقت میں میں کسی کوجی اپنے سے ملبند بہنیں د کم حتااسی و حزت موئى عليداللام كومناب إرى سے حكم مواكد اسے موئى الساجنال مت كر كھرناكو ئى بنن جردارمبرے بندوں میں تھے سے زیا وہ علم سے اور تھر کو کیا معلوم سے کس سے کس کو زیا دہ علم دياد المحقلق من ايك نيك ميرابنده سع وكر مجيع البحرين من ساس سع جاكر ملاقات كر هوديكم كرزاده علم اس كوب يا بظرك برسنت مى صورت مونى عليه السلام فيعرض كى الصفدا وندا وه كون ہے۔اس کو مجھے دکھا ، فرمایا اللہ تعالى نے كرا سے موى فحم البحرين كے قريب ايك ميدان ہے اس میں وہ رہتا ہے اور وہ اس کام بر مامور ہے کہ رگراہ کوراہ تا تا ہے اور مری طوف اورمرىطرف سيموره عي اس كود باكيا سے كه وه زنده كوم ده اورم ده كور نده كرا سداور اس کے ذمرد گراور کام جی ہی اوراس کانام خفر سے لہذا تواکر و کھینا جا ہتا ہے تو اس کو جاک ویکی مجر تر کومعلوم موجائے کاکراس میں کیا کیا کرا ات سے بیشن کو صفرت موسی علیہ اللام ہمراہ يوشع كم فجع البحرين كى طرف كيّ اور تعزت ولى عليه الهام في بوشع سه كما . دَرِدْ قَالَ مُوْسَىٰ لِفِيْسَهُ ۚ طَلَا الْبُكُ حُنِيٌّ الْلِعَ مُجَمَّعُ الْبَحْسَ بْنِ الْوَامْضِي حَفَيًّا مُّ اورمِب كبالحزت موسى عليه السلام نے است جوان كونعنى ليشع كوبيں مذمہوں كاحب نك كربينيوں كا كا دودريا كے الب يرمزاه ميں جلا عاؤل بسول تك ديس دونوں صفرت مجمع البجر بن تك كئے . اور فجيع البحيرين دو درياؤں كانام سے جو فارس اور روم كے درميان جاب منزن كے واقع ہے اوران کے ساتھ انکی زبنیل میں صبی ہوئی نمکدار فیجلی تھی اوریہ واقع معالم التزب میں سکھا سے اور کلام الند اور صدیث میں نرجہ ملی ہوئی تھیلی ہے ان دونوں نے اپنے کھانے کے واسط بے لی تنی جب پوشع نے دریا کے کنارے ایک تی کے قریب زنیل رکھ دی اور مجراسی در با کے پانی سے وصوکیا تھا تو ایک فطرہ پانی کا ان کی انگلی سے مجھیلی پریٹیکا تو فور"ا کھی

ندته بوكني زنييل مي سرنك بناكروريا مي جا بيرى - چنا بخرجيا كرالله تعا كافرة اسع - فكمَّا مَنْ يَجْمُعُ بُنْتِهِمَا الْخ ترجمه: لِس حِب بِسخ دولوں دریا کے کنارے تو وہ ابنی فیلی کو حوال کتے تُواس مجيلي نے اپني راه نكال لى سرنگ بنائر دريا بين. پوشع جا ہتے تھے يہ ماجرا تھڑت ہوسیٰ عليهالسلام سے كہيں اوراس وفت محفرت موئى عليه السلام موئے ہوئے تھے . ليدايك لخط بواب سے افتے کواس ملکہ زینیل مجول کراسی راہ پر میں و بیٹے اور مجمر دوسرے دن مجرکی نماز بڑھ کرملد روانه مہوتے راہ میں تفرت موسی علیہ السلام کو هوک ملی اسی وقت اپنے ساخی بوشنے سے وه فِيلِ كِلَا خَكُومًا نَكُى مِنِنَا بِيُرَاللُّدُتُعَا كُلُومًا كَالِيعِهِ فَلُمَّا هَا وَزَّا قَالَ لِفَتِنَكُ أَتَنَا لَا بس صب وه آ گے بیلے دونوں کہا تھڑت ہوسی علیہ السلام نے اپینے ہوان کو دے ہم کو کھا نا ہمار صبيح كاناشة تخفيق سم نے يائي سفزين لكليف ليشع نے كہانه ويكھانم نے جب ہم نے وہ مكر سيراى تفي اس تخفرك إس سومي جول كي وه فجلي اوربه في كوتصلا ياسي شيطان في اوري يرسوچ رباتفاكداس كا ذكر عنقرب آب سے كروں اور وہ فيلى تھى كدائي سرنگ لكاكرورياي على كني براك نعب كى بات ب بعر ت مونى عليه اللام ف كها بد وين حك ب جوسم وإست تھے. تیرا لئے والیں تیرے دونوں اور اپنے پاؤل کے نشان دیکھنے جانے تھے. لیں یا یاس جگدایک بندہ بہار سے بندوں میں سے بس کو دی تھی ہم نے اپنے پاس سے بہراوزاس کو علم بھی ا بينياس سيسكها يتحا مزخ تحزب موسى اوربرشع دونون اس جگه بروابس آئے جہاں لجھاج زندہ موکر دریا بیں طبی گئی تھی اور وہی فیلی دریا یں کیجی تویانی کے اوپر دکھائی دیتی تھی اور کیجی وه باني مي دوستي نظراتي فني اس فيلي كوم حفرت موى عليه السلام في ويجها توصفرت موسى عليدالسلام دريايين جاگر ساور بجرياني مي فوطه لكايا كاكه ده اس فيلي كوكرولس - لين صب الهول نے اپنی می عقط لگا یا توایک گبندنظرا یا جو یا نی می معلق ایتاده اور اس میں صفرت خفر تماز برجھ رہے تھے ۔ جب تھزت تفزنا زسے فارع ہوئے تھزت موسی نے سلام علیک کہا اور کھیران كے ساجنے بنجے . انہوں نے احوال ہو تھے احفرت موسی علیدالسلام نے پر را پر راحال بیان كيا . حفرت موسی اور حفرت حفریں اِت چیت مور ہی تھی کر اجا بک ایک بیٹ ندہ آیا اور ان کے سامنے دریا سے ايك قطره إنى جيئ اركر يحيد لي معزت معز فحرت موسى عليه السلام سي كماكرتم اين تنن معجقة بوكرمي علم مني سب سے زيا وہ موں حالانكه علم اول و اخر ظاہر و إطن بني آ دم كا اللہ نفالے ك نزديك اس سع كم نز ب وبياكر يرع الك قطره يا في سمندر ك نزد يك كيا جرف اليا

ہی الله تعا نے کے نزو کے متبارا اور بارا علم کیاچزہے ۔ بی الله تعا سے نے تم کو تربیت، فرائ يربات يول سے كالندنغا كے كاعلم فيركو سے تم كو بنيں اورايك تم كوسے فيركو بنيں يہ سن كر صفرت موسى عليه السلام في كها قوله تعالى في ذكال كي مُوسى هُلُ التَّبَعْ حَدَّ عَلَى أَتْ تُقَلِّم مِمَّا عُتِمْتُ مُ شَنْدًا اطْرُ مِهِ مِعْزِت موسى في صفر الفريد كاكيابيروى كرون مين تيرى اس بركه! سكى د ئے تو چھۇاس بىز كوكسكى ياكيا ہے تو كھ كھلائى سے بىنى ندائے تھوكوعلم سكى يا ہے سوتز المركان بجر من مفرك ان سيكما تومير عساق صفركر سك كا - اور مح ليتن سي كرتوم كز منصركر سكے كا اوركو كركے كا عبر تواس بيز كركوس بيز كا بخركو علم بني سے كيو نكرميرا كام ياطني ہاور تواس کو دریا فت نہ کرسکے کا کیو کر باطن کا صال معلوم کرنا بڑا تھال ہے ۔ معزت موسی نے كهاكدالبند باوسكاتو فيجركوا كداللد تغالي نيرى المبركرني والا اورمس يرهبي كهنا مول كرس نيرى المهاني مجى نذكرون كالمى علم بيريس كرمح ز خفر نے كما كر اكر بيروى كر سے كا توميرى بي سوال من كيمي فرے کی جز سے بہاں تک کیس نزوع کروں بھا کورک نے کوکوئی جز بھر بید کر کے دونوں دہاں سے چلے بہا ن انگ کرسوار ہوئے ایک کشتی پر بھیا لوڈالا اس کو حفرت بغفر نے تب یہ دیکو کر مفرت موسى عليه السلام بو ب كرتون كشتى بى كوبيار والا فكن ب سم كو دلو و ب به و كيوكر صفرت موسى عليه الملام في كما الصفرتم في تواكب بالكل سي جيز بيداكردي تب مفرت ففر في معزت مولى عليه السلام سے كماكى مى نے تاكون كها تفاكر تومير ب ساتھ عبر نہ كر سكے كا حوزت موسى عليه السلام نے کہا مجھ کو نہ کیز میری محبول براور نہ ڈال مجھ برمیرا کام مشکل مجرد د زن جیے وہاں سے بہان تک کم ملاقات بولی اس دو کے سے جراس کو خطر علیہ اللام نے اروالا جر تحفرت مونی علیہ اللام نے کہا تونية تواس لؤك كومارسي والاا مخفزنو ني يدفعل نامعقول كيامجر تفزت خفز عن حفرت موسى عليه اللاس الماكي في الحافظ أو الدون كرتوبر عدا ففرمر فريك كا وفن موسى في كما الريخ اس كے ليدكوئي فيز لو هي توجيز توجم كوا بسے ماتھ شركھنا بركم كوه دولوں بھر عدا ك گاؤں کی طرف بہاں کے کہ بیٹے ایک گاؤں کے لوگرں کے اِس کھانامانگادہاں کے لوگرںسے بیں ان لوگوں نے انکار کیا ہر کہ وہ صنافت کریں اپنی ان دونوں تے ایک ویوار اس کاون میں کروہ کرنے کے فریب ہی تھی۔ لیں تعز ت ففر عنے ان کوسید صاکر دیا . بھریہ دیکھ تھون موسی في كما الصف الرنوعاب الوالبته ليناتواس ولدار كى مزدورى اور بم جو كيس كيول توفي بير مزدوری کے دیوار کوسید صاکر دیاہم توان سے مزدوری طلب کرتے وہ فجبورا اس کومزدوری

وبية. ال بر تون ففر خ كها كريوكا موا كه مع كا عروري ساس برمزدوري بم بنين لية بس صرت مرى عليه ال الام في الم أن فقر سي بلى ارجول كراوي فقا اور دوسرى دوند اقرار كرنے كوابس بي اور تعييري وفعر رصفت ہونے كرجان بوتھ كريو تھا تھا كيو كر تحرت موسى م فے سچے لیا کہ بنام میرے ڈھب کا بنیں اور سراعلم تو وہ سے کرم میں من فلق ضایبروی کرے تواس کا تعبلا ہوا ور حفرت خفر کا علم وہ سے کہ دوسرے کواس کی بروی بن مذا و ہے . نب تحزت خوا نے کہا اے موسی تر نے عہدا بیا توڑو! اور میں نے تو تھے سے پہلے ہی کہا فقاکہ میں ہو کام کروں كَاتُو مُحِد سعمت بولھيو. آب تم سے مهاري جدائي سے قولة تعالے: قَالَ هَذَا مِنَ انْ بَيْنِيْ وَجَيْنِكَ مَا نَتَيِّكُ مُ الخ لِرَحْمِهِ إلى المفرت ففر من الصفرت موسى اب مدائى سعمر اورنترے درسیان اور اب بھریں بتانا ہوں بھرکوان بانوں کو کھی بد توصیر نہ کرسکا بہلا وہ جو لتی تنی کتنے فیر اور مختاجوں کے بیے کمانے اور محنت کرنے دریایں سومیں نے بیا اکر اس میں نقصان دالوں کیونکرا کے ارشاہ ظالم لوگوں سے کشتی تھیں لیتا خااس بے میں نے اس کشتی كوجار والا وراس كے تختے الگ الگ كرو يتے اكرظالم باوشاه اس كوميب دارجان كرنے ك مے اور بزیموں کے لیے کمائی اتی رہے۔ اور دوس سے وہ جواڑ کا تھا اس کے ماں باب تھے ا بمان والے ڈراکہ وہ اپنے اں باپ کو گرفت ارکرے سرکتنی ا ورسفر سی لیں اگر بڑا ہو تا آو موذى اوربدراه موتا اوراس ويه ساس كايان داران بإيرام موتي يس ي فيا با كه فذا تعالى اس كوجزا ديو بهتراجز ا اورفيركد ساس واسطيس نياس كوبار دالاناكهان اپ اور مخلوق خدا اس کے ہا تھ سے اس میں رہے اور اس کے ماں باب کر خدا نفا ہے اس کے برے میں ایک او کی دای ہے کہ اس کی نسل سے ستر بیغیر پیدا مہوں۔ اور تمبیر اید کہ وہ دادار تھی سووہ مینم لڑکوں کی تھی اور اس دادار کے بنیجے مال گزاموا نھا۔ اور ان مینم بجوں کے ماں پاپ عالى دىنىك تصاور لوكوں كو فرصند وستے تصديكى كجى نقاضا بنيں كرتے تصاس سبب سے خدا وند فدوس فے ان کو مال ود ولت سے نزاز اتھا اور وہ اپنا فرض بنایت نزى سے ليتے۔ اورسود بالكل بنيں ليتے تھے اور نہ فيانت كى كى كرتے تھے اور نہ كى كو أزار مپنیاتے تھے . اور می نے برجا ہا کربہ دونوں لا کے صب جو انی کو مہنیں گے تو اپنے ماں با پاکوا ہوا مال نکال لیں گے۔ اس دلوار کے بنچے سے بتر سے دب کی قبر بانی سے اوريس في ايسف م ع جرب ان چرون كاجن ر توصير نه كرسكا وروه واد اركرن

وفات حفرت موسى عليالسلام اورحفرت واعلياسلام ایک روایت بی سے کھ خ ت موسی علیہ السام ففرت ففرے رفضت مو کرصب اپنی قرم بی آئے تولوكول في الصلى العصرت مولى أب معزت مفرم مع كون ساعلى مكوكراً تع بي وه ذرابيان توكرو- صفرت موسى في كما كرود كوكرياس كرايابون وه تم سيان كرف كے قابل بنيں سے ده علم تونيوں کوئي ہوتا ہے۔ جب تمين بري مولى اور بارون کو اس ميدان نيه بي گزر سے تو صوت مولى عليه السلام كووى ، زل بوتى ا مرمي فلا نے روز فلانے وقت فلانی جگه بارون كواپنے ياس بلالوں كا وب ارشا وبواموئي روزموعود كم منتظر بعد وب وعده آبا بارون كو فرما با اسع عبائي جو اس میدان سے فلانی مگربر بین دونوں صفرات اپنی قوم سے نکل کر ایک باغ میں گئے اس کے نیجے الك بزجارى ويكيمي اوراس ك كنارك الك فأت بيتكلف وحرايا بالمحزت بارون اس برعا بنط اوركها العصائي بركما تؤبط بعيها بدبناجابية نب فدا كحطم عدمك المرت في آكر ما ن ان کی قبض کی ۔ مفرنت موسی ملیدال مام نے بہ دیکھ مہت ہی اضوس کی اکٹر صفرات کا بہ قول میں كمرصون بارون كواس تخنت سميت الترتعاب في أسان برب ليد اور لعص بر كميت بي كران كو تخذن سميت الترتفاك في أمان يرك إلى اور لعفى بركيتيس كدان كو تخت ميت زبن كے ينج بے ایا۔اس کے بعد حزت موسی نے اپنی قرم سے جاکر کماکر میرے عمانی ارون نے انتقال کیا بیر

س كريني اسرائيل فے حفرت موسى عليه اللام سے كہاكروه مرے بنيبي شائير تم نے ہى مارا ہو گا حزت موسی علیدال ام نے فرما یاکسی نے ان کومنیں مارا اللّٰداس کوخوب میانتا ہے. وہ برے اكرتم نے بنیں ارا توان كى لائن ميم كودكى ؤ. ننب حفرت موسى عليه السلام نے قدا ويد قد وس وعالی الله تعالے نے آپ کی دعا کو قبول فرایا ور صفرت بارون علیدال لام کی لاش الله تعالی نے آمان سے بنیجے آناری یا بنیجے سے زمین کے نکالی تنب افھوں نے حفرت ہاروں کی لاش کو سرتا پاوسچھا کچواس پرنشان نہ پا پانچر بھی ان کے مرنے پر لیتین نہ کیا اور چرکہا اے موسمی ہارون لؤتم نے ہی ارا ہے۔ اس بات کو قوم نے حضرت موئی سے اس واسط کہا کہ وہ قوم حضرت بارون عليه السلام كوزياده دوست ركفتى تفي برج رحزت موسى عليه السلام نفعذا وند فدوس سے دعا مالكى بجرالتُد تعالى نے بارون علبال الام كوزنده كيا حفرت بارون نے دنده سوكركماك مجھ ميرے جاتى نے نہیں مارایں نوفدا کے حکم سے مراہوں ۔ اتنا کمہ کر مجروہ جان کجتی ہو گئے اور اسی وقت وہ فائب ہو گئے۔ تنب ان سب کو پفتن مواصفرت بارون علیہ السلام کے مرنے کا . لبی اس تنبہ میں صفرت موئی اپنی قوم کے باس چرآئے اور پوشع ان کے جالجے تھے ان کو اپنا ملیفہ بنالیا جب نین برس گزرے تو مفرت مونی علیہ السلام کے باس ملک الموت آئے حفرت مونی علیہ السلام نے بر بھیا اے ملک توميرى زيارت كوآيا بيدياروح قبض كرنے كو وہ لوسيس توروح قبض كرنے كوآيا بول لفرت مونی علیاللام نے فرایا توکس راہ سے میری روح قبض کرے گا وہ لرے تہا رہے مذہ مے تفرت موسى عليدالسلام نے فرما يا تھے کومعلوم ہونا جا جسے کہ میں نے منہ سے فداسے تکلم کيا اہنوں نے کہا الجيانين أنكوس نكال لون كالحزت موسى عليه السلام كين يكي كر أنكوس بي تصداكا نورد كيما ابنوں نے کما اچھا ہم بیر کی راہ سے لکالیں گے تفرن موٹی علیہ اللام نے فرما یا کہ میں پرسے جل كركوه طور يركياتفا . بجرابنون نے كما جماين فلا كے ملم سے تيرى روح قبض كروں كا . تين حزت مونى عليه السلام ببت غصة من آف الحاور كلاا عزراتيل كتف بزار كلام من فالساس بلاواسطه کیے کوئی سے میں واسطہ خفا ایس آس کی مزت کی قسم سے کریں جلدی جان دینا اپنی آسیام نہ كرون كا عذا وزفدوى سے براا ور معى موال بىلك الموت يه س كر جلے كيے . جناب ارى میں مرض کی کرمذا یا تخیر کومعلوم ہے ہو، وٹی نے فیرکو کما کراس وفت میں مبان دینا نبلیم نہ کروں کا مِن مرض کی کرخدایا بی کوفو ب معلوم سے جوموسی نے فیر کہاکداس وقت بیں اپنی مان دینا تبلیم

بحرضاب آباكر اسے مولى توميرى طرف آف كوراضى بنى سے ، وه فورا لول الحے اسے میرے برور د کا رمیں ترے یاس آنے کو راضی ہوں گرایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں ک میں کوہ طور برجاکر مناجات اور شکر کروں ورومیں نزاکلام سنوں سزارجان میری قدا ہو نزے کلام بر لِي تعزت مرسى في خدا كي علم سے كوه طور پرجا كر عرض كى خدايا ميں في ابنى آل اور است مجر كو سونني اس كونواس رضاير ركليواوران كومال حوام سع بحى باز ركليواوران كوروزى حلال ديجيا كيونكم ميرى است بالوال بعيل ملاكئي اسعوسى زين بيعصا الدعصا مارا ترهيك كردر بالكلا بجرطه مبوادرا بيصا مارجب ماراتواس كحاندر سحابك بمخرسياه برأيدسوا بجبر حكم موااس مبخفر يرعصامات عصامارا توتفيرهي دو فكرسي سوكياس مي سيدايك كيرا نكلا وه كيرا اييضمنه ين كلاس مع الله كاذ كركرتا بوالبيع يره ربا فقا- مُن يَّ تَسْمُعُ كَلاَ فِي وَتَعْرُونَ مُكَانِيْ وَتُدُونِ فَنِي فِي قَلْبِ مُحْدِهُ تَرْكِيهِ. العيرورد كارتو في كوديمة الما ورميرا كلام سنتاب اور على مرى جانا سے اور روزى تيم كاندر مينيا ناہے كى كو قروم جوكا تونے بنى ركا اینے فضل وکر مسے بی جناب باری تعالے سے ارشا دمہوا . اے مولی قعر در باتے فت النزلى مي تفير كاندركر كومي روزي مينيا تا بهون اس كوهي بني جولنا توبي نيري امت كوكيو للرجولون كابيس كرحفرت موسى كوه طور سيحوش موكر نيجي انز آئے اور راه بس كياد هي مِن كرسات آدمى الك قبر كوكھود رہے أن ان سے بوجیاتم كس واسطے بير قبر كھود تے ہوا نہوں سے كهاية قرضا كي دوست كيد يوهود تربين تم هي اوراس مين نثر يك بهوكر الواب ما صل كرو-حب وہ قرزیار ہوگئی تواہنوں نے مفرت موسی سے کہاکہ جو صاحب قب وہ متہارے قد کے برابر سے ایک بارتم اس میں الزکر دیجی تنہارے قد کے برابر سوئی بابنی تب حفرت موسى عليه السلام نے قريس اتر كرايي كرديكي اور ليجركها كريد كيا توب جگه كاش كريد قبرمير مصليم بوتى توكيا تؤب ففاءاس وقت محزن معرت جرائيل نے ايك سيب بهنت لاكرتفزت مونى كے سامنے لاكر ركھ ديا اپنو ں نے اس كوسونگھا فرڑا جان كجن تسبليم مبو كئے اورفرشق نے ان کو بنلا دھلاکر بہشت کا کنن بینا یا اور نمار جنانہ بیٹھ کر اسی قبر بیں دفن کر کے قبر کو جھیا دیا اس بے کوئی بنیں مانٹا کر تھزت موسی فرکہاں ہے جب تھزت فزرالیل تھزت موسی کی میان قبض كرف كوآيا حفرت موسط في عفد بوكرا كيطما بخدان كي جرك براليا ماراكة كموان کی تکل بڑی - ابنوں نے جناب باری تعالے میں حار فریا وکی کہ البی فخر کو معلوم سے کرمونی نے

عابيلهم ابن باعور ورحفرت بوشع بن نون اواقعه

تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسی علیہ السام کی و ذات کے بعد قوم بنی اسرائبل اس تیه ندکوره می تقریبات برس تک رہے جب جالیں برس موجب مبعاد التد تفالے اس تدمي لورے موتے اور نيزيہ جي اكي روايت سے معلوم موتا سے كرايش بن نوان يو تعزت موئى عليه اللام كے جالخ تھے. تعزت مربم سے بہلے تو الله لقا سے ان كو يعنيرى! عنایت فرمائی اورساتھ میں یہ جی فرما یا کہ اس قوم بنی اسرائیل کو اس نیرسے نکال کر ملک شام جیاروں کے قبضے سے نکال کرتم سب معربیں مار مہونب ارشح ابن نون مبطابق ارشا و خدا و ندی کے تمام قوم بني امراليل كوم لحرمل شاسمين جيك كئے لعبض مرود دوں سكو تہ تنبغ كيا اور العبنول كو رونق اسلام سے مشرف کیا بیں و ہاں سے فتیاب موکر شہر ایبا ہیں جاکر اکثر مردد دوں کو فنل کیا اور تعبراس شهر برتالبن موكر هبر شهر ملقان مي آسے به برا شهر يا په تخت بادشاه كا تقا-اوران بادشاه كانام بالق في افراج ورعيت اس كى بهت تقى وحون برشع في الاسب كا في امره كيا بالآخر كا فروں نے شد بربزمیت بالی. بعم بن باعور کے پاس با کو استداد جا ہى اوران سے كما كب مقبول غذا بن مهار ب ي وعاكري كمهم وشمنون رفتح با وي اس في كماكر يوشع ابن نون توفدا كالبغيرين اوراس كالشكروك وأقرفدا كافرسناده سيدا ورسم كوكياطا قت كهم ال بريدوعا كريد اورميري تويد رائے سے كمتم سب لوگ دين مونى كو قبول كر لوا وران برايا ن اے آئ اورور مققت وه بني سل تحديس كران مرووو في كماكيم بركزوي موى كا اختيارة

كري كے اور تم كوية تلا ديت بي كواكرتم بمارے حال ير بدو عان كرو كے تر تا كوسم لوگ دار بر کینیس کے مفرت عبدالندابن عباس سے روایت سے کہ بلیم ابن باعور اس بات كوسى كرول من كورون كرف لكاليك وعاجر جى نه كى اورايك روايت مين برسي كرمع اس باعور کی مورت بہت تو لصورت تھی اوروہ اس پر عاشق و فرلینتہ کھا اس یاوشاہ نے اس کو بہت ساروبیہ وے کر راضی کیا اور وہ تورا ہزن ایان و گراہ تھی روپے کے لالج سے اپنے شو ہر سے سفارش کی کرتم وعاکرو بھاری خاطر یا وشاہ کے بیے ایس بعم با مور فابن عورت كى فاطرا وراس باوشاه كوف سے اور فداسے وركر افر كي صليكيا اور وه يه نها كه ان كوالك فغل ناشالسته تباديا كمتم الجلى الجلى عورتين جوان اناركية ن يوده يوده برى كى لاكران كولوشع ابن فرك كے لطار كاه بن بھيج دوا ملب سے كروه ب ان کودیکی کر فرلفته موکرم تکب زناموں کے اور دہ اس بدیخت می سزیمیت یا ویں گے اوراس میں بتہاری فتح و کامیابی بوجائے گی۔ یہ سن کر بادشاہ اِلق فاسق گراہ نے دلیی ہی فابرہ مورتیں منگواکر مفرت بوشع بن نون کے نظر دن می مجمع دیں بھیم وہ مذاکے فضل سے نیک بوکرسب لوگ اس فغل برسے بج گئے اور اہنوں نے ان فاجرہ عور توں کا فطعًا خال نركيا - برحال ويكور كور باع ابن إعور كى فوريت في اكر اس ساكما كم تم بر ساكين يدويد الوكرة محطلاق وسدوديس كرنبع ابن باعوربيت برايان بوا اوراس مجورى كولمحوظ ركت بوت اس في باكرين الك فجر عين جاكر يد دماكرون ناكما ن اس وقت دوشراس جرے میں آگئے اوران دونوں نے بلعم ابن یافور بر ملد کیا . یہ دیکر کو وہ بہت گھرایا اور میرانی میوی سے کماکر اے مری بوی اس کو جانے دو محصورات شرم آتی ہے۔ اور میں اس کو کیا جواب دوں گا اور میں نزیہ تھتا ہوں کہ بینیر کا ہو الرائم یں بہتر ہے۔ یہس کواس کی بوی فے لما کہ دیکھوجہ مگے تم ان کے لیے مد دعان کروگے نت كسيس تم سے بولوں كى۔ تابيار معم ابن إحور في باكدكبين طوت ميں ماكر وعا مانگے عمروى نيراس كو كاشف ك واسط أكف بعراس في إست بوى سركما كرتو فراوندقدوى سے وار اور میں بنی بر کیونکر بدوعا کروں بیسن کر معبراس کی عورت بولی کہ مجرتم ایک مکرالے بواكرتم ميرى بات بنيس سنت بوتو ميكوطلاق وسدود بيرببت بى فيوربوكر بعماين باعورا پنے گھرسے نکل کرایک کد صے پرسوار پر کرجنگل کی طرف کیا . اور به دور احالیا ن

كا ففاجب كي دوركياكدها راه يليز بدرك كيا برجيدكد هاكو مارا توهي اس في آكے قدم نه برُصایا - اورمفرین فرابعض تفاییرین بول محما سے کرفذا کے علم سے گدھے فياس سيد بات كمى كه العبعم ابن باعورة بيا ل سد البيد كم كى طرف بجرواور ابنے گھر جا وربد دعامت کرواور تم اس کام سے باز آؤورنہ تم گفتکار ہو گے آگ بیں والے جا ڈکے بیں گدھے سے یہ بات سن کروہ بہت ڈرااوراسی وقت وہا ں سے والیں موليا. اتنے ي البيل لعين لصورت آدمي بن كراسى راه بي اس سے بولاكر اسے لبعمان بالورنوكيون نيك راه سع منه موارًا جد. وه بولاك مجير يكر هامغ كرتا جدكم تم اس ام سے إزام و اور مجرين مى الجى طرح سے ماتا موں كرية كام براہے - بياس كر شيطان فياس سے كماكة تم كوم في راه سے بھرا يا وه شيطان تھا -كيونكه تم يہ جانتے ہوكه كرھے نے تعبی کوئی بات کہی ہے۔ بیس منبک میں سے کرتم یا دشاہ یا لق کے حق میں دعا کرتا کہ وہ سب لوگ دور سوجائیں اور تم بی ای تبریں قوم باتی برسر داری کرو گے . اگرتم ان کو خدا کی طرف بلا و کے آووہ تم کو انیں کے اور وہ تبار سے فرا بزادار جی ہوں کے اور تم ان کے بیٹر ہو کے اور مرنیک مورت بھی تبارے ہاتھ لگے گی۔ بعم ابن باعور نے ان باتوں کوس کر ایک بہا وکی طرف رخ كيااور مزم! لجسنم كياجها لكراس كاجدها إياده وبالكيا اور عجروبال جاكردعاكى اورگدهايس ربا-اس دن كى بد دعا سے بنى اسرائيل نے شكست بائى - بوشع ابن نون فے متیج ہوکر کھوڑے سے از کو مرز بن پر رکھ کر درگاہ البی میں مناجات کی یارب مم تیر کے وربراج فيلا نهينے سے بیڑے ہیں اس میدان ہیں کہ ان جاروں کا ملک فتح کر کے تیراحکم بجالاتی اورتبرا شکر کریں اور چو چھے مال و متاع ان کا ہم یاویں کے سب آگ میں جلا دیویں کے اور آجے كى روانى جوجتا ده بغيرتيرى مدو كمينيس اوريم في جريزيت إنى سے يعطم تيز بيني عالى العريشع ابن نون اس قومين عمارا أكس منده مقبول بساوروه اسم اعظم مرا يرفضناب اس کویں نے بزرگی دی ہے۔ اس نے وہ یہ حوار دعائی میں نے اس کی دعا کو قبول کو لیا ، اس وج سے تم نے شکستدیا تی صفرت بوشع بن نون نے اپنا سرزمین پر دھ کرعرض کی باا ہی تواس کا مزنبہ اوربزرگی بھین سے نب ان کی دعا سے اللہ تعاصے نے اسم اعظم لیاس و تعویٰ لیم این اور سے جین لیاننب آ ہے. نے اپنا مرسیدہ سے اٹھا یا در قوم بنی امرائیل کو اس کی جزوی اس وفت ارشع ابن نون فے ایک ون حد سے فرائ امرایل کے ساتھ ل کران کا فروں کا

می مروک اس کے بعد بھم ابن بالورنے وعالی لیکن وہ قبول نہ پر فی اور دوس سے روز جمعہ تھا ۔ پوشنے ابن نون اور قوم بنی امرائیل نے لی کر ان حباروں کے ساتھ لڑائی نثر دع کی ضا كے علم سے زین ارد سے مي آئي اور صار اور عاروں عاروں طرف غاز اور ای اور طلی و تے نوائے تے جب شام قریب آئی تب برشع ابن نون دل میں فوٹ اندایشہ کرنے ملے کہ توریت میں مفتہ کے وان سوا تے عادت کے لوائ کر ااور دنیا کا کام دینرہ کر نا ممؤع سے دل میں سوبااگرائے کے دن فتح نہو کی تو کی توم جاروں کی آگرا کے۔ بی علے یں سے سے کی اور سم کو بهاں سے نکال دے گی. نئید روبوئے آسمان کر کے دعا ما کمی کہ اسے پروردگا راس وقت ز آفتاب کواین قدرت سے وکت دے کراوردو کوئی دن زیا دہ کر اللہ تعالیے نے ان کی دعا قبول کی اوردو گھڑی دن بڑھا رہا اور آفتاب حرکیا۔اس دو گھڑی کے مرصین شب سفند کی شام ہوتے ہوئے قوم نی اسرائل فتح یاب ہوکر سجدہ ننکر بجالاتے اور وہ مردود ترسمينس بوت اور توريت بس مال عنمت طال نه تها البها مال جرعنميت سے حاصل موتا ها وه سب آگ سي دال دباجا اينا . لكن إن كا مال يكي انها كيونكه علم إليا ضا وعنيت يس يات آك لكاديت اكراسين سے جيال بتى رەجاتا ياكونى ان بين سے كھے جا ابتا تر آگ اس مال کو نه جلاتی اور علامت مقبولیت اور نامقبولیت کی بهی تقی سب کے تام فرعم والا . نام چركاجب نكلا اس سال كومنكواكر آك س فوالاتب مب مل كيا - بس لمع ابن باعور نے آکر دیشع ابن نون کو تعظیم و نکریم سے سلام کیا آب نے فرایا سے بلیم ابن باعور تهارے واسطے بروعالی تقی اس وفت الشد تعاصے نے نیا ری بزرگی اور مراب بھیں بے اوراب می تم کو بشارت دنیا ہوں کوم ف بن حاجتیں نہاری النٹرتعا سے کے پاس بحالیں یہ سن کر مبھم ابن باعور میر عنم ہوا اور اپنی بوی ہے کما اسے بد ذات بد بخت بیں نے کہا گا كريمنير و ن يربد دعابني جيني برين نے تحت كناه كيا.اس كى باداش بى الله تغاليے نے برى بزرگی در کردست سب چیسی یی بیس کواس کی فورت لولی کم تم نے تین سورس فقری کا بی ا ورا پنداندر کمالیت حاصل کی پیمر جی تهاری کمالیت اور مقبولین کچر جی یا تی نه رسی- بلم ابن یاغور لولاتین دفعه تین حاجت کی دعا باقی رہی - وہ بولی ربینی اس کی بوی اس وقت پہرے يعدايك دعاكرو. يا تى دو دعائي تنهار برا سطرين ، بعم ان باعورلولا كتعنول دعايش -روزجزا کے واسط رہنے دو ۔ فداسے فیکوائی بنات ما مکنا ہے ۔ آتش دورتے سے

بعروه لولى المصالب مير الله الك وعاهر ف كروكه الشدتنا مع في كريمال فخذ برصنيد لمعم ابن باعور في كها كري ال صورت تيرى سب عور تول سے زيادہ سے . ليكن وہ نہ انی اِلاَفر جم ابن اعور نے ناچا ربوكر اس كے بعد عاكى اس وقت اس كى صورت سے تام گھر میں اجالا ہوگیا اور خدا کے عضب سے معیم ابن باعور کی صورت تبدیل مو کتے چرے برای آگئی اوجواس کی درت میں جوانز د منگواکر مرروز عیش کرتی تھی۔ ایک دن اس نے دکھا کہ سا نے مردے میں کونے میں سنول سے ای وقت طین س آکرائی بری کور رماکی ای دفت اس کی بوی کی شکل تبدیل بوکرکتیا کی ما تدمیو کئی اورجواس سے اولاد تقى وه بديال ديجه كررون مكى كيونكه براد لادكوا پيغان ؛ پ سے زياده محبت ہوتی ہے ، ان کی اولاد سے قوم بی اسرائل اور اس نئر کے لوگوں نے کیا کر بہتاری ماں بنیں ہے یہ توکتیا ہے اور میم ابن باعور سے کہا کہ اے بیم اپنی بیوی کے بے دعا کروکہ كراللد تعالياس كريت اصلى بيرد ين وكون كم كمن سے بعم ابن باعور في ابى لوى . کے تی می دعائی کرفدایا اس کی اصلی صورت بخش دے میر فدا و ند قند وس کی قدرت سے جوصورت اس كياد ل تقي و مي جير پوكتي - اسے مومنو فراغور كرو اور و يجھو لمبع ابن باعور كتنا براوروش تفا إوجوداس كے كەلىندتنا سے كى ايك ، فرانى نفس ا مارەكى بىروى کی تھی اپنی ہوی کی بات سے مردود سوالیس جو شخص نفس ا مارہ کا تا بعے ہو کا بینیات اس کی جگددوزخ ہے درج شخص فن ارد کی بروی بنی کرے کا توبیک اس کی جگرفت بع بدياكرالنند تعالى فرماتا ب و نول نعالى: كَامَّامَنْ كَعَلَى ه وَ اخْرَالْحَيْوَةُ الَّهِ يُمَّا فَاتَ الْجَهُيْءَ حِيَالُمَا ولى م وَرَسَّامَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّم وَهَيَ النَّفْسَ عَنِ الْمَعْوى لا فَياتَ الْجِنَّةَ هِي الْمَا وى مُ تَجْهِ: بِن صِ فَعْرارت كَي اورينز مجادنیاکامیناتوبیک وه دوزی سے اوروه ای می رہے گا اورم کونی ڈرا اپنے بروردگارے کو اہونے ے واسطے صاب کے اور اپنی فوائش ففس کی برائی ہے بيالياليس بيك وه فني ساوراى بس رسه كاداكروات بس بالريوت التانون فے مطابق الہام الہی سے قوم بنی اسرائیل کو فرما یا کہ طبوشبر باقیا میں جا کرجہا و کریں اور فدا كى در كاه يس بجده كرت بوت دعائي مانكين ب قدم بني امرابل قدم كنى كے طور بر معفرت بوشع بن ون كے فرما نے سے اپنى عرانى زبان من مطة مطت كما يعنى عنا خطا إلى انے

ا سے رب گناہ ہما رسے نخش وسے اور لعیض مذاق کی صورت میں کہتے صنطر تصنطتہ لیتی اے رب ہم کو گیروں وے ہم تقریبا جالیں برس کے بعد اس میدان میں تیہ سے والیں آ لے اور بعض سجدے کی جار جی ترکے بل سینے لگے اور اس طرح مبنی کرتے تھے . مجر بنتریں کے تودبان جاكرو يجاكران بروباآئي دوببرك وقت اوراس وبالأس تقريبا سرادى مركيخ اوراباً الله ك فرا الهام الله على وَإِذْ تُنكُنَّ ا دُخُلُوهَ مِن الْقُدْرَية . نزيم اورهب کہا ہم نے داخل ہواس کا ڈن میں لیں کھا ڈاس میں جو جا ہوتم فراعث سے اور داخل سو دروازے میں مجدہ کرتے ہوئے اور کہو کخشش انگنے ہیں ہم تب بختیں گے ہم نہارے ہم نمارے واسطے خطائی نناری اور البتہ ہم زیادہ دیں گے بنگی کرنے والوں کو لیس مرل واللابنون في بات كوجبول في خلم كيانفا سواس ك كياكيا واسطران كي بس الارا ميم ف اویران کے بوطلم کرتے تصعداب و باکی صورت میں آسمان سے لبیب اس سے کرتھے وہ فنق کرتے اور تعبین کہتے ہیں کراللہ تعا سے نے آگ اسمان سے نا زل کی تھی ان لوگوں كے بلانے كے واسطے . مزض سب نے بھر توبرواستنفار را ما . شب مذانے اپنے فضل و كرم سعنعذونا باكتر لوگول كافول يه محرجب فؤم بني امرائيل ميدان تيه سي مي نفي اس وفت لوانی بر حزت موئی کے ما تھ اللّٰد تعالے نے جانے کو وزایا کری و کرتے ہوتے اور صطته كميت سوئ ملك شامين وافل سو . بس شاير كافراني عبن حيات بي حزت موسی علیدا اسلام کی فوم بنی اسرائیل سے صادر سوئی تھی۔ اب برشع ابن اون نے ان سب کو ہے کر اس شہریں جاکر سب برسنوں کوفنل کردیا اور وہاں کے یا دشاہ کو نخت دار برکھنی اوريدر عشم كوا ينقبض بي يركوبنان كرطرف اطراف شام ين دوشر في ایک کانام عاداور دوسر سے کا نام صیفون تفاحید وبان کئے سب فے تعزت بوشع ابن نون کے اس آگردین موسی فنول کرلیا۔ بھروہاں سے کوہ ار دی اور سلم کی طرف متو جرمع وباں کے ماکم کانام ارق تفالوشع کے وہاں جاتے ہی وہ اور اس کے تالع جننے تھے دبن اسلام سے مشرف مہوئے ، اوروہاں سے بھیروہ مغرب کی طرف کئے اور وہاں یا بخ تہر تھے با بخوں ننہوں کے باوشاہ تصرت لوشع ابن لون سے لرنے کومت عد سو لے۔ آخر فدا كے مفل سے لوشع ابن لواں نے ان پر نفرت بائی اور تمام كا فر ہزى يت باكر غاروں بس جا گھے۔ نشکر بوشع ابن نون نے دہاں ماکر ان کو واصل جہنم کیا اور وہاں کے باوشا ہوں کو

نكال كرخت دار بركھيني منقول ہے خداتعا كے نان كے واسطے ايك تكني بيجا اس شكنج ہے اس كئي ہے ہے اس كئي ہے ہے اس كشكنج نے ہے اس كرنے نے ان بر نفرت وفتح بائى ، بس تعزت برشع ابن نون نے ان بر نفرت وفتح بائى ، بس تعزت برشع ابن نون نے اس كے اندر با وثنا ہوں كو بار دالا اور تمام ملک فتح كر كے قوم بن اس ائيل كونتيم كر ديا اور تمام لوگوں پر اصكا بات توریت ماری كر دیئے اس كے بعد كالوت اس انتا كوئ برائے ہوئے ہے دوسو ہیں برس بس انتقال فرایا ایک بار اکا کوئس وان ہے یا دوسو ہیں برس بس انتقال فرایا کا با المنتظم میں بھی اسے كران كی ہم ایک سوانہتر برس كی تھی ۔ وَاللّٰ ہُمَ اَعْدُمُ بِالصَّدَابِ

طالوت عليهاك

جامع النواريخ بي كذب المنتظم سع محما بع كرطالوت ابن إوقنا اولاد معون بن لیقوب سے تھاور شور مریم کے تھے وہ مریم تفرت موسی علیہ السلام کی بین فقیل اورطالوت بيغيرم سل تفي بحوب وصيت صورت لوشع ابن لون كي أب فيميع مهات سنی اسرایل کے این ذھے لیے تنے فراغ امور شعی وینرہ کے کے ب باوشاہ بارق ملک علم میں گئے تخے اور وہ لوگ دین سے بر کشتہ تھے اس کو اس کی عبال کوصیس کیا اور دس مزار کافروں كوقتل كيا اورجو باقى بيع رب تن ووسب بدسبها رُون بن جاك كمي تق الكروايت يى سے كرباد شاه بارق كے ساتوست "أوفى صاحب مل فحبوس تھے . اوران سب کے ہاتھ کی انگلیاں کا ٹ کر جینیک وی عنیں اور رونی کو ان کے سامنے تو اِ تو اِکر ولال ويت تقوه شال كتول كاوند صح بوكرمنه سے الماكر كا ليتے تھے اس طرح ان كوذ ليل ويؤارك عصر من لات جندروز كے بعد لير ساوش نام اپنے بيت كو قائم كرك انتقال فرايا وفصص الانبيادين لكهاب كأنفريبا سائط برس كابعد سني اسرائبل معريي آئے۔ چالیں برس تک اس تیہ مذکورہ میں رہے اوران کے بیں بیں جہا دیں گزرے اس کے بعدم مراور ننام اور ملکوں میں ماکر سکونت اختیار کی اوراب تک ان کی اولادان ذكوره لكون مى موجود سے.

فقير عمدا تقطاه ي نقشبندي شاه لطيف كالوني ذا نكولائن كي كرو تري

برقر این أوری علیالسلام بعض تفایر فردانغ سے معلوم ہوتا ہے دوقیل علیالالام اللہ تعالی کے سے بذراييه معجزے مردوں كوزنده كياكرتے عقے نام ان كا الله تعاسے نے قرآن فجيدين و والكفل ركه بعيضا ليزمبياكه التدتعا في فارشاد فرمايا و دَاذْكُو إسْلِم عِيْل وَالْسُعُ دَدُانْكِفْلُ ه وَكُنْ مِنَ الْحُ خَيَادِهُ مُرْجِمة اوريا دكر المليل كو اور ليع اور ذوالحل کواور سرایک بمری فزرینی نے والوں یں سے تصاور دراصل فزفیل کواللہ تعا نے نے بنی بناکر جبی لقا . آپ نے ایک ون قوم بنی امرائیل کو حذا کے فرمانے سے جہا دہر جانے كا حكم كيا. ان لوكوں في مرف كے حيال س جها ديس جانا فبول نركياس كى يا واش ميں وه لوك خدا كعفف بي وبائي امراض بي مبتلا سو كي يبين طاعون كي سياري ان يس جيل کئی اوراس و باتی بیاری سنکنز تورادی مرکع اوربت سے اوک ارے وار محاید الصفرون سے نکل میا کے . جب وہ ایک سوکوس پر محظ تو وہاں ایک آواز فہلک ایسی آئی کراس آواز سے سب محسبم گئے اور بوج مردوں کی کثرت سے ان کو شریس لاكرومن نه كرسكاور بيراس كى تركيب يون كى كرچارون طرف سے ايك و يو ار كيسنے كر سب مردول كواكب على جمع كرويا. اوران كو زمين مين دفن مذكر سكے اور وہ تمام آفتاب كى كر فى سے سرم كئے - جامع التواريخ بين ملى سے اور تھزت ابن عباس نے روايت كيا بھ كر دُور بين چارېزارلاننين منين - اورصن بعرى نے كہا سے كروه آ مؤ بزار نفے اور وب ابن سنے نے کہا کہ وہ اس بزار کی تعداد خی جواس وبائی بیاری سے مرسے تھے۔ صفر ن فرفنل عبرالام سات روز لعدافتكاف سے نكل كرشيرسے باہر جاكر د ملحتے بى كوم ف بربان ان سب كى باقى دەكئى بى اوران كاكوشت يوست سب كل كياتھا بىر دىكھ د ل سراحم آيا منابكرياي عرض ي تو فيميري قوم كولاككيا. توجران كوزنده كو. ندآتي المحرفيل يرب وباكود سے تنهر سے نكل جا كے تھے اور النوں نے بیرے قبصے قدرت كا فيال بزكياس يعيس فان كومار والاسع . اور جر نهاري دعاكر في سعي فان دوكو لكو زنده كياس بساكرالله تفاف فراتاس ،كفة تعراى الدين حَوَجُوْمِن د كارهِ وَهُمْ ٱلْمُوْفُ حَنَىٰ ٱلْمُوْنِ مِن اللَّهِ مِيان ويكها تو فيطرف ال اوكوں كے موسكايت

عروں سے موت کے ڈرسے اور وہ تھے ہزاروں پس ان لوگوں کے واسطے اللہ تنا ہے نے کہا ہر جا و گھر جلادیا ان کو تحقیق اللہ تنا سے کا بہسب کچھ فضل ہے اوپ لوگوں کے و لیکن اکثر لوگ شکر بنہیں کرتے ہے وہ لوگ حرب تنہم بیں آئے کہتے ہیں کہ ان سب کے بدن سے موب لپینہ نکلتا تو اس ہیں مروسے کی بواتی تنظی اور بھر وہ اپنی اپنی میراث پر جا جھے اور کھی تو متنا لبعت اور کھی مخالفت محفرت بوقتیل کی کرتے تھے اور ابنوں نے رفتہ رفتہ دین مرسی تھی ٹرکست پرسش تروی کردی اور تھزیت باب ہیں جا لیے اور وہی انتقال فرایا اور درمیان و حلہ اور کو فرکے مدفون موسے و

الباس الناسيان قرآن مجيد فرقال جميدين اللَّد تعالى عندارشاد فرايا . قول تعالى الله ويتي اللَّه تعالى من لَمِيَ الْمُنْ سُلَيْنَ أَوْتِهِ إِبِيك الياس عيماريد رولول سعدواسي ي كربعد وزقيل عليه السلام ك ايك رت تك قوم بني اسرائيل مي كوئى بني مبعوث نربهاكم ان کو وعظ تفیت امرو بنی سائے اور برایت کرے جیا پندیہ قوم منفرق ہوکر ملك شام ومعراور ديكر مكول مي جالبي الرجيد بعض على وعفران كوحفزت موسكي كدين كى تخريص وتعنب ديتے تقے اور ان كوسد صدر استے كى لقين جى كرتے ته كراس قوم بر كيرانزيذ بوناخا. رفته رفته بن برستى اورزنا كارى اورفعل ننيو اختیار کر بیے اور بہت خفور ی قوم حفرت موسی کے دین بدرہ کئی اس کے لعداللہ تعالے نے تھوت الیاس علیہ السلام کو ان برمبعد شاما اور ان کے زمانے ہیں ا کیے باوشاہ تھا ملک شامیں اس نے ایک بٹ تراش کراس کا نام بیل رکھا تھا اورتا اوگ اس کو بر روز ہوستے تھے اور دیگر لوگوں کو میں بدھے کو کہتے تھے اور معزت الياس عليه اللام اس كے إي سے علوق مذاكومنع كرتے تھے مياك ! الله تعالى فارشاد فرايا . فولاتنا لے . وَا ذَ قَالَ لِقُوْمِهِ اَلَهُ تُتَقَّفُونَ اَ ثَدُ عُوْلَ الْعَلَةُ وَتَنَا ثُلُ ثُانُ وَمِنَ الْحَسَى الْحَالِقِيْنِيَّ أُنْرَجِهِ وَجِبِهِمَا مُعَرِثُ الباس في اين قوم كوكركياتم كودر بني كياتم بكارت بولبل كواور هيور تع بوبيز

الله فوا محرفوالله بدريتهارا اورتهاسدا كلي إب دادون كار لو و اروخالتي مالك كو هور كريت برستى كرنا به كام بنى كابنين . هجرب برستون في صفرت الياس عليد السلام كى بات نه مانى اور بدا بد تكذيب كى جييا كرانشد تعا في مزامًا ب فَكُنْ بُونُ فَا نَهُ مُ لَمُ فَفُودَة - مُرجمي - لِين صِلْاياس كولي المية حام كے مائي كے قيامت كے دن . روايت سے كر حقرت الياس محرت إرون كى اولادىيى سے تھے. الله تفائے نے ان كوش بعليك من جياك دياں كے لوكوں كو لعبل کے پوضے سے منع کریں اور لعضوں نے کہا سے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک طورت تقی اوراس کانام لعبل تھا۔ اس کی الیبی صورت تھی کہ بتا ب اُ ذر نز دیک اس کے! - رضارة ماه قرب كے فحق سنگ تقے اسى كولوعاكرتے تقے اور يد دكي وكر موز ت الیاس ویاں کے لوگوں کو اس کے لوجے سے ہروفت منع فرانے تھے اور لوگوں کو الله تعا مے کی طرف برایت کرتے تھے۔ لیں کھر روز لعدویاں کے وہ یا ونشاہ ایمان معاليا-اوراس في حفزت الياس كواينا وزيد بناليا واوجرائلي ببت بي قدومزلت كرتا تها . كيم حيز روز ك بعداس في اپني قوم كي سا تقوراه ضلالت اختيار كر لي اور ابنی قوم کے ساتھ بت برستی شروع کردی یہ و بھے کر تھے ۔ الیاس علیہ اللام نے اس سے فقا ہو کر ان بر قط کی بر دعا کی میں کے نتیجہ سی تین برس کے اس مکہ بریا نی بنن برساسارے ملک میں فخط نازل موگیا اور کھانا ا ورجا لزروں کو توراک نملنے کی دج سے آ دمی اور جازرسب کے سب سرتے لئے مطالوگوں کو جیال آیا کہ یہ قطاسالی جو ہم يسازل سوقى سے دە مفرت الياس كى يد دعاسے سونى سے ليذا اس كو بها ل جى يا يا قورًا ماروًا او - اورا وحر تفري الياس ايك برُصيا ك مكان من يد كيّا أى يدكروه برصیاله خرت الباس کی مفتقده تنی اوراس کاعرف ایک بیا تنا اوراس کا نام ابع ففاس كوصفرت الياس كى ضرب بي د ساديا اورصفت الياس اس لد ك كويكر منرود شر جر تدر ہے۔ بعد تین بری کے اس بو شاہ صیفور سے کہا کہ آج تین بری سے تم پی قط اور لکیف ملط ہے لہذا تم کولاذم ہے کہ تم جے لیے جو اس سے ناد كروه تركوياني و ساوراى بال في قط سے تم كو كا ت و سے اگراس سے مزمو توفات ارض وسما كوبر جواوراسى برايمان لاف ترخرور في كواس بلاست بجات وبرسه كابس تعزت

الیاس کے کہنے سے اہنوں نے اسی وقت ابنی بت معود سے جاکر بنات انگی اس سے ان كوي الواب ما الله بين المول في حق الياس سا أكوم في كدا بهار سواسط وعاكر بي كربم اس بلا سے جلدى خلاصى يا ديں . تب آپ برايان سے آويں كے . يد مكر صفرت الیاس نے خداکی درگاہ میں ان کے لیے دعا مانگی توان کی فرائش کرنے پراسی شب پانی رسا تكارى كان فلدنى ساكف لكا قطويا ار بالجرجى وه جيلات رب اورايان مال گراہی میں بقل کو پہنے تھے . معزت الیاس علیہ السام نے جب ان کے بے وعالی تب ضاکی طرف سے ازل ہوتی اے الیاس تیری وعاسے میر بے بندے اس قحط میں بہت اک كنة . توفير حفرت الياس عليه السلام في جناب بارى تعاسير عرض كي البي توفيم يوعا سان رقط نازل كي ١٠ بيرى دما سے جرب ك واسط عبلالي كر مزض جب تعزت الياس نے ديكھاكر كا فروں نے آخرب يتى من چھوٹرى تب اليح كوا يا فائم مقام اور ضيف بناكراس قوم سے علی اور ان كو الله تعالى نے نه ندى و م صورتك وى اوران لو بحروب مدسنے کا حکم دیا ۔ پھر اللہ تعالے نے اس قوم پر الیسے کو بنی کیا آپ نے سب سلے خدا و ندقد وس کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور مجیجے راہ کی بدایت فرمائی لیکن اس قوم ندان كو بھي نه مانا وربدا بھيلايا آخروه ساري قدم مردود سي رہي : چر چندروز كے ليد حفرت السيع نے انتقال فرایا. ایک روایت میں آیا ہے کر بعد صفرت السع علیہ السلام کے سات سوری تک کوئی بنی ان برمبعه شد نه موا. مرف علماء و فضلا تھے وہی خدا کی راہ تبا رب كران كي ال كن نستاها الله كليد الله تعالى المام كوان قوم كي طرف مبعوث فرايا.

ایک روایت سے معاوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے محضرت صفلہ علیہ السلام کو مکم
ویا کہ وہ اپنے خالق ارض و ساکو پوجیں اور بت پرستی چھوڑ دیں برمکم با تنے ہی صفرت صفلہ مرروز شہر کے بیاروں طرف دروازوں ہر جاکر قوم بنی اسرائیل کو لیکا ریکا ارکا کہ کہتے کہ اے لوگر ابندا وند قدوس کو واصر جائو اور اس کی پوجرا ور اس کو اپنا معبود مقبقی مانواور بت پرستی چھوڑ دو۔ اے قوم یہ شیطان نے تم کو گراہ کیا ہے ۔ اے لوگر اللہ تعالے سے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ورت ربواور مقتقت بس ومى نتهارارب سعيد سنكراس قوم بنى اسرائيل نع كها بو كراسى بهن بى براه كي تق العرات صفله بها دا بهى دب سع بر بم يوجة بن فعز في فنظاف ال علماكد العنبار على واد عبول كوينس بوق ق عِج مُ كيون لِهِ بِسَتِي بِهِ كِيامٌ كُوشِرٍ مَنْهِي أَنْ فَى صَدَاسِيْنِين وصِيح بِهِ مَ بِهِ خُرومَ ومعذاب الزل ہو گابسیا کر نہارے آ گے نا فرمان لوگوں برطائیں اور عذاب نازل مواقفا اور تم لوگ عذاب مذا بروانت بنن كرسكو كے برجدان كوبرطرح نوب ياد دلايا بيكن وه بركز ايمان نه لائے اور برابت كمذبب كرتے رہے بكہ مون صطلع كو مار والنے كے بيد متعد مو گئے اوراس ننبر کا یا د نشاہ جس کا نام طیفور ابن طبیفانوس تھا وہ یارہ ہزار اپنے غلام اور اورليف ما فونزان بيدر كمنا خااور للكرهي أس كابنيار قا.اسم دور نه علم كياك كرتم وكر جعزت فتظلم السام كوكم وكرمارة الو اور اوح محزت ضطله عليه السلام رات و دن ای قفر پر جیر صرک الندتها سے کی دموت لیکا رہا کار کر لوگوں کو دبیتے تھے اور ان لوگوں كوراه من بتائے تھے بہاں كر وہ تليغ براس قدر رام علي تف تھے . كر قوم بن اسرائيل رات ودن آرام بنیں کرسکنی ففی اور مذ وہ صحیح طور میرسو سکتے تھے ۔ایک دات آپ نے كهاكه اسے قوم سى اسرائيل قم سب بت بيستى چور دور مراكل تم بير خداكا عذاب نازل بوگا اور تم پرمرگر مفاجات آجا وے کی بس وہ لوگ چو تکراپنی موت سے بے جز تھے وه بنیں بانتے تھے کرموت کیے ہے کیوں کراس قوم میں سات سوبرس تک کوئی جی ان بی سے ندم انھا اس سے وہ تھزت ضطلہ کی اِت بریقین ناکرتے تھے صب ان بریفت الهي ازل مواليبي ان پرعذاب الهي آيا دوبير كاوفنت تفا اوراس وفنت مرآ د في اپين ا سے کاروباری مشغول تھا کسی کوکوئی گمان تھی نہ تھا کرعذاب الہی آج آہی جائے گا اس عذاب البي سے بزاروں آومی واصل جہنم ہوئے اور جولوگ ؛ فی بچے وہ اپنے إدشاه كياس ماكرسوفته ول يوكر كيزيك. العجال بناه أع مرك مفاجات ے بینارلوگ ہماری قوم کے سر گئے۔ طبعور مقل کے مبحور نے ان سے کہا کہ بیرک مفامات بنیں سے . بکر تم ضطار کے شوروعل سے رات وون سو نے بنی یا نے بو یعی کترت بیداری سے گرمی نے غلبہ کیا بیموت بہوشی کا عالم سے وہ سب مر مے بنیں ين الرتم أزمانا جامعت و نوان كوسخ جيوك ديجيو وه اب آب سے اخريني كے

بس طیغور مردود کے کہنے سے ان کراہوں نے ولیا می کیا لیکن ان میں کوص و مركت بذعى بيريا وتناه طيفور سرجاكدكهاكرآب فيحجك فتاسوس فيكر وتكي لبكن ان بس کے ص ووکت زملی باوشاہ طیعور بے شعور نے ان لوگوں سے کہا کہ سے ج وه روت بول مر عيراى إدانا وطيفو مردود في ايك ايما لمندخا نيواياكه اره بزار برج اس میں تھے. اور تھ حکم کیاکہ برج میں ایک ملائ زرہ لیے ش ننگی لوار باتھ يس ب كمتعين رب كيول كرموت اس فقر برآن نا يا و ب اور اكرموت آئے تواس کو مارے المواروں کے ٹکومے ٹکوئے کر ڈالو اور وروا زے گنید کے بند كروواورورميان ان كنيدول ك الك كوفخرى لوس كى بنوائى اور فيراس بس سائد مراكليا اوراس میں ایک شاری تخت اور سرقم کی نعقی اس میں رکھ دی اور شعر جی اس میں روشن کی جر اس كے بعد وہ باوشاہ مردوواس تخت برجامینا اور كہنے لكا سموت اب توميراكيا كرسكنى ب تواسى د ب كى كورى كاندكى طرع آسكتى بداب تواس كوددواز على بند ئى دەسى كھندىن قاكرا جاكمداكى مردىرائى بىيىن والاس كىندك درميان جال دە بادشاه مرد وبيرها فقاس خاس مكركم البواديكي اس وركماي وم يونك بيرا اورالیاسام بونا تا کا اجی اس کی جان قفی عفری سے پرواز کر جائے گی اس سے به چاکتم کون ہو۔ بہاں کس طرع آئے ہواس نے کہا بی عز دانیل موں . طبیقور باوننا ہے كها تم بها لكول أخرو وه بوك كرين نيرى جان قبض كر في كور بايول . باوشاه طيفور بولاآع توفي كوميت دوكل بوما بوسوكرنان باك الموت بيد كن يو لكرزنكى إداله طیفور کی ایک دن اور باقی تھی . بس مک الموت کے بیا نے کے بعد وہ مردود وہاں سے فکل کر ان فلا موں کو جو گرواگر وان برجوں میں جو کدار تھے ارف لگا کہ کبوں تم نے عزرائيل كوبيال أفي ديا ويس كيون بني اردالا ابنو ن فيكا ا عربال بناه بم نے اس کوبنی دیکی کروه کس طرع آیا اس کے بعد یاد شاہ طبقور اس کنبد سی جاکوکیا وبكيت كاس بن ايك سوراغ ب وه مجا كرعزرانيل ى آ مداسى سوراخ سيمونى بعلناده ای سوراغ کوند کرنے لگ کیا اور جب وہ بند وگیا توج وہ بنت ی ب پرواه بوگیا جرای نخت پرما بیم اوروه اس قعم سے سوایا تھا کہ د مجینے والا يد فيال بنى كرسك قا كراس كا در وازه كهال سعيد. تفورى وير بعاف اس

نے اپنی نظر اٹھا کر دیکھا توکیا دیکھتا ہے کہ تھزت عزرائیل م اسی جگہ گنند کے اندر موجود مين جهان كل ديكما تفايرها كم كس راه - التي بوديد بات س كرابنون نے كھر بھي جواب نه دیا۔ فور الگریس با فقروال کرجان اس مردور کی اور اس کے ساتھ بارہ بزار غداموں كى جواس كى صفاظت بين كرواكر ديم كيدار تق ايك بى بل مين قبض كد كى بجر نه وه قعر ريا اورىز وەكبىدىز مالك رىااورىز دەجىتى ئەصغىرىنى كىيىسى كىسى كىنتى رىسىدىكى اور بالى درا صنى كاسكودا . اقى جوقوم بي هى ده به وكمه كربت بى متعب بونى اوبرت بى جرت نده موكى ندتو مالك ريا اورنداس كاچيم اور نيانى سب كاسب وبدان بوكيا بس جواتی بی تھے ان لوگوں سے صفرت صطلانے کیا اگر تم خدا بدایا ن لاؤ کے اور میری رسالت كااقرار كروك تب توتم اس عذاب سي يات ماصل كرسكته بو ورزكى طع يح بنين سكة .اس كيوابين ان لوكون في موزت وظله سي كما كيسب بانبي اورمصيتي منارى يدفوابي وشومي سعبم بينازل بوني مي التقريم ين نرسوت قويم صيتين م بركهي نراسين بركه كروه مفرت منظله يروست ورازى كا بيابة فح كرانفاق سے مفر ف صفل عليه اللام ان كے بي سے نكل كئے اس كے بعد خدا نعالی ندای سانب الیا ان کے واسطے جیجا کراس نئیر کا طول وعرص جیمنس کوس كافقاس سائن في كيبار كي جارون طرف اس كاماط كرليا اور شركود بانا شروع كيا اکمقامت ان پرتنگ سومائیں اور میموں سے دھواں تکلاا وراس دھوئیں سے اکتر لوگ بلاك مو كف اورهراس كے كيوروز لعد صفرت صفله عليه السلام فياس جهان فاني معدات مزمان اور مونقيسي من اسرائيل ف شام كعما لقرسد بالى حين وهسب البيدم وفي بن لا في اورى لفرك بيان سے برميت پاكرزمين معرب بن بارہ بجراكب من مديد كالعد قصد كما اورابين دل بن جنال كالرصوسي امرايل سه جاكر ائتی مملکت اور نعمیں چین لیں اور ہم لوک کب تک اس ملک میں رہی کے اور اس طرح وكه الله تدبي مكم حلوسب ملك شام بين البيض باب دادا كي ميراث بريمينس اور ابنا دخل کویں اور یہ بہتر ہے اس زندگی سے کوان سے لا جرم کو مرضائیں ۔ بس مالقرق اس تدبير مي تھي اور قوم بني اسرائيل اس سے ما على تھي۔ تمام دن مشق و مجزر ميں مندزي ربت اوراین بزنمنی کے مارے اللہ تقالے تے جی ان بس سے سعنیری اور إدتنابی

كونيس لياتب برلوك ذليل وخوار موكئے . قوم عمالقرف آكران سے ارائي كي اور اس تابوت سکینداور مال ودولت کوان سے بھین کرزین معزب میں سے گئے اور وہی تا بوت سكينداكي سبب تفاان كافيال لمندى ا- اب ان سي نهادشا بي رسي كآرام سے کھا ویں اور ذاب کوئی بی فمبر راک اس کی وعاسے مقہور سے وی سب کے سب عزب وعائيز سو كئے اور بهال تك كران كے درميان بيں كو بن عالم و فاصل بھى مذرياك کران کو مرایت کریں اور ان کونٹر لویت سکھائے بنب گراہ مو کئے اور تا اوت سکینہ جومًا لقر نوم في بين ليا تفاوه ورحقيقت آسى ففاس مِن قفل مضبوظ لك تصالب روایت میں ہے کہ نا بوت کاسرمثل ملی کے سرمے تصابص کے نیس حاجت ہوتی تودہ تابدت سكين كيارون طرف مجرك وعاما نكناتوه وعاخدا وندقدوس فوراس كي پورى كرديا اوركسى دشمن سے رسائى كاموقو بوتا توس تا بوت كوسامنے ركھتے تھے اوراس سے ایک آواز نکلتی منیل آواز بلی کے اوراسی اواز سے و تثمنوں کے دل میں بدیت طاری ہوماتی تھی اور وہ سب بھاگ جاتے تھے اور مومن لوگ اس کی مرکت سے فتیاب ہوتے تھے اور برطرح کا آسائش وآرام لمنا تھا گھراس تا بوت کے اندركيا ييز تني يكونى بن بناسكا تفاصياكه الله تعاف في فرمايا . قولا تعاف وقان كَهُمْ نَبْتُهُمُ إِنَّ أَيَّةً مُكِيمِ أَنْ ثَيَا تِيكُمُ التَّا بُوْتَ الْحَدَرِ تِهِ اوركِها ان كوان كيني في نشان ان كى سلطنت كايد ب كراو سيم كواكم صندوق ص س د في بع تها رسدب كى طرف سداور باقى اس ييز سے كر فيو د كرئى سے موسى و باردن كى اولاد الفالادى كاس كوفرشة اسى بى نشانى يدى بى تم كواگريقتى ر کھے ہو ۔ جزید کراس الوت کے اندر معزت موئی کاعصا اور معزت بارون کا اعلام تھا. اوروہ نریجبین جو آسمان سے ان کی قوم کے بیے میدان تیہ میں انرانی تھی صبی کا تذکرہ اوير سم صكاب اور دونختيان توريت كى شكسته جرحزت موسنى عليه السلام تحربين ير ماركر تورد وى تقيى وه جى اسى تابرت كاتر رفين به مالات تام كتاب فقى اللتياء میں میں اور انہوں نے تورایت سے نقل کئے ہیں اعض تعبسر میں ذکور ہے کہ بنی الرائل مِن ايك صندوق عليات كان من تبركات تھے. موسی اور بارون كو جنگ صيبات آتی اس کوسر دار کے آ کے لے ملت اور معر علد فیسی کرتے تواس وقت اس کو ایسے

الم كروه كيت فيراللدتعاك اس كربركت من وتيا وبسبى اسرائيل بنيت بو گئے تو وہ صندوق ان سے مجھن لیا گیا اور و منتم کے باتنے لگا ۔ اب جو طالوت باوشاہ بواده صندوق خود دات تے وقت اس کے گرے سامنے آمو پود س اس كايرتها كونيم ك تبرين تهال اس كورها تها ان يرطان نازل بوئي نفر ويران بو ہوگیا۔ روایت سے کری اسرائیل میں ایک شخص عزیب مکین تھا اس کی دو ہویاں قیس ایک نے اور کا جنا اور دوسری نے بنیں جنا ۔ لاکے والی نے اس سے کیا کہ تم نے ایک وكاجى خرجنااس في الماكراك بى بى الشرقعا كى كى بى الشرقعات الدريات الدريات الدريات کی کو ، عطے سے بہنیں دیتا اور میں تو اس کی درگاہ سے امید وار موں کرتم کو بے مانگ اس نے لاکا دیا چھ کوھی وے گا۔ ایس دیگر بوکراس نے تمام شب فداکی عبادت کی اورایناس بحده مین رکو کر دعا تا کمی الله تعافے نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ایک فرزند اس كوعنايت كرويا اور مجراس كى والده نے اس فرزنه كانام شمو يل ركها - وب وه بڑے ہوئے اور نقریبا جالیں بس کے ہوئے تو اللہ تعامے نے ان کو اپنے نفل کو سے بنوت سے سر فراز کیا تا کروہ مخلوق خدا کورا ہ حق و کھائیں اور اللہ تعالیٰ کی ا وصدامیت کا اظهار کرین اکرونیا سے گراه لوگوں کا فائتہ ہو۔

حضرت معمول على المسلم تاريخ كي توالت معلوم بو تاب ترب تعرب تعرب عليه البلام في بوت صداوندی سے سر فراز ہونے کے بعد سرجورہ لوگوں کوفداکی دعوت دی تواکمز لوگ قوم بنى اسرائيل كے ان پرايان سے آئے اور ابنوں نے كماكہ ہوتا بوت سكينہ عم سے عالقة چین نے گئے ہی سووہ ان سے لائا ہے اگرچہ ان سے ہم کولائا ہی کیوں نہ پڑے چم س وكور سے يہ جدويمان كيا اور مركا فرانى تھے . انبوں ناس تا اوت كو ال يرك عاكد كرديا. ليكن فداك ففل سعاس كوآك ببلانه سكى - بيرانهون في اس كو تُورْ نابيا بالكِن وه اس كُوتُورُ لِلى نه سكة آخر فيبور الوكين لظ كُرمِانَى بير تابوت تو بناسرايل كے وفعالا سے اسى واسطے نوبنى لوئنا ہے اور مزود آك س جاتے جران دوگوں نے ان ابوت کو ایا کی بھی ہے ماکر رکھ دیا تاکہ لوگ اس بربول دہاز

کریں بینا پی خوم دود دھی اس بہا بالیل کر تا تواس کے ناسور سو جا کا اور لوا بہر کا مرمن پیدا سوجا کا اور دہ کی مرمن پیدا سوجا کا اور دہ کی طرح الجھا نہ ہو تا آخر کار وہ مر دود اسی خی بین بتال رہ کر مرحاتا ۔ پیرا ہنوں نے اس تالوت کو بہت خانے بیں ہے جا کد ایسے بتوں کے بینچے دبا رکھا۔ لیکن وہ اس کو بھی دہاں چھپا نہ سکے بہر صورت وہ سب مردود حب اس سے لاجا راور بیلن وہ اس کو بھی دہاں چا ابوت کو دوبلیوں پر لاد کر بلیوں کو با بک دیا اور اس وقت وہ شتوں نے اس تالوت کو اور دولوں بیلوں کو طالوت رکے گھر بینیا دیا۔

حفرت داو دعليه السلام مصافة طالوت عمراو اكب روايت يس ب كرجب طالوت في جالوت كى لا الى بي فتح يا يى ترقوم بى اسرائيل نے ان سے كماكم تم نے جو دعدہ كيا تھاكر جالوت كو يوار نے كا اس كو آ دھى علانت اوراين بني سيت وي كرونكا و بنذااب ايناويده پوركر وليني تفزت واو وكوا وهي سلطنت اورائني بيني بياه دويرس كرطالوت نے كماكر ميرى بيني بہت افولصور سي اوراس دا ڈدکارنگ زر دہے اور کمو وقیم جی ہے اس سے بن اپنی بیٹی کی اس شادی بنیں کروں گا . اور جب مفرت دا و دکوملوم سواتو اہنوں نے جی انکار کیا اوربه كنے كلے كداكر وہ الساكہتا ہے توم جى اس كے يہاں شادى بينى كروں ا-اكب روايت بي سيك إلا ترطالوت في اين بيني كو صرت واو وسياه ويا. اوراین لفنف سلطنت بھی دیدی اس کے بعد صب طالوت نے دیکھ کا کشاری لوگ حفرت واود سے بہت موافقت رکھتے ہیں تواس نے اپنے دل میں فوف کیا کہ کھی اليان بوك وهميرى سب سلطنت كوهين في برنيال بوتي طالوت في عزت داؤدكو مارؤالن كاقصدكيا واور حفرت واؤداكب بهارك كنار عاكراور وبان اكي محد باكر خداكي عبادت بين مشؤل مو كليًّا اور تقريبًا ان كي ساقه سز أدى عابد تھاوروه سب كے سباس ميدس ميا دے كرتے تھے . يہ و كم الله كرى اسرائيل فيطالوت سے كماك واؤد كے ساتھ سبت مى عايد جمع سو كيتے مى الروه سب كرسبدوعاكرى ك توسم سبرباد يوجاني كے اور بهارى سلطنت جي هِن جائے گی و طالوت نے حب بہ سنا توہدے لسکرائے ساتھ ہے کر داؤ د کے مارے

کواس بنیا رُکے نز دیک گیاجاں اس کی عبادت کا ہ تھی۔ رات کے وقت اس کوما کھیرا اور تنائی تلوار ما تفریس سے کرما باکر سحد کے اقدر کھس کرمور تمام عاید وں کے حزت داؤد علیہ اللام کو مار ڈامے مندا کی مرضی البی سوئی کر ان کوخواب نے غلبہ کیا آخرطا لوت بنید لتكرس سوكمة اورص وه طالوت مع أين لتكريك سوكباتواس وقت تعزت داؤد ميدسے نكل كر ويليقين كر طالوت تومع اپنے الكر كے سوگيا. نب نكى لواراس كے الخرسے مے کریٹر پرمادی اور چیز کو دو ٹکو سے کر کے اس کے برٹ پر اوار اوروہ جیز بحى اورابك كاغذ كالكوا لكوكر ركو ديا اورج جراع مل رياضا وه جي بجيا ديا اوراس كاغتر كم كرك يربيكها فها. اعطالوت يه تيرى لموامين في يقريد مادى اور يجقرك دو مرس كروية الرنبر يسيد بران تو نبر يسيت كم و وكور كر دان اور کیم کھر کو فرنہ ہوئی کوئی میں نیری فریا دکونہ بینے یا۔ لیس بہتری تیری اس میں سے كرتوا فركريا ب صطاعا اوران عابدول كے مارے عاتے كا رادہ إلكل ترك كروسة ورنه أفرن بس هجي نوكه نظار سو كاحب روز روش بوا اورطالوت ابيق نبيذ سيسيدارسوانووه ويحتاب كرابني تلواراوراكب كاغذ كالموا اورو ويجترين ير مطح وْركرا مَوْ كُفرابوا اور فور البنيان موكربيت المقدى من جلاكيا واوراوبر تحفرت واؤدعليه السلام معرابين تمام عابدول كمعيادت الهي مين منفول موكمة مجر كجر روز تبدطالوت في حزت والزوعليد السلام كم ينتجي بيندسيا بن ويعني كمتم عاكر وا و کومعداس کی جاعث کے شب تون کرکے مارا و بنب وہم دو و حف داود عليدال ا اوران كے ساتھى عايدوں كے ادنے كے واسط كئے - اتفاقًا اس ش كوصرت واودعليدالام ابنى عيادت كاهت إبر نط قصا وران كى جاءت ك عابدلوك مجدك اندرسي تقدان لوكون في مجد كے اندر جاكر تا م عابدوں كو ار دُالا جب طالوت كومزيدتى كرتمام مابدلوك ارك كنة اور معزت داؤذ كي كية درعتيقت مطلب اس کا حفرت واود سے تھا۔ اوران ما بروں کے ارب ما نے سے وہ بہت اِٹیا ق

شعه مترج کے بیان سے اسکے معلوم ہو تاہیے کہ طالوت نے اپنی میٹی سے ڈکاج کردیا اور ان کو نصف سلطن مجی اپنی شنے مدید ارسے جانے طالوت کے تھڑت و ڈو نے اس کی بیٹ سے نکاج کیا اور جی قام سلطن پر قابعی موسط اور ہمیشرعدل والف اس سے جادشاہی کر نے رہیے۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

بوا اور حفرت دا دو کو الماجیجا تاکه وه اینی بینی کوان کے ساتھ بیاه دے اور اپنی تفق فی مدر داری بھی کرے وب اس کے قاصدوں نے حفر ن داؤد سے جاکہ کہا کہ آب كوطالوت إوشاه بالنائب آب بهار سيهمراه جلية وه آب سعرا بن تفقير كي معاني جايتا معرض واؤد فياس بات كوس كران سے كماكظ اوت نے كنا وكير وكيا ہے كيوں كم اس نے ہے گناہ سلى لى عابدوں كو مار دُالا ہے اور اس نے تومیر ہے بھی مار دُاسنے كا قصد کیا تھاجب تک وہ لڑائی میں نہ ہائے کا اور لعوض ہر عابد کے ایک کا فر کو صب تک مذ مارے گااس وفنت مک میں وہاں شعا ڈل گاپس فاصدوں نے بدیا تیں اپنے اوشاہ طالوت سے جا کر کہیں . إ دشاہ طالوت ير باتيں س كر اپنے كر دار بربہت كشيمان موا اور تعزت داود عليه اللام كصب فرمان ده لزاني كے معركين عاكموسوا اجا نك ا كي تروشن كي طرف سه آيادراس كين بداليا لكالدنيث سه نكل كل. بي وبي اس كى مان نكل كتى اوريد و يكوكراس كا بورا تفكر بزيت ياكر والي آك، فيم حفرت واؤد عليه السلام ني برتبر بإ كم طالوت كحفر آكر اس كى بيئى سے بيا ه كيا اورباد ثاه طالوت کی سلطنت کے مالک سویے اوران کوجبر کی یا داش میں یا دشاہی اور پینم ہی لى مبياكراللدتعالي فرناب . وَ النَّهُ اللَّهُ المُلْكُ والمِكْمُةُ مُ ترجم اور وى اللَّه تعالى في تحرِّت والوُّوعليه السلام كوسلطنت ا ورحكمت ليعني يعنيم ي نوارًا

حفرت داود عليات ام كي نوت

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صفرت واؤو علیدال مام ہو وابن تعقوب کی
اولادیں سے ہے ۔ جب تخت پر بیجھے اس کے بیالیس بربی تعجدان کو پینمبری می اور
اللہ تعالیٰے اللہ تعالیٰ واثنی قوت وی تھی کہ کوئی بادشاہ ان کے ساتھ مقا بد بہنیں کرسکتا
تھا چنا کی اللہ تعالیٰ فرما تاہیے . کواڈ کُٹر عکب کا دُاڈ دُد ذَا لَا حَبْ ہِ وَا اَنْ کُ اِللہ اللہ اللہ اور بادک ہوا دُنہ کہ اور وصاصب توت تھا اور ہما ری
طرف رجے کرنے والا اور ہمارا ذکر کرنے والا تھا ۔ اور دوسری جگدار ثنا ور بالی ہے
مزایا : کوشک کی خاصم کے ورفیصلہ کرنے والی بات کا ایکہ ہی ویا۔ اور اللہ رب الوری

فان كوزين كاخليفه بنا ياصياكه الله تعالى الرشاو فرماتا بعد إ كادًا و دا ما مجعلنك خِلْيْفَة فِي الْأَنْ عِي مُ رَجِهِ العدا وُولْقِيق بم في كياب م كوفليف زين س س توظم كر ورسان لوگوں كے لئ كے ساتھ اور اپنى تو البنات لفنانى كى بير وى مت كر الرتم نے ایا کیا تو یقینا بھر کو گراہ کر دیوے کی خداکی راہ سے اور اللہ نفاعے ان کو اليانوش آوازكيا تفاليني حب وه ابني أسمانى كنب زلور كورير صفة تقيروان كى فوشالهاني سے بہتا یا نی جی هم باتا تھا ۔ ایک روایت میں بدھی بیان کیا گیاہے کہ وہ آ مانی کتاب زور کرمنز طرح کے الحان سے بڑھ سکتے تھے . اور ایک روایت سے یہ تھی معلوم ہوتا ہے کرزین کے وائن از دو طیورہ بر نزیمیع جا اور ہا بداور زمین بر کورا ہو کرسنے تھے اور چرسنار بہوش ہوجاتے تھے۔اور درفتوں کی تیاں بی زر و ہوجاتی فتن اور فرز موم کی مانتد سوعاتے تھے اور بڑے بڑے بہار جبنش میں آجاتے تھے اور سب کے سب حون داؤر عليه العام كے ساتھ ليسى يرُصاكرتے تھے جيسا كرمذا وندق وس فے ارتباد يَاحِبَالُ أو بي مَعَهُ وَالطَّبْوُ في رُحِيد السيهارُ والع ما وروع عديم اورتبنع كرواوراس كے ساتھ كتاب زبرركى بھى بڑھاكرو جوكراللہ تفائے نے مفرت والوويدالهام سے وہ آمانی كتاب نازل فرمائی تنى . بعض كتب نوار يخ سے معام موتا ہے بلے متر بم نے اپنے مطالعہ خاص میں جی یہ بیز دیکھی ہے کہ توریت اور زادر سی نیادہ ترسائل امروہتی وعدہ وعید مے ہیں اور طر لقیرعیا رت کے کم خکوریس ، اور زبرر برط وفت حفزت داؤ دعليه السلام كي آوار تقريبًا جاليس فرسك تك ببيني هي اس آواز س كا فروك بهوش اورمرده بوجائة تق بر در صفيفت ان كي يوت كا ايك معيزه فا اور ووسرامعيره يرفقا كفاليان كي الكليول من اليي تاب اوركر في وي عتى كم ال كي يوك بى لويا بيكهل كرزم بوما تا فقا جيساك التلد تعاف فرما كاسع . حدًا لذ الحدُ بن ترجم اورزم کیا ہم نے داؤد کے واسط لوہا مین ان کے یا تھیں آتے ہی مثل موم کے زم ہوجاتا تھا اور بغیرکسی آلہ وستھاراور ہے آتش کے اتقے سے کڑیاں موڈکر زرہ نباتے اور لوگوں کو فرون اور دی اور دی لوگ آگ میں بتا کر کواں بناتے تھے . ایک وایت يں ہے کو سے کی زرہ بہلے البوں نے ہی ایجاد کی جیسا کر الله نفا سے ارشا و فرائ بعد وَعُلَمْنَهُ صَنعَة كُنُوسِ نكم . ترجم اور مكمائي مم نه كاريكرى اور بايا

ایک قدم کابینا و مهماراتاکریچاوسے تم کولا الی سے اور ایک ندرہ اس وقت بھار سو ورہم میں فروصنت ہوتی تئی اور ان کا یہ معمول نشا کم وہ دوسو در مہم درولیٹوں فتاہوں کو دیننے نئے اور ایک سو درم ایپنے تو نیش وا قارب کو دیتے اور ایک سو در ہم ابپی عبادت کے بیے ابپی مغذا میں حرف کرتے اور ایپنے تجلہ او قات کو بھی تمین طرح پر تقبتم کیا نشا اور وہ طراحتہ عمل یہ نشا کر جیندر وزعبا دت الہی میں محروف رہتے تھے اور چیڈروز لوگوں کا ایضا ف کرنے تھے اور چیندر وز اجبنے کام میں محروف رہنے تھے یہ ان کی زندگی کامعمول بن جیکا تھا

حقرت داو وعليه السام كالامين بتلابو في الواقع روایت سے کر حفرت واؤد علیہ اللام کے بلاس مبتلاہونے کا بسب تھاکرایک روز كتاب معيف بينين پر صفت تھے . اس ميں صفرت ابراہيم اور صفرت اسحاق اور صفرت يعقوب ملبهم السلام كى بزركى البيان محمايايا وابنوس في ابيغ ول من كماكه ان صرات ب خداوند فندوس کے کیا کام کیے تقے جو میر نئے اور بزرگیاں یا ئیں. اسی وقت در بار اپلی سے تطاب آیا۔ اے دافروان برس نے مختلف قسم کی بلائیں تازل کیں اور وہ اس میں نابت قدم رہے ای وجے سے ان کو برتبہ وبزرگی میری طرف سے عنابیت کی گئی، یس حصزت دا و د نے خدا تعابے کی صنوری میں درخواست کی کہ الہٰی تر ہم کو کھی کسی الما میں سبتلاكرانشاء المتديس هي صبركرول كااور ثابت قدم رسو تكاتاكراس كصديس فيحركون ركي عداورس فدا كربها سعرنبه ياؤن عفق روايات سعمعوم يوناب كرفعزت واؤ دعليه السلام كوحيب حب إ دشاه طاليت كى سلطنت ملى اور قوم بني اسرائيل بر باوشاه مفررس في ار موشى كابنون نے بداعلان كيابي الله كى فنم الجي طرح سے مدالت کروں گا . اور ہرا کی کے ساتھ انضاف کروں گا . لیکن یہ کہتے وفت انتا ہا مجول گئے اور اس لفظ کو اپنی زبان سے نہ کہا اور تعبض روا بڑوں سے معلوم ہوتا ہے كرانمادير دعاكى كراسے برور وكا مەتوكىنىكا روں بررحم فرما اورا پنے كوكنا ەسىياك تقور كيا اوراس بات پراكترر اوتي نے افتلات كيا بيد حاصل كلا موت برہے كرايك روز تعز ترائل عليه اللام فأكركها العداؤد فذالا تم كوصحت اور عا فيت س

ركه بعداورتم ابنی مؤامش سے طلب كرتے ہو- اچھا اگر تنہارى تناہى ہے تووہ إلك ون قريب ہے كاكب روز تم بركرنى الانازل موكنى . اكب روايت ميں بول آيا ب كرصن والود عليه السلام الك رور اليف كري بيري في . روز موعود كو دوشني ك ول سر وي اريخ اه رجب كي أي اك ايك تولعبورت برنده كونز كم انذاور بدن اس کاسونے کے دیگ کے انداور ہر بہاس کا دیگ بنگ مثل مواہر کا تضاور ناص اور چو بخ شل یا قوت سرخ کے اور اس کی آنگھیں مانند زمرد کے اور یا ڈل اس ك انتدفير وزب مح تقريص والودعليداللام كى بوعبادت كاه ابي كريس تقى اسىسىالك طاق جي تها- يديده واي طاق ين صفرت كه ساحة أكر بيركا كا وهزت وا وْد عليه الله من اس كاص ولطافت ديكوكر نوامن كى كراس كو اپنے لاكوں كے واسط پکریں . صب صرت واؤد نے اس کے پکرنے کی کوشش کی تو وہ برندہ ویاں سے اڈ کر الك باغ بس بابني احزت واو واس كم بكرنے كے واسط وبال مبى آ كي اورويا ل جاكولوكوں سے دریا فت كياكر ير باغ كس كاب وياں كے لوكوں نے حفرت والو وسے عرض کی کریہ بانے ایک مورت کا سے اور اس کا نام بطشا سے بہس کر صرت وا فرد علیاللا الك إلان في رير و كرما رول طرف بهث وير تك و يجية رب اوراسي باغ بي لابن عفيفه ننگى حوض مين اسيخ نها تى مفى حوت وا دو عليدالسلام كى اميائك نظر س برجا بيده ك روایت سےمعلوم ہواہے کر حفرت واؤد نے اس کو دیکھ کر بہت تو ابن کی رواللہ اعلم) اوراوبر بطبش كومعدم بواكر ببشخص فجرير بهبت فؤابش ركهتا بعربس اس نے اپنے بالوں سے ایٹاتیام بدن ڈھان لیا اور اینے ول میں ان کے بہال فیت کو اویا اور راوبر حزت واؤدعليه السلام نے النانے سے انوكراس باع كے باس جاكريد فياكر يرينده كس كا ہے دیاں کے دہنے والوں نے ہواب دیا کر بریرترہ بطاعورت کا ہے ہواس باغ کی مالکہ ہے تھر تھڑت واؤد تے لوگوں سے دریا دنت کیاکداس کا شو رہے ؛ وہاں کے توكون فيصورت واؤوعبيه السلام كوتبلا ياكهان اليك شخص سے جندروز سونے اس كابياه سوا تھا اوراس کانام اور یا ہے لیکن اب تک اس سے اس عورت کی بہتری بینی مونی ہے۔ یس کرمون واؤ دعیہ اللام نے اور یاکو طایا اور است ہی سارو فیت سے كالرقم تباوس باقاور به شروب بدو يكاس كو تبادس ما خان الركاوراي

کواچی طرح سے فرش کر دیا اوراس کو تہا دبرروان کر دیا جہاں کی جائے ونٹوار تھی لینی وباں چیاتا بھر والیں لوٹ کرش آتا ہی اور یا نے وہاں جاکر سبت لڑائی کی اور پیرفتے مجى يانى . تيروبان سے دوسرى جگركاس كانام اطفة تما وبان جاكربت الاانى اور! وريخ تنهادت بالى اس كے بعد اس اللہ نے جو تعزت واؤد نے رواند كيا تقاس ملك كو فتح كرك اورببت سالماعنيت ب كرحض داؤدكوديا اورحض واؤد فداراً كي شہادت س کر ایک برس تک تعزیت کی ۔اس کے بعداس بطا عورت کو اپنے انکاح میں لائے اوراس کے علاوہ ننا اُر سے بیویاں ان کے اور قصیں جب صفرت واو رف بطاسے نكاع كران نواب لورى الكرسوبيسال موكنين . الكرروابيت سية مجى معلوم موتا بيدكر حفرت سلمان لطشا كے بطن سے بدا ہوئے تھے ۔ ایک دن صفرت وا وُر فراب بن سفط تحے اور خداوند تندوس سے مناجات کر ہے تھے الفاقیہ و وشخص امبنی اس فحراب کی وبوار توركر اندائد. بروكو كرمون واودي كريد ماينون في كماكر اعدادد مت ورو- جِنا كِمُ اللَّهُ تَعَالَ فَارْشَا و فرمايا . وَصُلْ ا نَكُ نَذُرُّ الْحَصْدِم إِذْ تُسُوَّ ئ واالْمِحْرَابُ لَهُ إِذْرَخُلُو اعْلَىٰ وَاقْدُ الايند ترجمه إكيالِيسِي سِن بِرْ فَيْ كُودِينَ كرف والول كى جب وه ديواركر توراكر اندرآت بزسعيادت مان بي واحل سوكم بر دبکوکر واز وگھرایا اور وہ ان سے بور ہے کہ تم مت گھراؤ سم تو و مھارنے والے ہیں . اور زیا وتی کی ہے ایک نے دوس سے پرسو تو منصلہ کر وسے مہا رہے درمیان انضاف کا اور زیاده دیرمت کراور سم کوسیدهی داه مجی تباوے یہ سنتے برحزت داؤوعليدال ام ف ان سے كما الله الوال بيان كرو- يس كما اس فريا وى ف مفاص واؤدىيداللام سفولة تعافى دري نفذ انفي قف كمة تشيخ وَ شُعُون لَعْيَةٌ یہ ہو ہے وہ میرا جی ہے۔ اس کے پاس میں تنا اؤے دنیا ل اور میرے پاس ایک د نی ہے بھرید کتا ہے بھرسے کہ تم اپنی دبنی بھی میرے والے کر دو اوراس بات بس موے زروستی ہی کتا ہے یہ یا ت سکر صورت واؤد علیہ السلام نے اس کے مخالف شخص ہے کیا کیوں ج ہو کھ کہتا ہے ہے ہے پانیں . وہ بولا سے کہتا ہے قعد ایا تعالیٰ تَال نَقَن ظَلَمَك بِسُول بِعَيْن إِي نَعَادِ إِي نَعَادِ إِلَا وَاوْد كروه الفاني ارتاب تخريد كم ما مكتاب نيري وبني كوابني ونبيول مين لات كو. لين تفوت وا زوس

دونوں فرشتوں نے جوکر آلیں میں متخاصمین بن کرآئے نصر من کوکہاک اے واقد با وجود تری تنا مذہ بولیاں کے اور یا کی بوی سے ص کی عزمن سے نکاح کیا اور بورى ايك موفور زن كواين تكاح من لاسة برور مقتقت المي مقدم كيموت میں پیش کر کے جو ہم آئے ہیں تنارے پاس لینی وبنی کامعا لمدے کر اگر یہ تم نے اپنے لفس برظام كيابه كدكر دوزن فرشته فالنب يوكفي به واقفات جامع التواري بس ذار بي اور فقص الابنيابي محماي كرحض والأوعليه السلام كوفت بين اورا ال سخفى فقااور ابك ورساس كانعاح كابيغام قفا اوربرت مكن ففاكراس كا نكاح بوبائے.لكين اس مورت كے وار أن ال كو اور است كھے خاش تھى اسى واسطاس عورت کو اور باک نظام میں ابنوں نے بنیں دیا تھا چراس کے لید مفرت واؤدنے اس عورت كو نكاح كاينيام وباما لا كدان كى نتانوي بيدال موج وتقييل . اگرج بيفلات نشرع تضاليكن ادرونے توريات وزلور كے اليسا ہو سكتا تھا ليكين بطاہر اثنا بھي پيغمہ كى شان كے خلاف بدكر شايدكوني اس ميں شك وشيدكر سے كريہ چيز بھي شان بيغيرى یں درست بنیں ہے یہ در مقبقت جانج تھی جوان دو فرشنوں کے ذریعے سے کا فی كمئى اور صفرت وا وعليدال اس اس التسعيب مي نادم موت اوراس وا فقرت ا ن کومعلوم ہوگیا کہ وہ دولزں فرشنے اپنی دبنی کا معا لمہے کریم کونفیے ۔ کرنے آئے تخ بجر هزت والدوعليه السلام اين جلا تقيم وفطا سيمعترف بوكرست روسة اورالله تغامے سے توب کی اور جالیں روز کاسل سجد سے بن بڑے رہے اور سنا چی طرح کھاتے تھے اور نہ اچھی طرح کوئی ہے بینے تھے اور شنب، وروز رویا کرتے تے اورص مکرروہ محدہ ریز تھے ان کے رونے کے آلنو ڈن سے اس کے فریب و جوار میں گھاس بیدا ہوگئی اور وہ بڑستے برہتے سرسے بھی اوی ہوگئی۔ نب اِری تع سيندائي اعدادد اناسر مجدع سالفااورس فيزى عد تقفران كوما فرمایا . بیس کر صفرت واو و نے اپنا سرسی سے افضایا . اور طیر ایک ایسی آه ماری كراس آه سے سب كھا س جوان كے جاروں طرف تقے جل گئے ، اللہ تغامے فرات ہے وَظَنَّ وَاقْدُوا تَمَمَّا فَتُنَّتُ فَاسْتَغُفَرَى ثَبُّ الليهُ تَسْجِمِ اورواوُون فِيال كياجم ل اس کوجا نیااور جر گناہ مخنو اف لگا اپنے رب سے اور جر کر بڑا تھا۔ کر جرے می

اوررميع بواالتدانا كالىطرف بس بم فعات كياس كووه كام حفرت جرابل نے آگر فرمایا اے واور واور یا کی قبر بیر جاکر اس سے اپنی تقصیر کی معافی مائل۔ تا کر کل قیا ين وه تم سے موافذه نه كرسے . معزت واور نے صفرت جرائيل كى اس بات كوسك اس کی قریر جاکر بیارا . اور یا تمبری و فنداس نے جواب دیا کہ تم کون ہوجو بار بار بیارے بواور في نندس مكاوياب بعن واؤونليه السلام ن كهاب واؤدبول وه لولا اسے خلیف فراآپ بیاں کیوں آئے ہیں ؛اس وفت حضرت داؤد سے فرمایا کہیں تم عمعانی جامتا ہوں . ا معرف دارو آب نے تو جھے کو جہا دیں بھیجا تھا . میں ماں جا کر شید ہوگیا اس کے بدے ہی اللہ تعانے نے مجھ کو بہت ہی جگہ دی ہے اوراب آرام سے ہوں اور جو کھ آپ غیرے سا قرکیا ہو گاوہ ب بی نے معاف کیا بي موت داؤوناس سے توش موكدابنے كھركى راه لى ، بھر صفرت جرائيل عاليالمالاً فان سے کہا اے واؤ دخدا نے تم کوسلام کہا سے اور فرما یے کہ بھرتم اور آیا کے یا س ماکرکرو تم کوس فے تها دنی مبدل الله میں جیجا تھا ، محص این لفس کی فرایش سے توويان جا كر تنهيد برائي في بطفات نظاع كيا يه تقيير في سري تي توفيز كومعاف كر لی بروب ارت دوباب باری تعاملے کے حفرت واو دف اور یا کی فریر جاکر بیارا اس في جواب ديا الصرف واو و جركون آب في كولكا رف بواينا الحوال كمو النون نے دایت اس کی مورت کی حقیقت سب بیان کی اورایی صطا کی معافی جاہی - اور یا نے اس كابواب كي مذويا بحزت واؤوببت كرويه ه يوك اور روروكر كما ا عاورًا میری تقیر معاف کرتیں نے اپنے نفرس پر ظلم کیا . نب اس نے کہا اسے تعزت واودس رواس بارسيس م كومعاف مذكرون كابوتم في كياب عيرص تواود فردوروكرموا فى اللى فيرجى اس فى معاف يذكيا . تب در كا و البي سے تد آئى - الے دوردست روبي نے تھ کوما ف كيا . صفرت دا و و نے عرص كيا يا اللي اور يا فيكو معاف بین کرتاہے ہے تب مکم موا اے داو وحشر کے دن اس کے بعد ایک فقر یا قوت سرخ کا ښاو ل کا اور اس میں حوریں بہشت کی رہیں گی۔ اور یا کو ان بیرعاشق دفرافینز كرون كا. تباس كى بر كى دە تى كومعاف كر د كى دوايت كراندنداك نے اس وقت بہت یں ایک مکان پر تکلف جواہرات سے بناکر اور بالحود کی ہادر

اور جراس نے فرایا کر صورت داؤ د کومعاف کر تربی قعربیث ترکودوں کا این ای وقت وه به قع اور حورس و مكه كر عاشق بوا اور مؤش بوكر محزت د اور وعليه السلام كو لكاراكراك والأديس فيتهارى تظامعات كى واس كے لبد تصرف واؤد عليه السام خوش ہوکر اپنے کھریرائے۔ ایک دن بنی اسرائیل جمع ہوکر کھنے لگے اے بنی اللہ آپ کوکیا ہوگیا ہے کہ ہم لوگ آپ کو تقریبًا جا لیں روزے و پھتے ہیں کر آپ نے کی نا ين هود يا سے اور غم ديده موكر بروقت سركروال رہتے بي بر سنكر تعون واؤد نے فرمایا اے میر سے صاحبو! خدا نے حب فجر کو خلیفہ کیا اور تم بیر بنی نباکر تھیجا اور فجر كومنع فرمايا تفاكرو كيهونم نفس اماره كي يحصرت يدنا ورتذاواب بوجا شيكا. بسي فے اس یات کا جال نہ کیا اور می محبول گیا اور اس معبول میں میں نے امارہ کی پیروی كى تقى- يىنى الكِ تَحْقَى صِ كانام اوريا تفاين في مفالط د كراس كومها دين بيها اوروہ وہائ شہید سوگیا اورمیری تنا تنی کر بعد شہید سونے کے اس کی عورت سے نکاح كون-چنا بخين فايسا بىكيا . يعنى اس كى چودى موتى بوى سے بى نے نكاح كر لیا. اسی یا دائل میں خدا وندکر بم نے محمد کوچیند روز تک اسی بلا میں متبلا کیا - اور اب خدا كاردا فقل وكرم سے كر اس نے اس سے تھے بات كنى سے اور ایك رواب وب ابن منبسے ہے کر حزف وا و دائنی اس حظا کی وج سے تقریبا تنیں بر سائل روا کیے اوراس کی کڑت سے اپنی آنکھوں سے آلنو بہانے تھے کہ کڑے تر ہوجاتے تھادر الك روابت سي معلوم سوتاب كران كى ما فقر وله عايد هي نقريبًا جا رمزارك لك عبك تقے وہ مجىروياكرتے تقے اور صفرت سليمان عليدالام جرآب كى اولاد سے بی وہ اپنے والد کی آنکھوں سے آنسولر کھاکہتے تھے . اور ایک موایث ص لمری سے بھی ہے کر صفر عدداؤ واپنے گناہ کے معاف، سونے کے بعد بھی انتانی انکساری کی وج سے اپن روئی پرینک چھوک کر کھانے تھے اور چر بھی برقت آلنوبهات تے ۔ اور ایک روایت سے یہ مجی معلوم ہے اے کوئی فرراک ہے صاحب تقصیر کی اور مفرت و او و ملیه السلام کاحال تغریبًا ستر بس تک بهی رما. ایک فو مع ت داؤد عليدال الم بيت المقدس مين ماكرزين برسر مره كرم و ري تقدكم تعن عدائيل مليه اللام عناب ارى سيرة ده عراكم الدوم كي لك

تُولِ الناك : فَغَفَدُ نَاكُ خُذَ اللِّي وَلِنَّ لَهُ عِنْدَ مَا لَزُ نَفَى وَهُدُنَ مَا بِهُ تزجم لي مم فسعاف كروياس كووه كام اوراس كا بهار الياس منتبها وراجيا محكانه بع معزت واؤ وعليه السلام ايك ون منرب حيد صرك شكر فدا بجالات اورزادر پر صر کرم ص کی اہی توب تو نے بسری قبول فرمائی ای وقت عنیب سے آ واز آئی کر توب نباری يس فيول كي بيماي وفت عرض كي كرا برب مي درتا بول كر مظالين محول ما ذن تومرے برن براک ن ن فا کار کو دے اگراس گناہ سے اپنی تین ن میولوں اور محے انتان و کھنے سے با درہے بنب لجب فراسش اللہ تعالے نے ان کی واسئ ہفتی براكب ننان اس كناه كالجويذ كورب مركه ديا . هير حفرت دا وٌ دعليه السلام عميشه اس بيه نكاه ركهة تف اورايي صطاكوماضي كونه كلوية تقراوربار باراستغفار يرصت مرست تع اورمبر پردر و کر خطب برصنے تعے اور اس با تھ کوجس پر وہ کنا ہ کا اف ان تاب كو دكات تصاور توداس كو ديكيوكرست اونوس كياكرت تفاور كبهي كبهي زاروفطار روت بھی تھے .ای وج سے خدا کے دربار میں صفرت داؤد علیہ اللام کی توبر قبول من ک اور كھى عدل والفاف كے تحت ير سطے تھے۔ ايك روايت من لول آيا ہے كراك دن وودسقانی متناصمین واو فواه ان کے پاس آئے ان میں سے ایک نے کماکراس کی كمريون فيمراكيت كها لياب اورآب اس كاالضاف كرو يخ صورت وا ودعلياللا) نے ان سے دریا ونت فرما یا کہ قتمت کمرلوں کی اور کھیت کی تبا فی تب ابنوں نے بکرلوں کی اور کھیت کی قبیت کھرائی تومعلوم ہوا کہ زراعت کی قبیت کمرلوں سے زیادہ ہے۔ تعزت داؤد نے یہ فضار کیا کرزراعت والے کو کریاں توا نے کر وی اور کمروں والا حفرت داؤدعليدالهام كياس سه روتا موالكل آيا. اوراس وقت حفرت داؤدك بيط حفرت سليمان عليه السلام كي مرص ف سات برس كي فقي وه است در والدس برقط تھاں شخص کوروت دیکھا تواہوں نے اس شخص سے دریا دنے کیا کہ بھائی تمکیوں رون بواس فرواب دیاکه جائی حض وادو نے انصاف کر کے میری کل کمریاں كست وك كوو عدى بي سكر حوت الميان عليه العام في اس عيماكم تمطيعة فراس جاكركوكرك نبيط فدا اكرآب بمار عاس مفدم كوعوركر ك الضاف فهادي تو چراس عزیب کے حق میں بہتر ہو گااس شخف نے موصب ارشا دھون سلمان علیلاً

كے حفرت داؤد سے جاكركها بھزت داؤد ملبه اللام نے بدیات سى اور بجر فرمایا كریہ بات تم كوكس نے بنلانی - وہ إلا لصرت سليمان عليه اللام في كوكماكر تم جر ضايف خذا کے إی جاؤ اور ان سے گزارش کروکر میرے مقدمہ بدھیم عور کیا جائے نا گرمزید. كى يى كى بىترى بو - بىر محرت دا دو دىليدالسلام في معرت سليما ن عليدالسلام كولايا اوران سے زیارتم نے اس کومرے یاس کوں جیجا ہے تھزن سلبان علبہ السام في كماكي الصابان صنور الراس مقدم كوا يظى فرح سعور كرك الضاف ف فرماوي تؤميرانيال ب كرهيراس مزيب كے تق ميں بنترى ہو كى تب تعزت وادد نے تعزت سلیمان علیہ السلام سے لوجیا کہ کوئم اس کا فیصد کسطرے کر د گانب دولوں مطرات نے اس مقدمه برنها بيت عزر و توص كيا اوراس كا فيصد ليرن جِكاد باكرالله تعالى الخرارات ب قول تعالى و كاؤكم كين إذ كيفكل في المكن ف الانبرس مجر واود اورسلیمان کودی برایت ہم فے جس وقت وہ حکم کرتے تھے دو ان بے کھیتی والوں كے من وفت كويك كنين يح اس كے كمير! ب الك قوم كى اور رو برو تفا بمارسان كا منصله يس سمها دياسم ف وه منصله سليان عليه السام كوا وردونون كوحكم اورعكم تفا- بعض تفيسرين لول لكهاسك كرمفزت وا دوعليه اللام نے كروں كودلوا د بالحيتى والوں كو بدلران كے لفقهان كا اوراس وقت ان كے دين بي لوں خفا- کرچورکوا بناعلام باليتے تھے۔ اسى كے موافق يه حكم كيا اور تحزت سليما ن علبياللا كمس سي تقي النول في محيكوا البيني إس منكوا يا وركما كليتي والول كوكر كمريال تم ان کی رکھو اور ان کا دودھ بیا اوروہ کھیتی کو پانی دیا کریں کمریاں و اسے جستی حبیی تھی ولیی ہوجاوے تب ان کی مکریاں والبس کر دیجواور اپنی کھیتی کو اپنے قبصنہ میں کرلینا تا کہ دونوں کو کوئی نفضان مزہو ۔ صرت سلیمان نے برا نضاف کیا اور أننده لفزت واؤ وعليه السلام بغيرمتنوره سيما ن كے كوئى جى علم لوگوں برنا قديني كرتے تھے .\_\_ . ايك دن اير ن مواكد ايك بر صيا سليمان كے غائبان حض واؤد عليه السام كے ياس واو فواه آئى اوروه آكريوں بولى اے خليفر وزاين برصياس واورنها ببث بي ضعيف عيا لدار حي سول اكب روز استعيال الفال

کے لیے دکھر و محنت کر کے اپنے سر پر آٹالا کی تقی اسی وقت ہوا انتی تیز ملی کہ میرے سربی ہوآنا تھا وہ سب اڑا ہے گئی اور میرے لڑکے ابعے جو کے مرت ہیں آب اس کا کچوالف ف کیجے اگر عمن موتداس سے میرا آنا ولا و بجیئے، بیسکر حفزت دا ووطبه السلام في فايا ا عرصها بوا برميرا علم بنس حيث اور مب كبون كرسوا ير المحكم أنا دلوادون بين اس كے بدم بين اپني ظرف الما وقت الم و تنا يون تو اس کونے جا . یہ سنگر رہ صباح ش سوئی اور آئا ہے کروعا کرتی ہوئی علی . وروازے بر معزت سلیان سمعے ہوئے تھے ابنوں نے ٹرصا کود کھ کر او ھاکہ اے ٹرصا ال توكيون آئى فى فزاد كرف آئى فى يا أما ما تكنے كروه بولى ميں توفر إدكر نے آئى فى تعزت داؤنے الفاف كياكرائي طرف سے مجھے آئا دلواديا . تفرت سايان عليہ اللام في و وكياموا لمد ، نب اس في بيان كيامون سابيان عليه السلام ن ان برصا سے کیا کہ تم جا ڈ فلف فاسے کہو کہ اے بنی اللہ میں تو سوا سے تفاص جائتی ہوں آپ سے آٹا بنیں المنی۔ یہ شکر شرصیا بھروالیں صفرت واقو دعابالال کے اِس می اور ان سے جاکر کہا میں نو ہوا سے اپنا فضاص مانگتی ہوں آثابیس مائلتى يرا مرض دا فروعليداللام نعان برُصا على كدا ع برُصال في دى من أكا عاير موا عاتقام مت ياه كونكريرى عاومت بوايد بين على كين ان كو مكر كرمنگوا دُن اور اس سے نيرا انتقام حاصل كروں بجر شصيا اجاريك وس من آنا بے کر اور فرش ہو کر حفرت و او علید السام سے رحضت ہو کر درواز يرصية تى : زير حفرت عيما ل عليه اللام في اس برصا عد كما وال برصيا توكون بير منيل كياتى ب جرواكر فليد خاسه كوك س الاين ما منى مون آب اس كو كهر ليجين اورمبرا خداراكوني فنصدكر ويجينه بيستكر لرصا كير حفرت واؤ دعليدالسلام کے پائ آئی اوران سے وی ایس حاکم کس حوکھ خرت بلیان نے بیصیاسی کمی میں وہ بانیں عکر روز و وار و علبہ السلام نے اس سے بدھیا کہ مجھے یہ باتیں کس نے تنائی میں وہ برصیابرلی کریہ باتن مجھے دروازے برصفرت سلیمان علبہ السلام نے بتائی ين كهر حفرت وا و وعليه السلام ف حفرت سليمان عليه السلام كوبايا اوركها ال یے ان ہوای تجویز کے کروں وہ تو کیری بنیں جاتی یاں اس کی صورت مجم ہدتی

توالبنداس كوكير منكواتا وصفرت سلبمان عليه السلام في كما اس ابان اس كوير كرجام كرنابت سهل بات بداوروه آب كى دعاكا فى بدآب دعاكرين مذاك ملم سے مواصورت شخص بن کر جود سی حفرت کے صور میں ما عزید و سے کی۔ اور مين ورتا بول كرفيامت كو ول مذاكى إس موافذه يد- إكروه برصيا آب سالفات كامطاليه اورشكوه كرے اور وہ الضاف طلب كرے توآب اس كوكيا بواب ويں كير سنكر حفرت واود وفي وفي الحريب وعاماً بكى اور حفرت سليمان في ان كيما في أين لميداس وقت فذا كے علم سے سوا بصورت شخص بن كر معزت وا و وعليه السلام کے یاس صافر ہوئی۔ تب بر صیاف ہواسے آئے آئے کا دعوی کیااور ہوا فراس کا یہ جواب دیاکریا بنی الله میں نے جو کیا تھا وہ خذا کے حکم سے کیا تھا . بیر سکر گھزت داؤڈ نے کہا وہ کیا ہے بیان کرو ہوانے اس کا بیلواب دیا کہ پانی الله دریا میں ایک قوم کی كشتى تنى اوراس مين اكب سوراخ بوكيا تقا اوروه قريب و وبيف ك تنى اوردريا كے سيلاب كے كرواب ميں آيٹرى تھى اس قوم نے اللہ نفاط كى نذر مانى تھى كداكر كثنى اس گرداب سے خدا وند بي ليو ہے گا تو اس کنتی كاسب مال خدا كى را ه برفتروں اور فناجوں کو دیں گے اسی وفت ضراوندے بھر کو حکم دیا کہ تواں بر صیا کا آتا ہے کہ اس کنتی کے سرراخ کو بند کر دے تاکہ یہ کئتی فرق مونے سے بچ عالے ماصل كلام يرسي كرميذ روزك بعد وه كنتى كنار براكى وراده مفرت واودهيه السلام كويز موني كر اكيكنتي نذيه كي دريا كحكنا رم ينجي سع - حضرت وا ودمليه السلام فسب مال تدر كاكشتى مع منكواكر آد با فقرون اور فخاج ن كرويا اوراً دها مال اس بُرصِيا عورت كرويا كرص كم آئے سے اس كشى كا سوراخ بوانے بندكيا تھا ايك رور تحفزت واؤد عليدال اسفاس برصياس برهباكتم فضالى كيا اطاعت وبزكى كى تنى كو تقى كو اتنامال ملا. و و ير صبايدى كديس ف خداكى بندكى بنين كى تفيى كمراكب دن كي فقر جو کا بیاسا فتاح میرے پاس آیا اوراس نے کھانے کا سوال کیا اور اس و فت میرے یا س مرف ایک روئی تفی چنا پنر میں نے وہ روئی اس فقر کے حوالے کر دی اور اس فیزنے اس دوني كو كل كر بير فيم سے كماكيس بهت جو كابون اوربيت دور سے آيا برن اور اس روئى سے فيے بيرى بنى برنى كى اور ديے يى نے كمانم ورا تھردى كمولىيں كر

بردنی یکائے دیتی ہوں یہ کہ کر آنا پیس کو اپنے سر بید رکھ کر لار ہے تھی کر داست میں مواکی تیزی سے وہ ب آٹا اوگیا۔ اور میں مانتی ہوں کو فیر تکان گزری اس جو کے فقر کے سب سے جی بہت ہی متفکر و بنناک ہو کر تبارے یا س داد بنوا ہ آئی تقى اتنا ال فدائى فبرانى سے تہارے افقے فيكو الله كيتے بركاس وقت فدا كي علم ع حزت جرائيل عليه اللام فصرت دا وُوعيه اللام عاكركهايه بات كى قفى كەن برصاكوكىيە دواتنا مال جو تۇنے يا ياس آئے كايدلە سے جو سواسے برم كيا تفا اوراس روي كيد عرتون اس فقركووى في اس كابدل آفزت مي متزرونیا به بی گی منقول سے کہ ایک دن بنی امرائیل نے تھزے واؤد علیہ السلام كها كربم الوال قيامت كو دنياس و كيفنا جا بيت بن تاكه بم كو قيامت كاليقين بو اورب مجى يم كومعلوم موجات كاكرروز قيامت اسى طرح ماجو كذر سے كابر سار صورت وارد عليه السلام في ان سے كماكويد كے دل تم كوية ماجرا دكھا وْں كا . دوايت سے كم بنی اسرانیل میں ایک شخص سروار رئیس القوم بالدار نفی اور اس کی ایک گائے زرورنگ تونتما ياؤل نفا اوراس بدرى محكير فالكران سجاكرميدان بن فحورو كة القاف اور قوم بن اسرانيل مي ايك عورت تهايت بي عابده زايده تفي اوراس كاليك بيًا تما وه برايك اورصالح نفا. دونوں في صحابي جاكر ايد عبادت كا ه بار طي حتى اوروبان باكرمبادت كياكرت تف الكروز وه دونون ابنى نبانى بونى مباوت كاه میں فدا کی عبادت میں معروف تھے اور ان کے پاس کھا نے بینے کا کھر بھی اساب نظا و لرس كان د الكياتية قدرتي مادى قا اوراسى جيم كان رسايك انار كادرون جى خاخداكى بربانى سے برروزاس بى دوا تاركتے تھے اوران كووه دونوں ال و باکھاتے تھے اور اسی پر قناعت کرتے تھے۔ تغریبا بر عال سزبرس عك ربا الك روزاس كے بنے فركماك ك المان شرك المرتز بازارس برت سى تىنى بى بىراجى يا بتا بى كولى ازار سے لاكر كھا دُن. اس كى ال تا اس كهاكوا عيد ووانارا لله تعاسى عمر كوبغيركسى عمنت ومشقت برروز عنايت كرتاب یمی کا کرشکر اور کسی دومری چیز کالا بچ مت کرلا کی بری چیز سے برکد کروب درمنت كى طرف نظر كى تروه دوانار جرروزان كخف تفي اليائك غائب بركي بر د بركراس

كى ال نے كيا۔ الصبيًا وہ ووانا رجواللدنقالى تيم كو بطور روزى كور ع ر کے تعے . لیب بے صبری اور ناشکری کے خات ہوئے ہیں ایک را ت اور الك د ن دونوں ماں بيٹا محبو كے رہے - اتنے بس احبنى الك كى كلتے ميں كا اور ذكر یں تہاری طال روزی سے ہوں۔ اس کی ال نے کہا اے بیا ہے گا نے جا بتی ہے كريم كوكناه بن كرون اركر ان ان كو بانك ويا بهروه آكرموجود بوني الم توياؤل چور کر نرمی برسوکنی اور ایاماق سامنے کر کے برلی اے سیاں بھر کو ذیح کر کے کھاڈ اور میں تنہا رارز تی ملال ہوں ایکن اس پر کھی مذیانا • اور پھراس کو یا تک دیا کچ وبربعد مجروه آکر موجود موکشی تب، نا جار موکر تعییرے ون ماں بینے نے اس کوذبح كما وركياب ويتره بناكركا كية. اوهروب وه كات تيرب ون اين أقاك كلم ندكني تو أقاف اى كى ببت للاش كى اورببت سے لوگوں كوفينكل اور ميدانوں كى طرف بصبحا آخروه ندى والأفراك عورت دلالدقوم بني اسرائيل سعظي جوم كام بي تزيد و فروت ك واسطيعاني فني اتفاحًا وه ورت ان دولز بال بين كم المن رجي كياب كرابك كائ و بح كرك وه دولون ما ن بي كياب بنا كركم ميدين. اس والله عورت کو د بھوکر ماں بیٹا د و نوں گھر اکتے اور ای گھراہے ہیں ماں نے اپنے بیٹے سے كِهَاكُ آج كُنْتُ بِرِس سِيهِم بِهَال البِينِ خَالِق كَي عِبَا وت بِين مشغول بِين اور رَزق علا ل جي كاتن و و مرى ا ت و نه نانى بالى كائد و مع كرك كا شخ كا حرف الم كى عذاب من متلاكر ب اور جريم كورسواكر بسار ب ماك بين لين اس عورت، و كالدتيم الراس كات كالك كوفروى اوراس كالنان عى نباويا اس كافك مالك في معزت واؤد عليه السام سے ماكرائي ورفز است بيش كروى كه فلال شخص ف يرى كان ذي كرك كل كى بعد معز ت داؤد نے اى وقت عام كياكر اس شخص كو فور" ا بمرے در بار میں حافز كرو . اس حكم كوسے كر ان ماں بيئے كے باس كنے اوران وونوں کو صونت وا ور علیہ السام کے دریار میں لاکر صافر کر دیا . صوت وا و دعلیا اللام ف ان سے پر چیا کہ تم نے کیوں دوسرے کی کائے وزع کرکے کھائی ہے انہوں نے كالعظيف فذا وه كافين ون كم باردود وازع يداكريني دي اوربار بار بائے سے جی نگنی اور وہ لولتی تھی کہ ہیں تنہاری طال روزی سوں مجھے تم و بلے کر کے کھا گئے مہات کر کے کھا کئے مہات کر کے کھا کئے مہات سنکراس کا نے کے ماک نے کہا کہ تم جھوٹ کیوں لوٹ تے ہو۔ گا نے بیل نے جی کسی سنکراس کا نے بیل نے جی کسی سے بات کی ہے صفرت واڈو علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ البت اللہ تعارف کے حکم سے بات کی ہے صفرت واڈو علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ البت اللہ تعارف کے حکم میں کے سے بات کی ہے صفرت واڈو علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ البت اللہ تعارف کے حکم میں کے کہا ہے کہ

الفوى صاصب كانے نے دونوں ماں بیٹے سے قصاص طلب كيا . بھر حفرن داؤد عليه السلام نے فرما يا كرتم ان كومعاف كر دو اوراس كے عومن ميں مم سے ايك بزاد انز فيال بيلو. وه إلى الكريس مركز ان كومعاف يذكرول كاليين توايني كائے كا فضاص لول كالمجير تعزت داؤومليدالملام نداس سے كہاكراس كاف كاجرا جركے اشرفی في سے ك لو. اوران كواس فظائے معاف كرو اس ما بى نے حفرت داؤد عليه السلام كاكهنان مانا - انتفىي صفرت جرائيل عليه السلام نازل موسے اور امنوں نے كہاكدا في واؤد الشرتعاط فة كوسلام كهاب اور فرمايا ب كربنى اسرائيل احوال فيا مت ترس ونيا یں د مجینای بنے تھے تم ان سے کہدو و کہ کل عید کے ون میدان بن ماکر سے احز يوں اوال فيامت كو وہاں و كھيں گے : تب تفرت واؤد مايد السام نے ان سے كبدديا. وهب جيد في برك زن وم د فوم كاس ميدان بن بيد ك روز ماك صاحر ببو نے اور حفرت دا و دعلیہ السلام ا پینے مبر برچر اور کتاب زبر بیٹ صفے لگے اور تام لوگ فوش الحافی کی دام سے عشرین آ کئے اس وقت صفرت حرایل علیه السلام في و اود عليدال الم سے كهاكراس رئيس قوم صاحب، كاف سے يو هيوكراس دن کروہ یاد کرے کواں دن شام کی را ہے فلانے سوداگر کے ساتھ تو نوکر سومانا تھا اس كے ساقع بابخ سوادنث كمرى اور مال واسباب تھا . تونے اس كو مارسے چيس لیا تھا۔ اورمع بین عاکر اس کے مال واباب ترف بہت لقع اٹھایا۔ اوراس کے بعد أو ملك شام صلااً يا تها- إننا مال ومتاع نف عرفي يها بيا ب كد توقوم من الرافي کا سرعنہ جی مواسو وہ اگرمیں کو تو نے ارا تھا اس کی بہ بیوی ہے اوراس کا یہ لوگا ہے جرترى كائے كوذ بے كركے كه كئے ميں اوراس و قت جننامال ترب ياس مولود ب سباس کا ہے جھزت دا وونے برحقیقت جرائیل ملیہ السلام سے شکرصاصب کا سے

سے بیر بھیااس نے اس انکار کیا اور بھر کہا کہ بی نے بر کردکی کوئن ا ورنہ ال کس کا بی نے چین اوٹا یہ بات جس کسی نے کہی ہے . بالکل چو مے سے جرآب نے سی ہے اس دفت فرا کے حکم سے زبان اس کی کوئلی سو کوئی اور جھر ہا تھ یا وں نے اس کی گوامی دی۔ اس کے ہاتھ نے کہا سے سے بین نے بھری سے اس سوداگر کو ذیج کیا تھا اوراس کا تنتر اور مال واساب سب سے گئے اور اسی طرح تمام اعضاء نے اس کی کواہی دی . قوم بنی اسرائیل یہ حقیقت سن کر بڑی متعجب میر نی مفرت واوْد مليدال لام نے كها الے مير سے بعانى مومنو! بين حقيقت سے كى حشر كے دن ميں نے بھی جر چھے نیک کام اور مرکام کیا ہوگا قیامت میں اللہ نفا سے کے سامنے ظاہر ہوگا۔ اِنھ یا ذن ان کے گواہی دیں مگے جایا کرصاصب بقر کے یا ففر یا ذن نے گواہی دی اورمنہ الله ون كور بول على جياك الله تعاسط ارشاد فرما تاجه . البُوْم مُفيْم عَلَى افْرَاهِم وَتُكَيِّمُنَا أَيْدِ نَهِمِ مُلاتِهِ مُ مَرْجِهِ آج ہم فيركروس كان كے مذير اور بولس كے يم عان كي إلفريا ول حركه وممات فعد ونياس أخ حورت وا ووعليه اللام ان دولوں ماں بیوں کو کہا کرنسی قوم جوصاحب کا شے سے تنہار سے باب کو مارکرتام الودولت لوك مع كيا تقا-اب مذاكم عاس ماركرتم اين اب كافضاص لوادراس سے اپناسب مال واسباب ہے لو ۔ اس والے نے اس بات کو سنگر ای وقت صاحب كائك كاسركاك ليا اورمج مال واسبات تقالية باب كاسب سے ليا اور هير عكر مذاكا بجالا بالمبدوابيت صمعلوم سوناب كحب صفرت واؤوكى ذندكى آخرسوني اورموت قرب آنى توصفرت جرائيل عليه السلام ف ايك صدوق ان كولاكر ویا اور جرکہا اے داؤد تم اپنے بیٹوں سے پر چھو کراس کے اندر کیا ہے جواس کے اندر کی چرز تنا نے گا اس کو خلا ونت وسلطنت ملے گی تنب بنی اسرائیں اور بندرہ ہوں كوبية ياس باكراك جلمع كركي وهياكتنا واس صدوق كم اندركيا چيز بي يوكوني تجى نيا سكے گااس كو ميں انيا ولى عهد مقرر كروں كا اور وہ بنى جى بوكا اور وہ بنى امراني اورسار سے جہاں کا بادشاہ میں ہو گا۔ کسی سے بھی اس کے اندر کی چیز نہ تا تی لئی صفرت ملیمان اپنے جائیوں بی سے سے چرفے تھے وہ ضنت اب کی بیا لائے اور كما اعد آبامان الرحكم مو أوخاه م عرض كري كراس كے اندركيا ہے- البوں نے كما اے

بناكهو. تنب لبان عليه العلام تے كهاكواس كے اندراكي الكتفرى اور الي جاك اور ایک خطیتنیوں فری اس کے اندر محفظ میں اور ان غیوں کے علاوہ اس ب اقرر کے بنیں سے جب شدوق کو کھول کرد کھا تروسی تین مریں یائیں مفر من جرابل ف كهاكرية تليون جيزي معجز ، سالعلق رفعي بن . بدائلوهي موسى بيثت كي بعدادراللدندا في فيجى بعدادرج تنخص هي اس كوايينه باقد من مركه كاج جاب كاس سے ماصل مو كا اور حب اس برنكاه كر نكام كي ويا كے بي بيں ہے مشرق مع مغرب تك معلا برا مخلوق كابويدا بوكا اور غنام طبور وبرند ولوش سب كرسب اس كے الع فرناں ہو مكے اورجو جاكب ہے وہ دور خ كاسے بوتشخص كھى صاحب ماك سے ابنی ہو گامین اس کی اطاعت سز کر دیکا صب صاحب جا کب اس برارش د کر دیگا وہ جا يك افود بخود واكراس كومعذب كريكا ايك روايت سے معلوم موتا ہے كر وہ جاكم مذً عنا للد وه وور باش تفاجر باغي سرتا الله نفائے سے ما يك اس كومعذ وب كر كے لاتا كمية بن كركوني اس جاكب كولوج وارك مذ تجورًا تقايعني حرف الك بي اس كوابية ہا تھ میں لینا تھا کیو کہ اس کا خاصہ تھا کہ بغیر انتہا تت جنبر کے لوگر ں برعذاب کرتا اور تھر اس كے بعد صر ت جرائل عليه الدام نے كما كران سے إد تھوكراس صفا كے اندركيا مك مواس عصرت دا و وعليه السلام ف ابن بيرس سے بر هيا تو اس كاكو في ما ل دربافت ن كرسكا سايمان عليه السلام نے كماكراس كے اندر إلى سكے بن اور وہ يہى - ايان . محبت عقل منزم اورطاقت بجر ربطيا براك كامفام و تراريدن بس كس عكر ب وه جرمقام ایان و محبت کادل سے اور مقام عقل سر سے اور مقام شرم آنکھ اور مقام فزت وطافت بڑی ہے حب صفرت سلمان نے یہ باتیں کس تب صفرت واود عليه السلام ف ان كوانيا خليفه مقررتي اوروه خاتم سلطنت ان كى الكلي مين بينا تى اور وه جا کب بھی ان کے یا فقد میں ویا اور مخرشی ان کو اس شاہی تخت بر مضایا اور فرد کرشہ ليتى اختيار كرك المصفيات مان يا يعيد اس وقت عران كى الك تورس كى نفي - اور بعض كهتة من كراس وقت ان كى مر الب سوميس برس كى ففي . بير حو الدجام التواريخ سے محصابے -ایک ون ملک الموت آئے توصفرت دا تو دیایا اللام نے ان سے او عیاتم کون ہو وہ لوے کہ بی ملک الموت موں کہا آپ کیوں بیاں آئے ہی، تفرت

## بن اسرائل في صورين من بو تكاواقعه

الك دوايت بين بعد كداكب فيسيف قوم بني اسرانيل سع عليي وسوكروريا ككنارك بريكواين رين كرواسط مكان باليد تصاوريه واقعراس وقت عل میں آ باحب حوزت و اود علیہ السلام بلا نے ناگہانی میں متبلا سوئے توان لوگوں نے موقع كومنيت بيج كداكنز احكام نوريت كي فيو دُكر فلاف شرع كام نفرع كر ويع مغاران امولہ کے ایک بیر بھی تھا کہ وہ سفت کے ون شکار نہ کریں اور نہ دنیا کی حزید و فروفت كرى برسب بيزى كتاب تدريت مين حرام تغيي هدان لوگول في كرداند كي ادران حرا) كرده چيزول پركاربند موكئے جن سےان كومنع كياكيا عقار جب اى توم نے فدا تعالے كى نافرمانى تشروع کی تو عیمران کے واسطے اللہ تما لئے نے بطور از مانش کے دریا کی مجیلیوں کو حکم دیا کہ وہ ہفتے كون دريا سے نكل كرساحل برا كراسة كويل كودين مشغول ربي اور دونوں يس دريا بي جارہي ای ضاوندتعا نے کے حکم سے مجھیاں ہفتے کے دن وریا سے نکل کر کنار سے برآ کر کھیرتی رہتی تھیں اور سفتہ کے علاوہ دوسرے ونوں ہی دریا ہی جارسیں آخر بہودیوں نے ان کو دیکھ کرلا لی سے ایک صله کیا کوا بنول نے دریا مے کنارے پر بسر کھود کر و بال ایف جال ڈالے کیونکہ ہفتے کے د ال چھلیاں دریا سے الرکھیل کود کے شام کے وقت بھر دریا میں بیلی جاتی تھیں آخر وہ سب مفتے كدون بنريل جال دال كرر كھتے اور جيم كواٹھ كر كيشنيدكو حب طرورت اپنى آرندو كے مطا بن كا چِنا پَشِه اللَّاتِع لِي قَرْما تاہے - وَسُمُنَهُ مُ عَنِ الْقَرُمِيْةِ السَّيِّي (الاية) ترجمه اور پوچھ ا ن

سے اللبق كاكر جو تقى كنارے دريا كے دب وه حدسے برصنے مك بفتے كے حكم ميں اورجب آنے لكيس ان برمجيليال سفنے كے دن باتى سے او پر اورجى دن سفته ندم و تووه ند آويں يول سم آزان سے ای داسطے کہ وہ لوگ بے حکم تھے اورجب بولا ایک فرقدان میں سے کر کیول نفیحت کمرتے ہوان لوگوں کو کرجس کو اللہ تعالیٰ بلاک کرسے یاان پر عذاب عظر سے اور وہ لوگ میس کرسخت بوے کہ م ہم کو ڈرا تے ہوہم برطریقہ سے طاقت ورہی ہماراکو ٹی کچے بنیں بگاڑ سکتا . لیکن کھر بھی تفیعت کرنے دالول نے ان کو برا برنصیحت کی جب انہوں نے کی طرح سے بھی نہ اور برا برخلات نشردع کام کم تے رہے بھرا ن کوعذاب خوا وندی نے آبگڑا محف اس وجہ سے کروہ ایے رہ کی نا زمانی کرتے تحاديفيحت كر فرال كفيحت يرمل نبيل كرت تح اورهير بم في محامول مع منع كيا فقا وهاى مے كرنے ير برابر كامرن رہے كھر اللہ تعالے كے حكم سے وہ بندر ذيل ہوكئے۔ قرآن جبد كے كورہ ا الله ف مح ترجمه کے فائدے میں عمل ہواہے کہ حضرت واور کے جمدیل یہو دکو مفتر ک وی نسکا مد كراً منع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ٹہریوں کو بے حكم دكھھا تو پھر آن كو بطور آزما نے كے مفت سے دن مجھلیاں دریا سے دیر بھریں اور دوسرے ونوں میں فائب دہیں ان کاجی نہ رہ سکا در انہوں نے بالا احر مِفتے کے و ن شکا رکیا اور انبول فے اپنی وانستہ میں یہ حید کیا کم کنارے ور اسے یا فی اِٹ اُلٹ اُلٹ کر مجھلیاں وہاں ہورہی تو بھی وہ مجھلیاں ان کے باتھ نہ تیں اور سفتے کی شام کروہ مجھلیاں نسکل جائیں ا خرا ہوں نے ہفتے مے ن بھا گئے کی راہ بند کی اوراتوار کو کھڑایا ۔ بھروہ لوگ بندر ہو گئے اورا ن میں بین فِق بوك ايك توان ين وه تھ كر وشكار كرتے تھے - اور دوسرے وگ ده تھ ہو إذاك تے نافرا نوں سے رابر من کرتے رہتے تھے اور میرے وہ لوک تھے جوئے کرنے سے ایک کئے تھے اور منع كرنا چورد بينه تحف ليكن وه بهتر تق جوبها بر منع كرتے رہا ورمنع كرنے وار ل فے تكاركر نے والول سے ملنا چھوڑدیا۔ ایک ون صبح کواُ تھے تو روسرول کی آوازندسی تر دیوار پرچرٹر مرکم دیکھا کہر كھريس بندر ہى بندر نظر آ رہے بى اوران كى كيفيت يەختى كروة آدى كو پېچان كراين رابول كے يارى برسرا بنار كفة ادر عفرون مكة . بالآخروه اين برب حال سة بن ون بن سب كم سب كرا تربيت يى الله تعلى نوايا تفاكرجب تم محم توريت كا چوردوك توتم براوروك سطابون الرا وركهر نيامت تك ذ بيل بى ر بو كے ابتم غور كر در كر دوئے زين پر بهو دكى كميس كامي حكومت نبيں ادر د ، غركى روبت بيل بي اس مومنو السبب نا فرما فى خداد ندقدوى بنى امرائيل كے يېرول اور بدن كومسخ كيا كيا رسين مسخ بوكر وه لموت بندر ہو گئے اور ہم اوک چو کمرضا تم البنیسی کی است میں ہیں اس لئے اس زیانے میں گزا ، کوشک باوج دیجی صفور کم صیرا نترطیم و ما کی وجہ ہے منح نہیں کے جاتے لیکن پدیا در سے کہ تعامت کے دن ای نا ذیا فی کی سزا زیت منح سے مذہوگی بیا اللہ بیں ٹیکیول کی توفیق عطا فرا ازر دین اسلام پر ٹیا بت و قائم دکھ اور ہمارے سارے گئا ہوں کومعا ف فرفار ہم میں ریا رہ اس ایس ڈ بیان طالوت کے بادش ہوتے کا ایک روایت میں بیرن کیا ہے کہ ایک دن بن امرائی نے حفرت شموش علیہ السلام سے کہا کہ استحفرت آپ ہمارے بیے اپنے رب سے دعا کیجئے تاکہ اللہ نعالی عجم ہم کو سلطنت عنایت فرما نے اورہم لوگ خداکے وشمنول كوماركرزريكري اورايك بروارجى بم يرمقرركروك كرم وكاس كى افتدادين جهادكري مينا يخرب سنكرالله تغالى فارشا و فرمايا ، كَوْتُدُوالى الْفُلَاءِ مَنِي اَبْقِي إِسْسُوالِيَّلَ مُنِيَّ لَكِيْ مُوسَى الايتر جركيا تُوفِية ویکی ایک قوم بن اسرائیل می صفرت موسلی کے بعد جب کہا اہنوں نے اپنے بنی کو مقرر کر دیو سے ہمارے واسطابك بادشاه كوكريم بهادكري الله تعالى كراستيم وه بولايه بعي توقع بيءتم سركر الرحكم بوتم كو الرانى كاتبتم مزار ووه بولي بهم كوكيا بهواكريم خراس الترتعاني كى راهين اوريم كونكال وبلب بها رساطرون سے اور اپنے بیٹوں سے بھرجب ان کو حکم ہوا لڑائی کا پھر گئے مگر تھوڑ سے ان کے اپنے عہد و قرار برغائم رہے اورالله تعالى كوفوب معلوم بي جوظالم بين تقييم من لكها ب كد لعد حفرت موسى ك ايك تدت يك بن امراليل كاكام ببتر ہے۔ بيمرجب ان كى نيت برى بوڭرى توكير ان بېغنېم سلط بوا۔ بعنى جالوت بادشاه كافرنے ان كے افر كتْهر تين ليا ورخوب إلى طرح سے لوا اور تندى كرك نے كيا-اور حوياتى بچوه جاك كر تهربيت المقدى بن تع بهوالح اور ميرانهول ف حفرت شمولي بإبرس كها كركوني بادشاه بالقبال مفرركرد وكيول كرينير باا تبال بادشاه کے ہم ار منبی سکتے طالوت ایک شخص تھا قوم بنی اسرائیل میں اوروہ کی س کے جو بائے چراتا تھا-ایک دن چوبایداس سے گم ہوگیا مالک چوبایہ نے اس سے اس کی قبمت طلب کی اور اس کو برمقدور مذفقاكه وه اس بوبائ كى قبيت ويوسے آخذ ناجار ہو كر حفرت شمونيل پيغبر كے باس كيا كرچوہا كى الك كے يد كچيسفارش كرين تاكه ده اس جو بائے كى تعبيت كومعا ف كر دے . حفرت شمو ئيل سينير اس سے برجیا کہ نہارانام کیاہے اس نے کہا کہ میرانام طالوت ہے نب شمو بل پینمبر سے اس کو بغورد کھا، الكدوايت بيس بے كر صفرت جرائل عليه السلام نے ابك شاخ بہشت سے لاكر شمو ئيل بنى كودى اور بهركها ص كا قداس عصا كے برابر بوكا وہ بنى اسرائيل كايا دشاہ بوگا اور اس كانام بھى طالوت بوكاجب صب حفرت شموسيل في طالوت كا قداس عصاسي ما يا تواس كه بالكل برابر فيكل ، بجر صفرت شموسي في قوم بن اسرائل سے کہا کہ خدا تعالیٰ طالوت کوتم میں بادشاہ کرے گاجیبا کہ ارشا در باتی ہے وَعَالَ لَهُ مُو نَبِيُّهُ وُ إِنَّ اللهُ كَلُ بَعَتَ كَكُوْ طَالُونَتَ مِسِلِكًا فَى ترجم: - اوركِها ان لوگوں كوان كے بئي نے الله الله المحراك ديانتهار بي لي طالون كو اورا بنو ل في معرف شوعيل في سع كها كم كبر ل كر

ہو کی اس کی سلطنت ہمارے اور اور ہماراحتی اس سے زیادہ ہے۔ سلطنت ہیں اور اس کو ال كى بھى كھوكشاڭش بىنىں سے اور مجبراس سے ایک جو پاید بھی كم ہوگیا تھا اور وہ بھی اس كی قیمت نه دے سِکا اُخروه کیونکر ماره بادشاه بو گاید سکر حضرت شموسل منی نے فرایا قوار تعالیٰ : ما لایا ق الشَّهُ اصْطَفْهُ عُنْيَكُمْ الايته نرجم تحقيق اللَّد تعالى فياس كوليند فرما لياتم من سعاورا سكو زیاده کشانش علم می دی اوراس کے بدن میں فوت طاقت عطا فرمائی اور السدندالی ویتا ہے اینا لكر حركوما بتاسيد اور الله تغالى رى كى أش واللب، اوروه برجر كوا في طرح ما تتلب واورتوم بنى اسرائيل فيطالوت كوتقرجان كراس بركوتي التفات مذكيا اوربكه كمين لك الصيني الله بهم كوتنا لا کراس کی یا دشاہی کی کیانشانی سے تب ہم لوگ آپ کی بات مانیں کے اور اس مے مطبع و فرمانروار ہوں گے۔ برسار حزت شمونیں علیہ السلام نے کہانشانی اس کی اضابی کی سے کردن نہا جاکت الوت مكن راعالقه عمّ كولاكروك كاقولة تعالى . وَقَالَ لَهُ هُ مَنْتُ هُوْ إِنَّ أَيْ فَعَلَا إِلَا اللَّهِ قَادِر كهاان كوان كے بنی نے كرفتاني اس كى سلطنت كى يہ سے كرا و تے تہار سے پاس الك هندوق جس يس ولجي سي تمار برب كيطرف ساورياتي وه مزري وهووكتي مرسى اور بارون كي اولاداتها لا دیں گے اس کوفر شنتے اس س افتانی ہے بوری تم کواکر تم لوگ فیتن رکھتے ہو، بس حرت شمرش نے طالوت كواقبال مندويكوكهاكم تم قوم بني اسرأيل من إدنياه بو كاوراب تم ميدان كي طرف ميارً اوروبان تم تابوت مكيذياؤ كوه قوم بني امرانيل كولاكرو مدود بي طالوت معزت شمريل ك كمن سيسيدان كي طرف يلك كنظ اوروبان عاكركيا و بكفظ بين كروة الدت سكيدكو ايك بيل كافرى برحس من دوسل باند مصربوت تفع فرشتنه لادكر للربيدس طالوت اس كي قريب بيني اوراس بل كادى ريده كريا كخت مونان الدت كيندكو بني امرائل كى جاعت بس سر آئي. اوراك روايت سيتميا بالسب فرت فدا كے مسان الوت كيد كوطالوت كے كورنيا كئے - برحال تالوت كينه قوم بني امرانيل كوطالات نحصب بهنجايا توده اس كود مكه كرمبت بي زيا ده تعجب یں بڑ گنے اور سے زوہ رہ کئے اور جمر ان کو آیا باوشاہ بنالیا اور اسی وقت سے ان کے مطع فر مان مو گئے۔ اس کے بعد طالوت مے فدا کا شکرا داکیا اور پھراسی قوم بنی اسرائیل سے كهاكر ملوس المصر الفرجها وكرواسط تب ابنول نعيديات ان كي قبول كولي اورحفرت منفرتيل علياللا) نے ایک زرہ کینی طالوت یاد شاہ کوعنایت فرائی اور بھر کہا کہ یہ زرہ جس کے بدن بر راست اوے كى اسى كے باتھ سے بادشاہ جالوت جرجابروظالم اور كافرسے اما جائے كا۔

## بیان ارائی طالوت بادشاہ کی جالوت کے ساتھ ادر مار جا ا جا لوت کا حضرت داور کے ہاتھ سے

ایک روایت کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب طالوت حضرت شمولیل علیدالسلام سے رحضت ہو کرمواپنے تام فازیوں کے روانہ ہوئے توایک روابت بیں ہے کہ طالوت کے ہمراہ اسی ہزار اُد ٹی تھے ہوجالوت کے ساقة درنے کو گئے اور کچر فخروں نے جا کرجالوت کو جنر پہنچا ئی وہ بہ جنر سنتے ہی نا ہنجار کمر با ندھ کوا ورا پنا تشكر حرار ب كرستندر حبك بوكيا وراد حرقوم بن امرائل طالوت كے بمراہ كوچ كرتى بوئى على جاتى تنى جب مي دوريتني توطالوت في ان ساس داستني معاطب بوكركباجيا كري تعالي فرمانا ب. مُلمَّا فَعَلَ كَالْوُرْتُ بالْجُنُورِ الخ ترجم وبس جدا بواطالوت اپنی فرمین اے كر تراس نے اپنی فرجوں سے كماكم و کیمواللتہ تعالیے ا زمانے والا ہے۔ ایک بنرسے بی حس نے پانی پیا اس کابیں وہ بمرا بنیں ہے اور میں نے اس کونہ جکھا وہ بمراہے مگر حرکوئی مجر سے ایک جلوبانی ابینے ہاتھ سے، بی کئے اس کا بانی مگر تقور ہے ان میں سے برکبر و صلے لید قطع منازل بیاباں کے درمیان فلسطیں کے وہ ہنر ملی بابی اس کا نہا بت صاف وشفات شل آب بیات کے تھا ۔ کچوشکروں نے لوج مارے بیاس کے با وجود فما انت طالوت بادشاه کے اس نہرسے یا نی بی بیا. مُرتھوڑے لوگوں نے یا نی منیں پیا اور وہ بیاسے رہے جدیما کہ الله تعالی فرماتلهد نَشُو كُنِهُ مَنْ أَ إِلاَّ يَلِيلاً مِنْ فَكُ مُوالا يَرْجَه إلى فِي كُنُ قوم بان اس كالمرتفور الدار منهون ف ان کی مما نخت شمنی ابنوں نے زیادہ اور پہاس بڑھائی اوروہ جننایا نی چننے آئی ہی اور پیاس ال پر غالب ہوتی۔ تب ناچار ہوکرطالوث نے ان کورصفت کر دیا ۔ اورا کب روابت ہیں ہوں ہے کہ پانی پینے پینے زبان ان کی باہر نکل پڑی تھی اور ان کے پیٹ بھیول کئے بھیروہ اسی حالت ہیں مرککئے ا ورجن لوگوں نے موانق حکم طالوت کے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیا وہ نہایت اَرام سے رہے۔ قرآن فجید کے ماشید ریکھا کو کل او دی طالوت کے ساتھ اس ہزار تھے اور اس میں نمین سوتیرہ جالوت کی اوا ن بس رہے۔ اوراس میں صفرت واؤد علیہ السلام اوران کے مجانی وینرہ مجی سلکر کے ساتھ تھے راستے میں مشکر کے ساتھ اُتنے و قت میں پھڑ ہے وہ کہنے لیگے کہ ہم کو بھی اٹھا ہے جاؤا ورہم جالون کو ماریں گے بہ شکر مفرت واؤ دعلیہ السلام فے ان پیخروں کواٹھا لیاا ور طالوت کے نشکر یوں نے كهاكم بم اس جالوت بادشاه كے مقابع بين بيت خور سے بين اور جالوت بادشاه كالشكر مبت

زیادہ ہے اس بیے ہم ان سے مقابد نہیں کر سکتے لکن ان بس معبن متو کل علی اللہ بھی تھے وہ کہنے لیگل کہ اگرجے بِم تَقورُ ب مِن مكر مِها وافداوند قدوس مدو كارونا مرب قولرتها لي كُمْ مِنْ فِي فَيْ وَلِيكَ فِي مَلِنك فِ كَثِيُنُونَةً مِاذِنْ اللَّهِ فَ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِدِينَ هُ تَرْجَد ابهِت مِلْدَجان تَوْورُى فالب بونى برى جاعت برالله تعالى كے حكم سے اور الله تعالی صبر كرنے والدں كے ساتھ ہے وب سب مالوت بادشاه ك مقابل من آئے توكين مطكرينا پخه الله تعالى فرما تا ہے دَكَمَّا جُدُنُدُوْ الْجَالُوْتَ وَعُيْدُوهِ الابه: ترجمنود ا ورجب سامنے ہوئے جا لوت کے اور اس کی فوجوں کے لوسے لینی طالوت کے لشکری لوگ اےرب ہمارے ڈال دے ہم ہی جننی مطبوطی ہے اور کھرا ہمارے یا وُں اور مدد کر ہماری اس کافر قرم پرجالوت نے جب طالوت کے اشکر کی طرف دیکھا اور ان کی دبری پر شخب ہوا اور عفراس تن كوشرم أفي اس بات سے كرم ايك لا كھ أدى جرى بير - ان تين سونيره أد في ضيف كے ساتھ مم كوران بج ہوا اردی منیں مجراس نے طالوت کے پاس بہ بیغام بھیجا کربوسیا ہی تو اوٹ کولا باہے بہمبرے رانے کے قابل بنیں - بہتر بہ ہے کہ جال باطل چوڑ دے اور میری اطاعت قبول کراور اگر تو یہ بین جا پتا ب تو پيريراسامناكراورميدان ين ا. يه سكرطالون نے حكم كيا اپنے اشكريوں كوكم تم ين كوني البياب كم بالوت مرد ودكاسركات كرملدى او ئے اور مجرمالوت مردود كوكملا بھيجا كم مم لوك تو الله تعالى کی راہ میں وائے آئے ہیں تو یہ مت کمان کر کرسیا ہی میرے قلبل تعداد میں ہیں۔ اور تبرا نظراس کے مقلیلے میں بہت زیادہ سے یادر کھ ضرابیر ابزرگ سے وہ فی کوغالب کردے کا بھر بیرا درایا بهن بوبيكاب كرالتدتعالى كے مفل وكرم سے تحورى جاعت فالب بولى برى جاعت بركبوں كم الله نعالي صابروں كے ساتھ ہے ہيں ناگاہ ايك لحظہ كے بعد ايك جوان مهيب فنكل ولو بيكل تمام سلاع پوش گوڑے پرسوار موب نیزہ تلوار ہاتھیں ہے کرفن لعت شکر گاہ سے برصف کار زارا کھڑا ہوا اور ایک اً وازہ شل گدھے کے مارا اور کہایں جالون ہوں اور تم سب کو کا فئی ہوں تم لوگ سب میرے سانے آتے با ذ۔ اس بان کو سکر طالوت نے اپنے لشکرسے فرمایا کہ تمیں کوئی ہے جراس مردود کاسر کاٹ کرمے آ وہے تو اس کو آ دھی سلطنت اور اپنی بیٹی بیاہ دوں گا آخر کسی نے بھی اس كابواب نرديابه ديكوكرطالوت بهت سدت موكياا وركبخ لكاكداب جالون لعين مم برجمله كرے الاور قدم بنی امرابل میں سے کوئی می اس کے مقابلے میں بڑوستے مہنیں برکہ کر فود جا باکہ اس مردود سے جا کر لڑے اس وقت ایک نوبوان نہایت قری نے اپنے سرپر بنو در کھ لبان حربہ بہن کمہ ا يك پيوب با تعرب كرطالون كو كرسلام كبا اوركها كه نم كجه اندلينه من كروخاطر جع ركوالله تعالى

ك علم سع بي جالوت سے لاوں كا الدافت والشراس كو بار والوں كا طالوت بولاكم كم تقرم سے بواد البال کیانام ہے وہ لرے کرمیں اسرائیلی ہوں اور میرانام واڈ و سے اور میرے چھ کھا ڈی میں آپ کے بشکر میں اس نے کہاکہ تم نے کی اول بی اوائی ک ہے وہ بدے الفریس ساع اورور ندوں سے اوا ہوں ، اس قت دو بردران كے طالوت كے پاس ماخرتھا بنوں نے طالوت سے كہا اسے طالوت واور كبي كى تنكري لواننين وه جو كهناب صفور غلط بعاس نے كىجى لوائى ئىنى دىكھى اور وہ جالوت مردود برا اور نے والا، ہیکل ہے اور وہ جنگ آزمو دہ ہے اس سے یہ کیوں کر لڑ سکے گا بس طالوت نے حفرت واؤوکوا پک زرہ بہنا فی اور وہ زرہ ان کو محر ت شموٹیل نے وی تھی کہ یہ زرہ جس کے بدن پرصیح آ ولے کی وسی الزالیٰ فتح كريطًا ودومي بادشاه بيو كا-اورابك روايت بين ليرن بسے كم طالوت نے مفواب ديكھا تھا كرفس كے برك میں یہ زره موافق آوے کی اس کے ہاتھ سے جالوت یادشاہ کا فراراجانے گابس اہنوں نے عبد مؤکد كك وه زره يمن كراوروه تين جير جو الكرك سائفاً تروقت راه مي مل فضا ورجنوں في كما تفا کرہم کو بھی اٹھا کرنے جاؤ ہم نہا دے کام اُ وینگے اورہم ان پچھروں میں سے ہیں کرجن پچھروں کے برسا سے اللہ تفانی نے قوم لوط کو بلاک کیا- لہذا ان چھروں کونے کر صفر ت واؤد معرکہ جنگ میں جالوت کے سامنے گئے جالوت نے ان سے کہا کہ تو میرے ساتھ کون سے بتھیار سے دوے کا ۔ وہ بولے میں ان! يتمرون سے تيراسر تو ركر ماروالوں كابيس كرجالوت في تنكيرانه بيج ميں كہاكدان بقيروں سے بادشاه كے ساخةُ لأنابِها بيني برسكر مون واؤدن في كهاكم تزمير بي نزديك كتاب، اور كنة كو يغفر سے مار ناجابيد جالون نے کہا توجیلاما ورنه نامق مارا جائے گا اور میں تجھے و بکھنا ہوں کہ تومنہایت غریب وصنعیف ایک ينظر بانوس كرفي سے لانے كوا يا بے صرت داؤد خالها كديس خداكے عكم سے لانے آيا ہوں اسى نے مجر كو توت دى سے تھ كواس بخفر سے مار ڈالون كا بهكم مختر الفاكراس مردد در بصينيك مارا وہ مردود فوظ بى واصل يمينم بوا . اور دومرى روايت يى بيت تفير سے مكى بے كواس بھركو فلا من مي رك كرمارا اور بيم جالوت کے بینے برجا بڑا وہاں اس کوجہنم رسید کر کے وہیں جیڑے دوٹکوے ہو کو ایک ٹکوا اشکر کے دائنی جاگرا اورسب كوبلاك كرويا اور دومرا فكؤا لشكرك بيع من جاگراده سب درسم برسم موكركوني كبير جاكا اوركوفي جهنم دسيد سوا - قولة تعالى - نَهُ زُصُوْهُ مُ مِا ذُنِ اللهِ تفالا رَتَيْنَ وَا زُرُحِا لَوُ تَ فَا رَهِ بیں شکست وی بنی اسرائیل نے قوم جالوت کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور مار ڈالا صفر ن دا و دعلیہ السلام في الوت كو طالوت في مصرت وا و وسه كماكر مانناء الله تنهارى يرى توت ب من

بهان حفرت عزيز عليه السلام كا

ایک تفتید برس بی ب دلی به کرن نفرایک یا دخاه کا فرقا اور وه قوم بنی اسرائیل برخالب آگیا - اوراس نے شہر بیت المقدس کو فراب کرویا - اور تمام کو کون کو قدی بناگر مکر لیا ، اس کے لیعد صفرت عزید علیم السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف معبوث فرایا اور وہ اجزش تبلیخ اس شہر بہت المقدس سے گزرے تو اس کودی تو آتنا فولھورت نئہ کو جس کو اس بری هرح تواب و بربا دکیا گیا ہے یہ کیوں کر آبا و بو گابس اتنا کہنا تھا کہ فرا ان کی روح اسی جگہ قف عفری سے برواز کرگئی اور وجر وہ صوبری کے لیعد زندہ کیے گئے بہاں تاکہ کہ ان کا گلہ صام کر اس کی بڈیاں بھی ان کے پاس رکھا ہو اتھا اور وہ جوں کا توں ہی تھا چھران کا گدھا ہم کرا سے گئے بہاں تاکہ کہ ان کا گلہ صام کر اس کی بڈیاں بھی ان کے پاس رکھا ہو اتھا اور وہ جوں کا توں ہی تھا کھران کا گدھا ہم کرا سے وہدا کے تو برب وضر کے تاریخ کا کہ تھا کہ اور شہر بہت المقدس بھرآبا وہوگیا ۔ یہ ویکھ کر فور اسی سے بیس گریؤے اور تو بہ استعفاد کرنے در سے جیسا کہ اللہ تنا کی فران کے قرب استعفاد توں نے نہ کہ نہ کہ کہ کہ اللہ تنا کی ہم جور براین قدرت توں نہ نہ وہو ایس ہو اتو ایس ہو اتو اب ہو کہ اللہ تنا کی ہم جور بیل ہو جور بیل اس واقع کو توں کہ اللہ تنا کی ہوں ۔ یہ دیکھ کرون کی جور والا ہمیں اور بیس اس واقع کو کہ کی ہوں کہ والا ہمیں اور بیس اس واقع کو اسی پر اکتفا کرنا ہوں ۔

ببال حفرت ذكرتا عليه الصلوة والتلام كا

ایک روایت بس سے کر حفرت زکر یاعلیہ السلام صفرت داؤ دعلیہ السلام کی اولاد بی سے نھے اورایک
دو سری روایت بیں آیا ہے کہ ارمبائی اولاد بی سے نھے اور اللہ تعالیٰ نے قوم بن اسرائیل بیں اور
پیغیروں میں برگزیدہ کیا خاچنا کی اللہ تعالیٰ خرما تاہے۔ فی کو دُو حَفْقِ مَ قِلْکَ عَبْدُ کُو ذَکْرِیًا ہُ اِللهُ عَلَا اللهِ عَبْدَ مَ ذَکُرِیًا ہُ اِللهُ عَلَا اللهِ عَبْدَ مِ وَرَائِلِی اللهِ عَلَا اللهِ عَبْدَ مِ وَرَائِلِی اللهِ عَلَا اللهِ عَبْدَ مِ وَرَائِلِی اللهِ اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلْ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُو

تجيين بعلوم بي كريرى بيرى يا بخرب. بيل عنداعنايت فرما مجھايك صالح تو لعبورت فزرند تاكه وه ميرا ولى وارث بحداورا ولا دليقوب كابحى وارث بد- اوروه فر زندجى تيرا لينديده بو العمير برورو گارنس صفرت زكر باعليد السلام كى يه دعا الله تعالى في قبول كى جيساكه قرآن فجدين الله تعالى فراتله يَأْ ذَكُر مَّا إِنَّا نَكِشُولَ يَقُلْمِ نِ السَّمْ لَهُ لِيمَا. توجمه، أعزر إعليه اللام ہم خرشخری دیتے ہیں تیرے تنیں ایک لڑکے کی کرنام اس کا کی ہے۔ بنیں پیدا کیا ہم نے پہلے اس کلم كالري بى . معزت زكر يا بولے اے رب كها ل سے ہو گا جھ كورو كا اور يورت بيرى با كھے ہے اور بن بھی در رصا ہوگیا ہوں بہان تک کرمیر اجسم بھی اکر گیا ہے آنے والے فرشتوں نے کہا اسے حضرت ذکریا خدا وندكريم نے يوننى فرايا ہے اوروہ فراتا ہے كريد جيز فھريد بہت بى آسان ہے كيا تو نے فؤرينس كياكراس سيهل بخركوبنايا اور توحقيقت فنخفاء ببسكر يصرت ذكريان كباا م بمرا ورب عثمرا وے جے کو اُشانی کہارب نے اُشانی بیٹری یہ ہے کہ تولوگوں سے بین رات و بی بات مذکر سطے کا مالانکہ تو يالكل صحت مند سو كالا ورنير عصم كوكونى بجى كوزند ند يسيني كى . بس ذكر يا عليه السلام في تين رات دن لوگوں سے بات بھیت نہ کی اور پورے نو جہنے کے بعد صفرت کی علید السلام پیدا ہوئے اور حارب تك صفرت كى عليه السلام بابر منين فكا ورنهى كى لاكے كے ساتھ كھيلے اوران كى الكاك تى تنين اے بیاکیوں نہیں باہر لڑکوں میں کھیلتے. وہ لواے اے میری ماں خدا وند کر ہم نے فیے کو کھیلتے کے واسط منیں پیداکیااس نے جس واسط مجھے پیداکیا ہے وہ وہی کام لینا چاہتا ہے۔ یہ بات باربار کہنے نھے ور بجردات دن روت تق صفرت زكريا عليه السلام في فلا الصام في العدب بير عين في في س الك ولى جا با تفاوه توفي عنايت فرماديا تاكدين فوش ربون اب كزادش يرب كرجو فرزند توني عنابت فرما پلیے وہ دات دن روتا ہی رہتلہے جس کی وجہسے مجر کوچین ہیں پڑتا ادراس وج سے نیکین ربتا ہوں جناب باری تعالے نے ضرمایا اسے زکر با جھ سے تونے ایک صالح بیٹا جا بات اورس نے بھے کوولیا ہی دیا ہے جدیا تونے ٹھے سے طلب کیا تھا اور تونے خوامیش کی تھی کہ فرزند الیا ہوناچاہیے کہ وہ میری اطاعت کرے میں ایسے سنے کو پیار کرتا ہوں کہ وہ شب وروزمیری محبث سے رویا کرے اور میرے عذاب سے ہروفت و تنا رہے اور میرے سواکس سے کونی اسیدندر کھے یہ سنکو صفرت ذکریا علیہ السلام مندا کا شکو بجا لائے اور پھر توم بنی اسرائیل کو دعظ و نفیحت كرت رسيدايك و ن كهن مكل كرميرا بنيايي جي اكربه بات بهشت ودوزغ كي سن كالوادر جي زياده دوم كاا ورتمام نوم بنى اسرائيل صفرنت ذكر باعليه السلام كلحعظسن ربيع تفحه اود صفرت يجئ بجى وبال إكرائر

يس بيط بوئے چکے سنتے تھے اور ان سب کومعلوم تھا حفرت فرکر جا علیہ السلام بہشت ودورزخ کا وعظیا بن فرارب تحصينا ليز النرتعالى فرماتله ع دَاِتَ جَهُنُمُ لَمُنْوعِنُ هُمُ اجْمَعِينَى تَعْ لَهُ اسْبُعَهُ الْجُوابِةُ فِكُنَّ مِا يِسِنْهُ مُ مُنْ يُومُ اللَّهُ الْمُتَقِيثَ فِي جُنَّةٍ وَعُيُونِ أُرْخُلُوهَا بِنَالِيم امنیجی فرتبدا اے دورخ بروعدم سے ال سب کا وراس دوزخ کے ساتھ در وا زے ہردواز كوان مي ايك فرقد بهث ربلهد يصلے كرمهشت كة أهر درواز سيهي اور وہ نيك الحال والول برتقيم كغ بونے بيں . شابد بہ بنت كے ايك دروازه زيا دہ ہے كيوں كم لعصنے لوگ الله لتا لى كے نفل سے جادي كح اوران كے پاس كونى خاص بل مجى نر ہو كا اور باتى سات درواندوں سے بنگ بل كرنے والے داخل كنے جاویں گے اورجوبہم پر كاربوں گے وہ جنت كے باخوں بيں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرائے كا كاس مين سلامتي سي خاطر جي سے رموري برنصي في معظوف ورجاكتري عليه السلام نے كوشرين بيركر ایناب سے سناایک آ مارکوا تھے اوروباں سے نکل کربہاڑوں کی طرف چلے گئے مملس سات وال رات بهارون برروت ادر بجرت رب اوران كى ال بهارون برجاكرسات ون تك تلاش كرنى من وه کس می نه ملے پورے سان ون بعد ایک نوجوان نے جزوی کنتارابیا تمام ون بہاڑوں میں روتا ردنا برتاب ورشب كوفلان فارس جاكرسوجاً الهجيدكيا بات سعديد بات سنة بى ال كى مال الإيمالال میں جا کرتمام دن اس غار کے پاس پیچے رہی۔ جب شام موٹی کی علیہ السلام نے اس فار کے پاس ابنی ماں كوديكنا بجابا كرجاكين الالى مال روروكر كهن لكيس اسع بيثا وزاهم والحجرس بان كرا وراينارونا موقوف كرا در في بنا ذكرتم كس داسط رونت بو في سه كبوتوسى وه لوسے اسے امّاں بان ميں كيونكر خاموش رَيِوي في زد وزخ كي بات ياد برنى بيد اور في بيرخ ف آتاب كه زجانے الله تعالى في كوكهال جا كرر كے بي اسى وفت بي يوابو و اوكيا بو كابير صورت ان كى مال نے ان كوسمى كربيا رہے ان كولين مكان پرلائي اوزي عليه السلام كي اس وقت عرص من سات برس خي انهو ل من مجد يس جاكر كوشد نشين اختيار كى - اورضراكى عبادت مين مشغول بوك - اوهر قوم بنى اسرائيل في الك فساد برياكيا - يعني ده لوگ بے تثرع جلنے لگے ہر وزران كو صورت نركر باعليد السلام وعظ و نضيحت كرتے رہے چونکہ ان لوگوں میں خقاوت ازلی تھی اس میے وہ مردود کچھنیں سنتے تھے ادر حزت زکریا علىدالسلام كومارينه كاففدكيا كرنے نفح اسى وج سے تعزت ذكريا عليد السلام نے ان ظالموں سے نكل كم ا بك ورون كے ياس جاكر بناه بے ركھى تنى جنا بخد ابنوں نے درون كے ننہ كو كھو كھلاكرك ا بی ریانش اختیار کرلی فنی اور وہ ظالم جوا ب کے دنٹمن تھے بر ابر آب کا تعاقب کرتے رہے

ا بك دوزهفرت ذكريا علىدالدن كوميانت بوئے و يكھا وشمنوں نے كِيكا تعا قت كيا - حفرت زكر يا عليہ السلام اس در صنت کے تنے میں مکس کئے اور وہ مردود آپکا تھا فنب کرتے ہوئے اس درصت کے پاس پہنچ اس كاروكروبب بى قلاش كياليك كبي نرپايا. بهروه جيرت زره بوكف اور ايس مي هركيف علاكر الجي الجي ہم لوگوں نے حضرت ذکریا علیہ السلام کو دیکھاتھا وہ کہا ں خا نب ہو گئے ہو ہے کہ رہے تھے کر انتے میں ان اوگون کے پاس شیطان مردود آیا اوران کو بتایا کہ جس کو آپ لوگ تلاش کررہے ہیں وہ اس درصت کے تنہیں كھيا ہے اور ديكي اس كے جانے كا فشا ك جي آجي تك باقي ہے مثا بين ہے يہ منتے ہى ان ظالم! مردودوں نے ایک آرہ بڑا لاکراس ورضت کو سرسے پاؤں تک چیر ڈالا اس اثناءیں جیکہ وہ اراجلارہ تضيي فكرحزت ذكريا عليه السلام اندر تققوان كمرمبارك براره جالك حفرت ذكريا أف كرافح اورفوراً ہی حفرت جرایل علیہ الدام نازل ہوئے اور حفرت زکریا سے کہا اے زکریا خدا فرما تاہے الرنواك كرايكا ترصابر يغيرون كدفترين وامنل لخفركو ندكروك كاكيو لكه نؤجا نتتابيس كه فعدا وندكريم سارے عالم کاپناہ و بندو ہے اور لوتے کو آس ورضت سے پناہ حاصل کی اب تواسی ورضت سے پناہ اورمدماتك وكرمة مبركراس بلسي لبس زكريا عليدالسلام نے سربياره لكنے سے اف تك ندكى اوراينى یا ن ای طرح سے خداکوسون وی اور جان مجی تعلیم ہو گئے ، پھر اس کے بعد یہ جز حضرت کمی علیا اللا كويهني اوريك كافرون نے زكريا عليه السلام كواس ورونت كاندراً رے سے جيروالله بر منكر حفرت يي عليه اللام ني كما لا اخًا لِلَّهِ وَإِنَّا الْبُدِي رَاهِ فُونَ لَمْ ) -

ربال کوروایت میں ہے کہ تھزت کی علیہ السلام آپ والد فحرم کی وفات کے بعد مہت وان تک مجد
کے اغر رہی عیاد ن میں مشغول رہے اور بنی اسرائیل میں ملکہ نام کی ایک عورت تھی اور پہلے شوہر
سے اس کی ایک بیٹی تھی اور وہ برجا ہتی تھی کہ شو ہر ثانی کا اپنی بیٹی سے نکاح کر دسے اور تمام قوم
بنی اسرائیل کی اس بات پر متنفق تھی اور بھر حضرت بیلی علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے بلایا موافق نرع مشر لیف کے اس کے شوہر ثانی سے نکاع پڑھا وی ۔ صورت بیلی علیہ السلام کو بھی اس کے شوہر ثانی سے نہا در سے توم میں اور وہ شہر کا بادشاہ تھا اس کی کہ حضرت میں اور وہ شہر کا بادشاہ تھا اس بیلی کہ دختر رسید سے فکاح کم ناور سے نہیں اور وہ شہر کا بادشاہ تھا اس

في سن كو فوراً حكم دياكه تصرف يكي كوبالده كرميري إس لاؤ تب برمب حكم اس كے كافروں

في حفرت كي كواس طرعه عا حركيا- و بي حفرت جرايل عليد السلام نازل بوسط فرمايا الصيحي الر نم كوتواس تمهر كوغارت كردون صفرت يخي علبه السلام نے كها . اسے جبرا بل علبه السلام ميري تقديد ميري يمي لكما سيكمين اس كم بالقرعة اراجاؤن ده أول بان تب صفرت يحى عليدالسلام فيكما دُضِينتُ بِقُضَاء اللهِ ثَمَا لَى: راضى بور مي الله زَمالي كي فيصليم إلا فراس بادشاه مردود في ا حضرت بی علیدالسلام کو مار ڈالا حب سرمبارک بدن سے صداکیا تو پیر کہا اے بادشا ہ اپنی بوی کی یئی سے نکاح درست منیں فرشتوں نے بال دیکھیاب باری تعالی بی عرض کیا یا ابی بی نے کیا گناہ کیا تھا جواس طرح الأياح تعافيل شام ن فرماياكه اس فرشتو ا وه براكبرادوست بعي في اس ليف یاس با ایاب، ابنوں نے عرض کیا کہ اہی اپنے دوست کواس طرح ما رتے ہیں۔ نداآی اسے فرشتومیرے خلق مي مشهورسيد وشمن كومارناا وردوست كوبچار كهناجلسية ناكروننمن سے كسى كوخرر نرايسنجا وردوست سے نقع ہو۔ اور میں توضراسارے جانوں کا ہوں ، دوست کو مارتا ہوں اور وشمن کو بالتا ہوں ناکم ممبری فلوق كومعلى بوكرة دوست سے فركو نفع سے مدوشن سے فيكو فرر وب يئ عليه السلام فيمان لجن تسيم كى تب اس ملكه كا نفره نے اپنى بىل كا كسيخ شو سرسے نكاح كردياً . اس كے بعد سى اس پر عضب البی نازل بواکس کام کے واسط وہ اپن تھیت برکئی تھی بوا تیز میں رہی تھی جنا بخ موانے اس کواڈا کم ميدان مين بيينيك ديا وبال شير صحرافي موجر وتفاد فعنة اس كو بكراكر باره باره كيا اور بجركها كليا- الغرض وہ اس طرح سے واصل جہنم ہوئ اس کے لبداس کا شوہر بھی صیدروز میں معہ اپنی تا م قوم کے عفنب البي سے واصل جہنم ہوا ۔ اس واقع كويس اسى پر اكتفاكرتا ہول -

ببال حفرت سمعون عبرالصّلوة والسّلام كا

روابت ہے کہ صفرت شمعوں علیہ السلام بڑے حق پرست زبردست شجاع وبہادر تھے۔ اور یہ بھی ایک دوابیت ہے پہتے چاہ اس کے بدل پر بال بہت زیادہ تھے ما تذمثال سر کے بالوں کی ملکی اللہ تعالیٰ نے اور تشہر کانام عوز یہ بسے کنا ہے ددیا ہے دوم مطاکی تھی اور شہر کانام عوز یہ بسے کنا ہے ددیا کے کنا ہے کے اس نہر کے بادشاہ کانام فوطہ تھا وہ بڑا کا فرخا اس نے ایک مکان بھی عالیتا کی دریا کے کنا ہے تیار کرایا تھا اور اس مکان کے بڑے بڑے شون تھے اور وہ اس میں اپنا بشن منایا کرتا تھا اور وہ خری شاہ کا چھر شعون علیہ السلام بیار فہنے برسال اس بادشاہ سے جاکر بڑا کرتا تھا۔ اور تحزیت شعون علیہ السلام بیار شعون علیہ السلام سے وہ لشکر تھی برادالشکر تھا۔ اور تحزیت شعون علیہ السلام بیار دالشکر تھا۔ ور تحزیت شعون علیہ السلام بیار دالت محزیت شعون علیہ السلام سے وہ لشکر تھی برادالشکر تھا۔ اور تحزیت شعون علیہ السلام

جونكر برائي جرى اوربها در تقياس بيع اكبيعيى اس كا فربا د شاه كے نشكر ميں كھس كر مېرىزنيە تغريبًا ايك بزاراس كے نوجی ارائے تھے اور كنير تعداديں فحروح - كرائے تھے۔ محراس كے بعد وہ اپنے گھ يس بيد كراين فداكى عبادت كرتے تھے اور جار جينے برابر فيل فداكى فيافت بى ببت كرتے تھادر ضراتعالى ان كافرول بريميشه ان كوغالب ركمتا تفا اوراس وجدس تنام كافران سه عاجز رسنن تق اورا یک روایت سے بیدمعلی ہوتا ہے کہ حفرت شمون علیہ السلام کی بوی بٹری نیک بخت اور پارسا تحين ايك دن كافرول نے أبس مي مىلاح كى كر صفرت شمون كى بيرى كم كچر فريب د با مائے . تب بادشاه عوزيدن ترب كرك كى شخص كوفنى شعون كى بيوى كے پاس بھيجاس نے كها سے بى بى يم و يكھتے بين كم شعول تبارى طرف رونست منين كرتے بي اوران كايفال كسى بينركى طرف بعد تم اكر ایک کام کروکران کوکس طرح مار والو توبمارا بادشاه موزیه تم سے نکاح کرے کا پھرتم بہت بی آرام سے رسو کی اور تخت وسلطنت بھی تم کو ملے کی پھر تم او شاہی کر وگی - بس مورت نا فص العقل نے دیا كى طبع سے كماكر جرتهارا بادشاه حكم كرے كايس برويشداس كو بجالاؤں كى نب اس في ابك رئ اس کودی کردب حفرت شمون رات کرسوجائیں تم اسے رس سے باندھ رکھنا اور پیرہم کو جزارونیا ہم ای حالت میں بادشاہ کے پاس ہے جا وہ گے اور وہیں ان کو مار ڈالیں گے بس مروود کے کہنے۔ حفرت شمعون کی بیری نے اپنے یاس رسی جیبا کر رکھی جب رات ہوگئی اور حفرت شمون سو کئے بیوی نے ان کوندنیکی حالت بیں با ندصنا شروع کیا ۔ اچانک وہ نیبندسے بیدا ہو گئے اور اہنوں نے اسنے ہاتھ باؤں بندھے دیکھےرس کو توڑ ڈالااورایی بیری سے پرتھاکہ کس نے مجھے باندھاتھا ،وہ بولى كرمي في فودي بانرصاتها - حفرت شعو ن في بيركها كرتم في في كيول باندها تفاده بري كمين نتهارا زوراً زمانی تفی که نتها رے اندر زور سے یا بنیں اور مین ویکھنا چا بنی تفی که کوئی دشن تم سے اور سكتا سيما بنين -بدستكر صرت شعون في كماكرتم خاطرجيع ركھوكوني دشمن ضداكے فضل سے بهم سے نور میں بڑھ میں سکتا ۔ بھر جار مینے کے لید حضرت شعون اس شہریں فی سبیل اللہ کے واسطے کئے ا ورجرد ہاں سے اڑائی فنے کر کے والی تشرایف اے ائے . بھر بادشا ہ موزیہ نے صفرت شمور کی بیری کے پاس لوگوں کو بھیجا وہ بولی میں نے اس کو باند صافحا لیکن وہ بڑا ہی زور آ ورہے اسے اس فرس تورود الى تم لوگ بادشاه سے جاكوكم و - چنا كند وه لوگ بچروالي بادشاه كے باس كي اوربادشاه سے کہا۔ پھر بادشاه نے بہت سامال و دولت دے کر اور ایک اوسے کی زیخ محق شمون کی بوی کے یاس بینے دی کراب اس سے اس کر باندھ رکھنا اور بجر فور ا فی کو جزد بناب

دوسرے ون حفرت شعون کوان کی بیوی نے لوہے کی زیخرسے باندھامب حفرت شعون نیندے بيدار بوخ توابنون نے اپنے ہاتھ پاؤں بھر زیخریں بندھے دیکھے یہ دیکھے کا ابنوں نے اپنے ہاتھ بافر بلائے تو وہ زیخر ٹوٹ کئی چراس کی ضربادشاہ کو پینی . بادشاہ مورزید لولاکہ لوہ کی زیجرسے اور كونى چيزمظوط بني بع آخرس اس كے باندھے كے واسط كيا بھيجوں اب ترصورت يہ بى بى كاس سے کہوکجی طرح ہوسکاس کو میرے پاس چیج دو جرا ہوں نے حضرت شعون علیہ اسلام کی ہوی سے جاكركها وه بولى ببت الجيائج تدبير كرول كى اور بجراب كوكهلا بعيجر ل كى أب سب خام جع ركيف اكيدن شفون اوانی سے دالیں کھریں آئے اور اپنی ہوی سے برطرح کی باتیں کرنے لگان کی بری نے کہاکہ اے صاحب تم کو اللہ تعالی نے بہت زور و باہے اب تم ہم کو یہ بناؤ کر الیے کوئی چیز بھی ہے کراس سے تم كوبندكر كے ركھ سكيں اور تم اس كو با وجود زور آزماني كے تو ٹر زسكو يه سنار حضرت شمون نے كما كرتما ال اس سے کیامطلب سے اور پر چیز تم کیوں پوھیتی ہو: وہ برلی بی پوھیتی ہوں کہ تم سے کوئی اور زور أورب ياننين يد خكر وز ف شعون نے كها كم في كوايك بعزسے باند وسكتى يو لعنى مير ب سركے بالوں سے یا بدن کے بالوں سے اس کومیں بنیں توڑسکتا۔ برسکران کی بیری نے شب کونیند کی مالت بیں ان کے سراوربدن کے بال تراش کر رسی ہے کروست ویا ان کے مطبوط یا ندھے ابنوں نے نیند سا الله كوائي بيوى سے إد بھاكدارے في كس فياس طرح سيا ندها بعدان كى بيرى بولى كري میں نے باندھا سے اور میں تباری فوت اُزمانی ہوں کہ کوئی دشمن بھی آپ کریاندھ کر بہنی رکھ سکتا۔ میکن عذایی مرضی کوی بین کبتی ہوں ۔ صفرت شعون نے اپنی بیری سے کہاکہ آو بیرے بند کھولد وہ لولی ككنى د فعريب نے آب كوباندھا آ ب نے اپن قرب بازوسے كھولاتھا .اس د فغر مجے كيوں بلانے ہو اس كے جواب ميں مفرت شعون نے كماكر اكر ميں بلوں اور زور لكا ول كاكتومير ية تام بدن كى بٹریاں درہم برہم ہوجائیں گی لیں ان کی بیوی نے جب دریافت کیاکہ بال کے بند توڑنے کی ان کوطاقت ىدرىنى كيرباد شاە ئوزىد كوخروى يەسنىنى بى اس ملعون نے ايك بىزار مرد دېنگى شىز سوار يھيجا بنول فے اکر صفرت شعون علیہ السلام کے باتھ بیر ناک کان کاٹ کر اور ان کی انکویس اور زبان نکال کر ا وراوست بدلاد كران كا فرول نے بادشاہ كے باس ماخركيا- اورسب كافر كينے ليك كراب بم سب شعول سے محفوظ مبو کئے۔ جب ان کومیدست و پا اور زبان کئی ہوئی اور آنکھیں نعلی ہوئی مرت ان كادح ا تى تقا . إد شاه مرزيه كاسامة عياكر ركاتوكونى شخص ان كافروں سے كميز لكا كرمير عباب كواس نعارة اللب اوركس في كما كرمير عبقاني كواسف مارا ساور ورم برتخف ووع

كرف لكااوروب ديكهاكا بحى وحريس كجهمولى سى رئ بانى بنة ترسب كے سب كسن لكاركم اس كوكى شدىدىدابى دال كربالك ماردالوسب كافرون في مشوره كياكراش كووريا كے كنا رہے ہا كر بالاخانه برسعان كردر بايس كرادو . چنا بخ انهو س كاليها بى كيا . جب حفرت شور ف كا دهرور بايس گرایا تواسی وقت مفرت بیرائیل علیدالسلام خوا کے مکم سے آئے اور صفرت شعوں کے دحر کو مج ا بھی سواہر سی تھا اٹھا لیا اور جر کھ اعضا ان کے دھڑسے علیٰ ہ کر دینے گئے تھے وہ سب اعضاء غدا لی قدرت کاملہ سے اپنی اپنی ملر پر اگر لفب ہو گئے بھروب وہ کئے ہوئے اعضاء حزت شون کے تخيك بوكئ توجرحزن جرائبل عليه السلام تحضرت تثمون عليه سحكماكراب شمعون علبالس فدانے تم کوبہت قوت وطاقت دی ہے مذاکاتام ہے گر کھڑے ہوجاؤا در کھراس ملعول کے مکان كاستون بكراكرتمام صاداور مكانول كى بنيا دول كوطو دكراس دريابي ذال ديا دراس طرع كياكه كوني متنفس ا ورشهر کانام ونشان باقی ندر با اور چیرضرا کا شکر بحالائے اور اپنے کھر بہرجاکر اپنی بیوی کومار والغ كاقصد كيافداك مكم سحصرن جرائيل أف اوركهاكه خداتم كوفرما تلب كدايني بوى كومت الدو اوركوني اذبت بحى مت دوكول كراس ف نادانى سے بادشا معوز بدكى صلاح سے تم كو باندھ كر اس كے والے كيا تھا چونكہ مورث ناقص العقل برتى ب تم اس كى يہ تقفير معاف كروا وراس كے ساتھ نيك سلوك كرومندا الك سع بهان تك تويه وافع تصص الابنيا ويس صفرت شمعون كابيان كيا كيا سع اور معن تاريخ كى كتابون مي اور لعن تقيمرون مي جيد تفيم مراديدا ورجام التواريخ بي شمو ل كوي كرك بيني لكها بعيد المادعرب مين اسرائيل مي شمون نام الك عايد زابر إرسا نفااولاً اس كوالله تعالى في بيت زوردیا تخااوراس کی نیک کاری احد نیک نیتی کے سبب ٹانیا ایک ہزار قبینے کی طراس کر کھٹی اور وہ ہزار ميية تك روزے ركھنے تفے اور شب وروز عبادت كرتے تفے اور كافروں سے جماد كرتے تفے اور وہ بروقت ینک کام کرتے تھے ہو تراب کا باعث ہوتے تھے ایک دن ان کی بیری نے کافروں کی صلاع سے کا فروں کے ہا تھوں سے ان کومرواد الاجس کا ذکر تفیمرمراویہ میں لکھا ہے ہیں اسی بیہ اس واقعه كواكتفاكن ابول-

## بيان حفرت بليمان عليدات لام كا

ایک روایت سے معلوم بوتا ہے کہ صفرت سلیمان حضرت واؤد علیہ السلام کے بیٹے اور بطسا بہت منا کے بیٹے اور بطسا بہت منا کے بعلی سے تھے وہ لبلنا اور یا کی بی بی منیں لید ننہ پید سوے اور یا کے اس کو صفرت واؤد بیہ اللاً)

نے اپنے نکاح سے بیا تھا کہنے میں صفرت سلمان علیہ السلام اسی کے بطن سے بیں اور یہ واقع جامع التواريخ مي مذكور بصحب سليمان عليه السلام تخت سلطنت ير متكن سرف اور است إب كي جدبر بيط ورانكترى سلطنت كي الكلي بي ركهي ورجر وكرن سها جيداكه الله تعالى فرمانك وويت مُنكِمًا كُ وَا وْدُوعَنَا لَ كِلاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمُنَا الانِينْ زَجِمِهِ: اوروارتْ بواسليمان حضرتُ وا وُدكا بعن بتيادر بادشاه ہوا اپنے باب کی جگربرا در چرحفزت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگر! سکھا نی گئی ہیں برلیاں ہمیں برجا لور کی اور دیے محلے ہیں ہم ہرچیز سے دینی جرچیز دنیا میں در کا رہے وہ تام چیزیں اللہ تعلقا يم كوعنايت فران بي بيك بزركى ظامر بحى عنايت فرانى ب حب سليمان كاتخت نكلتا ما دريوايطيا تفاترتام برندے بوا کے جنڈ کے هنڈان کے نخت براکربدوں کا سابہ کرنے اور فوج انسان ن کی وابتى طرف اوربابئ طرف بوتى تفى اورننا مرجوش وطيو رجيد إست يس دبيش كرداكرد علقانده كران كي بمراه بطيخ تص بهنا في الله تعالى الشراتعا فرما تابع: وَهُشِرُ بِسُلِمُ أَنْ هُنُو وْهُ مِنَ الْجُنِ وَالْهِ مُنْنِ وَالطَّيْرِ فَهُ مُرْكِيوْ زُعُونَ فَ مُرْجِدا وراكُ لِي واسط بلمان ك الكرمون اورا ننا فول اورجا لورول سے بس وہ شل مثل کھڑنے کیے جانے بی تعبض تفیر بس اول بھی لکھا ہے كر تفرث سيلمان كانخنت وه تضاص پيرسب نشكر حليتا تضاور بهوا اس كوي حيلتي نفي . حيسا كرهن عجابه تغاليا ارشاد فرمايا وَلِسُكُبُرُ الرِّرِ الْحِينَ فَوْ هَا شَهْرُ وَرُواهُهَا شَهْرٌ اللهِ مُرْجِمِ إ اور سخركيا واسط سلیمان کے بواکومیع کی بعنی برومانت مین سے شام کی ایک جمعینہ کی تھی اور شام کی بین مک بھی ایک جمینہ کی سافت تھی، اور بہادیا ہمنے اس کے واسط اکی جبتمہ بھے ہوئے نانبے کا اور جنوں میں سے عی لوگ تدمت کرتے تھے اور یہ سب پرور د گار کے حکم سے برتا تھا قرآن فجد کے ترقیم ك نلاصري لكهاب كم يهل يرخ تاب كاج شها لله نفالي في نكال ديا لله بن كى طرف اوراس تلنے کوسا بخرل بیں ڈال کربرتی اوربڑی بڑی ویکیں بناتے تھے اوراس میں مطر کے موافق كهاناوينره يكتا تفااور محرِنفيم كياجانا تفااور فرمايا التُدتوالي في فك خُدخًا لكُ الرِّريخ تجدِّدي عاصرة رُحَاءُ حيث أصاب أترجه بريم في الع في ال كيرام والتي تني ال كامر تسعن منوم جهان بهنينا چابتا كهنته بس كرص جكرمال وفينا ربتنا تخازين وبال كي آواز ديتي تخي كراب سليما ن جو كرمال فجرب سي الحاف حااوراس كراية كام بس بي لو و حفرت سليمان فرماتلهد والشَّلطيني كُلُّ بَنَّاء وغُوَّاص ترجمه! اور الع يك سلمان ك شيطان م

ا يك دارت بنك ولدا در غوط دلك في ولد كهيمة مكي ارى دنيا بين جهال معلوم كرت كركون جن مثاً ا ہے اومیوں کو توصفرت سلیمان اس کو تبد کر کے دریا ہی ڈال دینے تھے یا بھراس کوزین میں دفن كردين تصاور بعن تاريخ ك موك سعادم برتاب كر بعض من تواب تك تندس من. الكوايت معلى بوتاب كرحزت سلمان عليداللام في الك مكان مناب عالينان برتكاف السابنواياتها كراس كاطول عرض هيتين كرس كاتفادا وراس كى ابنيس سونے جاندى كى فيس اوواس بى یا قوت زمرد وارے تھے اور اس بس نغریبا سان سوکوشک سان سوحرموں کے واسطے اور بنن سو كوشك تبن سوبيولي ك واسطيز الفض بعض فسرين ف للهاس كرحفرت مليما ن عليدالما برشب كوائن بوليل اورومول كے إس جائے تھاور فرسب سے جماع مى كرتے تھے . اور دوسرى جانب ايك مكان نهايت عاليتان كے ساتھ الك كوشك بھى بنوايا تھاكم درازى بھى اس كى قريا باره كرى كى تنى الك كوشك ديساب ك كخت كاجلوس تفا اوراس كاطول تين كوس كاتفا اورسب بالفي کے وانت کا تھا اور امل وفیروزہ اور زمروا ورمرواربدےمرصع کیا تھا اور اس کے گرواگر و سونے كى اينش لكى تھى اوراس كے چاروں طرف كونوں برجا ندكے درخت اوراس درخت كى دالبال سونے كى ا وربیتاس کے زمروسز کے مکلئے تھے اور ہرایک ڈالی ہرایک طوطی اورطاؤی باکراس کے بیٹ كاندرشك وينبره بحراتفا اورخ شف نثل انكورك تفيادر جولعل ديا قوت سے بنائے كئے تضاور ینچے تخت کے داسے اور بائیں ایک ہزار کری سونے کی لکا ن کئی تھی اس پر آد فی بیٹے تھے اور ان کے يجے من وانسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام :اج شاہی سربر دکھ کر حب نخنت بسريا ول سطينة توان كى بيئيت سے نخن اس و قنت حركت بس اُ جا النا اور طوطى اورطاوى جى كم مندابين ابنے بروں كو جيلا دينے تھے اور جيراس سے بونے مثل دينره ككاتى تقى اور مفرف سلمان اس تخت پر بیٹے کر ترریت برصت تھے اور بجر ضالی محلوق بر حکرانی کرنے تھے اور برا بك بولى كواجى طرح سي تعية تصاورًا ع شابى صب مربداً بين ركف تف تر تنام برند ہوا کے نخت کے اوپر معلق ہو کر ان کے سر پر سایہ کرتے تھے اور جنوں کو حکم فرماتے تھے کہ وہ اپن بساط كمطابق فرش زر لفن كالجاوي اوراس ككانارك كناري بهرس جارى ليس اور تخت كاه كے مكان مي كئي فرابس فيس اورس عابداس مي عبادت كياكرتے تھا ورابركو كم كرتے تھے كم يانى بحر جر كروى جاوي اوران كے باور جي خانے بي ہر روز كافي تعداد بس كها ايكا يا جاتا تھا باوجود اس كركه حزت سليان عليه اللام اين باوري طف يركي بنبي كهات تح بلدوه كها ناتام كا

تمام لوگوں کونقیم کردیاجا تا نظا اورخو وصفرت سابیان علیہ السلام اپنے ہاتھ سے ذبنیں سیننے اور جہراس کو بہت المنا بیجیے تھے اور اپنے ہاتھوں سے جم کو میس کر آٹا بناتے تھے اور تھراس کی روٹی لیکانے اور میرا کا میں المائی ہیں جا میں جاکر مسلمان روزہ وار اور درولیٹ غریب کو ساتھ ہے کر کھاتے تھے اور خدا کا شکر اواکر نے تھے ادر ہرو قت خدا وند قدروس سے مناجات کرنے رہنے تھے اور کہتے کہ یا اہی میں درولیٹوں کے ساتھ جی شامل ہوں اور بادشا ہوں کے ساتھ جی بادشا ہوں اور پہنے دوں بس بھی ایک پیم نہر ہوں ، اے بہرے مالک میں تیری فعموں کا کہاں تک شکر اواکروں اس کی اوالیگی کی تجے میں طاقت بہیں ہے فقط۔ مالک میں تیری فعموں کا کہاں تک شکر اواکروں اس کی اوالیگی تھے میں طاقت بہیں ہے فقط۔

ميبافت كرنا حضرت سيلمان بالسلام كاتمام فخلوفات

حفرت ومهب ابن منبه سرواب ب كرمب محرت سليمان كومشرق ومغرب اورسارك جهان کی سلطنت ملی توانبوں تے جناب باری میں عرض کیا یا اللی فی کر آرزو سے کرایک دن سارے عالم کی مخلوفات کی جو که نیری افریده سے فشلی و تنری میں اف از اس جنوں میں جس طبور میں بہانک كم يمونني رمكى اوركيرك مكورك الغرض عنف جى ذى روح بين سب كي ضيا فت كرون ، عيب س ندا أنى اے سليمان ميں سب كى روزى بينياتا ہوں ميرى موجدوات مخلوفات بے انتهاہے البلا سب كوتم بنين كهلا سكنة - بين كرحض ت سليما ن عليه السلام برك خدا وندا تو في كوبهت لغمت دى معتنرى منابت سيسب كوم الرتبراحكم موتوس سب كاطعام تيادكرون جناب بارى تعاف كالكم بهواكه دريام كنار سالك مكان منها بيت عاليثان مبنوا ذاوراس كرمنها بيت كشاده ركو تاكرص مخلوق كودون دواس بن آساني سے آسكاس مكان كى تيارى بن تقريبًا ديك سال اور آ كار مينے مرف بولے ا ورشرق مغرب سارے بہاں سے اس بٹے مکان کے بیدان میں کھانے پینے کاسامان واسباب ہیا کیا اور بیب کیر تفدادیں و مکیں بڑی لمبی جرزی اور ایک مگن شل تالاب کے جنوں نے بنار کی - اور بدواقعات فتلف تواويخ مص لكم كئے ہیں اور جامع التواریخ میں لکھا ہے كدو ہزارسان و سكيں بكوالى كيلى فقيل اور برایک بڑی کافی لمبی بوڑی تھی شل الاب کے جنوں نے تیار کی تھیں جنا بخد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے مُعُمُلُونَ لَهُ مَا يُشَآءُ مِنْ تَكَا رِيْبَ وَتَمَا فِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ وَقُلُ وْيِ وَاسِيلِيهُ ترجمه اینی بنائے تفے تفرت سلیمان کے واسطے جو کھے جابتنا تھا۔ قاموں سے اور ان ہختیا روں سے ا ورلكن مانند الالون كم اوروبكي الك ملد بروبري رسنة والى الك والرسي معلى بونلي كداس وعرت بي اس وفنت بالمين مزار كايش ذريح مونى تفي اوربا قي اثنيا منيا فت كواس بيرقياس

كرلينا عالم ين اوربه جامع التوريخ سع ملحها كياب، بينا بخرجب كهانا يناد سواجن والس اورحيوانا عد سب كو اس برا وسیع مکان کے میدان میں بھایا گیا اور عیر سواکو حکم کیا کروہ اساطِ نخت سلیمان کا دریا کے كاوبر سوابر معلق ركهناكاس كوبر منتفس ابني نظرك ديكهي بخلدان تنام فلوق كاس وفت ايك فجيلى فيدرياس بابرنكل كرصفرت سليما ن عليه السلام سعرض كى كرا ب حفرت خدا وند قدوس ف محکور کی دعوت میں جیجا سے اور کا کوچی مواہو اسے کہ آپ نے آج تمام مخلوفات کے واسطے کھا نا تیار کیا يدا درين اسوقت بهن مجوكى بول البنداآب فيكومبل كهلا ديجيني يدسنكر حضرت سليمان عليه السلام في اس فجل سے کہاکہ تم ذراصبر کرواورسپ کو کیلنے دوان کے ساتھ جننا کھا ناجا با کھا کینا۔ حزب آسودہ سر کر که نااچی طرح که نا - فجلی بولی کرمغرت بین نواتنی وبدید هجرسکوں گی کرمیں سب کا انتظار کرول . بدستنتہی حزت سليمان ف اس ساكم الرئم بنين عبرسكوكي تؤجرتم كها ناكل لوا ورئنها راجتنا بي جاب كها لويه سنة بى فيلى خاس مبدان من كي كها ناتيار مواتها وه سارا كها نالبيني تقييب سب كف نا كها كر ا وركها نا مانكندلكى اسے حفرت سليمان فيركو آو اور كھاناچا بيے يہ و بكوكر تفرت سليمان عليمالام بهن ہى متجب بوالح ادراس سعكها المع مجلى من أوتمام فنلوفات كحدوا سطير كما ناتيب أركيا تفأ توسب كما گئی اور تیرا اس سے پیٹ بھی ہنیں بھیرا اور بھیر تواور بھی کھانا مانگتی ہے ٹھپلی نے کہماا سے حفرت ہر روز مِحْتَن تَقْدَ كُوا تَاجِلِ سِيا ورحِ تَمْ فَيَناركِ القاير توجرا أيك بِي لقِد بوا-اس كے علادہ نجے الجی وو نفخ ور بھی در کارمی تب کہیں میراپیٹ بھرے گاا ورمی تراع آپ کی ہمانی میں بھوکی رہی اگرتم اس طرح اورلوگرں کو کھانا دے نہ سکو گے تو کیے نے ناحق لوگوں کو بلوایا اورلوگ آب سے شائی ہو کرمائی کے مفرت سابھا ن کھیلی یہ بابنی س کرمیرت زوہ ہو کئے اور بہوشی طاری ہو گئی اور کی عرصہ کے بعدان کوموش آباا درا بناسر سجدے میں رکو کرور کا والی میں مناجات کر کے رونے لگے اور کئے لکے کہ اہی میں نے بہت ہی قصور کیا اور نادانی کی تبری درگاہ میں، میں اس بات سے ہمیشہ کے لیے وہ گوتابول بس روزی وینے والا فجر کو اورسارے جہان کو تو ہی سے اور میں نا وان وسیکیس بول اور توبی دا تا اور تو انا سے ایک روابن سے بنہ میلتا ہے کہ اس دن تمام خلائن جو معری خی مجر کی ريى اورايك روايت سعيد بعي معادم مونا بع كربه فيلي وه تفي كرمفت طين زبين جس كي بنت برا لندتعانی نے رکھی ہے اوراس ون زمین کواللہ تنا کی فے معلق رکھا ہوا تھا اور انعضوں نے روایت كى بىدكدورياكى فيجليا ل أكواس دن سب كها ناكه اكنى تيس اور اكثر علما وكا قول سے كه الله تعالى فريانى جا لورجيها تما اس ف الك لقديس سب كها ناكها لبا تفاكه تدرت اور عمزونوانا في حفرت سبهان في

ظلان کردکھاہے۔ دواللہ اُعُلَمْ بالصَّدَابِ) حظرت ببلمان علیدالسلام کی القات بین بیول بادنیا می ساتھ ا يك روابين سے معلى بواكر حفرت سليمان عليه السلام اپنے شاہى نخت پر يليم بوا برمارہ تصحرتحت جول في بنايا تفاحفرت سليمان عليدا ملام كواسط اوران كالك بزارم كارى لمازين بعي ان كے ساتھ ساتھ اپن اپن كرسيوں پر بيھے تھے اوران بيں ايك وزير إعظم بھي تھا جس كانا) اُصف ماہ تھا۔ وہ سب کے سب من والن گرواگر دیخت شاہی کے مؤدب کھوا نے تھے اور سوا بر ارنے والے پرندے ان کے سرپر اپنے پروں سے سابہ ڈلے ہوئے تھے .اس میں فرشتوں کی بسع كي اواز صفرت سليمان عليد السلام كے كان مي أن اور وہ تكنفے تھے كدا برب تو في معز ن بليان کوچىياملک وحشم ديا الياكسي من ولښركوننين ديا- جناب باري تواكے فيرمايا اے فرشتو! بس فيطيان كوبهفت اقيلم كى يادشا بى عنايت كى بدا وراس كونوت سدىجى مرفراز كياب ليكن ان كوعز ورتكر بالكل بينى بنے وروان كو ذرا جى كبر ہو تا تو ميں ان كو مواپر نے جاكو زين پر وال ديتا اور پران كو غیبت و نا بود کرد و التا . پس به کلام حفرت سیمان علیه السلام نے سنااور پیم خدا کے دربار میں سیدہ کا لات اور بواف ان كے نفت كوزىين پر اے جاكر ركا جها لكر چونديوں كى بىتى تھى جبيا كم الله تعالى فراتله يحتى إذا اقوعلى والالتيل م فالت ممكة الايدنزم إيهان تك رمب بيمان يصوننيون كيسيدان پر كمهاايك چونتى ناكم اليونتيو! كل جا دُانيخ كرون بن ناكم نهين دالے تم سلِمان اوراس كالشكرا وربيران كوخرجى نهر إبراث ومورسے بربات حصرت سلِمان نے سنگر سكوكر كهاكم يدهي رعيت برشفقت اورفيرا بى كرنى سے اور الله نعالى فرياتا ہے . مُنتَب مر مناحِگامِن " فَكُولِهِ فَا فَرْجِهِ بِي مكرا فَحَرَت بِلمان عليه السلام جِونَى كي بات سَكرهم ابنول في شاه موركوبكرا كراية أخرى بهيلى برركم كربه جها اعشاه مورتم نه ابين تفكرون كوكيون كهاكر سليمان أتاب ابيناب غارون ميں كلس جا و تم نے فھ سے كياظلم و كھا اس بات كوينكر جونئ نے كہا۔ اے بني المدمم نے آپ ا ورأب ك نشكروں سے كھ ظلم بنيں ديكھا مگراس واسطى مسؤا آب كے نشكروں كے كھوڑ ہے كى ٹاپوں کے تلے ہم سب آمایس اوروٹا پنی ہم کر الم کر ڈالیں یہ کلام ہمنے ترصفظ ما نقدم کے واسطے کیا تھا اس واسط بم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے اپنے کھروں میں کھی جائیں اور الماک ہونے سے بے جائیں به سنكر صرت سيلما ن عليه السلام في ان سے خرما ياكم كياتم اليم بي شفقيتن ان بر مهيشه كياكت

ہو۔ وہ اولاجی بال حفرت جی ان کی خوشی سے میری خوشی ہے اور ان کی غنی سے فی کوئم ہو تلب اور ان کی غخواری مجے پر واجب ہے۔ النّد تعالی نے اس داسط بھے کو ان بر مادشاہ منا یاسے اگرا کی چونی بھی زمین کے تصفر سے مرحائے تومی اس کروہاں سے اٹھا کر اس کے مسکن پر سبنیا تا ہوں حفرت سلیمان علیاللآ ناس سے پوچا مجھ بربتا و کرنہا رے ساتھ ہروقت کتنی جونٹیاں رہنی ہیں کہااس نے کرہمارے ساتھ تقریبا جالیں ہزار ہیونٹاں رہتی ہیں۔ بھراس کے بعد حفرت سلیمان علیہ اللام نے اس سے برتھیا کرسلطنت تیری بہتر سے یا میری اس وقت جونش نے کہا کرمیری باوشا ہی بہتر سے تنہاری باوشا ہی سے أيوكه بوااهاتي مية تنهارك تخت شابى كوادر تخت شابى الما تاجية تم كوا درتم أس يربيع تا برب كترابرا تكلف سيتبارى باوشاسى بين اس بات كوسكر حفرت سلمان علبدالسلام مبنس كواس جون في سع كهيز لكت كرتم كس طرح جانتي بهواور تهيس به بات كس ف سكها في بي شاه مور في كباكدا محضرت سلمان عليه السلام الله تعالى نے مرف آبکو عقل سیسے نا توان کو بھی عنایت فرمانی ہے اگر آب آ مبازت فرمائیں تو میں چند مسائل آب سے دریا فت کرول سیسے نا توان کو بھی عنایت فرمانی ہے اگر آب آ مبازت فرمائیں تو میں چند مسائل آب سے دریا فت کرول تب صفرت سلیمان علیداللام نے ضرما باکر پوچھوکیا پر چینا چاہتے ہو۔ تب شاہ مورنے کہاکر تم نے خداونر قدوس سع سوال كما تقا فُ دُبِ اغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلكًا لاَ يُنْبِعِي لِهُ صَيِى مُنْ الْبَعْبِ يُ مَا إِنَّك أَنْتُ الْوَهَا بُ أُنْ ترجد الهاام برورد كارمغفرت كرميرى اوزنن فيركواب المك كه نه لائق بوكس كو میرے بیجے توہے سب سے زیادہ بخشنے والا تہارے اس سوال سے حدی براتی ہے ا در بغیر ر كويه صديد كرنابيا سيكيول كميدان كى شان كے خلاف سے اور يہ اچى طرح سے معلى بے كر خدا وند قدوس سارے جہان کا مالک وہ بھے جاہے یا دشاہی دے اور جے جاہد دے اور بر نہ کہنا چاہئے کہ اے بروار يمرع سواكسي كربادشابى ندويجوا وريدكهنا يغيرو لكى شان سے بعيد بے حيفتى كى يہ بائيس س كر حفرت سيلمان عليه السلام كي حفاسوف-اس وقت جونتى برلى اس حفرت سيلمان عنيك بات ہے اس سے آپ کو بیزار مذہوناچا ہیے اور میں چر کربسے ایک بات پوتھنی ہوں آ ب اس کا جواب ديجين فدانے جوانگشترى أب كودى سے اس كاكيا راز سے حضرت سايمان عليه السلام نے كها كم ميں يہيں بانتأكراس كاكيا بجيدبية بى بتاؤكركيا بحيدب جراس في كماكر خدافة كوسلطنت وى بعقاف س فاف تك وه سب ايك نگينه كي نتيت بيت اكه مجر كرمعلوم بوكه دنيا كير حقيقت مبيس ركھتي اور سواكر المترتعان فيتهار علم كالع كباب اس بس كباجيد ب كيار كالمحيد معاوم ب بات بى نكر حزت سيمان نے كماك في اس كا بى جيد معلوم بنيں سے اس نے كہا تم كو أكاه كيا بد

کراں یا ت سے کد بیدموت تنہیں دینا ہوا جیسی معلوم ہوگئی۔ بیں صفرت سلیمان علیہ السلام اس بات کر سائر پہت ہی روٹےاور مجرفر مایا کہ تم نے بیچ کہا کہ دنیا مثل ہوا کے ہے۔ بھرچونٹی نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کیا تم جانتے يوكرسليمان كح كيامعني بي تجير صفرت سلمان في كهاكريس اس كيمعني بعي نبس جانتنا ده يونني لولياس کے معنی یہ بی کر تو دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگا ہر سا عت موت کے قریب ہے . حفرت سیمان نے بيونى سے كماكر توبڑى دا قا وعقلمند ہے ہے كو كھ لفيحت كرا ور مھے منكو كار بناچيونٹی نے كماكر نم كواللہ تعانیٰ قے بنون عطائی ہے اور جہال کی بادشاہت بھی دی ہے کہ تم رعیتوں کی نگہبانی کمروا ورا پینے عدل د الفاف سے رعیت کوشادر کھواور ظالم سے مطلوم کی دادلود اور میں توبیچاری منعیف وسکین ہوں اپنی ، دعيتو لى برروز خرليتى بول اوران كابارا كان بول كركونى بحى كسي فلم مذكر سك بس صفرت سليمان علىدالسلام في بادنناه مورس ببات سنكروبال سعمراجوت كرنايا بي . شاه مور في كما الصحفرت سلمان بغبر کھ کے ہوئے آپ کو بہاں سے تشریف ہے جانا ہے سناسب ہے اور جو کھ اللہ تعالے نے ہم کوروزی دی ہے اس میں سے آپ کھ تناول فر ماکر جائیے۔ یہ سکر صفرت سلمان علیہ اللام نے کہ بہت اچھا۔ تب شاہ مور نے جاکرا کی ران ٹٹی کی صفر ت سایمان کے واسط لارکھی۔ وبکر حضرت سلمان علیہ السلام مین کرابدے اے شاہ مور فر کو تیرے لفکر سیت ایک دان ٹڈی کی کیا بوقى اس في الماصفرت اس ايك ران كوأب كم ند ميجف اور الله تعالى كي قدرت و ملح اوراس مين بهت بركن بعاورا بك روايت سعمعلوم بوتلب كرحفرت سليمان عليدالسلام مع إين لشكرك ابك ران کو کھاکرا سودہ ہو کئے اور پیر بھی اس میں سے کچھ یا تی دہی ۔ حضرت سلیمان بہ حال دیکھ کربہت ہی تجب ہوئے اور بھر سیدے میں گر کر کہا اے پرور د کار تیری قدرت بے انتہا ہے اور تر ہی بیٹک عظمت

دېزرگى كى لائى بىد. وَفِي كُلِتِ شِي الله اينة تُوكُ عَلَى اَنَّهُ وَاهِدٌ وَلَا الله عَلَى اَنَّهُ وَاهِدٌ

میران معرف برای معرف اسلام کا ورثر لا ایم برکا برخی کرد میرساس اور از کرید بر اساس معرف بر برساس می بر برساس می برد از کرید برداند کرید نظر اور تنام بن والن ان کی ب طریره افران کے اور تنام بن والن ان کی ب طریره افران کے مربر ساید ڈلے ہوئے تھے لیکا کی صفرت سلیمان علیہ السلام کو گرفی افتتاب معلوم بوئی حب ابنوں نے اور پر کا دور بہت عمیق نظری توسب پر ندوں کو دیکھا کہ ما در بہت عمیق نظری توسب پر ندوں کو دیکھا کہ ما در بہت عمیق نظری توسب پر ندوں کو دیکھا کہ ما در بہت عمیق نظری توسب پر ندوں کو دیکھا کہ ما در بہت عمیق نظری توسب پر ندوں کو دیکھا کہ ما در بہت عمیق نظری توسب پر ندوں کو دیکھا کہ ما در بہت عمیق نظری توسب پر ندوں کو دیکھا کہ ما دیکھا در بہت عمیق نظری توسب پر ندوں کو دیکھا کہ ما دیکھا کہ دور بہت عمیق نظری توسب پر ندوں کو دیکھا کہ ما دیکھا کہ ما دیکھا کہ ما دیکھا کہ ما دیکھا کہ میں ما دیکھا کہ ما دیکھا کہ ما دیکھا کہ ما دیکھا کہ میں دیکھا کہ ما دیکھا کہ میں کا دیکھا کہ میں کا دیکھا کہ ما دیکھا کہ دیکھا کہ دیکھا کہ میں کا دیکھا کہ میں کا دیکھا کہ دیکھا کہ دیکھا کہ میں کا دیکھا کہ دیک

اس وفت آب في فرمايا قولرتعالى: وتفقَّى الطَّيْرَ عَقَالَ مَالِي لاَ أَسَى المُعْسَ هُلُ تَكُ مُرْكَاتَ مِنَ الْعَالِينِينَ لَهُ نَرْجُهِ اور ضِرِي صفرت سليمان عليه السلام في الرُّت بوسعٌ جا نورون كي - يس كماكيا ہے جھ کوکہ منیں و یکھنا ہوں میں پر مر مر ندے کو یا وہ جھسے خاص برگیا ہے اگراس نے الیا کیا ہے البت عذاب كرول كايس اس كوعذاب سحن يا ذيح كرول كايس اس كويا بچر لاو ايكابير سے باس كون كونى دابل ظاہر ہیں اس وقت عقاب کو پیجا برائے تلاش کر بُر کے عقاب نے فور ایس بگر کر کو لاکر حاص کر دیا نز اس وقت صرت بيمان في اس بُريُر سے يوقياك توكها لكيا بواتھا اس كے جوات بُرُيُر في آيا الله فرنجي لايا بون أب كَ واسط نبرسات قولرتمالى فَقَالُ أَحُطْ وَ مِمَا كُمْ نُحْط بِهِ دلاية ترجم إلا المرار می ایک پیزی بفرالایا ہوں اور بعض تفامیریں لکھا سے کرستیا ایک قوم تھی اور ان کا وطن سرزین عربیں ين كى طرف تفا اور نعين روايتو ب سے معلوم ہوتا ہے كرستيا ايك شہر كانام تفا- ببرحال حفرت سلحان عليدالسلام نے ئیر تکسے کہا کہ تو وہاں سے کیا خرے کرآ بلہے اور تو وہاں کس طرح کیا اس کو بھی تھی طرح سے بیاں کمرہ یہ بات سٹکر بُربُ نے کہا کہ اسے بنی اللّٰہ فلانے وقت صب آ ب تخت سے پنجے اترے تھا اس وقت میں نے ہوا پراڑ کردیکھ کرمبراہم جنسے ایک بدہدولواڈ باغ کے اوپر بیٹھا تحابنا پخرس اس كيا وراس في سير جياكم تم كبال سي آئي رويس في اس سي كماكم مين ملك شام سي كيا بور اورميرس أفاحفرت سيامان عليه السلام بين - وه لولا كرحفزت سياما ن كون ہیں. میں نے کہا کہ وہ اس وقت یا دشاہ ہی جن واکس وحوش وطیورا وز ثینع محلوقات کے اور مجریس فاس سے پر جہاکہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، وہ بولایں تواس شہر کا رہنے والا ہوں بھریں نے اس سے کہا کراس شہر کانام کیا ہے دہ بولاکراس شہر کانام سباہے بھریں نے اس سکہاکراس شہر کا بادشاہ كولنهيد وه بولااس شهر كا باوشاه بلقين نام كى ايك عورت بيدا وروسى اس ملك كى ملك بيدا وراس ك تالع باره بزار سردار قوم ا وربر سردارك تابع ابك ابك لا كه سوار وبياده بروقت ربت بن اور ترميرے ساتھ جل بين في كوده سب دكى تأميول . ننباس سے بين نے كماكم بہت دير مرى بي مين ت سليما ن عليه السلام كحيايت كابايول كبجى بادشاه كو يالشكركو يا في كا لاش موتواس وفت وه في لاش كري كے اور ميں اس وفت حاضر مذہوں گانو تھر في كوسخت سزاديں كے كبيوں كريا نى كے واسط مغرر ہوں۔ روایت کی گئے ہے کہ حفرت سلیمان علیہ السلام کے بُریر کو التُد تعالیٰ نے ایس بصارت دی تھی کرجس زمین میں یانی ہوتا یا نہ ہوتا وہ دور دورتک دیکھ کرتیا دیتا تھا اورجہاں صفرت سلیمان علیہ کا نخت شاہی جاتا و ہاں بُریر کواپنے ساتھ ہے جاتے تھے اور مجبراس کو با نی کے واسط بھی مھنے

تھے بہماں وہ نشاق دیتا حضرت ساما ن علیہ السلام ایسے جنوں کو چیج کرتا لاب دکنواں کھندوا کر دہاں سے پانی منگوانے تھے۔ الغرض اس بُر مُرنے کہا کہ میرے ساتھ حیاد اور و ہاں جا کرملقیں دختر نٹراجیل کو د کھیوکا س کی شان وشوکت کیبی سے اور اس کے صن داخلاق کودیکھ کرتم توش ہوجا ذیکے بھر بس اس کے کہنے سے اس اس جگربرگیاا ورشهرسیایی بلقیس کو دیکھاایک تخت عظیم ہے کہ طول وعرض اس کاتلیں گزہے اور تمام جابرا سے مرصع اور چاروں پائے اس کے یا توت سرخ اور زبراجداور زمرداور اول کے بین اس بروہ بھی ہے اور وهب بے دیں اور وہ آفتاب برست سے اور وہ اپنا شوہ رہی منیں رکھتی ۔ حضرت سلمان نے کہا تو نے ہو ک مع مو بوالیکن تونے کیونکرماناکہ وہ بے دیں ہے ؟ اس نے جواب میں کہا . تولۂ تعالی اِنْ وَجُدُثُ اصْلَاقًا تُمُلكُ مُ وُرُدُ وننيك مِن كُلِّ شَيْء - الإنتراجية صرت سلمان عليه السلام ت بُديد بولايس في إيايك عورت بادشا ہی کرتی ا درا پنی قوم کی ا دراس کو ہرچیز عنایت کی کئی ہے بینی مال داییا ب حن دحجال ا دراس كالكي تخت شاہى بہت برا سے اور ميں نے وہاں يہ جى ديكى كراس كى قوم اس كو سجدہ كرنى ہے اوروہ سب كےسب سورى كو سجده كرتے تھے اوراس كوفدا مانتے تھے اور تعقیقی معبودكوكول جا نتا بھي نہ تھا. اے بنی اللہ کے جھر کو آپ کچے خلوت عطافر مائے تاکر میرے پاس آپ کا کچھے نشان رہے اور مجے میرے لبد ميرے فرزند معى آب كويا دكرتے رہيں - يد شكر صرت سيلما ك عليد السلام في اس بكر ير سے كما تولة تمال مستنظر اصك فت أم كُنْتُ مِن أكن بني مُرتجد إليام ويلص كر تون تع كباب يا هوك ہے۔ ببر شکر نے پُداولا اے بنی اللّٰداّپ سے جوٹ منیں کہتا ہوں اور ایک روایت سے برمجی معلی ہوتا ہے کہ بُریکر کے سرپر ہوتاج ہے وہ حفرت سلمان علیدالسلام کی دی ہوئی نشانی ہے اور بھر يُربُه ف حفرت سيلمان عسے كهااس سے بهتر خلوت چا بهتا بور) آب سے كرص ميں برى اولادكى بنترى یمو- بیس کر مضرت سیلی ان علید السلام نے ارشاً وفرمایا کر کار قضاص کا بخر کو اور تیری اولا دکوس نے دیا اور ترملفتين كے پاس ميراضط في كرما و بيا كو فرمايا الله تعالى في از هُبْ مِكْتِلْبِي هَا أَفَا لِنْ إ اكيثهم ف-الايته زجمد! اوركها صفرت سلمان عليه السلام ني كم يمر اضطب حيا اور وه ضطب جاكراس كي طرف ڈال دوا در مجراس کے پاس سے ملے آوا ور دیکھودہ کیا جواب دیتی ہے . مجر صفرت سلمان علیداللام نے ایک خط مکھا سرمبرسلیمانی کرکے اس بُر بُدے والے کیا - اور وہ خط بُر بُر ابنی ہونخ بس كرشمرساس بلقيل كدرير مابينيا اورايك روايت معاوم بونا بدكر حزت سلیمان علیہ السلام کے مکان سے لمقیں کے مکان تک دس کوس کا فاصلہ تھا ادر مبقت ور تقم معنیٰ بلفیں کے بند بائے لیکن اس کی طرکیاں کھلی سوئی تنیں اس کے اندرماکر دیکھا تو بلفیس کوسونا

ہوا پایا اوراس خطار بلقیں کی جھاتی پر دھ کرچکے سے باہر لکل کیا۔ جب بلقیں بیدار ہوئی تروہ خط سیمانی كواين هانى بريايا وراس فاس كالم ولك كومعلوم ذكيا ورليف ول يس كي هوف زره سى بوكن عِراس نے اپنے کاربروازوں کوبلاکران سے پوتھا۔ جنا کی الله تعالے فرماتا ہے۔ قالت یا یکا الملا انِّي ٱلْقَى إِلَى كُنْبُ كُونِيمٌ وإنَّتْ صُلَّ سُلَيْمًا نَ الْحَ تَرْجَمِ: اوركَمِنَ لَكَي بَقِيل ال وريارلا مجے بتاؤ کرمیرے پاس به خط کس طرح سے ڈال دیا سے اور وہ خطر بڑی عزت وعظمت کا سے اور ہے وہ صفرت سلمان کی طرف سے اور اس خط کوشروع بھی الند تعامے کے نام سے کیا گیاہے جو سرا مربان سے بنایت رحم والااوراس میں یہ لکھا ہے کہ تم اپن سلطنت پر زورمت و کھا ڈاورمیرے پاس سلمان ہو کر جلی آؤ۔ بلفنیں نے یہ خطر پاکراس کو مڑی تعظیم و تکریم سے بیڑھا اور خداکی ہمر باتی سے وه دولت اسلام سے مشرف بوگئی اور تقدیر الہی وہ صفرت سلیمان علید السلام کی زوجیت میں داخل بهو بي اور خط كامضمون در بأونت كر كے كہنے لكلى البينے لما زمو ل سے جيب اكه فرما يا النّد تعالىٰ نے قولة مالىٰ قالت كما يتما الممكد كأ فتوى الايتنر عبكها اعدورار والواور في كوجواب ووكرس استعام مي كون كام تم بيد مقر منيس كرتى وب نك تم حامز نه بو بيه سكر درباريون في جواب ديا. تولهٔ تعالى تَاكُونُهُنُ اولُونُتُوجَ وَاولوكاس شَك فِيهِ الايت كماابنول تربهما صب توت اورماب جنگ ہی اور یہ کام نیرے اختیار میں ہے سوتو دیکھ ہے جام کرے یہ سکر بلقیں نے کہا کہ جو کوتو تفرت سليمان عليدالسلام اسلام كى دعوت ويتعين ابنون في كلف بعد كم أفتا ببرسنى تجورود اوراسلام میں بورے طریقے سے واض ہوجاؤ۔ اگریس ان کی بربات مذالول کی تو وہ بری سلطنت كوبريا وكردين تُصْبِينا لِي تُوكُرُ تُعَالَى مَا لَتْ إِنَّ الْمَلُونَ فَا إِذَا دَخَلُونَ تُكْدِيبَةً ٱ مَشْكُ وهَاالايت زَجِه كها بلقيس في تحقيق بادشاه ص وقت كسي لين يا ملك بين واصل موت بين تووه اس بستى كوطزاب كرديت بي اوروبال كيمروارون كوب عزت كرديت بي وينا يخ اس طرح سد الروه بماسه مل میں داخل ہوئے تو اور سے ملک کوخواب کریں گے اور مجر ملفیس کہنے لیکی قولۂ تعالیٰ وَالِی مُوْمِلُتُ اينها وبهوكية ترجم تحقيق بن يصبح والى بون الى كرف بديد كو كرب ويلحق بول كائنده وہ کس چیزے والیں اً تلہے۔ اوراگر سابیا ن علیہ السلام الله تعالیٰ کے پیغیر ہیں توجیران کے ساتھ كى طرح مناسب بنيں ہے جنا بخد ميں بريد بھيوكوان كى أزمالش كرتى بوں كيونكه اگروہ پيفير خدا ہوں كے تووہ بربہ منیں لیں کے اور بغیر اسلام کے وہ کسی طرح راضی نہوں کے بلقیں کے وزیر نے کہا اے بلفیں بمهاری بومرضی بی آوے وہ کروہ پس ملقیس نے فنسفسم کے بدیے اور نحالف صفرت سلیمال علیہ

الملام كے پاس ايك ليلي كے بات بيسے حفرت سيسان عليه السلام تخت ير- يستے اور ايك بزار وزيران کے چاعری کرسیوں پران کی ملازمت میں بیٹے تھے تواور جن ان کے گردا گرد حفرت بیمان ملیداللا كمؤدب كوك تضاور بزارول برند بولكان كمم برسايدد ورب تع بم فيدى حضرت سلىمان غليدالسلام كوخريسني فى كرآب كوبلقيل خربهت سے بدي و تحالف اورسان ابنيس سونے کی اورجاندی کی اورسات پر دے زر لعبت کے صفور کے پاس بطور ہدیہ و تحالف ادسال کیے بين برچيزى ومكو حفرت سليمان عليه السلام في اليين ملازين كوحكم دياكه بادشابى در واز محملين میدان کی داداسے سونے اور جاندی کی اینٹوں سے جریتی سے وہاں سے سات اینٹی سونے کی اور سات اینیش جاندی کی اورسات پروے زرلفنت کے ہے آ و حب ان قاصدوں نے شاہی میدان کودکھا اوراس دبوال كقريب أف تووه قاصديه شان وشوكت اورحمثت وعظمت كوديك كرمحم الخيكاره كفادد مجهروه بوكريه بم چذطشت سونے كى حفرت سليمان كى ترركيوں كري اور بم ديكھت بي كرتام دود اك كى شابى بارگاه كىمىداك موقى اورجائدى كى بىن اور بمارى بىرچ دە ايىلىنى حفرت سايمان علىالىل كے سامنے كيا مقبقت ركھنى ہى - اورص دارار سے دہ يورده اينيس سونے دچاندى كے ہى اورمات بروے زرافین کے کھلواکر مفرت سلیمان علیہ السلام نے منگوا لیے تھے ، حب اس جگر بر بلفنیس کے فيصح بوئ قاصد وبال پنتج تواہنوں نے وہ دیکو کہاکم شابر مم کو چرو مفہرا کے کم دے کے بدیمان سے اینیٹ نکال کرفربید کیا ہے . غرض بلفنی کے فاصد نے مخرت سیمان کے پاس آگردہ تمام تخف وتخالف ان كى قدمت يى بيش كرويخ اور پيم تشرطين فدمت كى بجالافي بنا بخد جديا كرالله تعلي فرما تلهد فَلَقَا جَآءُ مُلكِيلًى كَالَ ٱلْمُونَ ونِي بِمَالِ-الايْن ترجديس جب آيا حفرت سليمان ك پاس بلقیں کا قاعد تواس سے حزت سیمان علیہ السلام نے قرمایا کہ تم کیا عدد ویتے ہوم سے لیے اسنال سے بس جو کھ فی کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بہتر ہے اس چیز سے کہ دیا ہے تم کرا ورجا و تمابين اس تحف معفرش ربواوران كويه تخف والي كرويم تملوك ان كے پاس بط عاوراور اب بم صحیح بین ان التکروں کو کرمن کا ده سامنان کرسکیں گے اور ہم ان کواب تکال دیں گے بعرت كرك أس شهر سے لي وه ذليل بوجائيں محمد مع معتبر كى ملقين ك فاصد فورًا والس بوليے اور وہال اپنے كرمليقي سے كهاكد وه صاحب حمّت وعظمت اور سوت سے سرفرازيں . بدسنكر وه اولى كد وه بيتك بني ون گے دوران سے کہوکہ اپنی بنرت کا کچھ معجزہ دکھا دیں کیونکہ اصل دلیل سینمبری کی معجزہ ہواکرتی ہے جنایی وہ ہم کوا پنامعجزہ دکھا ویں نب ہم سب ان پرائیان سے اوی کے ادبرلیقیں نے ایک مولوندی اور

غلام سب کوایک می صورت کے لباس پہنا کرا ور فکڑا یا فوت ناسفتہ ڈبیہ میں رکھ کرا ورحیٰہ ما دیاں اسبِ سافة كرة كم الأرا ورايك شبشة مالى واسطامتحان وامتياز ك مفرت سليمان عليه اسلام ك پاس اييخ قاصدوں کے ہاتھ بھی اور کہا کہ تم جاق اوربسب بجر حفرت سلیمان علیہ السلا کے پاس بینیا و اور عبران سے کہو کہ آپ ال سب غلام اور لونڈ بور میں امنیاز کردیں اور اس یا ٹوٹ ناسفنہ کوسفنہ کردیں بینیر آس اور الماس كے اوراسب اور مادياں كره سے جداكروي اور برششة مجى پانى سے بھروي اور ندوه بانى أمان سے برسابو-اورزوه زبین نے الکلابو بھروبال سے جدیا و میرے پاس اس بات کی جزے کر جنا پختا لدہ فےده سب مے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ اوروہ شرطیں جو بیقیں نے چلتے وقت کہیں فنیں حفرت سليما نعليه السلام كريياك كردى حفرت سليمان عليه السلام في مايا كرسيلا بي أفتاب لاكريب لوندى اور خلام کے اتفاد صلافے و نڈلوں نے اپنا کف درست دھویا وہ لونڈیاں تھیں اور جہوں نے سرانگ نت دھویادہ سب کے سب غلام تھے اور دورت وردیں ہی عادت ہے اور دوسرا اعجاز برکریا قوت چھیارنے كوكمرك وحكم كيا. چنا كيزكيز سن فورًا چهيدا ١٠ و ترميرا عي زيدكم اسپ ما دياں اور كره كوليں ويثين منزهوا كرسكف دانر كهاس ديا-ان يس علعضول في دائة پر حلدى مربر صايا اور بعضول في ينجيد بي امى حفرت فدربا بنت كياا در فرما ياكر من كهورُون في حايدى سا بنامنه وافي بريمُ ها يا سووه ماديان كندين اور من طورون في اجرى كافي بن وه ناكندين واس كے بعد حكم كياكه اسف كوروں كو دورُاواوران كربيبن سے شير بھرا عرض حفر ن مليمان عليه السلام في بلفنيس كے سوالات ناشالنه كوبطرين ثناك نناس كركا وراس كے قاصدوں كوخلوت و مے كر رصفت كيا . بي فاصدول تے لمفني سے مباکر بیمعجزات اورکرامتیں بالشرح بیا ن کیں ملقیں تے بیس کر اجینے ارکان دو لت سے کہا کہ بہتر بہے کریں حفرت سلیمان کے پاس جاؤں اور ان کی اطاعت فیول کر وں پیر کم کر ملفیس نے اب ا سفر كا تباركرا يا البين سافق لوندى وغلام اورمبهت سالشكريمي البين ساتفدك ليا اور تخت ودولت كويفت طف من ركوكرسفت در بندكر كم كنيال ابع سائق بين، اوراعض روايات بي اول بي أباب كرمعتمد اليه كے ببر دكر دیں ادر كھر اس سے كہاكہ نخت جڑا ؤاور دولت بيد مدار سلطن ہے ابھى طرح حفاظت سے رکھنا یہ کہ کر صورت میلیان علیہ السلام کی ضورت بیں جانے کا قصد و طرم کیا جنا پخرسوا في مبدى سے اگر صفرت سلمان عليه السلام كو جزدى كم بلقين ملكه تنهر سے عنقرب مصنور كى خدمت يس حاخر بونے والى سے اور سواسے بھى يہلے جنوں نے صفرت مليمان عليه السلام سے أكوكها . اور الم القائديد مع كالموزم كزي كركتي الم

کھ مذمومیت بھی ملقیس کی بیان کی تھی کراس کی ساق پر بال بہت ہے اور کھ کم تفل مجی سے کیوں کہ ان کی ماں جنوں سے تعلق رکھتی ہے اور پر لبنت السان کے جن کم عقل ہوتنے ہیں بس جن یہ بات حفرت سلیمان عليه السلام سے كه كراجد مي بيت ورے كر اگر بهارى بات جوك سوكني توسم كو هرور سز اللے كى اور حفرت سلیمان علیہ السلام نے ان با توں کو آز انش کرنے کے لیے لمبتیں کی آمدکی ماہ پیرا پنے نخت گاہ کے سامنے ومن بناكواس برايك بل بينشخ كانياركيا . اوراس وض بي فيلى ومرمنا بي بي چوز دي اور وه بل اليا تحاكم ا وہر ظاہر معلم اور اجتیں اس کے ادبرے آویکی تولقین ہے کہ پانی ہی کے دھرکے سے نیڈ کیوں کے کیرے الطائے فی تونید لیوں کے ال ظاہر ہو جائیں گے ، بہ بی حکمت اس کی اً مدید کی تولة تعافے خال بلکھا الْمُكُونُ الْكُلُورُيَا قِيْنِي بِعَدُ مَنْمِهَا للانت - ترجه اوركها حفرت سلمان عليه السلام فطع وربار والوتم ين كونى بدك أو يربياس تخت بلفيس كابيل اس سوكروه أو يبرعياس ملمان ہوکر کہا ایک جن فے صوں میں سے کمیں ہے آؤں گا تمہارے پاس پہلے اس کے کمتم اعلی ا بنی جگرسے ور تخفیق بن البنداس بر زور آور بول باسنت اور با است اس وا سط کہا کہ اس کے تخت مِن جوامِر مظر ہوئے تھے ہمایت بیش قیمت- اور حفرت سلیمان علبہ السلام کے وزیر آصف بن بر خِانے کہاکراس سے میں مبدی لاؤں کا بقیس کے تخت کو ، مانندایک بلک کے جِنا بخد الله تفالی فرمانا ہے۔ تال الَّذِي عِنكُ عِلْ عِلْ عَرضِ الكينب اللية ترجم الهاس شخص نے كرنزديك اس كے علم تقابيني اسم اعظم الله تعالى كاوه مانتا تفاقه بولاكربب اؤنكا تبريب اس نخت المعتبر كابيك اس كے دہ پھر ادے طرف تبر بے نظر تبرى يعنى كسى طرف د يكھنے سے پھر اپنى طرف ديكھاس سے قبل عجراً صف نے اسم اعظم بر بستے ہی ایک ہی بل میں تخت بلقیس کا سلیمان علیہ السلام کے ہاس الموجودكيا بهراس كم بعد حضرت سلمان عليه العلام تے ضربایا ، فولهٔ تعالی - تحال مُكِرِّو وكها عَوْمَتُها نَتْظُرُ ٱ تُفْتِيَ يَ مَ مَكُونَ مِنَ الَّذِي يُنَ لَا يَفْتَكُ وْنَ مُ تِجِمِ صِرت سِيمانُ فَفْراياكم روب بدل كردكها واس مورت كواس كانخت تاكهم كومعدم موجاع كراس بي سوه برهرب با منيس يا أن لوگول نب اس كاشمار سير عن كوسو هجر لر جو منبس بهوني . اور روب بدلنا بعني ملقنين كا تخت برداؤتهاوه برا الحارد ياكيا وردوس فرينے سے اس كومراكيا -كيوں كراس سے بلغيس كى عقل أزما فى تفى اور تھرابنا معجزه دكھا ناتھى تھا جنا كېزكار بروازد سفے ابساس كيا . غرض حب بلقيس اس موض کے کنار سے برآئی اور بی شیشے کا تھا جو کہ اعلیٰ قسم کی کاریگری سے نیار کرایا تھا اس براس كى نظر برئى اوراس كوليتين سواكه شايد بهار بانى بعد نب اس نے اپن بندليال كھول دي-اس

مصصفرت سليمان عليه السلام كومعلوم كياكراس كى ساق پر كير مال منين - اور بري محت معلوم موكياكم جوبات من في الركبي تفي وه جور يات تفي داور صب بلفير بصرت سليمان عليه السلام كے باس أن اور جراب ني فنت البين كوبهي ناجيا كرالله تعالى فرانا بهد و فَلَمَّا عَلَا وَفَيْلَ اللَّهُ اعْدُ سُلِّيه تَاكُت كَانَّهُ هُوَج الايتد. ترحمه إحب لمفيس صرت سلمان عليد السلام كياس ألى -كسي نياس کو کہا ایا ہے تیرائخت: نب اس نے لینے تخت کے پاس جاکو لولی کو یا یہ وہی تخت سے اور ہم کو معلوم بوح يكلب كسى ذرابيه ساورسم تومسلها ن بوجيك ببراس بان سع بعى معلوم بواكر بلقيس تفلينه ا ورمو شیار سے اور کسی نے کہا اس عورت کو کہ اندر اس مے میں جے بار کئی تو ویکھ كەنىل كے اندر سے جيراس نے اپنى نيدُليوں كو كھولا تو جيركسى كينے واقے نے كما كرين نو سننے كاموا افحال عِير وه بڑى يى يتر بورلرلى فولة تعالى ، تعالىت دَبِ إلى كَلمنت نفنى وَاسْكَمْت مَعَ سُلبِهِلَ بِللهِ مطع بونى صفرت سيما ن عليه السلام كساخف واسط خداوند قدوس كے جرير ورد كارہے تمام بيانوں كا ابك تفيرين بحى لكحاب كرحفرت سابئ عليه السلام اس وقت اجنے وہواں ولنے بیں بیٹے ہوئے تخ اوراس يس بيقرون كى حكر برشيق كا فرش نفا اور د بكية والے كود ورسے بابى نظراً تا تھا ، اسى وج سے بیقیں تے اپنی بندلیاں ویا سکول دیں اس یانی سے گزر نے کا قصور اور عقل کا کمال حض ت بیلمان في القيس كوكماكيد شيش كافرش بعي إنى تنين بعاس بات عقل كالمال والمقل كالمال وا سلينان عبيه السلام كومعلوم موا اورمير حضرت سلينان عليه السلام في جوحبزن كى زبانى ستا تحقاكم اس في فيزلين يربال بن بكراول كى طرح اب معلى بواكد وه تحصيد بير ابنول تع اس كى دوائخريز كا دراس كو فرده كيت بي اوروه دوابهت مشكل سي تاربولي في . إلا خرصفرت سيلمان عيد السلام لمقيس كوأيين فكاح بن لائے حرت الرسريده سعدوايت بے كرحزت سليمان عليم السلام كى عين سوبيريا بي فيس اورسات ص غیس سب بدان کوشرف دیا ۱۰ور ایک مکان مهایت عالیشان بناکریر تکلف بناکراس بین اس کردها تھا۔ایک دن بلیتس نے کہا اے بنی اللّٰدا ب کو ہرووز تخت ہوا بیسیر کونے میں اور تمام عالم کے ارد مجرت بن مجھ کو عی ایک دن اپنے ساتھ نے چلنے تاکہ بن فلال جزیرے بی جاکر عجیب وارب مانناد كيمون يرسكر مضرت سليمان عليه السلام تصمكم كياكماس تخت كواس جزير في الاسان درياك كحريزبرم بين بينجانب موان والاسك عظم بيروه نخت بينجادبا ولمغني وبالكاسيزه ادر آب رواں دیکھ کرمیت خوش ہوئی اور وہا سکے دریا فی کھوٹروں سے بانووں بربر ریکھے دہ

سب کےسب سلمان علیالملام کا تخت دیکھ کرشال پرندوں کے ارکئے بھیر حزت سلمان علیہ اسلام نے حکم کیا جنوں کو کران گھوڑوں کو مکر لاؤ-ا ہنوں نے عرض کی سے بنی الندیم ان گھوڑوں کو منیں كركيس كے مكرياں سندرى ايك جن سے اور دوآب سے باغي سركر قعر دريا يں جيسي كيا سے اگر حضور كاحكم برنوب اس كويكر لاؤل اوراس سع جاكركبول كه حفرت سليمان عليه السلام توم كفين اب تم آیا ڈیرسنتے ہی وہ ہمارے ساتھ جلا اوے گانٹ اس کو پکو کر صفوریس لاوی گےاور اور بچراس کے باتھ سے وہ کھوڑے بکڑے جاویں گے بہ شکر صفرت سلیمان علیہ السلام نے مکم کیا کہ وہ جن حا هر کیا جاوے - چنا بخ بہت سے من دریاؤں بی جا کو گردعا لم کے سمندروں میں لکارتے رہے اورية أوازدين رسيحكم الصحول ابتم لكل أوصفرت سليمان عليه السلا أتومر كف كيول كم أواز اس میں کے کا نوں میں بھی پینی وہ اس بات کوئ کر قدر دریا سے فوش ہوکریا ہر نکلا۔ بی ابنوں نے اس سے کہا کہ بھا نی ہم نے سلیمان کے عذاب وسمز اسے نجات پانی اور اب ہم کو جا ہیتے کہ مہرب وبالهاكراس كى سلطنت بي دخل كربي اور توب مز ساسع ربين اورا چى طرح سے جين ورا صفحاصل كري يه كهد كرصب دونون مي خوب الب بركيا توانبون في الميانك اس بركمند وال كريا تقريا ون بانده كرصفرت سليمان مح كي باس حافر كرديا - حب صفرت سليمان عليه السلام تے نظر فضب سے المسسى كوديكوب واست ي السام وادامان دوادامان دوادامان بخشى كرو- اورب أب كافر انبردار سون اورج كي آب فير ما لي كے اس كوبسر و بينم بي الا فول كايي سنكر تصرن سليمال عليه السلام كففرها يالكر أوابين جان بخشى جابتناسي نود بكه فلان جزير يب بب درياني ير مر طور تعير عوا سطيكر لا-يه ساكروه كهن لكاكراب بني الله بغيية كي صله وحكن كحوه گوڑے میرے با غزین اَیْں کے بھیر حزت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آز اس وقت کیا جاہتا ہے وہ برلا کہ گھوڑے فلا نے منے سے یا تی بیتے ہیں صند منوں کو میرے ساتھ کر دیجیے تاکہ وہ اس سے سے فی نکال والیں اور بجانے یا نی کے اس کو شراب سے بھر دیں تب وہ بنزلہ بانی کے اں کو بیٹی گے اور بھراس کے پیپنے سے ان کو نشہ ہو گا بھراسی وفت اس ہر کمند ڈال کر مکرالیں کے اورضعت بیں آ بکی صافر کو بی گے ہیں صفرت سلیمان کمنے حیز ں کو سندروں ہیا ن کے ہمارہ كرويا الميون ف وبال جاكر مباليس كمورس درياني كبر كر صفرت سليان عليه السلام كي خدمت میں سے آئے اسو قت عصر کا و فن تھا۔ صفرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی لطا نت اور طبیاں ئے یہاں اختلات روایت ہے اور مترجم نے دونوں روایتر ں کو تکل کیا ہے کہ بلفیں کے ساتی پر بال تھے یا نہیں۔ ١٢

و کھے نگے بہاں تک کر معر کادفت بھی رضت ہونے لگااس وقت محفرت جرائیل عیاب باری تعاظم سے مناب لاٹے اور کہا کہ سلیمان تو دیا ہے ال وقیت بین البا مشغول ہوا کہ کم خار مور عالیہ سیدی محفرت سابعان معلیہ السلام یہ الفائلان کرفور اسپر سے میں گریئے سے ور ترابر المروف تھے اور برابر استفقاد ہوسے گئے چنا مجد فرما یا اللہ تعالی نے اڈغیر حقی عکیہ کا کھیٹی القیش الجہار ہ لا مقال المی المیش المنافی نے فرال اللہ اللہ مور و لائے کئے محفرت سیلمان کے فاصے گھو و سے بہاں تک کہ مورج محفرت سیلمان نے کہا تحقیق میں نے دوست دکھا مال کو اپنے رب کی یا د سے بہاں تک کہ مورج محفرت سیلمان نے کہا تحقیق میں نے دوست دکھا مال کو اپنے رب کی یا د سے بہاں تک کہ مورج محفرت سیلمان نے فرشنے بھی کیا برد سے بہاں تک کہ مورج میں اللہ وال کھوڑ وں کو میرے یا سیابی اس مقرکیا ۔ اس کو دوست نہ دیا بہاں تک کہ محفرت سیلمان نے دفت پر نماز عمر کی را حول کی برا ان اللہ دوایت میں ہے کہ محفرت سیلمان نے دان گھوڑ وں نے برکا ہے ڈالے مورد بہوا ، اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ محفرت سیلمان نے دان گھوڑ وں نے برکا ہے ڈالے مورد بہوا ، اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ محفرت سیلمان نے دان گھوڑ وں نے برکا ہے ڈالے بھی ران کے برد وہارہ بیدا نہیں ہوئے اور اسپ تاری ایمنیں کی نسل سے ہیں ،

بيان حفرت للمان علبالسلا كانتهر صيدن بسبانا اوريادة اعتكر وكاراجانا

معلوم کیا کہ اس نتہر کا کا انام ہے اور ماہ لقاصین نیک خاترن کو ن سے اوراس کے ساتھ جرد فترہے وه كون بعد- اوروه علم في برج ير ركها برابعيد كيول ركهابعد اوروه شرا ورعقاب بو مينارير بنا رکھے ہیں۔ وہ کون ہیں۔ یہ باتیں من کووہ لونڈی جی سے لیل کر کس ملک کے باشنے ہوا درکیاں سے اُسے ہویں نے اس کے جواب میں کہاکہ میں دوسرے ملک سے آیا ہوں بہ سنکروہ کھنے مکلی کم میں پہلے سے ہی جانتی تھی کہ سوا اس کے ملک کے اور کوئی دوسرا ملک بینیں ہوسکتا ، بھیر وہ کہنے لکلے كاس شهركانام صيدون بعاور جومين وجميل ماولقاآب نے ديجھے بعود مهارے بادشاه كى بیوی سے اور اس کے ساتھ تو دخرز سے وہ با دشاہ زا دی سے اور برصور تیں طلسم کی اس وا سطتباق ہیں کہ صب کوئی د شمن اور فلیم کود مجھیں گے تو یہ اواز دے گی تھیراس وفنت ہما رہے یا دشاہ کرمعلم تھی بوجائے گاکر سمارے ملک برکوئی ونتمن اور غینم ا باہے تواسی وفت مکل تیاری کو کے اس کو مارڈ الی محاوروه جوعفاب سے بہ تربیما راداعی ہے اور صب ہماری پر حاکرے کا دقت ہوتا ہے تو وہ بانگ د بنا بسے نب ہم سب جا کر یا د شاہ و فنت کی بیرجا کرنے ہیں اور ہماری عبادت کاطر بغذیمی جلا آتام رغِباذ مالله من ذالك اوراس كعلاده دوسر عاكم منصف بي جب كرفياما ا در فریا دی د ولوں میں کو بی صفومت واقع مرتزان دونوں شیروں کے پایس ان کو بادشاہ ہوت بھیتا ہے اور جو ناتحق مونا ہے اس کو یہ دو نوں شہر بھاڑ ڈالتے ہیں اَ در کوئی شخص بھی ہے را ہنیل چاتا۔ اور در کوئی جوٹ بولتلہے۔ جناب اس کا یہ ماجراہے لی سندوں من سے شہر عبر دل کی حقیقت وماجراس كر محرت سليمان عليه السلام نے اپنے نشكروں كوفرما باكم نم لوگ شير صيرون بيس جا دكرجادا اورس جی تنهادے ساتھ حلیول گا۔ یہ سنتے ہی تمام من لوگ بموجب حکم حفرت سلیما ن علیہ السلام کے تحت پراموجدورو سے اور مفرت سلیمان علیہ اسلام نے ہواکو حکم کیا کہ عیدی سے میرانخت تنبر صدون مين بهني د ب جينا كند مواف لبوصب عكم علدى سے صفرت مليمان عليه السلام كالخنت شهر صيدون بين قريب يهني ديا حب نخت صفرت سلبمان عليدالسلام كادورس نمايال موالووه طبل وعلم حفزت سلیما ن علیه السلام کا تخت لساطرد بکواس مینارے اور مرحوں برسے ایکا کرا داز دين منظع بجرابل صيرون كومعلى بواكهم بركولى غيم اتاب تب تام ابل شهروسباه ادرتام الله معم تبیاروں کے ارائند کر کے حیال کے واسطے اپنے تنہر میدون سے نکلے نووہ اجانک کیا د کھتے ہیں کدایک جماعت معرفوج کے نخت بر بھی میروئی ہوابیطی آئی تھی یہ دیکرال میرون بوسه كم بم في أج تك كى با دشاه كومنين ويجها ورنه كبي سناكم اس كالشكر سوار بوكر موا په جل

معلوم بوتا ہے کہ شاہد ہہ با دشاہ نہا ہت بزرگ ہے لیں وہ لوگ میدان جنگ میں اکر گوڑے ہو گے اوپر محضرت سلیمان علیہ السلام نے اپینے جو سے فرایا کر پہلے تم جا ڈاوران کا فروں سے لائو۔ برجہ بحر وہ تنام جی ان کا فروں سے لائے نے کھے مروم جزیرہ صوّں پر بنا لب آئے ، نتب صوّت سلیمان علی دہ تنام جی ان کے دو مرے اور جو رائ کی جمارت کو ان سے لڑنے کے واسطے بھیجے ۔ چنا کی وہ جائت مجی ان سے مغلوب ہو گئی۔ بھرای کے بعد آدمیوں کو فرہا یا کہ اب تم لوگ ان کا فروں سے جا کو لڑو وہ جو ب سلیمان عباللہ اللہ مورم ابسیاران سے لڑے توان کو زبر کیا۔ اور آخر بی ان کا با دشاہ بھی نظل کر صوّت سلیمان عباللہ اللہ سے لوئے کے واسطے میدان بیں آیا اور اس یا دشاہ کا تام عنکبود تفاصفرت سلیمان علیہ السلام نے مواکو حکم کیا ہوانے ایک مشت ناک اس بلید کی آنکھوں میں ڈال دی تو وہ اندھا ہو گیا اور نور اُلفتن کی مواکو حکم کیا ہوانے اور نور اُلفتن کی میں مواکو حکم کیا ہور نور اُلفتن کے میں مواکو حکم کیا ہوئے اور نشاہ عبد دکی ہی کہ وہ نہا ہی تھی واصل ہوا۔ اور باقی کا فروں کو لیک ساتھ حضرت بلیمان کا مورکو در با بین ہا دیا اور نشاہ عبد دکی ہی کہ وہ نہا ہیت صیدن ذیجیل تھی اس کو لینے ساتھ حضرت بلیمان کے لینے نخت پراٹھا کو تیار مورکو این کو رہی کہ مورکو کے آئے۔ میں اس قدم کو اس براکتھا کرتا ہوں ،

برائ حرات المحرات المائل المحرالي المرائل المحرات المرائل المحرات المرائل المحرات الم

كوهياكرد كها وتبوه وفتر ايناب كي صورت بناكر كهرين فني بدحتي تفي ، اوراس طرح ووابناه ل شادر كهني تفي - اس طرح سيهاليس دن گزر كية اورايك دوسري روايت بن يون آيا كرجب مضرت سليمان عليال الم فاس ف ال وختر سے كماك توايمان الرمسلمان بوجا بيمري تحد سے فكاح كروں كا منکروه لولی کریں سلمان ہوں گی اور میں تہاری زوجیت بھی قبول کروں گی ۔ اس شرط برکہ کر آپ حکم دیں کر میں استے باپ کی صورت بناکر اپنے سامنے رکھوں اور اس صورت پرستی سے اپنے باب کا ول فرش کروں ١ وربي عنم بهجول بجول جاؤن - بس اس فرما نے ميں صورت بنا نا نشرع بي ممنوع تھا- ا ورحفرت ميلمان عيد اسلام اپنی بیدوں سے منیادہ پیار کیا کرنے تھے ، حزت سلیمان علیہ السلام نے ان کو تھو بربانے کی اجاز دے دی پھروہ محق طور پر اپنے باپ کی تھو بر کر برجی تھی۔ ایک روایت بی ا تا ہے کہ حفرت سلمان ا آئى وج سے چذروز بتلارہے اور بيائى تخت اور عكرمت سے معزول رہے اور مبض نے يوں روايت ، کی ہے کرد خز عنکبود نے کہا اور نڈی کا قربانی کرنا ثواب ہے۔ حفرت سلیمان علیہ السلام نے فرما باکرنڈی میں گوشت بنیں ہوتا اہذا اس کو ذیح کرنے سے کیا فائد ہے تم اونٹ خدا کی راویس فربانی کرو تواس میں تراب سے-ده اولی سنی بن ترندی بی د نے کروں کی اووئڈی سے اس کی فرعن بدی کھ حب موزت سلمان عليه السلام شهر صيرون بس جاكراس كے باب سے لائے تھے تواس دقت بھی نڈی نے آكراس کے باب کی آنگھیں کھا فی تیں اور وسی بعض اس کے دل میں تھا تاکہ اس سے وہ اپنے باب کا اثقام ہے اور حفرت سیمان علیه السلام کوید بات یاد مذخی مهوافرها باکه انجهاتم منگواکراس کو در محکرو نتب اس نے ا كب ندى كو سنگوا يا دورعدا و ناس كر ذ بح كيا - بس صفرت سليمان عليه السلام كي بيوى نے دوگنا ه كيے تھے كهلين باب كى صورت بناكر كحربي إيصى تقى اوريه فتر صفرت سليمان كومعلوم نه تفى دوسرے يركه ثذى کویے گناہ ذبح کیاتھا ،ان دومعصیت کے سبب مصرت سلیمان علیہ السلام چندر ور بلاء میں متبلاہے بی اے مومنو ا یہ بات تحقق ہے کرمن سال سرد کے گھر بد بورت ہوا در اپنے شو ہر سے بھیا کرگناہ کے کام کرے فواہ وہ ملانہ فواہ فنی تو لازم سے اور واجب سے کہ مورت سے گناہ کے باعث اس کے شوبرر آفت نازل ہو گی ا وراس کا خاندان بھی ویران ہو کا جیا کہ اشاد شیخ سعدی علیہ الرحمد نے فرمایا

زنِ بدور سرائے سروئیکو ہم دریں عالم است دوزخ او رورالنڈ تعالیٰ اپنے کلام فجید میں فرما تاہے: کہ کفّن قَتَنَا سُلِمْنیٰ کَا کُفِیْنَا عَلیٰ کُوْسییّں حُبُسِیُ اثْکُوْمُنا بُو ترجیہ: تحقیق آزمایا ہم نے صفرت سلیمان علیہ السلام کو اور ڈال دیاہم نے اوپرکرس اُس کی کے ایک دحر

ميراس في رجع كيا الله تعالى كالرف يد ايس معالمد إلى تفاكر تفرت سليان عليدا لسلام حب استنبخ كوجات ترخاتم ابين إتفى فكالكراك فادمرم ك وال كرجات تفي كيونكاس انكوفى براسم اللم الله تعانی کاتھا۔ اس بیےوہ اس کو استنے کے وقت اپنے ساتھ مہنیں رکھتے تھے۔ ایک د ک مرضی الہی سے الیا اتفاق ہواکہ جن میں سے ایک جن نام اس کا صخرہ تھا اس نے صورت و شکل حضرت سلیمان کا کی بنایراس خادمہ پرنیہ سے جاکرا ٹکوٹھی ہے کراپنی النگلی میں پہن کر تخت پرجا بیٹھا .اور جن سب کے سب أيين ابين بهده برفائز تفي بيها كم حفرت سليان عليه السلام كى ملازمت بين كور مع ربية تھے ویسے ہی اس کے سامنے بھی سب آکر حاض ہوئے اور اسی طرح سے برندوں نے بھی آگراپنے ابینے پروں سے سابد کیاا وروہ صخرہ حکم واحکام جاری کرنے لگا ، کچے دید کے بعد حفرت سابما ن علیہ السلام نے اپنے استنے سے فرانت باکراس خادمہ بینہ سے اپنی انگشتری طلب کی دہ بولی کوانگو تھی تو حضرت سلمان عليا اللم لے كئے بيك اور فم كون بوجو في سے انكثرى طلب كرتے بيو . ويدس كر صفرت فے جواب دیا کہ میں سلیمان ہوں تم نے انگوٹھی کس کو دے دی وہ بہت زیادہ جران وپرلیشان بمونى اس نے برج نوست تصفرت سے عرض كيا ليكن وہ ليتين مذكرتے تھے بھر بذات تو د حفرت سليمان اسنة تخت كحقربيب كنئة تووبان جاكر ديكهية بين كدوسي صخره جن تخت بيربيتها سبعا ورانكهوش جياس كے با تقبی ہے اوراس كے سلمنے تام جن والن دربارعاميں باادب كورے ہيں - بدو كا كر حفرت سلیما ن علیدالسلام نے ان سے کہا کہ ہیں سلیما ن بن داؤ دمہوں ، لوگوں نے ان کی تکنزیب کی ا در دیوانہ مِان كُرجِه بدارنے وہاں سے نكال ديا اور نعض روايات بيں يوں آ باہے كە حفرت سليمان عليه السلام ميں گروش آنے کاسیب برتھاک ان کے بے شمارسیسیاں تغیب ایک دن امہوں نے پوں ارا دہ کیا کہ آج کی شب میں تمام بیبیوں کے پاس جا کرجاع کروں اور ہرایک بی بی ایک بیٹا سے کی تومیرے بیٹوں کی تعداد بہت ہوجائے گی اور پھروہ جب سب کے سب موان ہوجائیں گے توہم سب کو سے کرجہا د فی بداللہ کریں گے سکین بیارادہ کرتے وقت انہوں نے افشاء اللّٰہ نہ کہا ۔ اور پیز کموجب ارا دہ انہوں نے اپنی بيبوں سے اسی شب جماع كيالكي خواكى مرضى سے كسى بيوى كوكوئى على نبيں ہوا - ہاں ايك بيوى سے اس کے بیب سے آ دھے دھڑ کا بچربیدا ہوا . یہ صال دیکھ کر بھر وہ الشاہ اللّٰد مذ کہے کے سبب سے بہت نا دم ہوئے اور لبعنوں روایات میں یوں بھی آیا ہے کدایک آٹھے اور ایک ہاتھ اور ایک ہاؤں كالؤكإ ببيدا بوا والقصه صب ان حنول تستحضرت سلمان عليه السلام كونه بهيجا ثاا وركجي تغطيم وتكريم جمى نئ ارراس تخت كا وسے باہر نكال ديا - بس وبال سے نكل كربيت المقدس ميں ماكر يبن ون تك مجدہ ہیں بڑے رو تے رہے . بھر بے طافتی سے مارے عوک کے مسی سے نکل کو کسی فی ارایل

كے طر ماكر كھانے كومالكا ليكن كى نے بھى ان يہ كچوالتفات ندكيا۔ مجير دباں سے مايوس ہوكرشہر ميں آنے اجا يماں پر عبی کھانے کی تمنا کی اور بہت ملکہ کوشش کی اتفاقا یہاں بھی کسی نے بھی ان پر کچھ التفات نہ کی بھیر نوكرى كى خوابش ظاہر كى ليكن كى في خور نوكور نركھا پھريمان سے بھى بھو كے بياسے فيكل كردريا بركنے فیلی دالوں کو ٹیلیاں شکار کرتے ہوئے دیکھا ان لوگوں سے کہا کہ تمام لوگ ٹھے کو ٹوکر رکھ لوا درہم تمہارا كام كرين تب مايى گيرندان كو دو فيليال دين برروز مقرركين اورنوكر ركولياً اخرتمام دن كزرارات کے وقت دو چیلیاں بکروی کمنیں ہی دو چھلیاں مزدوری میں ان کو ملیں ان میں سے ایک فیلی بازار میں يج كرروقى مول لى اور دوسرى فجلى كوتل كررو فى كے ساتھ كھائى اور بجر شكر خدا بجالا نے اى طرح پرده جالیس روزتک اپنی روزی پیداکر کے کچوا پ کھانے اور جو با تن مجتی وہ قتابوں کو دیتے اور بھر تمام دات عبادت مبى مشغول رسننا ورتوبه استنفار كرتے ادرجاليس د ك مخرص نے صفرت سليمان ا کے تخت پر میٹی کریا دشاہی کی مگر آدمی ادر من کواس کے طور طرافقہ سے کچھ معلوم معاملہ ہوا کہ بہ عن ہے گفت برسيد كرسلطنت كرد بلب ادرب حفرت سليما ن عليه السلام نبيل بي - كمربد داز دلى كى سے ظاہر منيل كرنے اوراًصف جن سلبمان علبه السلام كا وزربراعظم مراعقله ندو بون بيار خاجي ون سے وہ نخت پر مرف اورا بنا حکم باری کرنے لگا۔اس دن سے وہ آصف جن اس بات کامثلاثی اور متر دد ہوا کہ آج پالیس دن سے به شخفی تحت بر میر کرمکومت کر اب کون سے اور به زلیقین ہے کہ به تعزیت سلیمان علیدالسلام منیں ہیں بالآخراص بن في حقرت سليمان كى بيبيول سے جاكر لو بھياكداج حفرت سليما ك عليه السلام كمال بيريكيا تمهارے پاس تشرلف لاتے ہیں یابنیں وہ بینه خاومہ کرجس کے باقد سے حضرت سلیمان علیہ السلام کام يلتة تق وه اولى كد أن جالبس ون بوت بين مهم لوك مفرت سليمان عليه السلام كومنين و مجيعة بي اورة ہمارے پاس تشرلیف لاتے ہیں اور اپنی خاتم بھی جُركومنیں دینے شایدا وركبیں تشریب مے كميز ہوں کے یا اوع دیگر ہوا ہوگا۔ بس اصف جن نے یہ س کر بمینہ سے کہا بہت اچھایں ابھی معلی کولیتا ہوں اسی وقت اس نے جالیں آدمی توریت توال کوبلا کر تخت کا دیں سے جاکر توریت سب کے باتھیں يرُصنے كے بيے دى جب وہ لوگ توريث پڑھے لكے تب وہ صخرہ من برنخت بر بہنا تھا . به كلام البي شكر تخت پر نه مخبرسكا وه و باب سے بهي بھا گا اور وه خاتم حفرت سليمان كى در بايي وال كى، بِلاگيا مرضى الهى سے ايک ون تعفرت سليمان عليه السلام ان مجلى والوں كى نوكرى بجالاكر <u>ضك</u>انة دریا کے کنارے سور سے تھے اچانک سانب آیا اورایک میزاینے منہیں ہے کوان بر ہواکر ر با تفا-ایک فیرے کی بیٹی تنی اور وہ صاصب جال تنی - ہرروز اینے باب کا کھاناور بالے کنارے

لایا کرتی تی اس فصرت سلیمان کو دریا کے کنارے سوتا دیکھا اوروہ دیکھ کر جران ہوتی کرایک آ دبی موتا بداورایک سانپ ان پر سواکر تاب وه وفتر دراص بالفرتھی به حال دیکھراس نے اپنے باپ سے جاکرکہاکدانے آباجان مجرکونم اس شخص سے بیاہ دو توبہت بہنر ادر بیں اس کے سواکسی دو سرے سے شادی مزکروں کی ۔ نب وہ ما بی گرایتی بیٹی کو سے کر حفزت سیبان ملیہ السلام کے پاس گیا،اس وفت حفرت سلیمان علیہ السلام سوتے تھے ان کی آب مے سے وہ جاگ اٹھے۔ اس شحص حفرت سلیمان علیدالگا ہے کہاکس اپنی بیٹے سے تم کوبیاہ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کر کھائی میں تو نتہارا تو کر ہوں اورمين توكرى كركيسيث بإلنابون اورفج كوروزمره دوفيجليان اجرت تصور سصلتي بين امنين كوكها تا یوں تنکیفے کہ بن آبکی بیٹی کی فرراک اور قبر کہاں سے دوں گا۔ بس کروہ لولا کرمبری بیٹی آ ہے جم منیں جامبتی ہے ادر کھانے کویں و تنا رموں کا یعنی کھانامبرے فرمے ہے۔ بالا فرنصرت سلیمان علیہ السلا قےبدبات اس کی قبول کولئی اوراس کے ساتھ اس کے سکان پر جاکراس کی بنی سے بیاہ کرایا۔ بھر ترب استغفار كركي ضراكى عبادت مين مشغول مريكة في الجلداس صخره من تے جو انگشنزي حضرت سليمان علياماً كى دريابين دال كربها كانفياس انكنية ى كوايك فجيلى نكل كنى تھى ادرتمام فچيدياں دريا كى اس انگو بھے كسب سياس فيلى كيطع وفرابردار بورسى خيس. دوسر دن سب مايى كر حفرت سليان علیداللام کو ہے کواس دریایس جہاں انگشتری صفرت سلیمات کی صغرہ جن نے ڈالی تھی وہاں لیمائے کے شكار كركئے. تدل كے حكم سے دہ مجلى كرم نے الكشترى حضرت سليمان عليه السلام نكلى تھى دہ جال ميں پکڑی گنی کبی چیبرے نے اس ٹھیلی کو اور دوا در چیلیوں کو لاکر تصفرت سلیان عبیہ السلام کی اجرت دی۔ بی صفت سلیمان نے ان میٹوں کو سے کران میں سے دو فیچا یوں کونیج ڈالا اورابک مجھای بی ہوی کے وانے کی کراس کوذ مح کر کے حاف کرو جب ان کی ہوی نے اس مجھلی کا پیٹ ہیر ا تو وہ اٹکٹزی حفرت سیلمان علیہ السلام کی اس کے شکم سے نکل بڑی اس کی روشتی سے سب گھر ہیں اب الاہو كبا - بُيرِ ب كى بينى يه عجويه د يكوكر ب اختيار ليكاد اعلى - حضرت سليمان عليه السلام في ابني أنكو تفي بهيان كرايية بالقدمي ببن لى - اورمر غان بوا آكر بمربر ساية مكن بوسة اورجن وانسان جيع خلق ان كى مازمت ين برستور سابق أكرها صب سيوتى اور بوائے تخت شابى لاكرموجود كرديا . ميرحزت سلمانً قراین بیری مای گیر کی بینی سے کما کویں سلیان ابن داؤ دسوں ، اور تمام احوال اپنا دل سے آخر تك بيان كيا اوراس وفنت مواكومكم كياتب موانع صرت سلمان عليم السلام كو تخت سميت لبين مكا ك خاص بربه يجاديا اورفني لمازمان تصرب ني المحصف سليمان عليه السلام كمسلند

وربارعام میں حاخری دی۔ بس صفرت سلیمان علیہ السلام نے است محل میں جاکر اس حید ونیر منکودلیو كى يىنى كوكرس كوشېر صيدوى سے لاكراب نكاح بين لائے تھے دہ توكتابين جاد وكركى فيس بو برروز! بزميت منكود لين كمصخره في اس شهر صيدون سعلوك كمراليا تفااوراس جادو كمسبب سعاس نے اس نے تصرت سلیمان کی فاقم ان کی فادم میندسے سے کم جالیں دن تک سلطنت کی تھی اور تفرت كودكوس دالاتهااس كتاب كومي ياره باره كرك دال ديا . ايك روابت سے ينه جانا بدكه اس كتا ك المرون بي سے ايك الران وستان بين بي بينيا تفالس سے لوگ اب تک جادوگري كرتے بين لعداس كحصرت سليمان في صخره جن كو طلب كياليكن اس كونها يا اورتمام جنو ل كوحكم كيان لوكون تے اپنی عمر اپر دکوشش کی لیکن معلوم ند کرسکے بہت کوشش کے لید معلوم ہوا بھر ابنوں تے حزت سلِمان عليدالسلام سے آگر کہا کہ اے نبی السّر حفرہ حن آپ کے خوف سے بیٹی سندر کے جا کر ہے ہ كياب اور بغر كا صليك اس كو كياكرآب كياس منين لاسكة الراب كا علم بوتر بم لوك في فيوف بناكراس سے جاكركين تو ممكن سے كرہم لوگ اس كو يكود كرآ ب كے صفور ميں لا سكيں بير شكر صفرت سليمان عليدالسلام نے كما الجھاجاؤ . نتب جؤں نے جاكو سمندر كے بيج بس بكار نے تھے كم الے صخرہ توكمال بصاب نكل أمضرت سلمان عليه السلام تومر كتيح بين اوروه يه منكه سندر كي ييم مي سے نکل آیا پھراس کو جنوں نے کو فتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کیا جالیں دن حفرت سلیمان علید السلام نے اس کوعذاب وقید میں رکھا اور لعبداس کے وہ شکینے میں میز کے وال ركا مهت بي كدات مك وه شكيم بين البيداور فياست تك اسى طرح شكيم بين برا رميةً بس اس كى لىد حضرت سليمان عليه السلام نے كئى برسون تك مكومت كى اور بيت المقدس جرحفرت دا دُُد نے بنایا تھا اس کوا ور بھی مِڑا کر کے بنوایا بھر جنوں کو حکم کیا کواس کی دِ اِداریں شک سفید کی بنا کارنکر وہ خوبصورت معلی ہوتی ہے تب بموصب ارشادان کے جنول نے ولیباہی کیا اورستوں بھی سکے جا لیں گزیمے سنگ مرتم سے نبائے اور کواڑوں در ازوں کے آب ٹوٹن کے لگائے اور ایک درواز كانام بى إب دا دد، اور دوس در دارے كانام طوبى اور مير عدردارے كانام بابات اورج تقے در دانے کانام بنی العربی آخزالزماں رکھا اوراس کی بھیت بھی سباح کی مکڑی سے بزائی تھی اور دابراس کے سوتے سے زراندودہ کی تھیں اور سمد کے اندر تندیلیں جاندی کی لگائی تھیں اور فندیں میں تیل کی جگہ لعل شب تھا اور اس کی روشنی سے شب روشن ہوجا ناتھا ادر گندهك سرخ سنفند بلد ل كو ترنتيب ديا تحاليساكه بنن كوس تك اس كى روشني كي شعاع جاتي

فتى دوربه بمى كهاجا تلب كروس كذهك سرخ كيمياس وه حفرت سليمان عليدالسلام كوا للترثغا لئ في عنا يت فراني تھی ۔ باتفا ایک دوز محضرت سلیمان علید السلام گنبد کے دروا زے پر حریث بینے سے بنا یا تھا ا بناعصا شیکے كرا في فدا كم مع ملك الموت عاضر فدمت بوكة وحفرت سليمان عليد السلام ف ان سيريوها كتم ميرى الماقات كواستے بويا ميرى دوج قبض كرنے كويدسن كوملك الموت نے كماكہ ميں نتمارى روح تبض كمف آبابون - بيستة بي حفرت سليمان عليد السلام ف فرمايا بهت الجها محف ذرايا في بين كى مهدت دواس كيواب بي ملك المون نے كہا ميں فدا كے حكم ميں اب كھ ديد بين كرسكتا بول اور اب أب كے إنى بينة كامكم خدا وندى مني سع- چنا مخد مبياكم مفرت سليما ن عليه السلام عصابير ملك كفر م تف اسى! ہنیت پران کی جان فیض کرلی گئی۔ایک روایت بس ہے کہ ای طرح ایک برس تک حضرت سلمان عبدالسلا كى لاش بے مان عصا كے بلكے سے كوئرى تھى اور لعبنى روايات ميں اير بھى آيا ہے كرو و ديسينے نك ان كى مون كى بفركسى كونهونى - اورنمام اجداى طرح بيت المقدس كاكام سرا بخام دينة رسي بهان تك كرها ان كالهن كهاكيااودلاش زبين بركرېدى: تب لوگول كومولى بواكر صفرت سبليان عليدالسلام استقدور سے بے بان کوڑے نظر اس کے لید تخت ان کا ہوا برگیا اور دہ اُدمیوں کی نظرول سے فائے ہو گیدا ورتبام جن تاسف کرتے ہوئے <u>جا کئے</u>۔ اس ہیں حکمت حکیم علی الاطلاق کی تھی کہ حن اپنی عینب<sup>ے ا</sup>ئی سے فرکر نے تھے کہ ہم کوعنیب کی با ت معلی سے اس سے اللہ تعالی نے بطورِ آزمائش کے ان کو ا زمایا - اگروه عنیب کی بات جانتے توصفرت سایما ن علبه السلام کی موت کی بیر ان کومعلوم موتی اور کھروہ ذلت بیں نہ رہتے۔ لی خداکی مرضی میں تھی کہ جنوں کو حفرت سلیمان علیہ السلام کے مرفے کی تفرید بهوورنه وهسب يطعط تخداوربيت المقدس كى تياري نهرتى يون بى زيرتعمرمرمت ره جاتى الله تعلل تارثاد مزايا: فَلُمَّا قَضُيُنَا عَلَيْنِ المُونِ فَكُما وَلْهُمْ عَلِي مَوْنِهِ: توجه، يرجب فنصاركيا بم فاس برموت كالرهر بم ف نه جزك اس كى مدت كى كى كوليان كا ال ال كاعصاكيرا پی جب گر را چرمعلوم بوا مبز س کو - اگروه مین خبر ، رکھتے غییب کی بات آو رہے ذکت کی لکلف یں، اور دوسری روایت میں یوں بی آباہے کہ محزت میلمان علیہ السلام مون کے با تھ سے۔ بيت المقدس بنواتے تھے۔ حب معلی ہواکہ موت آبینی میرا بنوں نے عبوں کو عارت کا بررانقة تار کر کے آپ شیشے کے مکان میں دروازے بند کرتے بندگی میں شفول ہوئے اور معدو فات ایک برس تك مِن لوك مسجد نبات رسع اوروب محدليدي بريكي أوجى عصا برحض ت سليمان عليه السلام يك الما كر ه المست تصرف كلاف الله الما الله المسال الما الله المالام

کی معلوم ہوئی اورج اَدمیوں سے غیب دانی کا دیولی کرتے تھے سب کے سب فائل ہوئے۔ بن بی اس واقعہ کو اسی پراکتفا کرتا ہوں۔ و وَ اللّٰهُ اُ عُدُمْ مِنا لَحَسُوا بِ )

بيان تولي حفرت مريم عليها السلام

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیه السلام کے وقت میں بنی اسرائیل کی قدم میں حذنام كى ايك عورت تقى ا دروه بلرى مى زايده اورشقى تفى ادراس كے شوبر كانام عران ابن لا ثان تخاا در برصفرت سلیمان علیه السلام کی اولادیں سے تھی اور بہ بھی بذر بعیر روایت معلوم ہوتا ہے کہ اس صنہ عورت سے پہلے ایک بیٹی بیدا ہوئی تھی اوراس کانام اشیاء تھا اور وہ حقرت زکریا علیہ السلام سے بیابی تھی ادر بعض ردايتول مصعدم موتاب كرحه كى بهن سع حفرت زكر ياكابياه موا تفاغرهن حد حب أخرى عربي صلد موئی فنی تو ده بیت المقدس میں جا کر ضدا کی بندگی میں شکول ہوئی اور پھر نندر مانی کہ یارب مبرے پیٹ سے واڑ کا پیا ہو کا دویں نے تیری تذرکیا تاکہ وہ اس بیت المقدس کی ضمت کرے اور مین يْرى بادىيى نىكاسىپ اوروە دنيا كاكام نەكرے-چنا پخەتى تىمالىسجانە ، فرماتا چے- إ ذ تَاكْبِ افْرُاقُةُ عِمْداَتَ مُ بِالِي نَفَيْنُ تُ لَكَ مَا فِي كُنْنِي فَي رُال الله الع توجم، جب إماء الله بیری نے کہ نام اس کاصفہ نفا اے میرے پرور د کارتحقیق میں نے نذر مانی ہے واسط ترے کہ جو کھ میرے پیٹ میں ہے آزاد کیا ہوا خدمت سے لیں یہ جھ سے قبول فرما، تخفیق تو ہی ہے واسطے ترب كم و كي بير ميد يرسيد وايد ين يون آبا بي كراس امت بين يدوستور فقاكد لعفل لافل كومان باب لينفص سرة زاد كرتے اور الله تعالى كى نذروياكرتے تھے ، بجرتمام عران كودنيا كے كى كام من ندلكات تق اوروه بميشد مجدس عيادت كوت ربيت تقد يس عران كي بيرى كوهل تفااس نے نند مانی اس عمل کی صالت میں جو لڑکا جنوں کی وہ خداکی ندر سے جنا پخد بعد نوماہ کے اس نے لاکی جى تواس كانام اس قريم ركه اس حد يورت كادل اس وا تعدسے سست بوليا يعني اس كامطيت یہ تھاکہ بٹا ہوتا اور بیٹی ہوئے سے وہ لینے دل میں ناخش ہوئی کہ بمبری نذر بھی بیری نرموی کیونکہ اس امت میں لڑکی کو نذر اللہ کے کرنے کا دستور نہ تھا۔ پس اس نے پیامنہ اسان کی طرف کرکے کہا قول الله والمناف والمن ويداتي وصَحتُها النه ويدي وي وكن والمن والنيد و والما الله والله والله والله جنا تولولی اسے رہ میں نے بدلولی حین اور اللہ کو بہتر معلوم سے کم ہو کھے حینا اور بہنی سے مرد ما مند محورت کے تحقیق میں نے نام اس کا مریم رکھا سے اور میں اس کو نیری بناہ میں ویتی موں

ا دراس كى اولادكوشيطان مردود سے بچا . بن ندائي اسے صنديں نے قبول كيام بم كو اگرچ دہ -مردمنیں اچھ طرح قبول کرنا اور بھایاس کو اچھ طرح سے بڑھا نا اور نواس کو سبر دکو دے معز ت ذکریا ك وب مريم بى بى سات برس كى بوئين نب ان كى مال في ان كا باقت بكر كر - بيت المقدى میں صفرت ذکریا کے پاس کئیں اور ان کوسلام کیا اور چیر کہا اے بنی اللہ کے بیں نے نذر کی تھی کہ اگرمیر ييك معدار كابر كاتويس اس كومسيد اتفلى كى خدمت يى دونكى - حيديس في الركى حنى ادريس فياس كانام مريم ركها وراس كو بي كراب كى خدمت بين لائى بول تاكه وه اس سجديس رسيد اورسجدكى صمت كرتى رہے - بنائ و صفرت زكر بانے مجدا تھئى كے مصليوں سے دريا فت كيا كم اس كى بيش ا ورفر دارىكون كرے كا-نب و بال كا برشخف كہنے لكاكميں اس كى فر دارى كرتار موں كا أخر س سب میں نزاغ پیدا سوگیا کمی نے کہا کہ اس کومیرے حوا ہے کرو اور کی نے کہاکہ اس کو چھ کو دو چیر بات اس برعبری که بر شخص اینا اینا قلم آئین کرمس سے توریت لکھی جاتی ہے ان کو ایک لگن با فی جر كراس مين وال دو يمن كاقلم ياني محا وبررس كاليني يابي بي ندو دي كاويي شخص كفيل مرم موكا جِنَا لِيَ فَيْ تَعَالَىٰ نَے فرمایا ؛ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلاً مُهُمَّ أَيَّكُمُ مُ يَكُفُلُ مُوْكِمْ ترجمه : حب ذا تلم اپنے کرکون پالے مریم کو ضلاحہ یہ ہے کہ تحد کے بزرگوں نے میب محفرت مریم کا تواب ساتو بھر براكي چاہنے دكاكر برم كوباليں گے-انونفيله اس يات بر مواكر براك نے الك طشت بي ابنا قلم بانى مِي ذا لاسب كا قلم بإني مِن دُوب كيا ليكن زكر ياعليه السلام كا قلم اوپرسي تيرنے لگا۔ چنا بخر حضر ت زكريا م كى المرت ان كا پالنا صرابها كي الله تعالى فرمات بعد و كُفْلُها و كُوتيا الله تدجمه البي كفيل موسي مم كے محرت ذكر باعليه السلام اور چرفلم فے محضرت ذكر باعليه السلام سے كہا اسے بنى الله اس مؤكى كوصداني سي كے درے كيا بالنے كے واسط ور صفيقت ان كى ماں منے صواب ميں و يكھا اگرجيد يرادكى ہے دیکن اللہ تعالے نے اس کو بھی ندر میں قبول کیا اور اس کو مجد میں نے ماکر دھوں لیں مجد کے بزر کو ن كِلْقَاكُورُ لَى كُومِدِينِ رَهَنا ورست نهيس يعية. فيكن جب ان كافواب سنا توجيراس كرتبول كيا اورابك روایت سے بدمعلوم ہو تلسے کر زکر ای بری حفرت مربع کی خالہ تھی۔ چنا بخد و تی ان کویل لنے لکیں۔ان کے واسطے سے دیں ایک بچرہ بنوادیا گیا۔ بینا بچہ ون میں مریم دبان عیادت کرتی تنیں اور رات کو تھزت زکریاً ان كولين ساتق ب جات تے ايك دن حزت ذكرياعليه السلام حفزت مريم كوسجدي ايك جرم كاندر بندكرك ليفظر يلك كنة - چنا كي حب ان كوياد آيا تواكي آه مارى اور تنابت افسوس كرن سكاركيس نے کیا کام کیا کوٹر کی کو ہے گناہ جرکا بیا سا کوٹھری کے اندر بندکر آیا ہوں سے بدس ندکون ہو۔ وہدی

بران تولد حفرت عبيلي عليدالسلام

روابب ہے کہ جب صفرت مربم کی ہم جودہ برس کی ہوئی اور عنس جی واسط نکل کراس چید اس کر جس کو عین السلوم کی بی جیس اور ان کی بہن انتیاع زکر یا عید السلام کی بی جیس ان کے گھری عنس کو جس کو عین السلام کی بی جیس ان کا بہلا جیض تھا اور حب انہوں عنس صفر احت کی فد ایک جوان خو لیس عنس صفر احت کی فد ایک جوان خو لیس کے السلام تھے۔ جنا بی السلام فرما تاہد ہو ۔ فرا تاہد ہو ۔ فرا تاہد ہو ۔ فرا تاہد ہو کہ کے جوان خو جو جس کے السلام میں کے السلام میں کے جوان خو جو جس کے السلام کے جوان خو جو رہے کہ میں مورت ہورت ، حصر ت مربی ہد دیکھ کرند ڈریس اور جھر کی فرای مواج تھا تی اگر اس کا کو کر میں اور جھر کی میں خواج تھا تا کی ہوں ساتھ رہی کے جوان خو جو سے اگر ہے کہ نئی مربی میں جا کہ گئی تا کہ نئی میں بناہ پکرتی ہوں ساتھ رہی کے جھر سے اگر ہے تو پر بہیز گارا در احد میں نے دریا در واسیت کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص خاس و فاجر تھا اور نام اسکا معروف و مشہور لیوسف تھا اور و ماسار کا کام کرتا تھا ، حصرت مربی نے دریا دت کیا شاہد ہو دی

تخفى بداس بد دري مالانكرده جرائيل عليه السلام تقع و حضرت مريم سه كها تولا تعالى ، وَالْ النَّهُ آَتًا مَنْ مُولُ مَ يَلِكَ لِأَحْبَ مَنِعِ عُلْمًا زَلِيًّاه قالت الى كَيْدُنُ لِي غَلْمُ الاية زجر , كما معض تجرائل عليه السلام نے كمين ترالله تعالى كى طرف سے بھي اگيابوں - اوردے حاؤ كا بھ كواكب لاكاستهرا باك عيرصفرت مريم بدلس كدكها ب مولا عجركو لاكاكه تقيواتك عي نبيل فيدكوكي أد فى فادرندى مَقى كىجى بدكار ، جرحفن جرائيل عليه السلام ف كها قول تفالى ، تَعَالَ كَ فَي إلاتَ الليد - تزهم، كها مخرت جرائيل عليه السلام تي اس طرح فرا يا تير ب رب في كد وه في بالساك اورم اس كوكياجابي كے لوگوں كے يدنشانى كربن باب كے در كابيدا بور اللہ تعالىٰ كى قدرت كالم سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کام قطعی عظم رح کا سے - روایت یں ہے کہ صفرت اُ دم کی چھیا جرائل نے خدا کے ملم سے مریم کے بیان میں ڈال دی ۔اورایک روابیت میں اوں بھی آ باہے كرمر بم كے سبب ميں حفرت جرائيل نے موا بھونكى تقى اور بر تھى كہتے ہيں كہ حب موا يا جبتك مرم کے بیٹ میں چیونکی اور وہ ان کے رحم تک بیپنی تھی ترآ واز آئی کہ خداوا عدمطلق ہے اور میں اس کابترہ ہوں اور اس کے بعد تصریب مجدا فطنی میں جا کر عبادت البی میں متنفول ہوگیئں اور اس تفیقت كوابنوں نے كى بيرظاہر نەكيا اور برابر عيادت الى كرتى رئيس اور رات دن روتى تين اور زبان مال کہتی تفیں کہ یارب جوصادشہ مجرب مواہد الیا کسی پر نہ مرکبونکہ میں اوگوں میں رسوا موتی موں اور مرب ماں باب جی میرے واسطے علق میں رسوا سوئے ۔ بس لعدجبندرورز کے برراز قوم بنی اسرا ملل میں ظاہر ہواک سریم کنواری باکرہ مل سے سے . یہ بات سنتے ہی بہودی حضرت ربم کو تہمت وسے لگے اورلینیت وطامت کرنے لگے کہ اے مربم یہ تال تو کہاں سے لائی ہے کیا تونے بدکام کیا ہے۔ ہفرت مریم اس کا کچر جواب مند دیتی تقیل به سنگر وه خاموش مورستی تقیل - مب تمل فدمینته کا بوا اور مربم قریب جننے کے ہوئیں تو بجب الہام اہی بیت الفاس سے جیکے سے نکل کر ایک سیدا ن کی طرت گئیں ۔ وہاں برايك درصت خشك حدما كا تفاسى كينيح ما بييس جا كيدالله تعالى فرما يا و فأهاء كالفخاف والحاجث ع النخائب فترجم البي الا الموضية كادردالك محور كى صريس مرم اولى كى طرح میں مرکبتی اس سے بہلے اور بوجاتی میں صولی اسرائی خان کے دل سے توب حال فریر مز گزرتا اورایک روایت سے بہ جی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو شخص حفرت سر بم کے عمل سے وا قف ہوا تھا وه بوسف سنارتها اور صوت مريم كافالزادياتي تقاس في مريم سي كماكه العريم تيري إرماني اورز بدیس مجر کوشبہ سے اور بیتل توکیاں سے لائی سے تب سر بم صارقتہ نے اس سے ماری بیقت

البيخ جمل كى بيان كى ا درصب و قت ولادت تصرت عيلى عليه السلام كا قربيب بهواصب الهام البيريم فيرسف نكوركوك كربيت المقدى سے نكل كروبال سے تقريبًا عكوس بيت اللم الك فرير ب و ای سختی در دره سے بقرار سوگئیں تب ده ایک درون عجور کی جو بن بشت لظار میر كئيں و بين حفرت عيسى عليه السلام بيدا بو تے اور ورضت طر ما فو رُاخدا كى ہر ابنى سے ترو تا زہ بو کواس میں مجوری لکیں اوراس کے نیج ایک چند جاری ہوا انتے میں فرشنوں اورجنت کی حوروں نے بهشت سے آگر رفع حاصب ان کی کی . آب حوض کو نتر سے لاکر سرون علیے علیہ السلام کا دھلایا .ادر ا یک پیراین بہشت کابہناکران کی گودہیں دیا ۔ یہ واقعہ جامع التواریخ سے لیا گیاہے اورا لطانعالی فراتلب، فَتَادَتْهُامِنْ تَحْتَمُ الْدَنْ فَي الْدَنْ وَي الليَّه رَجِه وبي الدرى الى كواس كميني سے فرشتے نے کونم بن کھا اے مریم تحقیق کردیا نیرے رب نے ایک چٹہ جاری زمین میں صب نگاہ کی مريم نے توالي چيمه ويکھا اور ان كے بيٹے عبلى كا ه ماركر روئے اور چيم كہنے كيكے الے بيرى امال بيان كوئى مني سعة كومباركباد دين والله بربانين البينسة ساس كربهت فرش بوئيس اوروب كحان كى اب كواستها بوئى جوك لكى تب عيب سعيبراً والآلئ قوله نعالى وَهُبَرِى إلَيْكِ يحِينُ عِ المنخلي الخ ترجم اورا مريم تواني طرف كجورى شاخ كو الاناكداس ساكري تح بر كجوي اوراب كاداوريوا وراين أنكوك تع كى طرف ركوبي مربم في جب درمنت وف كى طرف نظر كى توامنوں نے اس برتازہ خرماد ملھا. جناب بارى تعالى يى عرض كى اسے رب ميں وقت تخرت زكريان بحوب سے بن ون تك بيت المقدس ميں كرے كے اندو فيكو بندكر كے ركھا تھا واس وقت بى توتى بى دى نى دى دى درى بىنيائى اوراس وقت على بوادرعت سے كمجورا ناركوك كوا برباس وقت بھى اپنى منايت ومېرانى سے بے ربح و محنت روزى دى . نب ملادعلات يه خطاب آيا اعدم يم اس وقت توسو ائم بمرساوركي كودوست ندر كهني فقي - ادراب تيراد ل نير فرزندى طرف مائل بواسما البخ كولازم سع كرتوابني فحنت اوركسب سع كااوربي اورا بضفرند ے اپنی انکھیں مخفدی رکھ اور توبیت المقدس کی طرف جلی جا، وراپنی حکم برر باکش اختیار رکھاور ا وركسى سيمت بول عب بخرس كوئي أدفى برهي تويدكم - توله تعالى - فيامًّا تير مبيٌّ من البير احَدٌ الله فَقُوْلِي إِنَّهُ مُدُن لَ تُ لِينَ هِ عَلِي صَوْمًا الْخِ تُوهِمِما العِرِيم سُرِ لِي نود كُفَّة کوئی آدمی توکہنایں نے مانا ہے اپنے رحمٰن کا روزہ اس وج سے بی بات نمروں کی آج کسی آدی سے يس فدا كے فرواف سے مريم صفرت عيلي كوكوريں نے كرائيں مريم صفرت عيلي كو اينے لوكوں كے.

إس جنا لا قولاتنال ، كَاتَتُ بِهِ قوصَهَا تَكْمِلُ الع تنعيم بن أوين معراً بي مريحض عینی کو اپنے اوگوں کے ہاس لی بہودیوں نے کہا تحقیق تر لائی سے ایک عجیب چربہن بارون کی كه مز تها نيراباب بدا أدمى اور نه نفى تيرى مال بدكار- أكريد بي بي مريم بارون كي بهن نر هي . ليكن اس واسط كماكم مريم حفرت بارون كى اولاديس سي في بريم في لوكون كو صفرت عينى كى طرف اشاره كماكم تم لوگ اس بیجے سے پوچھ اور میں توروزہ دار ہوں اور میں آج کی سے مربولوں کی جیسا کہ ارشادر بانی بعد فأشائ شداكيه الليه ترجم بن ابيع القركة شارع سع بنايام بم فاس الركاكيد اشاره ديكوكروه إيديم كبونكريات كري اس شخف سے كما بحى وه كو دس سے اور حال بہے كمروه ا عَي بِحِد ہِے - بِجِر اللّٰہ تعالٰیٰ نے حضرت عیلیٰ کو زبان تکلّم عنایت منها کی قولہ تعالٰی: خَالَ اِنْ عَبُنُ اللّٰهِ مَٰ اْ نَتْمِي الْكِتْبُ وَجُعُلَى حَيْثًا لَمْ تَرْجِيهِ صَرْت عِيلى لِرك كميس بنده بول السِّرْتَعَالَى كاس في وكركتاب دى سے اور فجار بنى كيا سے اور فيركو بركست والا بنايا سے اور تاكيد كى فج كو غاز كى اور ا واليكى زكواۃ كى حب تك كرمي دنيا بين ربون ا ورفير كرحس سلوك كي تلقين فنرماني ا ورهي دن مين مر دون ادري روزس الح كحرايول زنده بوكرقبر سے حب يه كلام ان يبود بول في سنا حضرت عيني عليه الملاكم سے توان کو بڑا تعجب ہوا۔ اور بھرا ہی میں کہنے لکے کہ بہ تو لڑکابنی ہوگا اور لوگوں نے ہوتہمت دی تھی وه سراسم كذب اوربهتان بعد بي سريم تفرت عيلى كى پرورش مي محروف ريس اس وقت تك كم حب تک ده بالغ بوط توخداکی طرف سے ان بروسی نازل بونی که اے علیلی ترقوم بن امرایل كو اليسة خداكى طرف دوت دسے ، إس تحزت في سب كو بلايا اور بيران كورا ٥ بدايت كى دكھلائى انبول قے نہ ما تا اور کہنے لگے کہ ہم اپنے دین موسی کو چھوڑ کر ایسے سے پدر کی بات کیونکر انیں۔ یہا بنی سنكرا دران كابه حال ديكوكر حفرت عيلى بيزار بوكرشېر سے نكل كر كاؤں كى طرف جلے كئے . دمان جاكر و کھا کہ کے دھوئی کرے دھوتے ہیں۔ بدد کے کوان دھوبیوں سے تفرت عینی نے کہا کم تم کردے کیوں وصوقة بوابنا ول باك وصاف كروكفروشرك سعيد سنكرا بنول في كها كراجيا بم كوتباؤكم بمكى ييز سايناول بإك وصاف كرس - وحزت عيني في ان سيكماكيد كلم يرفع . لا إليه إلاّ الله عِيشْلَيْ وْحُ اللَّهِ طبي ان دهوبيون في معرب عبيني كاكله بيره كرابيغ دل كوكفروشرك سے یاک دصاف کیاا دروہ ص کاکیرا دصرفے کو لائے تھے اس کو جیرویا اور دہ تام دصوبی حض عداع کی امت میں داخل ہو گئے اور وہی لوگ بھرالضار کہلانے لگے بھردیاں سےوہ سبدریا کے كنارك فيرول كياس كي وه درياك كنار عظيلى المرتفظان سع مي حون عبني في

ا پتی بنوت کا اَطْهار فرمایا. وہ کھنے لگے اے عدلی جو تو پیغیراً ئے ان سیوں نے اپنے اپنے معجزے دکھائے ا در تهارى بنوت كى كيا ديل سعده بم كودها ؤيرس كر حفرت عينى في فرمايا. توله نما كي : أقي الفات ككُونْتِي الطِّيدِي الان توجهم وتفرت عيلي فان سيكماكمين بناويًّا بول تم كومي سيجالوركي صورت بچراس میں بھونک مارتا ہوں تو وہ ہوجاتا ہے اڑتا ہوا جانورا لنڈ تعالیٰ کے حکم سے اورجِنگاکڑیا بوں جواندھا پیدا ہوا در کوڑھی کو اور ملانا ہوں سردے کو اللہ تعانی کے عکم سے اور تبادیا ہوں م كوج في لها كما وكم اين اين هر ساور جد كا و نشاني پردى سے تم كواكر تم يقين ركھتے ہو اور سع بتاتا ہول تورست کوجو کہ اسمانی کتا ب سے اور دہ فجے سے پہلے کی ہے اور آیا ہوں میں تہارے پاس نشاينان كراييفرب كيطرف سيسو وروالله تعانى اورج كيمين تم كوكبون اس كوما نواورشك الله بي بيدرب ميراا وردب نتهاراب اس كى بندكى كرواورى سدهى راه بسيب س كران ابى گيرون فِي الله عَالَىٰ وَقَالَ الْحُوَ الريعُونَ يَعِيشَى ابْنَ مَدْ يَكُمُ الْحُتَوْجِمِين و اورصِ كِما واريان ا عینی مریم کیمی ترے رب ہے ہو سکے قدوہ اتارے ہم پرایک خواں بھرا ہوا آسان سے بد سنكر تفرت مدين في كان سے دروالله تعالى سے الرقم كريتين سے اس كرواب ين ان لوك نے كباكه بم پاست بن كه كها دين اس تو ان سے طعام اور جين پادي بمارے دل اور بم يہ جي مانيں كم تے نے ہم کو بچے بتا یا بعداور چورہم سب تیری اس رسالت پر گواہ رہیں۔ یہ باتیں صخرت عیلی نے ان کی سنی اور عجر وه ایک بڑے میدان فی طرف جلے گئے اور وہاں ماکر ایسے سرکو ننگاکیا اور ایسے دونوں ہاتھا تھا کر عذاوتد قدوس سے دعامالی کرا سے رب برے تو دانا بینا ہے جو کھ کہ تو ارلیاں نے بھے سے کہا ہے اور جو کے کہ اپنوں نے طلب کیا ہے۔ اگران کی تعمت سے روز اول سے تو نے مقرر کیا ہے توان کے واسط الك خوان لغت الين فقل سي تصع و ب توله تعالى : كَالْ عِيشَى اللَّهُ مُوكِمُ اللَّهُ مَرْ رَسَّنا ٱلْحُولُ عُنْشَامًا مُنْ وَتُسْفَاءِ تُكُونُ كُنَا الْحِ. ترجد كهاعلى ريم كيف في الساعوب مرسد اتاريم برايك تؤان جرابوا أسمان سے كروه ون عيد سروے بما سے بيلوں اوز فيلو لكواور ا در نشانی بووے بری طرف سے اور دوزی دے ہم کو اور آدسی ہے بہر دوری دینے والا اسی فت معزت برايل في نازل بوكركما توله تمالى ، قال الله إنْ مُنْدِ لْهَا عَلِيكُ مُو فَمَنْ يَكُفُرُهُ الليه كما الشيفيين اتارون كاتم يروه فوان مركرتي تمين سے ناشكرى كرے اس كے بعد تومين اسكوعذاب كرو تظاده عذاب جوز كرون كاكسى كوجها لؤن بيس سع بعداس كے - چينا ليز اس كے بعد الك نهايت جهم بالشان منان طرح طرع کے کھانوں سے تصرابوا تھامیب ان لوگوں نے اس تھوا ن کامر ہوتی اٹھاکر

ويكها تراسيس بالخ روشان اورايك فيلى تلى بوئى تقى ص مين كانفط نه تقد اورنداس بس بلرى تفى اورقوش سى تركارى اورايك منكدان اور بالخ انارا ورتقو رسع صحف اور روعن زيتون اوراس كے علاوہ اور پترس بھی تھی بیچیزیں تمام بنی امرائیل کی قوم نے دیکھیں لیکن انہوں نے اس میں سے کچے نبطایا اور کہنے گئے اعداد كي استان برى في الما المناه المناه المال الم بجرصمت على عليه السلام في الى الله يولى في في إلى يدي والم المحمد الكافد الحيام مع وه فيلى زنده موكني اور بير وه فيلى ال فوان بي مع وويرى بدو بكر كرسب أدمي همراكت وركيرا دفي مهم كرمركت. بجر حضرت بعبالي سے لوگوں نے قر اکش کی کراپ اپنے ضلعے دعاکیتے بہ چیر دای ہی ہوجائے۔ چنا بچہر حفرت ملبلی نے الله تعالى سے د عالى فيلى بھروىسى بى تلى بولى بوگى اوربىر مجزه تمام قدم بنى اسرائيل في واين كالى سے دیکھا بھراس کے لید صفرت میلی علیہ السلام اس خوان لفت پر کھانے کو بیسے اور معفی مزیب بھی صفرت بيئ مليه السلام كح ساقة كها ناكها في بيني كيُّ اور ومغرور تضاينون في وه كها نا ان كے ماتھ منیں کھایا ورایک روایت سے یہ بھی معلوم ہونا ہے کہ جس عزیب نے ان کے ہاتھ سے کھا ناکھایاتھا وه بهت جدمنتي موكيدا درص اندهے نے كليا تصاوه بينا موكيا اور ض كور هي نے كل يا تصااس كو أرام أكي چنا پنه وه نوان نعمت سادادن اس طرح بحرام واد کهار با در کهر بھی کم ندم و آخر رات کو وه خوان لغمت بجم أيمان يبصلاكيا لوكون نيد وكمهاكهمن لوكون ني كها نا كهايانه تفا وه لبديس بهنت بشيران موسفه ا در جركين لط کریم بہت کی نعتوں سے قروم رہے اس کے لید خدا کے حکم سے دوسر دن طبی فوال نفیت بنے ایکرای فران لفت سے بہت سے لوگوں نے وہ بی بوٹی کھی اور تر کاریوہ یا لخے دوئی اورانا رغرض سب کھ کھایا ور دہ ذرا بھی کم نہوا دیبا ہی دہ خران بھرار ہا۔ اور بھر دلسا ہی خوانِ نتمت اً مان يرجلا كيا. مزض من لوگول في اس من سي كهائي جوجيز وه ان كي بيندسي برخيس و بعض فياييخ ذوق ٹیری سے کھاتا چا ہاں کو دسی مزاملا ورجے ترشی سے ذوق نشانس کوترشی ہی کا ذائقة حاص ہوا اور حمل كوفكين كاشوق مقااس كوفكين ملتاربا الغرض اسي طرح وه خوان نفيت مين دن أتاا ورجاتا ربااور شر كيفن لوك تفي سب كيسب آسوده موكر كهات تفي اورليق روابول بي إلى عي آياب كرخوان فغيث باليلى روزتك برابراً") اورجاتار با اورتنام ابل شهراس بي سي كان رب ليكن خداك ففل سے کی ہم مرا - قدم بنی اسرائل بدمعجزہ دیکھر لیصنے ایان سے آئے اور اجمن نے جر بھی ا نكادكرديا اورجاس كے بعد مى ايمان شرا يا تواس كى شكل سوراور را كھركى سركتى اور جولوگ ايمان لائے نضان بررحت البی نازل مونی - ایک روابت میں برب آیا ہے کہ سات سواد میول کے جہرے

مع بوٹے تقے یعنی سورا ورریج کی شکل کی صورت بن گئے اورجولوگ کر ایمان مے آئے تھے ابنوں نے نوراسلام سے سعادت دارین ماصل کی. روایت سے کم ایک روز تصرت میلی علیہ السلام مومنوں کوے كرايك ميدان كي طرف ميركو كئة تووبان ايك لومرى كو ديكها توصفرت عيني في اس سے پوچ اكه توكهان سے اً تى سى اس نے كہا ابنے گرسے اتى بول اب دوسرے مكان پرجا دُن كى . بيرس كر تصرت عيلى عليه الملا نے کہا، کین مکا ن کِد بی مَدْد کیم : ترجمہ کہامر یم کے بیٹے کے واسطے مکان نہیں ہے یہ سنتے ہی موس لوگ ا پ کے ساتھ تخصے انہوں نے فور اصفرت عینی علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارسول اللہ اگر آپ فرمادیں نوآب کے واسط ہم ایک مکان تیار کردیں ۔ یہ س کر صفرت عینی علید اللام نے فرما یا کرمیرے ہاس دولت منیں سے ابنوں نے کہا کہ دولت ہم دیں گے بحرت نے فرمایا سے یارو گھربنانے کویں جمال کہوں وہاں بناة. تب دومرے دن مومنین علی علیه السلام کے لیے بہت رویئے دولت ہے کر آئے اور چرا بنے فربابا رومیرے ساتھ میں بتلادوں تب دریا کے کنا سے ہے جاکر موج کی جگہ تبائی کرتم لوگ بہاں ہر میرے واسطيكان بناؤ انهول نےكما اسے حفرت عيلى يەمكە توبېت مخدوش سىدىمال يركيز كرمكان بنے كااورهركية فهرسك كانب حفرت عيلى عليه اكسلام نے كما اسے ياروجان لودنيا بھى جائے تحفر وسنس ہے اوراس کو توادث کے تھیٹرے اور موص ہروقت مارتی رہتی ہی ا دراس کر داب موج بس کھر بنا كوكوني ربابنين اورشرا فنده ربع كاء الغرض ونيايس عارت بنإ ناكوتي فائده منين بلكه برشخص كوجل بيركم وہ آخرت کی عمارت بنا منے میں کو میشہ بقاہے۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت عینی علیہ اسلام کے وفت میں ایک نیک بخت عورت نفی ایک دن وہ روٹی لیکانے کے واسطے آگ سلکا رہی تھی تاکہ اس سے روٹی دیکائے۔ اتنے میں نماز کاوقت آگیالمبذا وہ نماز پڑھنے سکی عرب اس نے نماز سے فراون پائی تو دیکھنے کیا سے کہ اس کالڑکا اس آگ کے چوطے کے اندراس آگ سے کھیل رہا ہے اس نے یہ د یکھنے، ی جلدی سے لینے لڑ کے کواٹھالیا۔ اور لینے شو ہرسے یہ ماجرا جاکر کہا اس نے جاکر حفرت عيبى عليه السلام سے بيان كيا بينا كي صفرت عينى عليه السلام نے كماكم تم إين بيرى كوبياں بالاؤ اس سے حال پرچرکریں تم کو تباؤں گا ، چرآ پ کے فرمانے سے اس عورت کے شو ہرنے اپنی بیری کو صفرت عینی علیہ السلام کے پاس صاخر کیا حفرت عینی علیہ السلام نے اس سے برجیا تو نے قدا کاکیا کام کی اجر پھرت با ياكر نيرالركا أك يريا. وه لولى ضراعالم العنب سعين كيومنين جانتي بون مكرم ف جارياتين بي ادّل يدكراس كى دفين بيرشاكر بون وومرى اس كى بلاوميين بيرصا بربون بيسرى اس كى رهنا برراحتى بون پیرتنی آخرت کاکام دنیا کے کام بر مقدم جانتی ہوں۔ اگرچہ کارودنیا فوت برجائے۔ برس کرحفرت بیلی

علیدالسلام نے کماکہ لی بہی یا عضب سے اس نیجے کی محفوظ التکا ، یہ بورت اگرم دہرتی تو اس پر وی ازل بوتی دو اللہ منے کہ ایک و ن حفرت میں علیہ السلام نے کورستان کی طرف جا کرد کی کہ ایک تخص کی قر سے نور قبل اس قبر سے نکلا اور مسے نور قبل ہے۔ حضرت نے دعا کی اس وقت وہ قبر عجیٹ کئی اور ایک تخص اس قبر سے نکلا اور وہ فو اور کی جادر اور مصربوٹے تھا جھرت بیسی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تی میں ماکو قبول قبول قبول ایسان کی دھا کو قبول قبول قبول ایسان اور میں اور جھربیا بنی دعت فرمادی . نب حضرت میں میں کو گناہ میں نے دیا میں کہ جو دہ خوا دند کریم نے معاف کریے سے اور کھر اپنی دعت فرمادی . نب حضرت میں عیلی علیہ السلام نے کہا کہ بی حد عالیہ نے کہا ایسان میں ہے کہا کہ جو دہ خوا دند کریم نے میں اور نا ذکر تے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی ہماری او لا دہے ہما سے میں کو رنی میں حاصل ہوگی ، در والٹدا علم بالصوا ہے)

حفرت على عليدالسلام كي جياه بادشاه سيلاقات

كعب الاجارف لكهاب كراكب دن صرت عيى عدد اللام بيابان شام سي جات تقر راستيب ایک سربوسیده کی بڈی ملی مچنا کی امبوں نے جناب باری سے عرض کی باالہی یہ کس کا سرراہ میں را اسے تو اس کوزنده کردے تاکه ده فجر سے بات کرے اور مجھے معلوم ہو کہ بیم کون شخص تھا اور دینا میں کیا کام كرتا قا-اوركى كناه كى پاداشى اس كى كھورى راستىيى بىر بىرى سىدادر جربات يى اس سے بوچوں وہ اس کا جواب د سے الیا کردیجیئے جنا کی الشد تعالیٰ محاصے وہ کھو بڑی زندہ ہوگئی . ننب حزت عین علیہ السلام نے اس سر بوسیدہ سے پرچا کہ اے کورٹری فداکے حکم سے توہم سے یا ت بیب کواندائی ا هديني زو كاس سے دھے كايہ كي كو بواب دے كاسب سے بہلے اس سربربیدہ فے مفرت عيى عليه السلام سے كماكر الصفرت أب كيالو چينة بي فيرسے پر چيد ان معرف عين عليه السلام ف يوهيا تومرد تعاياعورت وسعيد تعاياشقي مقبول تفايامردود تونكر تفايا غريب. نيك نفايا بدوراز فد تفايا كة ناه قد ، تجيل تما يا سخ ا در مجے يہ بتاكه نيزاكيانام ب ،بدس كواس كور پرى نے كما اے حض ت عبي عليه السلام ميں بادشاہ نفاا ورمبرا نام جمجاہ یا دنشاہ نفااور میں بہت زیادہ سخی تھااور سجد ومقول اور نیک ا وروراز قدمی تفاا در کنی بادنناه میرے زیر فرمان نفے دولت دونیاسب کی فیے کو حاصل تفی اور مجھے كى بات كالغم ندقاً اورسمينه عنن ونشاط مين رنبنا تفاء اوريا نخ بنرارغلام مبرے عصابروار جوان وقولمون سرغ فنبا إدش باخمير مندى دائيس مائيس كفرك رسنف تقداوريا بيخ سوغلام ما برزوانه ساز اور بايض

غلام باچنگ دوچاند بری فدمت بی مدام ماحر رست نف ادرایک بزاد او ندیان تری فش اواد کان دالی بروننت میری نیس می رباکرنی تین اور مزار لونڈیاں ہم جن ہم قدم ہم رنگ رقص کرتی تحقیم اور ان كارتق اليابوتا تقاكم موقان بوا اور درند يوند ب ديكو كفرك رئية تفياد را دي ترسكنك عالم ميں رہ جاتے تھے۔ اے پیمبرخدا اگریس اپنے تام اوصاف حشت بیان کروں توجرا پ جی تبب کریں کے اورجب میں شکارگاہ میں برائے شکاریاتا تھا ترایک ہزار اعلی قسم کے طور ہے معہ زین زرین بمرے سأنفس برت تفط اورابك بنزارم برشكار سفيد تبالوش وناج مكلل برسر باز دببرى شابي ب كرمير عساقة چلتے تھے اور ایک ہزاد غلام با کم زریں کلاہ کرشہ سرخ پوش میرے آ گے اور ایک ہزاد اس طرح میر سے بھیے ادرابك بزار باصلاح داسى طرف ادراك بزارغلام بائي طرف جلنے تف وراس كے علا وہ دس بزار يهج رستن فحام بغمر مدا اكرتم سصفت شكارى بيان كرون توجراب كرد التجب مركا ادرمشرق سے مغرب تک میری بادشاہت تھی اورمیرالشکر ہے شار تھا اس کے مکھنے سے وزیر وہنرہ عاجز رہنے تخصا ورب شمار بادشاه اورملك ميرب زير فرمان تقص بويس فان بديز ورشمنتر تبضه كياتفااور اگرصفت اس زورا ورلااتی کی بیان کردن تواب اسکو بھی سن کر رہے ہی شعب موں کے بعنی کی بادشاه كوطافنت مذتفي كمبرامقا بله كرسك اورتقريبًا جارسو برس تك بسن بادشابي كي اسجارس یں ایک دن بھی بھر کو عم و ریخ نفید نہ ہوا اور میں جوا ار دوعالی جال و کمال دفر بی سے نظر ضا بيني كرني بادشاه وعيره بهي مير برابر من قفاجه شخص عي ميري طرف زيكاه كزنا وه نهايت متحرر مثااور ميرا بميشه كامعمول تفاكه برروزايك بنرار دينا دفيرون اور محتا جون كولتيم كمرتا نضا اور سر مجوك كوكهانا کھلاتا تھا اور اسی طرح ایک ہزار ننگوں کو کیڑا دتیا تھا لیکن یہ سب کچے کرنے کے با وجود لیے حقیقی عبود الشّع وحل كومنين جانتانها ورمين خروب يرسني كرتا فها لين به حقيقيتن حفرت عيني عليه السلام نے سربولبده سے سن کرایہ چھاتم کو مرے ہوئے گنے دن ہوئے اور توکس مال میں تھاکیا تو فعال الموت كى صورت وشكل وبهيت كيى ترف ديكي سووه مجى فجرسے بيان كر. نف اس في بيان كيا کہ اے پنیر ضدا آج ایک موسر س برے ہیں مبرے سرنے کو اور اس و تن بات برمو فی تنی کہ ایک ون مين موسم كرمايين ميشاموا تفادكرى نے سر روائيد ت صودكيا - بين و بارسے الحركر اپنے علائي كاه يركيا اور نمام اعضاء بن مير اس فدرستى أنى كه طبعيت ميرى بدعزه بوكسي بيم ين ويى سود بااور ميراصال متيفره بوتار با اوراس بسرشابي بروزيرول كوبلايا كمور"ا مبراعلاج كياجا وس ادراس وقت ميرى الطنت و كسيزاطبيب وكرفق ان سب كرماياكوي في ان سي كماكمة مب بيراعلاج ميح طور بركرو-اى حكم

کے سنتے ہی تمام طبیبوں نے میرے واسط داروکی - لیکن ان کے علاج نے فیے کھر فائدہ نہ دیا ا در کونی دواجی مجهمیند شریدی اور یا پخرس روزمراحال از صدایتر بهوگیا ا درمبری زبان بند مرکنی اوربیاه بوكني اوربدن كانينے لىكااور ميرى آنكھوں ميں سياہي بھاكتي اور روشنى جاتى رہى اور فيے كچر كجى نظر نہ كَتَا نَفَا - اور كيم في بهوشى آف لكى اس مالت سكرات بي عينب سي ايك أوازاً في وه يس في ايمي طرح سن کر روح جماه کی قیمل کر کے دوزخ یں بے جاؤ - چرایک لحظ لعدی ملک الموت بہیت وسلا سم ناک الی کرسران کا سمان براوریاؤل تحت الشری می میرے مامنے آگر کھوے ہوئے اور لئی مذان کے تقےیں نے دیان کو دیکھا تو مارے ڈرکے ان سے میں نے بہت ہی ۔ زاری کی لیکن اہتوں فے بیری پڑر نسنی یہ س کر حضرت عیلی علیہ السلام نے کہا اے یا وشاہ جمیاہ تم نے ملک الموت سے پوچھا تحاكر ننبادے اتنے مندكيوں ہيں اس كاكيا سبب سے يجاه بادشاه نے كيا الے بيغير تعدايس نے ان يرجيا تحاانبون فيجراب مي كهاتها كرسامن كرمنه سيجان مومنون كي قبي كرّا بون اورداسي طرف کے منہ سے اِنٹدگا نِ عالم سماوات کی روح قبض کرتا ہوں اور جومنہ کہ بائیں طرف سے اور جو سیھے کی طرف بين ان سے كا فروں اور مشركوں كى روح قبض كرتا ہوں چير صفرت عبنى عليه السلام في إيمياكم سكرات الموت بخريركي كزرى تنى اوركس طرح نيرى جان نكلى تقى وه جى بيان كراس نے كها كريس نے تضرت عزدائیل کودیکی کر کئی فرشتران کے ساتھ ہیں کی کے باقدیں آگ کے گرزا ورکی کے باقدیں تھرای اور تلوار سے اور کوئی اپنے ہا تھے سے شعلہ آتش ہے کر آئیں ہیں اور اپنوں تے برے بدن بر وال دیا۔ اس وقت فیرکوالیسامعلوم ہواکراس سے زیادہ آتش نیم ترکوئی دوسری مزمر کی۔ اگر ایک ذرہ بھی اس میں زمین برگرے توساری زمین کوجلا ڈ اے اور داکھ کر ڈھر کو ڈ اے ، پھر وہیرے نمام بد ان کارگ ورلیٹہ پکر کرمان سے تن کیمنے لگے میں نے ان سے کہا اے فرشتر! کھے کو جھر ڈروا ورمیری دولت جتی ہے وہ تم بری ان کے بدے ہے او بل بریات سنتے ہی ابنوں نے برے مذیر طما بخ ماراکداس سے تمام بدل كے جوڑالگ بو گئے ادر چركہا اے يدبخت بے شرم وب جيا ترجا نتاہے كه الله لعوض كناه كافروں سے مال منیں لیتا ہے۔ بھرمی نے کہا چھے کو تھوڑ دویں آپنی آل وفر وند فد الی راہ میں قربان کرول گا۔ بیس کر ا بنوں نے کہا کہ ضرار شوت منیں لیتاہے ، اے پینم رضراجان نکلنے میں ایسی تکلیف گزری کراگر مزانیم بیک وفت جھ پر اری ماتیں تزمجی اتنی تکلیف نہ میونی . العرض وہ فرشنتے مبری جان فبض کر کے المراس كے بعد اوكر سف مح كفن بہنا يا ور بجر فرستان بي بے ماكرم دول كے ساتھ! كورم تنان ين دمن كرديا ورفي إلى طرح سئى عدُّ حانك كريك أح بيراس فيرس بيرى دواره

جان اَیْ اور منکرنگیر فرشنتے آئے اور وہ فرشنے بھی جو دنیا ہی میرے ساتھ تھے آئے اور وہ جوے كبنے سكا كر او تم نے دنیا ميں ميں مجلاوبرا يكى وبدى كى تقى سودہ اب تم ديكھوا دركيے ہوئے كامر وہيكھ اورج كجيم ابناكيا بواعبولاتها وهاس وقت سب ياد آكيا اورس اپنے كيے بوتے كر تو تو ل برانسو بہا تار ہاا ورصب منکونکر میرے پاس آئے توان کو دیکھر مبرے عقل و ہوش ماتے رہے کیونکہ میں نے البیاکی کود کم انہیں تھا وران کے آنے سے زمین حود مجود میں جاتی تھی اس خطرناک صالت ين ألرفه بديخت كوقير كے اندر بي اكر بي تھے لكے من تر بلك بعنى نيرافداكون سے اس بري تے كهاكرتم بويه الفاظ سنت بى كزراً بن سے مجركر ارف لكے اليامعلى بوتا تفاكداس كى وكت و دھك تحت النزى تك بل كني موكى برا بنون في صديد تهامًا دِينكُ ين كون ادين بع ترايس كر ا در مقل و ہوش باختر ہو گئے اور زبان مارے ہو ت کے بند ہو گئی۔ بھر وہ مجھ سے کہنے لگے اسے دروع گوتبراخداكون سے يس في عركهاتم بى بوير سے خدا - بھرابنوں نے يہ سنتے بى ايك كر آتش فير برماداس وقت میں اف کرکے کہا در بغا واحرتا ، اگریس پیدا نہوتا تر اچھا تھا اب کہاں جاؤں اور کس سے مزیاد کروں اوراب تزكوني سنتاجى بنيس عرف خداى رحيم ورحمن بيديس بجرج انتان قاجيار سوبرس كى بادننابي اوردنيا كى خوشى عذاب قبرا ورسوال وجواب سے مجرية للغ تفى - اس كے بعد انہوں نے بدكها كد فضب اللہ كاموكر فقت فدا كى كاوے در بجر ينركو إيے بجركي دير نعدمشرق ومغرب كى زين اكر في كوديانے لكى دراس الساديا ياك ميرات تمام بدك كى بريال ورسم برسم سوكر لو شخ لكيس بهرزين في كماكد الدو تمن فداتوني التفردوزميرى ليثت بدوباا وديرابركفركة ادباا وراب توميرے بيٹ كے اندرا ياب قتم سے في كوايت رب کی میں اب تھے سے می اپنا اور حق تعالیٰ کا بھے لوں گی - بھر اس کے بعد دو فرشنے آئے وہ بالکل سیاه ایش تصاور خنمناک معلوم بوتے تھے۔الیاکسی کویس نے اس سے قبل نر دیکھا تھا۔ فجر کربہا ہے پکوكر عمش كے نزديك سے كئے يہ و بكوكر في كھ اطمينان سامعلوم بواكديس اب شايد خداكى وحت كى جكم آیا مول انتظیم عرش کے کنارے سے ایک آواز آئی اس شقی القلب کو دوزع میں سے ما قواد دائی کے پاس جاکرچار کرس ہواہرات سے مرصع میں نے دیکھیں ایک پرابراہیم خلیل الشرا ور دوسری پرمری کلیم الندا در تعمیری پر محد صدیب الندا درجید تفی کرسی پر ایک بسیر مرد خشناک بلیما تھا اور اس کے پاس گارخانہ آتش اليتا ده تفا اور سلاسل داخلال يعني زنيري اورطوق سجير آتشيس اس كے باس موجو د تف اور نام اس كامالك تحاجبًا كيد في كواس كياس مع كنا وراس في ديكيفت بي في كوايك تقير في دى ايس كمير ننام برك بين لوزة أكيا اورس برى طرح سے كانينے لكا توبه بولاكوس برنجت كو لرسے كى ذېخرسے باتھ

كروكوب وكوفته شديدس مطاا ورتقريبا ستركز غبار كحنيج بيطا بجربيرب بدن سعطال نكال كمه سان اوز کوو و کنتے میں اس دورخ میں دال دیا۔ اسے بیز برندااگر اس زنجر کا ایک صلقه زمین پر راجاد۔ توتام فلق روت زبين كي باك بوجاد اوربيرى زبان برقبر ننبت كردى كني اور بيرين كسي نم كى كوفى ياد نركر سكتاتها وبيرحفرت عيلى عليه السلام في فرمايا و المعرجي ه بادشاه أتش د و زخ كيس تفي ده بيان تُوكروسي سنتے ہی اس نے کہاا ہے بیغیر خداء دوزخ کے درجات سات ہیں ان کے تام یہ ہیں ما دید، سبقر، سنفر جہنم نغلى ، حطيه ، حادثية - مطهه ا در ها ويرسب سيني طبق بين بن المسينيم فدا اكرآب إلى دورْغ كود في تركية كران بيرخدا كاغضب سيان كرنيج اوبردائي اوريائي آ كرين في دبلتي موتى اكرين اكريد ادراس كاندر مجوكا دربياسے لوگ جل رہيے ہيں د ہاں كھا ناپينا اورسايہ قطعًا نہيں ہے۔ ہميشہ سواتے عنم كے توشی اور راحت بنیں ہے اور مندان کامانند سیاہ کوٹلے کے سے اور ہمیشہ گریزاری اور توبہ زاری کرتے ہیں لیکن وہاں توبه نبول منين بونى بلكه مروقت أوازاً تى ب، اے اب دوزخ تهاراطعام بميثراتش دورزخ سے تم تر دوزخ ہی کا اید جی ہا جانز رہ مجروباں سے محرک ایک درجت اُنٹی کے یاس اندوززخ کے سے کمخ اوراس درونت كانام الله تعالى في قرأ ن بحيدي سجره زكوم فرماياب، اوربندى مين اس كوتي كهيني بيل اس ملم س نے کا نے کو ما شکا وہی درصت زقوم لا کرچھ کو دیاجب میں تے اس کو کھا یا تواس سے مراحلتی بالكل بندسوكيا اوراس طرح سے بير ہواكہ وہ تنہ نيچ اتر تا ہے اور نداوير كاتا ہے مارے ورو كے اور ورث كرى طرح بالا تار باكر فيركو بانى دو تاكر لقر من سي اتر ، جب بيا له عركر بانى كرم بهم سالديا ا ورصب می نے اسے پیا تواس کے پینے سے گوشت پوست بڈی ٹک بل کرفاک ہوگئی اس کے بھے ایک جرا کی کی ا دار آئی اس ا واز کے لید تھر بیری ہٹری گوشت پوست ہٹری تک جب کرخاک ہو گئی لیمی مکل برا جم صل گیا اور یا ول کے تلوہ سے سرتک میرے آگ سے جل رہے تھے۔ بھراس کے لعد م کورتبال أتثي لأكربهايس اور في سيكما الدير بنت المنتقل كى جزام في المركوسوا في عذاب كاوركي منیں ملے کا کیونکہ تونے دنیا میں مدعل کیے تھے اور تونے خدا کو کبھی تہنیں مانا تھا اور نہ اس مے عدّا ب سے درانھاند نے اپنے خالق ومعبود سے شرح ادراس کی عبادت بہنیں کی تھی اور نراس کی نعمتوں كاشكربيا لاباقفاا ورلبين يحاتى مرادرمومن مسلما نول كامال زبردستى سيع يجيين ليبتا تخناا ويذحوام حزرى سي كبعي ذرتا تفاا وربرابر سلمانو لكوانيزا وبتافقا اوركس بدائي كحكام سے برسيز منين كرتا تھا الے بيغير خدا الی الی آبی ہے ہے کہیں اوراگ کی جتیاں مجے بہننے کو دیں بس اس کی غیش سے مغزمیرا سرسے اور کان اورناک سے نکل پڑا اوراس وقت پٹرمروہ ہوگیا۔ اے بیغیر خدا میرے کھلنے کی جز سو آآگ کے اور

زقوم کے کھے نہ تھا۔ بھر وہاں مجرکوا کیے پہاڑ ہرے گئے اس پہاڑ کانام سکرات ہے لمبائی اس کی تین ہزار بری را ہے۔ اور اس کے اندرسترکنوی آنٹیں ہی اور جننے مذاب جھرپرکنے سب اس میں موجودیائے اوراس یں سانپ ذکھر بیٹماریں اور سانپ بھوجب دانت اپنے بجانے اس کی کٹاکٹ کی آواز سویرس کی راۃ ک سنى مانى تنى اورصب كى كو كلطيخة تروه فورًا بى خاك بوحاتا فقا ا وراگران كے زمر دانت كا ايك قطره روئے زمين برگريشه سے تردنیا جل کرخاک بوجا و سے عزعن فير پر برروز اس پياڙ بريمن مرتب سکران موت ہوتی تنی پی ای وجسے اس بہاڑ کوسکرات الموت پہاڑ کہا جا تاہے اور جس کو بھی اس بہاڑ بیر ہے جانے ہی تووہ تلنى سكرات كالما ورين اس الله يقي مين الما ورين اس جهم مين دوزيون کے پاس جاپہنیا اور آوازاس چٹے کی سوبرس کی راہ تک جاتی سے اس کے بعد حضرت عیلی علیہ السلام فے اس سربوبیدہ جماہ بادشاہ سے دریا منت کیا کہ بہ ترتبا واس چھنے کا نام کیا ہے اس نے کہا اس چنے كوعضان كمنت بين اس واسط كروه بمينه عضبناك ربناب. الصيغير خدا وشحض فداس درب گا اورگناه سے بازرسے گا تو وہ چیر مذاب اس پر آسان ہوجا وے گا ججرحب حضرت عینی علیہ السلام نے اس حقے کی بات سی تو بوش ان کے جاتے رہے اور بہت زیادہ روئے اور بہت ڈرے اور کہا اے ججاه بادنناه اس چنے کا عذاب جرتم پرگزراسومیان کرو۔ اس نے کما اے بنی اللہ کے اس چٹے کھذاب كالربيان آپ سنيں گے ترتب كريں گے حب پاؤں میں نے اس چٹے میں رکھاتو فور" اہی بمرجیم كالحيرا اورمير الدراصم اس كرم ياتى سعب كيا اورمالك دوزع في الك تفرك دى اس كيهيت سيدين اس چيمين گريدا ا دراسي مي عزق موكياياني العد مين اس چيميخ كاكيا حال بيان كروكم عذاب اس كاسب عذالول سے عذاب اكبرہے الياكم برے جسم كى غام برياں جل كرره كيس اوراول جوعذاب في برگزراخا وه تواس عذاب سے اصغر غفا اے مینیر ضاا کرمیں اس کوایک سوبرس تک بیان کر تاریہوں توجى اس كابيان ختم مذہو گا. بھر چر کھ کواس چتے سے نكال كرايك كنزيں بر لے كئے اور في كواس بين جاكر دال ديا اورلمباني اس كى ايك بزار مرسى في اوراس كوبيت الاحزان كبيت بي . اوراس كنوس کے کنارے ایک تالیت آتشی رکھا ہوا تھا ورلمبائی اس کی تین سوکوس کی تھی بھرکواس تالوت کے اندرر کا اور مِن شیطانوں نے فیر کو خدا کی راہ سے بھٹا کا کراہ کیا تھا اور منرور ہیں ڈالانقان کو فیر پر مو ٹکل مقرر کیا اور صب ہی سے میں اس تابوت آتشی میں میرں مبہت مرت کے بعد الجب آواز عرش سے آنی کہ جمیاہ کو آج دنیا میں سرسرراہ عینی علیدالسلام کےسامنے ڈال دو کیونکہ اس نے کواب کیا نظا دنیا میں بہت نونڈی اورغلام آزاد کیے نفے اور مجو کے لوگوں کو کھلا ناکھلا یا نفاا ور بیا سول کویانی

بلا یا اور ننگول کوکٹر ایپنا یا تھا اور مزیبول پیرفهر با نی کی تھی اور مسا فروں کی بغر گبری کی تھی۔ اور روز ازل مِن لكي أيّا فناكر جمياه كوعذاب آخرت سے الك بارد ہائى كر كے بھير دنيا بين بھيج دول كا به أوا زمين نے اپنے کا لوں سے سنی مجر حضرت عبیلی علیہ السلام نے جماہ بادننا ہے پوھیا کہ تم کس قوم سے تعلق ر کھتے ہو۔ وہ اولاکھیں قوم حضرت الیاس سے ہوں بھر حضرت عبنی علید السلام نے فرمایا کم تم اس دقت المرسع كيابيا منتزمو- اورضاوند قدوس سركيا مانكت موسيس كرججاه بادشاه فيحركها يابني التدالامان الامال آب كوفداك قسم مع بي بياره كنهكار كے فن بس آب دعاكري كه فيكواس عذاب سے الله بخات بخشے اور زندہ کر کے بھراس دنیا میں بھیج دے میں اس کی بندگی کروں گا اور اس سے مدو میا ہو کا تاکردنیا وآخرت بس آپ ہی کامن فجریز نابت ہو . تب صفرت عیلی علید السلام نے اس کے حق میں الشرب الت سے دعامانگی کداسے ضابا توبے شل وہے مانند سب با دشا ہوں کا بادشاہ سے اور سب کا پیدا کتندہ اور بارنے والاستا ور توہی سب کی فریاد صننے والا ہے میری دعاقبول فرماس بیجار ہے ججاہ کو زندہ کر تاکہ یہ ترى مبادت كرے اور تق عود بيت تيرا بحالائے۔ نب حق تعالیے فرمایا كر اے عیاج میں نے روز اوّل مي لكهاب كمنزى وعاسيس اسكوزنده كرك بجرونيا بي تعجون كاا دراسي توبه قبول كرون كا اور لين عدّاب مصطاعی دول گاکه ده دنیایس سنی اورد دستدار فقر وسکین کافقا . پس عبنی علیه السلام به کلام البی من کرشکر ضار کا بجالائے اور فرش موکراس ججاہ بادشاہ کی ٹریوں پرکہاکہ سے ہڑیو گوشت پوست بال پراگنده بوٹے خدا کے حکم سے ایک جگہ جمع ہوجاؤ . تب خدا کے حکم سے اس وقت جننی بڑیاں تھیں اور جننا گوشت و بوست وبال ججاہ کے تخے ہیںت اصلی برجم مرکب بن کیا اور زندہ ہوکر یہ کلم کہا :اشھار ان لَدُ إِلْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِينَى مِنْ وَحُ اللَّهِ عَينَ مِن كوابي وينا بول كرفذا واحتر طلق بعد ا ورحض ميئ عبد السلام رسول برحق بين اوربيث ودورخ اورلعب وننزي سي - بيرجياه باوشاه نے تقریباً ای برس زندگی یا فی اوراس زندگی می نیام وصیام لعیی روزه عبادت الهی می بهنن معروف ریا اور دوسرے لوگوں کو تھی اس طرف توج ولا تاریا ، اور بحبز عبادت البی کے کچے تھی ونیا کا کام منیں منیں کرنا تھا۔ افر میر بھی جادہ سلانی پر رہ کرنٹر سبت مون کا بیا . مذاتے کر ہم عفور حیم نے لين فضل وكرم ساس كالناه معاف كرك اس كوصنت نفيب كى - ذ لدك العُقل مِنَ اللهِ إِنَّمْ عُنْفُورٌ هِ فِيهِمَ هُ و واللهُ أَعْدَمُ عِالْصَّوَابِ

معزت مريم كي وفات ادر حفرت عيسى عبرالسلاكا أسمان برجانا ا یک دواست سے معلوم ہوتا ہے کہ حفزت عیلی علیہ السلام اپنی ماں کو ہے کر ببیت المقدس سے ملک شام كوجلت تفحيها كخدرا ستفيئ احفرت مريم بمار موكش ادرفوة مكداليي تقى كد جعل وكهاس كسوا كجيه تحااس وجه سے دہ بنخ کیاہ نے ملاوہ اور کھی استنعال منیں کرسکتی تھی مجبور "اہنوں نے حفرت علی علاللا) سے کہا کہ اے میر سیسٹے ہے کو وہی لادو وہ ای دفت اپنی اس کو اس جگر چوڑ کر اس جوا کر لین کنے جا پخ معم صربیادرسے کے بعد ای جگہ بر صفرت مربع نے وفات پائی اور صدا کے حکم سے اسی وقت بہشت تی حروں نے اگر ان کوغل دیا اور مجربہت سے کیٹروں سے کفن پہنایا وروہ حرب اس جگروف کرکے چلی گنیں اویہ سب کچے صفرت عینی علیہ السلام کی عدا موجود کی میں سواکیونکہ وہ ان کے واسطے اس تعمیل ارشاد كى تكيل بى كتے بوئے تف اوران كانتقال كى ان كو كھ جرنہ تھى جب وہ اسى جگہ بروالى أتے جس جگہ برایتی والده کوچیو ژکر گئے تھے تواہنوں نے آگر کئی مرتبہ لیک الیکن ان کوکوئی جواب شرملا آخری آواذیبی تیآ طاكربيك العيرا فرزندتم في كول بلات بويدس كوحفرت عيلى عليدا لسلام تعلى العالى جان میں نے آپ کوتین د فعر بیارا - اب تک آپ کہاں تھیں یہ بات صفرت بیبلی علیہ السلام کی سنکر صفر ت مريم نے كما اے بيٹے بہلى بار بكاريں فردوس اعلى ميں تقى اوردوسرى ليكاريں سدرة المنتنى ميں تعى اور تيسرى ليكارس أسان اول پر آكريس في واب ديايه سنكر صفرت مبلى عليد السلام في كما اس امان جان ا پناحال بیان کرو تھ ت مریم لولیں ا سے بیٹے ہی کو الله تعالی فردوس اعلی نفیب کرے اور وہ اپنج ماد كويهني اس بہترا وركيا بيز سے اس كے متعلق كيا إد هيته بوصفرت عيلى عليه السلام نے اپني والده سے یہ باتیں سن کو آبدیدہ اور گریاں سیند بریاں والی میت المقدس آگئے اور لوگوں کو خداوند قدوس كى دىوت دينة رسيدايك دن مبريد بيركوكولوك سيكيف لكك اسد وكرا الدتعالى ت توريت بين فرمايا تخاكه تفرت موسى كومفته كادن مبارك بيدا وراس روز موات عبادت كح بجج اور دينا كاكام كرنا حام ہے اب الشرب العزت نے اس مکم کومنوخ کردیلہدا ور ہماری کتاب الجیل میں فرمایا ہے کم اتوار كاد ن بهت مبارك بيداس دن كومانو اوراس كا احرّام كروا وراس ون غاز بي برُّ صوا وركي كام وبناكاس دن نهمروا ورمطابق الخيل كتاب كي جدير بن قوم بني اسرائيل صفرت ميني ساس بات كوس كرابين دليس كينه لائے اور چركين لكے كه كتنے بى پنيرين امرائيل ميں لجدوم ت موسى كے كك کی فی مفرت موسیٰ کی شراعیت کومنسوغ منیں کیا اور یہ لؤکا وہ جی بے پر جمول النب آگریمای

لَّا ب موسى كومنوخ كرنك لهذا اس كو ارد الناجل بينة تأكم بارسے بني موسى عليد الله م كادين جارى رساور ان میں مومن بہودیدس کر کہنے نظارے قوم! تم نے زکریا علیہ السلام جواللہ تعالیٰ کے بنی تھے ان کوماد کر عذاب الطابا تقااورتم برخدا كاغضب نازل بهواتقا سوتم جول كية اوراب تحزن عبيتي توكر التُد تغاليٰ كي طرف سےمرال بن بیں ان کو استے کا تصد کرنے ہو۔ تم لوگ خدا سے ڈروا وراس سے پناہ ، نگوا وراس کے تصورمي توبه كروكيون جهنم كى راه افتيار كرتے ہويں تم لوگ ان پراور ان كى كتاب برايان لاو بہت كميا مگران كا فروں نے نرمانا اور صفرت مبلی علیہ اللام كے مار نے كى فكريس لكے رہے اور طرح طرح كى تدبيري كرے رسے اور کہنے لگا کہ جب کبھی ہم لوگ ان کو تہا پائیں گے توان کو ار ڈالیں گے - یہ یابتی ان کا فروں کی موس اوگوں نےسین تو وہ ہردم صفرت علی علیہ اللام کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی ہروقت جزدادی كرتے تھے كہيں جى حفرت عينى عليه السام كونتها نه جانے ديتے تھے واكد كيس جانے كا الفاق ہوتا توخود ان كمسافة مائتے تھے ايك دن ايك مورت نے حفرت ميلى كے اصى بواريوںسے پر بھاكہ تم لوگ مردم ہرسا مت معزت عینی کے ساتھ جر ستے ہوتم لوگوں نے اس سے کیا معجزہ ویکھا ہے یہ سن کران اوالاں في أس مع كما كم تعرب ين يح رسول ضابى اوروه فدا كع علم مردون كورنده كرت بين اورا تده كوينا كرتے بي اور واصى اور لنگر اي انجاكرتے ہيں. تب اس مورت نے كماكہ مباركبادى اس شكم كوسے كم میں نے اس کو میں بید میں رکھا۔ بدیا تیں حفرت عیلی علیہ السلام نے اس عورت سے سینس اور چرکہا مباد کیادی تواس بنى كى امت كوكوب يع وقرآن يرص كريس كراس درت ف صفرت عيلى عليه السلام سع بوين ك اعتصرت عبلي في بنا وكر قرأن كياج زب بم في توكيمي بني سنة بي حفرت عبلي عليه السلام في فرما ياكه قرآن وه يعيز بعد كم غى آخرالزمان في مصطف صلى الشرعليه وسلم كا وبير نازل موكا چنا بخر عب اكرالله مُواتَكِيعٍ: وَاذْفَالَ عِيثَى انْبِينُ مُودَدَهُ طِبْنِي إِنْسُوا بِيُنْ ا فِيْسَ شُولُ اللَّهِ إِلَيْكُهُ مُصَيِّلٌ قَالِمَا بَيْنَ يَدُيْ مِنَ التَّوْنَ أَةِ وَمُبَشِّرٌ مِدَسُولٍ تَيَانِيْ مَن الْعُلِي السُّمُمُ الْهُمُ ثُرَهِ اور صِب كِمايلى بن مريم كبينے تے اسے بنى اسرائيل ميں جيجا سواآيا بول الله تعالىٰ كانتہارى طرف سچاكو ابول اس كوم فيرسة آ كم فنى لين توريت كوا ورثوثغ ى سناتا برل ايك دسول كى بو اُوس كا في سي يجها در اس كانام المدموكا-ايك روايت بن كياب كمهار عصرت كانام دكماليا. ديبايس في اور فرشتون کے درسیان ایرا ورحفرت عبلی علیہ السلام نے کہا کہ ان کی امت بی حافظ قر ان ہوت ہو ل گے اور اوردوسرے بینم بروں کی امت قرآن مفظرنہ کرسکے گی اور کتاب نورست اور الجیل کو بھی ان کے زما نے بس صفظ مذکر سکے گی. محرت میسی علیہ السلام مفحب ۱ ن کو خوشنی کی سانی کرینیم را خوالزمان

ا وران کی شرلیت قیامت تک جاری سبے گی۔ تب سب بہود اوں نے مل کر حفرت عبنی علیدالسلام کے مار ولاك كامشوره كيب اورأبس مي كين لظ كالرهدلي ابن مريم زنده رسيه كاتو بهارا دين موسلي كا بالكل بإطل ومنسوخ كري كااوراس زبان كاإدشاه وقت كافرتها اس ظالم فان مردودول كم ساقد أنفان كيا اور بيجران كوصكم ديا بيمران لوگول تے جمع بوكران كى بلاكت كا قصدكيا پس صرت عبيى عليه السلام كے تأكم و حاربين فياس بات كومعلوم كرك صفرت بعبى عليه السلام سع كما تويس كر صفرت عيني عليد السلام نے كماتم لوك خاطر جمع و محواور بالكل من ورومير عدشمن كياكر سكتے ہيں۔ منتحد - دشمن جدكم بول مہربان باشدد وست - بس تم اوگ ا بسے دین اور بنی آخر الزمان احد مصطفاصلی الله علیه وسلم کے دین برايان لاد اوراس برااب قدم ربو - تبتم عات باؤكد الغرص عاصل كلام يرب كمحقرت عينى عليه السلام البينة تمام حاربول كوكراك مكان يدكي ص كانام عين السلوك سي يهود يول نے اس موقع کوغیرت جان کراس مکان کا محاصرہ کرلیا۔ پھراللّٰہ تعالیٰ نے اپنے قرشتے صفرت جرایل عليهالسلام كوبيجااس مكان كي هيت مين شكاف كرك حفرت ميلي مليه اسلام كوج تحصا بمان بداخا مے گئے اوران کو فرشتوں کی صحبت میں رکھا اوران بہودیوں کے سردار کا نام شیوع تھا اور وی سب سيديار في كدوا سط اس مكان ين كها تماس في حفرت عليد السلام كوببت وحوز للها ليكن م پایا اورجب اس ملون کے اس مکان سے نکلتے میں کا فی دیر مونی توج یا تی بھودی مکان کے باہر کھوٹے تقريبت جران بوت اوراى جرانى بين ده اس مكان بين سبك سب داخل مو كريخ اورجوسب سے پہلے صفرت عبلی علیہ السلام کو مارے کے واسطے کھاتھا وہ اپنی قوم کا بہت بڑا مردار تھا مکان كاندران لوكول في البيد سردار شيوع كوديكها كدوه حضرت عبني عليه السلام كي شكل وصورت بن كيا بداور بسب كجوالله تعاف تصرت بيني عليه السلام كوبيا في كيديك تفاكيونكه ان ببودى لوگون ف وطیش می آچکے تھے ان کے قتل کرنے کی مکن تدبیر کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ فیصفرت بیلی عباللا كوج نض آسان براها لياخاا وران كي حكه ان كيسروار شيوع كوابني كي شكل وصورت كابنا ديا غفا. ان يهوديون في ماكواس كوصفرت عيلى عليه السلام كى شكل وصورت د بكوكوليزب تنميشر كميراليا برچنداس نے فریاد کی کہ میں شیوع ہوں تم لوگ جھ کو تھیوڑ دو دلیکن وہ لوگ ہرگز نمانے اور جیر کہنے لظ كرتم بى مدين ابن مريم بوتم نے اپنے جادو سے شكل شِوع كى بنار كھى ہے بھروہ مزركر كے كہتے گا ا بھا ہم نے مانا شیرع بسے نویہ بتاؤ عیلی ابن مریم کرحرگیا آخردہ تام کے تام اس برے تھے ہی بر محظ اوراپيغ سردار شبكوع كوحفزت عبيلى جان كوكمز ليااوروه يدبنين جانتے نفے كرحزت عبلى علا

الملام كوالتُعرَّعالي في ابني قدرت كالمدس بي نفح آمان پراٹھا لياتھا۔ چنا ميز الشرْتعالے تے فرمايا وَمَا قَتَلُونُ وَمِاصَلُونُ وَلَكِنَ مِنْتُبِ لَهُمُ الْح تَوْهِمِما وران كونماراكيا اورنداس كو سولى پر يرخ صاياكيا- وليكن وسي صورت بَن كني ان كے سلمنے ا ورجولوگ اس بين كني بانين لكا لنے بین ده اس حگه شبهه مین رئیسے میں اس کی جنر ان کو منیں مگرا نکل برحلینا اور اس کو مار نامنیں بیشک کی کور ا تھالیالیداللہ تفالی نے فرمایا ہے میں نے اس کواپن طرف اٹھالیا ہے کیونکہ میری حکمت زبردست حكمت بعة أن فجيد بس لكه بعد كريبود كمنة بي كريم في حفرت بينى عليه السلام كودار ديا يه غلط بعي نكم الشرنعا فے فیان کی خطا ذکر فرمائی سے اور ساتھ ہی یہ فرما یا کہ ہرگزاس کو نہیں مادا اور اس کی صوت کر صولی پرچرنصایا گیاا ورنصاری بھی اول سے بہی کہتے ہیں کہ مبارے میسے کو مارا نہیں وہ زندہ ہیں لیکن کیفیت وہ بنیں سمجنے کئی باتیں کہ سرن کو مارالیکن ان کی روح الشر تغالے کے پاس کئی اور بعضے توب کہتے ہیں کر مارا ترقعاليكن نين روز بعدوه زنده سوكرا سمان بريير كئے تصليكن بربات صفيقت برملن منبى بساور نه کی دومرے طریعے سے ثابت ہوتی ہے کہ ان کوماراگیا . یا در کھو پیظر حرف الله نفالی کو ہے اوراس نے ہم کو تیا یا کہ اس کی اصلی صورت کو بینی مارا اور ان کے پکرنے کو وہ لضاری لوگ ان کے قربیب سے دور عِمَالُ كُنِّے تقے اور پِو بہود عی نہ پہننے تھے اس یے میرے جغران لوگوں کو ہے اور نہ ان بہو دبول کو ہے ایک روایت بی بور آیا ہے کہ اللہ نفالی فیاس سروار شیوع کو بچاس برس تک نازولفت سے پالاتھااس واسط کھب صفرت عبی بہودیوں کے باتھ میں گرفتار موں گے تواس وقت اپنے سردار شہوع کو ان کے صدقيبى وكوفلاص كوبى كاورفرون ملعون كوالند تفالى فيجارسو يرسى تك نازولنيت سعيال كرحفرت موسى عليه السلام كيصد في بس وربائ يل عي ولرديا اورحفرت موسى عليه السلام كوان كي في سیبت نجات دی اورچار مزادبرس دبنه بابیل کافردوس اعلی میں بال کر الله تعالی نے نازو لفی سے اس واسطيا لاتحاكه فيض كناه مومنول كحان كودورخ مين ذال وسار وركافرو ل كوالله تعالى في الأوافت سے اس وا سطیا لاتھا کہ لعوص گناہ مومنوں کے ان کو دوزخ میں ڈال دے گا اورمومن سب اس دورخ سے بخات یا ویں گے۔ ایک اور صدیث میں اوں آیا ہے کہ قرب خیاست کے وجال ملحون الروع كركے سارى خلائن كو كمراه كرے كا ورحفرت الم مبدى آخرانومان موسوں كے بيت المقدس ميں رہیں گے اور حفرت عبلی علیہ السلام آسمان سے نازل موکد امام قہدی کے ساتھ سوکر سب کافروں کو مشررة سے مغرب تک اور دیال کوارڈالیں گے مشر ق سے مغرب تک تنام عالم کو مدان کریں گے۔ اور وین فری میں سب کے سب وافل ہوں گے ایک متنفی کا قرجیاں میں یا تی نہ رہے گا اوراس روز

عدالت پوری ہوگی اور مدل والضاف جیجے معنیٰ میں ہوگاکی پرکسی قم کی کوئی زیادتی نہ ہوگی بعنی نئیر و بکری ایک ایک گھاٹ پانی پٹیس گے اور ہولوگ فلم بربا مادہ ہوں گے ان کو دور کر دیا جا وے گا۔ اسی طرح سے چالیس برس حفرت عدیٰ علی بادشا مبدی انتقال فرمائیں میں صفرت عدیٰ علی بادشام مبدی انتقال فرمائیں گئے اور ان کو اس و قت کے مومن لوگ رسول خداصلی النّد علیہ وسلم کے بچرہ کے پاس دون کریں گئے اور لبعد بیں صفرت عدیٰ علیہ اسلام اشقال فرمائیں گے اور مومن لوگ ان کے لیے نے ہا تقوں سے اور لبعد بیں صفرت عدیٰ علیہ اسلام اشقال فرمائیں گے اور مومن لوگ ان کے لیے نے ہا تقوں سے ایکٹی و تکفین کریں گئے۔ (واللّله کُا اُعْلَمْ بالصّدة ایپ)

بيان نوسطه صلى الدعلية لم كالمنه صى الدينا لي عنها محم من يكا ايك روايت سے يہ چيز واضع بوجاتى بے كرا جاع ابل سنت اور ائماسلام بے كرجناب رسالت ماب عليه وسلم اپنی زبان وثیض ترجمان ولسان معجزيان سے حزد فرماتے ہيں۔ حدميث تشرليت بيں سبے = اُدَّلُ مَاخَنَتُ اللَّهُ فُوثِر مَى سِين سب سيبل عِيد الله تعالى في بنائي وهيرانورتها-الغرض يريز ماتفاق ثابت بسكه الندتفاني في سب سريد فرر فحدى كوميداكي اور بجران كے نودسے تمام فرشقه عرش وكرسى لوح وقلم ببشت ودوزخ من وانس اورسارى مخلوقات ببيراكي جنا كإذاس كاذكر كتاب كے اول بيں أچكام اس واسطے بہاں پر فنقر كيا ہے كتاب روضة الاحباب وكتاب الاجبار مين لكهام يحكم وفت الندتمالي في حضرت أدم صفى الله كوبيد إكيانو لور فيرى صلى الله عليه وسلم حزت كدم كى بينيا نى برظهوركيا الساكداك كى بينيانى اس نور فدى مصرع ش مك جيكتى تقى . كيرتصزت أدم كلى پنیانی سے مفرت شیت کی اور مفرت شبیت سے مفرت ادر اس کی اور مفرت ادر ابن سے مفرت اور ا ورحفرت اورح سے اس طرح ورج بدرج منتقل مو كو حضرت ابر ابيم خليل الند تك پهنجا اور ان سے حزت اساعيل ذيع الشركونفيب بهوا- بعداس كعنس بعد نسل عبدالمناف تكبينيا ورعبدالمناف كحيار بير تھان كے نام يہ بيں عيدالشمى، باشم ، الوالمطلب اور الونوفل اور باشم رسول ضرا كے داواتھ اسی وا منطے رسول خدا کو ہاشمی کہتے ہیں اور الوالمطلب امام شافعی کے وا دا کا نام تھا۔ اور عبدالشمس الوجهل كے باب كانام تضااور الونوفل لاولد تھے۔ دہی نور فحدی صلی الند علیہ وسلم كا عبد المناف سے ہاشم کوملا اور بعد فوت ہرنے عبد المناف کے ہاشم کومکہ کی ریاست اور کنی خانہ کعیہ ملی - اتفا گا انہی ایم يين مكرمي قط بشرااه راكثراً دميون كورات دن فاقه كوزتا تقاجنا ليزباشم كوالله تعالى كوابيخ ففل دكوم سے اور اپنی برکت کاملہ سے تو نگر کیا تھا ابنوں نے تمام مکہ والوں کی خیبا دت کی اور صب دستر حوال

بهاتے ترروٹیاں تور تو و کر اور پارہ پارہ کر کے دسترخوان پر رکھ دینے کہ کھانے وقت کوئی کی کومعلو يذكر سيك كركس في كتنتي روشيال كهائيس - اسى وجدسے ان كانام باشم ر با اورا دل نام ان كائر تھا اورا د صعد المطلب بيدا بوت ادر جرعيد المطلب سيكئي بين بيدا بوت ميا البول فنذر ماني الله تعالى سے كداكر ميرے دس بيٹے پيدا موں كے توان ميں سے ایک خداكى داہ بر فربان كردوں كا۔ ایک روایت میں سے کر حب باننم کو مکم منظمہ کی ریاست ملی توضر ملی کرجیاہ زم نرم بس اسما عبل ذبیج اللہ ففزانة على كركها بعازما باكراس كاندس نكاليس عيرابنول فده جا باكه وا أواس كاندده خزانه بنرپایا ورضا کی رضی سے یانی مجی اس کا سو کھرگیا بھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی کر اگر خزانہ چے کومل گیا تومیں اس جیاہ کو از مبر او تعمیر کروں گا اور بھرایک لا مے کوھی نیرے نام پر قربان کردوں كانب بچروه جا ه كھودا بھراكے فضل سے بہن خزارة اس سے پايا ۔ اك روايت بي سے كماس خزار میں سے دروازے خانہ کعبہ کے لوسے اور فولادسے بنوائے ادرجیاہ زم کی درسکی کرادی اورجم كابنوں كوبلاياكراسي ندر كامال بيان كيا وال وكوں نے بالا تفاق كرايفات ندرواوب سے ولام كبرجيت كنام برفرود والوص كانام فكل كااى كوتر إن كروب س كرعبد المطلب كياره بيث تق بمناي مريية كنام يرقرعه والاسيس ام عبدالله بدر مرسول صلى الله عليه وسلم كالكلاا ورعبدالله كى ينتاتى برلور وهرت فرصلى الله عليه وسلم كاظاهر بوا-اس سبب سان كى حورت اچنے لفنه جا ماول بهت زياده مين تحي مال باپ اورا قربان كرمهت جاستے تھے اور صب ابنوں نے قربانی كی سى تران كى ما ن اورا قربائى عدالمطلب سے كماكم عم لوك عبداللدى قربانى فردى كے نم دوسرى جنزان كردوميس كرعبد الطلب في منجول كوملواكران سے استفتاء جا با ابنوں نے فتولى دياكر بر بوسكتا ہے۔ تب ان کے وض وس اون فی قربان کیے .اوراس زمانے میں خدادند کریم کا یہ حکم تھا ، تفزیر تَوليَّتِ كَ أَتَّنَ آسان سِي أَكْرَقر بانى كوطِاكر على جاتى سِيد - اوراس وقت علامت قبوليت كي بهي تفي لیں وہ دس اونٹ قبول نہ ہوئے۔ بس مجراوروس اوسٹ قربان کیے یہ مجمی منظور مزموعے آتش آسان سے ندائی۔ بس ای طرح پانچ مولک اورن عبد المطلب نے ذیح کیے اور اعفی روایت میں سے کہ ایک سواوس فرنے کیے مجروہ می قبول نہ موٹے ، بھرسب فرایش واقر باء نے مل كرضاك درگاه بن تفرع وصاجات كى اسى وقت الك آتش سفيدمثل و دوده ك آسمان سے نازل سوقى اور تام فرباينو لو ملاكتي .نب وه فرباني خدا كدربارسي قبول بوني . بجرسب فوش موكظاور برايك ان بسيض اكانشكر بجا لايا- اسى واسط رسول خداصلى الله عليه وسلم نے فرما يا . كَنَانْنُ ذُعِبُيْنِ

یعن میں بیٹا دو ذیح کیے ہو وں کا ہوں بعنی اسماعیل ذیتے اللّٰدا در *دو حرکتے ول خ*راصلی اللّٰدعلیہ وسلم کے والدعیداللّٰر ابن مطلب اور حفرت فيرصلي النند وسلم كي والده كانام أمن مبنت وبهب ابن عبدالمناف تفا- ايك دوابيت بل ب كمعيد النّدكسين كمي كام كوجائے تھے راستدين خواہر قبه بنت نوقل سے ملاقات ہوئی اور وہ عورت كتب مادير سع بهت وافف تقيس اوربب تونصورت اورصاصب عصت ناكتحدائي اورمال دار مكمين تثمور معروف قيس حبب نظران كى عبدالتندير بشرى توجوجو كايات اورعلامات نورفيرى كى تورست اورائيل مين و ملجي نفي ده عبدالله كرجر \_ يرعيكتى ديكيس اورعير ديكهت بى دەعاشق وبقرار خوابال وصال حما نى عبداللدى بونى اور جربولى تم كون بهوا در تنها رانام كيلب ده س كربوك ميرانام عيد الترب اورسي عبد المطلب كابيا بول- ده لولى كر تمبیں کو تہارے باپ نے نذر قربانی کی تھی۔ کہا ہاں بے شک ندرمانی تھی اور دہ اولی کرمیں دفتر لوقل ہوں اور فراہر رقبہ تاجرہ ہوں اگرتم فیرسے نکاح کرد کے توایک سواونٹ کے اور مال اور فزارہ تم کردوں کی۔اور يه معلوم ند تحاك عبد الله ترث وى كى موتى سے يا منين بچرعبوالله تدايك بهائے سے اس كرجواب ديا ا دركها بهت الهاايية باب سے پوچ كران سے ادى بے آؤں . تب عبد الندايية كري جاكرا بن بوي أمز سے ہم بہتر ہوئے تب وہ نور فہری عیداللہ سے منتقل ہو کرآمنے کے رحم میں ، اور آمنہ حفرت کی والدہ حاملہ ہوئی اس کے بعد سے کوافھ کرعبداللہ اس مورت کے پاس کے جس سے مل دعدہ کرآئے تھے جاکواس سے کہاکہ كل بوتم نے فيرسے نكاح كى بات كى اب ميں آيا ہوں وہ دورت برى عقلند تى عبدالله كے بمبرے كى طرف جونظر کی تووہ نورمترک مذویکی مجرعبد النّدسے بوجِها کرشا پُدگھر میں جاکرتم اپنی بوی سے مباشرت کر کے کئے موكيونك بولفاني ميں نے قتباري پيتاني برد كھي تھي وہ آج مين د كھتے ہوں ۔ وہ اسے باں جو تم نے تحريز كى وم بِج ہے۔ تب وہ بولی اب چے کو نکاح کی خرورت منیں کیونکہ ص لیے میں نکاح کرنا چاہتی تھی سووہ بات اب بوہلی ا بكدوايت يس بے كروب صدف شكم آمذ كے دريتيم في صلى النّد عليه وسلم سے يار آور بواعبراللّد نے وفات بائی آمند ہوہ بوس و رسول ضراصلی الله عليه وسلم كے بديدا ہوئے كريكے ايك دمينه بائيس دن ابرہم نام ایک بادشاہ میں میں تھا وہ روو خاند کعبد کے توڑتے کو بڑے بڑے بڑے باخی اور بہت سالشکر لے کما یا تھا۔ الله تعالیٰ نے بربرکت قدوم آنخفزت علی الله علیه وسلم کے اس کے با تھرسے خاند کو کو فوظور کھا بي قعد ابربه كاس كتاب كيمولف في بهان منقركيا بي كيونكرية فقد احجاب فيل كاب اورتنام ماجن كوالجي طرح سيسورة فيل مي معلى بياس واسط فيقر في مختم كما اكثر مفسرون في بهت روايات لكى بي جرضعيف إلى كنى وه تيورروى كنى بين. والله علم علم عالصَّواب. بيان بادشاه ابرسملعون مرد ودكا

تواريخ كحوالي معلوم بوتام كرابربه بادشاه حاكم دلايت بمن كانقاء اس في جب ديكها كربر حال اطرا وجوانب سے لوگ مکم معظمہ کی زیارت کوجاتے ہیں تواس نے تخم صد ملون نے اپنے دل میں لویا اورایک مكان الورز كعبدك بناكراس كانام بھى كعبدر كھاا دروه برچا بتا تضاكر حلق الله كوريت الله كے جے سے بازر كھيں . اسے بنائے ہوئے مکان جو انونہ بیت اللہ کے بنایاتھا سب کولاکراس کا جے کرائے ، ہر چیزاس فے اپن جهدب فائده اوركوشش ببهوه كى كمانه مذكور كوست الشدقرار ويوس ليكن بيصورت يذيرانه مونى ناجارمو بوكر بيراس نے بيت الندكومماركرنے كاراده كيان ايام ميں ايك شخص قريش و بال كيا اوراس بنا لے بولے كعبه كاخادم بهوا-اس في ايك تنب فرصت پاكراس كلم بي غالط ولبرل كيا ادرجر كير مال واساب پايا مع كرميلا كيا - جب صبح بموني توابيسه باوشاه في اس قريشي كي يه حركت ديكهي تر فورًا طيش بن آيا اور بهرست التذكونشكر كثيرو فيل اوربان بي كرة يرض كا قصد كيا ورصد از حد سيت الله كي طرف مع است للكرك روان موكب ا در راستے میں جو قوم بھی بہت اللہ توڑ نے کی مزاحم ہوتی اس کوفتل کرتا جب متصل بہت الله شرایف کے معد شكرا درباغى كے جابہنا توان مقامی فرائیوں نے برحمت و کھ كرتمام اہل فرائن معد قبائل اپنا اپنا طرحور كربهارون مي چيب كرديكفة تصرح يدفيل بالون في باكراب بالقيون سے كوبركوم ماركرين ليكن فون البی سے کوئی ہاتھی بھی آ گے ذبر صاا در ایک نام کا فمو دتھا جوخاص سواری بادشاہ ابر سبہ کی تھی اس باتھی نے اس کوائی بیٹھ ریافتی بلیدکوسوار نہ کیا تب اس مردودتے دوسرے فیل برسوار ہوکر کھ، بیتا خت کی اس قے چا پاکمیں کھیدکو منہدم کروں استضیں ہزاروں کی تعداد میں بر ندا ابابیل محکم رب جلیل تین تین کنکوریاں مثل دارز مور کے ایک ان محرمندیں اور ایک ایک پنجول میں سے کر آئیں اور سب اصحاب فیل اور فیل ہے اور کوروں اور شر برشل کولہ بندو ت کے ارفے لیس ایک ایک کنکری ہر سوار کے سرے مص کر بنجے سے نکل گئی اور نعیف سوار کے لپنٹ سے کھی کر پیٹ سے یا برہو افی ایک ہی بل میں خدا وند فدوس نے سب كوتينم رسيدكيا اورباد فناه ابريه پليد بيرحال ديكه كرمجا كا اپنے گھريں جاكر لوگوں سے حال بيان كرمها تفاكرات نے میں صدا كى مرضى سے ايك ابايل اس مردود كے باس كنى واس نے لوگوں كو دكھا ياكم اس قىم كے طافر برندے تھے یہ کہنے ہی باوشاہ کے سربرایک کنکر مارا دہی اس سرو دو کو واصل جہنم کیا . ایک وایت ين كبر مخير رينام اس شخص كالكها بواقاكر من تقريده ماراكيا - اورالله نصورة فيل بن اس كا بيان فراياب تولا تمالي المُدتُوكِيْف نَعَلَ رُتِّلِكَ بَأَمْتُلِ الفِيْلِ الْمَنْوهِ مِن اللَّهِ الْمُ

رب نے ہاتھی والوں سے کیاں کردیا ان کے مکرو فریب کو پنچ گراہی کے اور چھیجے ان پرجا اور پر ندے جماعت چھینکتے تھے کنکر پھومنہ سے پس کیا ان کو ہانند تھیں تھائے ہوئے کے ۔ اس فصرکویں اس پراکتھا کرتا ہوں ۔ کہ انڈنے اُٹھ کم میا لفت واپ ۔

بيان جاناعبدالمطري واسطة بنيت بارشافسيفذي يزن این دوران مان ده جمیر کے یاس بعدوت مروق بالے رہے . کوالز ان کے بتایا گیا ہد کرصب سیف ذی برن کنت شاہی پر میٹیا۔ تبائل وب کے واسطے تہیزے کے ان کے بإس جانے تھے وہ سب بر نوازش کرتا تھاا ور قوم قراش میں عبدالمطلب چونکہ محافظ بیت السّٰد کے تھے ورائلّٰہ فان کوار کے درمیان معزر کیا تھاوہ بھی سیف ذی برن کی تہذیت کو گئے بعد جمدو تتافذاو تدم طلق کے اوراد لئے اواب بادشاہی کے کہا کہیں آپ کی تہینت کو ایا ہوں یہ سن کراس نے کہا کہ تم کون ہواور کس تقی سے تہارا تعلق بعداور تنہارا کیانام سعیدس کرکہا کرمیرانام عبدالمطلب ابن با شم ہداور میں قوم قراش سے موں نب بیرس کر بادشاہ نے تفطیم و تکریم سے جائے ملاف میں رکھا اور تقریبًا ایک ماہ تک ان کی صنیافت كرتاريا - ايك دن بادشاه تان كوبلاكركها اسعدالطاب بم تم سدايك بان كبير اس كراب كى سد لمنن اوروه برسے کریں نے توریت بس اور الجنل می اور د کم صحیفوں میں اللے زیانے کے دیکھا ہے کہ نہاری قوم قراش مي ايك ننخص بيدا بوڭا دران كى بادشا ہى جى فيامت تك قائم ربىدگى - بيرس عبدالمطلب نسكما ا عصاصب فركواب تعبب فش كيا وه كون شخص بعاب ذرااس كي تشريع فرمايس اس في مادياور می حضرت اسماعیل کی نسل سے ایک شخص بیدا ہو بگے اوران کے دونوں موند عفوں کے بیتے میں ایک نشان فيربنوت كابو كاا وروه ينظير آخر الزمان موسكم اورقبل لموعنت ان كمال باب مرحابل محما وروادا وجيان كى برورش كوي گے اور ان كا نام فرصلى القرعليه وسلم بوگا ، اور بہت و مثن ان كے ان بلاكى برديل كے مگرخدا کے فضل سے ان کاکوئی کچر نر لکاڑ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دشن کے مگروفریب سے فیفوظر رطح كا وران برايك نى آمانى كتاب فرآن فيد نازل كركا وران كے اصاب اور است سب اولياوار بزرك مول كاوران كاعم وشن وليل وحوارمول كاوررو فريين كى عام فلوقات ان كادب فری قبول کرے کی اوروہ سب کے سب خدایرست ہوں گے ن سے تبد اے در ہونگے اوران كى أمد ك بعد تمام بت خاف تروس جائي كاور أتش كده فارى بحرجائے گاادران

اور کروارسب میچ وورست ہول گے اوران کے ماننے والے امرالی کی تکیل میں ہروقت مگے رہیں۔ ان كامول سے وہ باور ہيں گے جن سے ان كوشت كياجا وے كا ايس عيد المطلب بير سن كر يجده شكر بجا الكم احد ور گارہ کریا میں ملتی ہوئے اور بادشا ہ نے ان کو ایک مواونٹ اور دس غلام اور دس لوٹڈیاں دس رطل تے در اوردس رطل جاندی اور کا جی مف و عنبر اور دیگرمیت سی چیزی دے کران کو خش کیا اور جو لوگ ان کے ماتھ ہوتا آئے تھان کو بھی خلعت فاخرہ دے کرمعزز وسم فراز کیا . اور چرکہا اے عبدالطلب می وقت الاکا پیدا ہو تو فورا مجھ کو تنروینا اس کے واسط جناب باری تعالی میں دعاکروں گاا ورس ان براعتقاد لا ما موں حالاکم بيغيرضا اس و فنت تولد سويك تفحاوراس وقت أب كا دورس كاسن مبارك بوي كافقاه عدالمطلب ير باتین کسی سے ظاہر منین کرتے تھے اوراس بادشاہ سے جی منین کہا بلکہ اس سے بھی چھیار کھا تھا اور المپنے مكان پر كميس والس الكے ايك روايت بس سے كى كئي بنياں تقين سب سے فرزند تولد موتے تھے أخريم ين خواب ويكها كه فاطعه بنت مركو نكاح مين لاؤت ساقط اونث مرخ بال كاور جيز ونيار زرمرخ اس كے مبری وے كرا بينے نكاح ميں لائے اوران كريكن سے الوطالب صفرت على كرم الله وجد كے والد پیدا ہوئے سب طاکر تیرہ بیٹے تھے ان کے نام بہ ہیں مارث ، ابرطالب ، ابولہب ، عنبذات ، امبرجر ہ معال حرار ، زبير، عبدالله ، متن عبدالكعيه ، فبل اوران كے علاده بير سيلياں - اسمليمه، صفيه ، بره ، عالمه اددى المه ادرحارث كتيمن بيشے تھے، ابرسينان اورميزره اور نوفل ،ابوسينان جس سال مكرفتح بهوا اسى سال ميں وہ مسلمان موسے اور الولہب کے دویلیے تھے عتبہ اور عتیبہا وراس کی بیوی حفرت معاویہ کی چوچھ تھی ا در غندات ا ورام برهمزه ا ور مزار ا ور زم بريه چارون لا ولد تھے اور ابوطالب كے بيٹے تھے ۔ عقيل اور طالب اور صعفر طیارا ور حضرت علی الر تضی اوران کے علاوہ دوبیٹیاں بھی تقین ایک ام باتی اور دوسری حمازیرسب فاطمد سنت اسد کے بطن سے تھے اور عبد اللہ ا پیغرب جمائیوں سے صورت اور بزرگی می زیادہ نفے بجونكه ال محصلب سے سيدالكونين سرورعالم محد مصطفاصلي الندعليه وسلم بيدا بوتے اور تصر ت بعال كر تهربيث تحص عبد الند، فضل عبيد الند، اورقم اورسيد ادرعد الرمن اوربيثي كانام صفيد تفا اورصوت عبائ فيانى سال كى عرس اور حفرت عثان عنى كى خلافت كيذماني سي انتقال فرمايا يرتمام واقعات جامع التواريخ بين مكھ بوتے بي لېذابي اس پراكتفاكرتابول ولوالله اعكم بالصّواب

> فقير عبدا تهطا هري نقشبندي شاه لطيف كالوني نا نكولائن كو تري

ذكرا حوال عبار للروال ربول خداصلى الترعدية م كا اور بيض باتين مرت كي بني مال مرتشكم مبارك بين رمنية وقت جو وقوع بيل أي فاي

بعض راولوں نے بوں روابیت کی ہے کہ توریت ہیں مذکور سے اوراب توریت کو بھی طرح معلوم تھا كتة تصر بمار ياس ويني بن زكرياكا سفيدر لتى جرب، جب عبد المذعب المطلب كحريس بدا بول مح تب اس سفيد تي سعون تطركا اورجب المحدث كے بعد اس سعون فكلات ان سب كو معلوم مواكدعيد الندعيد المطلب كحظمين لينى كمعين بيداسوت اوران كى ليثت سيحفرت فدمصطفى صلی التّنزعلیہ وسلم بنی اُمزائز مال بیدا ہوں گے اور وہ ہما ہے دین کومنسوخ کریں گے۔ بس یہ معلوم کرکے چذیهودی متفق بوکرعبدالندکو بار والنے کو مکے بس آکرایک مدت تک رہے آخ عبدالند کا کچ جی مذکر سکے اور سخت ہزین پاکرمہاں سے شام میں جا بسے اور عید الله رائد سے بوٹے تب کیجے کمبھی مکے سے نکل کر میدان کی طرف سرکو چلے جانے تھے اور اس میں یہ و کھتے تھے کہ اپنی لیٹت سے ایک نور میکتا ہوا دویارہ مہو کرایک مشرق کوجاتا ہے اور ایک مغرب کوجاتا ہے ، جھرا کی لحظہ کے بعد لیتت میں آر ہا۔ تب عبد الله فے اپنے باپ سے جاکر بیمال بیان کیا توعید المطلب فے کہا کرمدت ہو تی ہے بیں نے ایک خواب دیکھا كرسليد ورى يرى ليثت سے نكل كرچار صفة موكر جار طرف كيا ايك صفة أممان كى طرف اور ايك صفة طرف زمی کے اور ایک مغرب کوا ورا کی مشرق کو بھر کچے دیر بعید ایک درخت سبز بن گیا. اور ایک شخض کودیکھا كرنهايت ياكيزه اس ورصت كے باس كورے بهو فے بيس توسي نے ان سے بد جياكم تم كون ہووہ بدلے بن پیغبر خدابنی ہوں آخرالزماں ہوں۔ یہ س کرمیں مؤاب سے بیدار سوا اور ضبح کوجاکر کا ہنوں سے اس کی تبعیر پر تھی ا مہوں نے بھرسے بیان کیاکم تہاری لیٹنت سے ایک بنی آخزالز ماں پیدا ہوں گے اورجیتنے بنی اور بنی آدم ہی سب ان برایان لائے گے اے بیٹا اس نور نے میری بہت سے تہاری بہت میں نقل کیا ہوگا۔ تم خش رمو ۔ جب یہ بات لوگوں می منتشر ہوئی تو مہو دایاں کے دل میں صد میدا ہوا جند میہود ایول نے متفق مبوكرتسم كھائى كرىب تك بىم عبداللەكونى اردالىس كے ننب اور كچركام نىسى كرى كے بركبدكروه مكي بن أكر مرتول رسيد. ايك ون عبداللدكوميدان من تنهاجات ويكها منب سب وسنن فرصت با كرعبداللذك مارنے كوننگى تلوار نے كوميدال كى طرف چلے اچانك ومب ابن عبد المناف جو پينيہ صدا کے نا ناجان تھے وہ ان کے نہ بیب تھے جب ابنوں نے دورسے دیکھا کرعبدالترکوسب يہودى

ما رقے کے تب پیشت پناہ ان کے ہوئے اوراسی وقت آسان کی طرف ویکھی کہ ایک جماعت فوٹ کی فیے آسان سے لصورت آدمی اوران کے افتوں میں تلواریں ہیں وہ سے کران میں ولی لکو ارتے کے قصد سے آتى بي بي ايك لخطه و بال سے كور سے موكر و يكها ابنوں نے آكر ال يہو ديوں كو بار الا الا يوعبد التّذكو مار نے آخ تقصاوروسب ابن عبدالمناف نے بیرحال د کیوکر اپنے گھر میں اپنی بیوی سے کہا کہ تم اب جاکر کہو کہ مبری بیٹی اُمنہ سے ابینے بیٹے عبداللہ کی شاوی کردو۔ تب اسی وقت ان کی بیوی نے عبدالمطلب سے حاکریہ یات کہی کہ مبرى بيئ استركابياه است يشعبدالند سدكردويدس كرعيد المطلب تعبيه بات منظوركرلى ادرعيداللركا نكلح آسنه كم ساتفوكر ديا اور بيحرابيت بن كحرب ركها اور قرليش كى بورتين بوعيد المدس نكاح كى تمنا ركهي تقى وہ سب عبداللہ کے نکاح کی جنرس کر مار ہے عم کے بیار سو گئیں۔ ایک روایت میں سے کداس عنم میں تقریبًا چالیں عورتیں مرکیس اور جوزمیب و زمینت اور پارسائی دربیمیز کادی آمند کوتھی وہ کی عدرت میں قوایش کے نه تعى - وه لورى في مصطفى كاعبدالله كي بيناني من فيكا تصابح رو لزربار بويي تاريخ جادى الافرى كي شب جعمي عبد التُد كصلب سے صرت آمنہ كے رحم مي آبا اوراى شب رصوان كو حكم مواكم دروا زمينت كحطول درے دراوراس شب تمام بت دوئے زبین كے سرنگول ہوئے اور تخت ابیس كاالك كيا . يعنى بالكل پایال موگیا اورسب كاسروار شیطان تعین مشرق مصرف كویها كردامن كوه مین چلاچلا كررونے لگا اس کی ا دارس کرنام شیاطین دبال جمع مو کئے اور کھنے لطا کہ اسے سردار ممارے م کی بے روتے ہوائن کیامصیبےت تم برا پڑی ہے۔ وہ ملول بولاكراس سے زیاد ما دركيامصيت ہو كى اوراب تك فيرا تزالزمان كانماز منیں تفااوراب ان کاظہور بالکل قرب ہونے والا ہے۔ اور جب و مبیداموں مے توسارے جہان کی مختوق ا ان كرتايع بوكى اور وجر كوين ان كا تيامت تك جارى ربع كا اور بهار سے ماننے والے بعنى لات وعزى کوباطل کرے گاتمام مخلوق مشرق سع خرب تک مسلمان موگی وران می کے واسطے خدا تعالیٰ نے ہم کو بہشت سے نکال دیا ورمردو دکر دیا اب اگریس مرتقم پر ؛ بقرمر ریاروں گاتو بھی کچے نہ ہوسکے گا. بین كرجنول كى جاعت نے كهاكمة م فاطر جمع سے رہوہم جس طرح بھى ہوسكے كابنى أدم كو كراہ كريں كے اور ابنے لات وعزى كى عبادت ان سے كروائيں كے ہم اپنى لورى طاقت حزچ كريں ليكن بر كز خداكى راہ بر طينے مة دين كيد-برس كراس سردار شيطان لعين في ماكر الجها في تباوّ كم تم كس طرح ان كوخد الى راه سع بهكا وك وہ لوگ تو نیک راہ افتیار کریں گے اور بنی المنکوسے از پہیں گے جغرات و زکاۃ حدقہ الله تعالیٰ کے دائتے میں دیں گے وہ وام کاری بین کریں گے . تب ان تنبطان جنوں نے کماکر کچے پروہ اہ بیس ہم ان کے عالموں و کسی کام میں مفالطہ دیں کے تاکہ وہ اس میں فرلیقہ سوجا ٹیں گے اور جا بلوں کو دولت اور کمراہی میں رکھیں

اورصاصب اطاعت كوريا كارى كى توايش ولاويس ك جهرمروار شيطاك في كهاكم حيب وه علم اور زبدي متغزق مول مر مم من طرح ال بيغالب أو مرك ال كوكسطرح سيداه داست سيبهكا وسي وبنون ت كهابهم ان كومواؤ وص كى راه بين شبوت ولائيس مح بيم اسى طرح وه بهارى متالعت كريس كا ورجوبهم كىيى كاس يەمل كرى كە تباس سروارلىيى نے كہاكداب بوكوفاطر جى بوئى وايد بىل يا بے کواس زمانے میں کے کے ملک میں قط مقا اور لوگ بھوک کے مارے عاجز تھے کھا تا مذکی وجرسے مو كرم ان تع وي آمد حامله بوليس تب خداكى رحمت سے بانى برسازين سراب بوليس تمام دونت ترو تازه بو گئے اور بردرونت اپنے اپنے بچل لایا اور اوگ انھی طرح سے بیوے کھانے لگانے اور تمام تنگی قبط كى جاتى رسى يهبت زياده كله وينره كى فراوانى بوكئى - جننة حن وطيور موروطن اورخان كنبه جوا مان دونول جهال كابع براك مرودكائنات كى بشارت وين لكاكراب ظهور بنى آخرالتال كافرىب بوادا ورايك روايت بى بول سے که آمنہ نے اپنے واب میں دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے نازل ہوکر کہتا ہے کہ اے آمنر تیرے پیے پیرج ہیں وہ سرور کائنات صلی الندیایہ وسلم ہیں صیب وہ تولد سبوں گئے نام ان کا فرر کھنا اور اپنی زبان سيرالفاط كمو فَعُوْدُ وَكِا المنصري شَوْكُلِ حاسِل ترجيد بناه جاستين مم الله لقالى سي شرسه كل حاسدول کے بہی بہخواب آمذنے اپنے سے عبد المطلب سے جاکد کہا دور بعین من وعن بیان کر دیا۔ ابنوں فے بدخاب سنکراس خاب کی تعمیر بیان کی اور چرکهاکس سے بدرازمت کہنا کبونکہ بدخاب بالعل سچا سے اور فى الحقيقت الياسى لركاميا سعطربيدا مولاً. والله اعْلَمُ مالصَّدوب

بيان تولد بوناجئا بسرور كأننات صلى الله عيدولم كا

تىلى دىيىنىكېس.اس دقت معلوم بواكد دى كورتمي بى بى مريم اور أسيى خاتون فرعون ماھون كى بى بى مرمند تقيى دە دونون فدا کے حکم سے بہت سے حدول کو سے کرمیری تہذیت کوآئی میں اوراس وقت المی آواز مين نے کاس اولے کو او ميوں کے چشم سے في الحال پوشيده رکھتا ، اور کھر ديكھا کئي اوميوں کو کم وہ اپنے بالخون مصر ملائجي أفتابرجاندي كااورعطربات فوشبوشك وعبتر كرأت وربوا برمعلق كحور يب اوربهت سے برندم وابرا دُف والے مذموم کہاں کہاں سے برے گھر برآئے جب میں نے ان کودیکھا فرچ کیں اٹکی زمر دسبر کی تھیں اور بہان کے باقرت سرخ کے تقران کو دیکھتے ہی آ کھیں ہمری دوش ہو گئیں اوراس دفت تنبی علم بادشاہی میں نے دیکھے ایک مغرب کو ایک مشرق کو ایک کعبہ پر کھڑے ہوئے اوراسی وقت دروزہ میراغائب ہو گیا ،ا ورمجریہ آواز آئی کر فررسلطان آخرانوان نے عالم خلوت سے عالم صورت میں سل فرمایا و راس و فت اُفتاب سعادت سے برجی اقبال سے طلوع ہوا اسی و قت بیر الكونين صلى النرعليه وسلم تولد سو ف ورايني يب في روش زين ك ادبير كارمور مرار مورة لزار بوط إيت خانت كانتات كے اس كے بعد دولؤں باتھ اٹھاكراً سمان كى طرف كھے شاجات كى اور ساتھ ہى ساتھ بد كلير إلى الله أنَّا فَيُمَّانُ مُ سُولُ اللهِ طاس كي بعد الي ابر سفيد الرميري كود سے المحاكران كوفي الفاعاس شب كومير عظمين جراغ ندقفا . با دجوداس تاريكي كحظراليامنورا ودوش بواكداس وقت كونى چا بتا توسوئى مى دھاكد بيروسكتا تھا ،اس كى روشنى سے ملك شام تقرآيا جيراس دقت ميب عداك وارأا في كم فيرصلي التدعليه وسلم كومشرق ومغرب ورتمام جنگلمون مين مع حاكم جهراد ا وإن كوده نمام حالات دكھا في اكرتمام خلائق ميں ان كا نام ظاہر بيوجائے اور مجيراسی وقت ايك ابرسينيد المودار بوا اس سے اوارا فی که اس پینمبر کے نور کو سفیروں کی ارواح مقدسہ بر علوہ ہوا ورایک دور سے سفیدابسے بدا واڑا ٹی کم فروطی المتدعلیہ وسلم بادشاہ ہیں مبر دوجهان کے حافثہ اطاعت بین تمام خلق رہے گی ایک روایت سے جی معلوم ہو تاہے کہ اس فیسی آواز سے آمنہ نہا بہت ہی متعجب ہو ٹیں۔ اس کے پھر تین شخصوں کو اوران کا چبرہ مانند آفتاب کے روشن تھا اوران میں سے ابک کے باتھ میں افتا بہاندی اوردوسرے کے بانھیں مشت سونے کا اور تبیرے کے باتھیں رکٹنی کراسیندا ورا پنے ساتھ فرصِل التَّرْعِليه وسلم كو ن كراور جراس رستى كبر سے ايك الكو في نكالى اور جراس آفتا بسك یا نی سے سروتن مرصلی الند علیہ وسلم کا وصلا کران کے دونوں مونٹر صوب کے بیچ میں اس خاتم سے ہر بنوت کردی ۔ بھر آپ کواس رسیری کیڑے سے لیسے کرمیری گودیں دیا اور ان میں سے ایک نے آب كىكان بى بىت بچەكھا داس كوس دريا نت نەكرسكى كەكياكما وردوس سے دونون آنكھيں جيم كر

بیان عبدالمطد کا ببدائش می رسول خداصلی الله علیه وسلم کے ان کرامات کا جوانہول نے دیجے تھیں

ایک روایت سے معلوم مہر تا ہے کہ حفرت اوم علیہ السلام کے وقت سے رسول خداصلی اللہ علیوسلم
کے زمانہ مبارک تک ہرایک بہد ہیں جریئی ہو تے تھے ، وہ اپنی امت سے رسول خداصلی اللہ علیہ ملک کی صفت اور فضائل خرور بیان کرتے تھے اور جو کا ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بینم وں پر آ ممان سے نازل کی صفت اور فضائل خرور بیان کرتے تھے اور جو کا ہی اللہ تعالیٰ فرائے جھروہ پینم ہر خوات اپنے وقت کی موات و دفقائل سے روائت اس کواتے رہے و روابیت ہے کہ عبد المطلب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کہ مکر مرم ہیں تھے ، عبد المطلب کہنے کہ جب اومی رات مہوئی تو عبد سے ایک اواز افرائل کی اور اس دور سے ہیں اور جھرائی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی تو دیکی کہ وہ سب نظری الحظ کر بھرائی اور کھرائی اور اس کا داز ہیں بیکو فی کہ دہ سب نے ایک اور از بال بیا اور خار کور جے اور اگر ور اس کے وصلائے کولا یا گیا اور خار کور جے اور اگر برحت اس کے وصلائے کولا یا گیا اور خار کور جے اور اگر برحت اس کے وصلائے کولا یا گیا اور خار کور جے اور اگر برحت اس کے وصلائے کولا یا گیا اور خار کور جے اور اگر برحت اس کے وصلائے کولا یا گیا اور خار کھر ہے جو اور اگر بیت اس کے وصلائے کولا یا گیا اور خار کور جے اور اگر برحت اس کے وصلائے کولا یا گیا اور خار کھر جے اور اگر برحت اس کے وصلائے کولا یا گیا اور خار کی جو بھر کے دیا کہ دی جو اور اگر برحت اس کے وصلائے کولا یا گیا اور خار کور کھر بھر کے دیا ہو کہ برحت اس کے وصلائے کولا یا گیا اور خار کور کھر بھر کے دیے اور کی سے دی کولا یا گیا اور خار کا دیا کہ دی کے دیا کہ دیا کہ دی کہ دی کی دور کی کے دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دی کر دیا کہ دی کر اس کے دیا کہ دیا کہ دیا کہ دی کر دیا کہ د

اس دقت حرکت میں آیا بھر بحدہ کیا مکرمیں اس دفت خواب شکرمیں بخنا فور انتیذ سے انتظاا ورول میں كر ويكونا عاسي بدك . براب نبس نيني شيد كدور وازے سے نكل كركو وصفام ده كود كھاوه عى لرز كى بى اس در بكيمة بى فيركو لرزه أيا - جير جارون طرف سے بداً وار آئے لگى كه اسے قراش من ڈروبی اس سے میں ہولناک ہوا اور بھیر جیکا ہور یا اور سیا تدلیثہ ٹھے کو ہواکہ آمنہ کے گھر بر کیونکر جاؤں بہر صورت ال کے مکان پر گیاجا کر کیا و کھے تا ہوں کہ مرغ سب مہوا کے آمند کے مکان کے چاروں طرف گوم رہے ہیں اورایک ٹکڑا ابر کا ان کے مکان کے اوپر سایہ کے موٹ ہے یہ دیکھ کرہی ہے افتیار ہوکر کر بڑا ورصب موش میں آباجا باکہ آمنہ کے بھرے میں جاڈ ال اور دہاں جاکر دیکھا کہ کیا ماجراہے بددیکھنے نیس نے بہت کوشش کی بہت وشوارلول سے میں اس کے دروازے پر گیاتواس جگری نے توشیوط وطبروعو و کی یا فی اور بھران کے بچرے کا در وازہ کھول کر کھے سیخصلاد و جیٹم کے درمیان پیشانی بران کی نظر میری يؤى كيوكي وه جكرهم الله عليه وسلم كي خيل اس و تنت بي جابتا تفاكر بين إنيا كربيان بإره بإده كرول بي قے اسی آننا میں امندسے پر بھیا کہ تم سوتی ہویا جا گتی ہو آمذیہ س کولولی میں جاگتی ہوں ، بھر میں نے ان سے كباكدات است تباذكروه لورح فتهارى دوجيتم ك درميان تقاده كيا مواكبة لكلى كروه نور فيرصلى اللرعليدم كافقا جراب بدا ہو چكے ہي - بدسنتے ہى عبد المطلب نے آمنے سے كماس لر مے كرميرے باس الاؤ اكر ميں اس كوديكون وه لولى كديس آج اس كونه دكه اسكول في عبدالمطلب نے كهاكيول بنيس دكھاسكول كى. آمندنے كم اجس وفت وه الوكاپيدا بواتوا يك نتحص عذب سے كبر واتحاك اسة اس الركے كوننن ون تك كسي كومت وكانا يد سنة بي بي قابن شمشر سيال سي كويت كركها كركس في تم كوت كياب اس كويمر عياس لاؤ ورنيس تم كوجان سے مار ڈالوں كا اور لؤكے كو مجھ دكھا و حداز جلد و نب وہ لديس ببت اجباآب مالك ميں آپ اس جرے می اگراس نڑ کے کو دیکھیے۔ صوف اور پارچٹھ بیس سلار کھا ہے نتب میں تے ادادہ کیا کہاس الا كود كون ، وبي قرع بي سے ايك مرد بهيب شكل نكل آيا - وه ايسات كريس نے اس جيسا كبحى نبين ديكها تفا ما وروه فجه س كتبنه كالرتم كهان جانت اس كيراب مين مين في كها كرين اس المرك كود كمهناجا بتا بول وه بدلاتم اس وقت اس در كك و مكصة من جا وكيونكم اس وفت اس كود يكف نزیاؤ گھے کیونکراس وقت اس کے پاس فرنتنے ان کی ملازمت میں آئے ہوتے ہیں ، صب تک دہ فرقعت مود جا وين اس وقت مك بني آدم كوفرشتو ل على من جانا منع بعد المطلب كميت بين كربربات سن كر ميرابدك كاينف لكا اوروه تنبشر بحى ميرب بانخدس كربيرى اورس اس وقن اس والمك كو ويجهف مريايا اورسى فيا باكريه بات ولينول سي جاكركون جنا بيداس وقت بيرى زبان بندي كي اوميرى زبان

اسى برى غرح سے بند بونى كري چوسات دن تك كى سے بات ناكرسكا - حفرت بيا بدعة الشعليہ كہتے ہيں كربي قياب عباس بيريهاكم مرعنب اورابر سفيدج أمذك ظرين سايه كيد بوقفا وهكا فناابذن فے کہا تھا کہ اس میں سرالبی مصفر تھا عبد المطلب نے کہاکہ میں تے اس و نت سنا کر آسمان ا در زمین سے میر کو از کی معشرالخلائق مرجيب فدااشرف الانبياب مبارك بواس هركوم هربي ب-روايت بدر وقت رسول مذاصلي الفرعليه وسلم تولد بوسي اس وقت تمام بت جهال ك شكستذ بوكية اوراً نش كده فارس كا جوکدایک ہزاربرس سے مبل رہا تھا وہ بھاگیا اور نوشیروال کے بالاضائے پر بارہ برج تھے سب اُڑٹ پائے اورلات وعزی گریزے - مح تزلزل دربیان کسری فتاد - معارج البنوة میں لکھا ہے کہ نوشیروال کی سلطنت رسول فداصلى التدعليه وسلم كوزمانة تولة تك بياليس برس ساويركزرى تقى اور زمانة حفرت عببني كارسول فداصلي التدعلب وسلم سے بھرسو رہی سے اوپر گزراتھا اور زمانداسكندرروفي آئ سوم تزريس مولئے تصاور حفرت واؤ و كازمانه ايك بزار آهري اور لعفى روايات بن بن بزار تنزير كرر ب تصاور والم حفرت تحضرت ابرابيم عليدالسلام كاز مانترتين بترار أتحوسوبيس واوربعض روايات بين بعي برارسترميس كزرا تخ اور زبانة صفرت لوع الوجار بزارا يكسو قديرس اورادهن روايات بس أياب كرجار بزارجارسو لوبرس كردك تعے اور زمان تحرت آدم علیدالسلام کوچ بزارایک سوترلستھ بری گزرے تھے بہتام توادیخ کے والم جات كاب اليرمي لكي بي اور بعض روايات بي هر بزارسات سويري ورك تع - حفرت أوم س بماريدر سول منداصلي الندوسلم فائم البنيس رسول دب العالمين كيبيدا بوت تك اوركرى نامر الخفرت صلى الشرعليه وسلم كايد سيع - محد آين عبر النداب عبر المطلب اين باشم بن قصى ابن كلاب ابن مره ابن كوب اب او تي اين غالب ابن منر ابن مالك اين نفر ابن كنامة ابن فزير ابن مدركه ابن الياس ابن مفراي نزار ابن معدابن عدنان بهال تك فحرثين كے تزديك فحقق بداور عدنان سے صفرت أدم تك روايت بن بهبت اختلات بدا ور تعض روايت بس لوب سے كم عدنان اين اوبن داد بن ليح اين بيس ابن سلامان اين حل بن قيد اراب صفرت اسماعيل ابن صفرت ابرابيم فليل بن تارخ منهور أ دربن الورب سيار دع اب راعواب فالغابي مامر ابن شائح ارفحنته ابن سام ابن نوح ابن مالك ابن مؤشلخ ابن اخوخ ابن باهان حضرت فهلاشل ابن قبينان ابن الوش ابن تشديث ابن تصفرت أدم اوراً مخضور رسول مقبول صلى التدعليه وسلم كى والده تشرابية كانام آمند بنت ومبياس عبد المناف ابن قفى ابن كلاب ابن ره اور بيرس مص حفرت أدم تك صفرت والده مخزمه كالزب نامه بهي بينجيا بصحبيباكه بي اوير فكو جيكا بول اس واسط دوباره بيني لكها- فقط الوالله أعلم بالصواب)

ببال عشرت طبرة الم جنهول دوده بلا بارسواف إصلى الأسلم ا كيدروايت بي إول آيا سي كرص سال رسول فداهلي الله عليه وسلم بيدا بوت عن سال مرب من تحطقها عليمه وانى كبتى بي كم بهار عظرين سب بسب بعوك تقد اور برجد تعوك كي ب لين بعاتى كوساتف كرميدان بي جاكرهاس لاكراس بيج كرقوت حاصل كرتى اورضا كالتكر بجالاتي اوراس وقت بيس عمل سے تھی اورصب میں نے بچر جنا ادراس کا نام ہیں رکھا اوراس وقت میں لڑکے دودھ کے واسط بران در اینان رسی تقی اور یا دجود کوشش شدید از کمانی کونه یاتی تقی بهان تک می سات دن درا فلقے سے جو کی رہی اور فاقے سے بیتاب ہو گئی کچے ہوش نہ تفا ایک رات ہزاب میں دیکھا کہ ایک جیشہ ہے یا فیاس کانہایت سفیدد ودھ سے زیادہ اوراس میں خوشبومشک عبنرکی اربی ہے۔ ایک شخص تے موسے كماكراس چشم سے جناميا بو بانى بورنى تهارادودھ زيادہ بوگاا درجب بيں نے اس كے كہنے سے اس جيشہ كايانى بياتواس في المركام كالم في كوجانتى بو- يى في كاكرينين ،اس في كماكر بين شكر يون كرتم ف حالات قطين تكليف تفاق بغيركه أفي اليضفراكا شكر بجالاتين والنرتعالي فيصورت وي تهارك پاس بیجاناکه تا کوخوش کرون تم مکے میں جا ڈ تو تہاری اور زیا وہ کشادگی ہوگی یہ بات کسی سے مت کہتا ، ترفر صليف كمبتى بين كداس في بسرى هياتى برباته مجيرا وركها خدامتهارى روزى زياده كرسد كا اور دوده صي تهارا نرياده مهو گاتم مكرچلى جا أواسى دفت بين اپنى نيند سے بيدار مهوئى اور دمكھتى كيا بول كرميرى بھياتى دو دھ سے بھرى بونى تقى اور شال شك ميشكى تقى ئى سوركى بور تول نے جب بدعال بىراد يكھا تو في سے كہنے لكين كداس قط \_ سب كى جان بول بيرا تى جة مريب البلاك بيو فاور تم كواس كے خلاف و محصة بن تم كيا كهاني بو- اس كاجراب مي نے بي بين دياكه خواب ميں فيركو فما افت تھى كەبدىجىيد كسى بيرظام رنزكر نا چم دوسر سعدن این عادت بر کھاس شیلنے کے بیدے بیدان میں کمی اسی وفت ایک اواز بیاب سے آ وہا کم ا كيك الركا تراش كي قوم من بيدا بواسيد وه برامبارك ا ورسعادت مندسيدا ورحقيقت بين سعادت اس كي بھی ہوگی جواس کوگو دیں ہے کمیا نیا دو وہ پلانے ویدا وازس کرقوم بنی سور کی عور بیں فوز ایمیا اڑ سے بنچے ا تر آیس اور مجروہ اپنے اپنے شوہروں کے پاس جاکر یہ الوال کہنے لگیں مجرسب تے متفق مہوکر کھے چلتے کامٹورہ کیاا وروہاں پر جلنے کا ارادہ مصم کرلیا۔ بیں ایک دن موقع غنیت بان کر وہ سب کی سب يعلس اورمين بهي ان كے ہمراہ بينجے كد معے يرسواد موكر جلى اور ميراشو ہر بھى ميرے ہى ساتھ تھا لميكن بوميراكدها تفاوه رقنارس ستفهاس واسطك كدها بمرابب لاكزنفا بينالي مير عساتمي

سب کے سب آگےنکل کئے اوریس میں کوہ اور میدان سے گزرتی تی بر اواز برابرسنتی تھی کر اے جنب آئو منرف سارك بوديس الى طرح جلت ملت تسر ب سقام برجاليني وبال ايك شخص كوديكم افدوقا مت يس المداور اید راجی این افغیم سے بوت فرانی جروا کے سار کل آبایہ کیفت دیکھے ہی میری آنگھیں مند سور کینے وهبرك باس أكرميرك بيت بميدا قدر كدار كيف لكاكه الصحابية سعادت دارين تم كوحاصل موتى ليني الشرقالي نے رضاعت پر قراش نے پرمیا رک کی میرس کرمی نے اپنے شو برے کہا کہ جمیں دکھتے سنتی ہوں فیب سے مُ كومعلوم - عد كوكية بارك برائي فريس كماتم ويواني زميد بيوني بوا من مدايشه كرتي بولاد میں علی جاتی تھی کہ بھا رہے ہم او کے اور سم کو ایس ایس بیدی سے کے قریب جا پہنے بونی است قریب جاميني تقى كدمكه فيركوس باتى رد كياتها المرجير سے بينے جانى دائى قوم بنى سعد كى عورتيں مكه بسي بينع على تھي اور بس الیاکیاکرایناتامال داسباب واری کاگدهادین قور گرمرف اینخشو بر کو نے کوشیر کے بی داخل موكتى- اوروبان چارىيى نے بنى سىدكى دور تول كوديكى وہ تنبر كمدسے واليس أرسى بن ميد و كم كوسى بن بى مترد يونى اور عجرز بان حال سے كيف لكى كريا الى شاك كو كھى وہ دولت نصيب سوكى ياسيس حرتم لے إباتها واستغيى عبدالمطلب كوديكها كمره ويطرأت من دائي دوره بلان داني لاش كرف موسك ابنوں نے بنی سور کی مور توں کو دیکھر کہا اے مور تو ! قوم بنی سعد کی کیا تم میں کوئی ددون بلانے والی وائن ہے یں فرکیایں ہوں عیدالمطلب فرکیا تم کون بواور تم کی قوم سے بواس کھوا بیں بی ف كماكي فوع بنى مديد بول يو النظر المكياب عين تعكمام والمصيم بع جريس كرا بنول فيكما الصليمة بهت فيك اوراعى بات بدكراك لزكا فيصلى الشعليه وسلمس كانام بداوروه بع بجي سيتم تم اس كوددده بلا دكى اوري اس كى اجرت تم كودول كا . جرس تقام قرم بنى سعد كى در تون سے كماتو كى قرجى اس كوقبول شركيا اوركيت للبس كمينم الرك كرد ودهر بلات كاكيا فائده . تم بى اس كودده ولاؤالله تعالى تم كواس كا حروم كا - شايد اس كے بعد تم عزيز ومكر م بوجاؤ - يس نے كبابهت إي ايران شوېر سے پوچهلوں بھردودھ بلاؤں کی مب بن اپنے تئو ہرے دریافت کرنے کو مبائے لکی توجیلطم قے فیر کو قسم کھا کر کہا کہ تم خرور والیں آنا اور دووھ بلانا نیک کام سے مت بھرو اور میں بہت فرش موں شايد فيركواس سبب سے منبقى مينے اور يس فيد بھى ديكھاكر حب بن سعد كى قوم اس سے بازا كى كريتم لڑ کے کودودھ بلانے سے کیا فائدہ ہوگا بی اس وقت بھی بیرے دل بی آگیا کہ ، دودھ بلانے چاؤں یا نرجاؤں اور ایک مجانی میں میرے ساتھ تھا اس نے کہا سے خالد وہ سب عور تیں قوم بنی سود کی یے تغییب سو کلیں تم آبھی مت ما نا اور ادھر مجر کو جج بات لیند آئی کہ صب سب فحروم ہو کر حلی گینس توس کھی

منبن جاؤں گی لیکن میرے دل نے بھر فرکو مجبور کیا کہ تم خرور جا ڈسعادت یا ڈکی اگر بدائر کا بنتم ہے توکیا بواس کواین گودوں میں پالوں اور یمی چیزیں نے اپنے فواب میں دیکھی ہیں اور مجھے بقین ہے کہ وہ بركز تجوث مرسوكا وبنا كيزيه فيال كركيس عبد المطلب كحرباس كنى اوروبان جاكراس والمعكواس كرليا عبد المطلب بنايت بى فوش بوكر محص أمز كر الم الحراب الأمن في أمذ كرويط ماند ما بناب کے طریس میٹی ہی اور اپنے لڑکے محصلو کو صفید تریکے گیڑے یں لیسٹ کوسل اک یں ہیں بہ چاہتی تھی کراٹھ اکرائین گو دیں سے بوں و ان کے سینے پر دیب بنا ہا تھ رکھا اس وف بھی جزاب سے فزر اجاک اعقے اورا پنی آنگھیں کو لیں اور لی سیارک بھی خنداں ہوئے اسی وقت یں نے ایک فررد کھ اکویٹم مبارک سے نکل کر اسمان کی طرف کیا اور اوھ میں نے ان کو ایٹ اکو اپنی کووس الى اور دا بنى طرف كا دودها بنا دھر كران كے سند سارك بس ديا تو آپ نے نوڑا دودھ بينياشروع كرديا اور بھرائي بائي طرف كى جھانى بھى ان كويش كى توآب نے سنبى بيا ۔ حضرت اب عباس سے روابيت سے كرسول ضراصلى المتدعليه وسلم فيعليم كى كى دوسرى هياتى اس واسطين في تفى كرالتدنوا في فيان يراليام فرايا تحاكراب وه دو ده صليم كالركابين لكادونو ب طرف تم مت بيو تأكر تصرمت وي رب برن به نظر عدل دونول طرف كادوده حضرت نے نہيا۔ عليم سعديه كهتى جي كرب تكرسول فذا اول دوده نه بيتے نب تك يمرا بينا بعى دوره نه بيتايهان تك كدوه ابنا منه جى دوره رين ركهتا تا دادل ده بيت و يحد ميرابيا بيااورداين عِياتى معرف رسول خداصلى الله عليه وسلم مي ميت تحفيا وربابس جهاتى مع ميرا بديا بيتا تحا- ايك وقت كانده يرس الخفرت صلم كو كرايين شوبرك إلى لتى اس في والك كود بلي كر فور" اجناب كريابي يحده كيا ورج في كوكم اك صلية توفين بوطاب كوتي أدنى ملك عرب مين السالفيب أوريم سي وباده ہو گا۔ صلیہ کہتی تھیں کہ صب رات ہوئی کھے کے پاس طبی ایک جگر ہے و باس میں جارشب رہی اوریا نی س سنب اوزاب من و بلها ایک شخص از ان چیره تفرت کے پاس سرمانے آبیٹھا اور تفرت کامنرجو ما بیرو بھی کہیں نے اپے شوہ سے اس نے کہا خاصوش یہ بات کی سے مت کہنا پیملامت اقبال لمبندی کی ہے اور اس کے بعردوس عدن جوجورتس قوم بني سعدس مكريس الى فيرسب كى سب في إين فرى طرف العجت کی اور می عی آمذے رصفت ہو کورسول عداکو ہے کرا سے گرھے پرسوار سوکرسب کے ساتھ جل دی او میرے گدھے نے تین مرتبہ کوبی طرف سجدہ کرکے رو بوٹے اسمان کیا اورشال ہوا کے فیے ہے کو علين لكا . اورط لوگ بمرے بمراہ تھے وہ بدو كم كرمتير بوئے اور إر بھنے لكا اے صليم ير وي كرها معرجر برا فرايا تفااور تم لوك و بكية تصاكر سب سي يحي عِلناها اور بحركد مع فراي كم فلا

كها الصالوگوا مين وسي كرها بول جويا لكل لاغ فخا اوراب مين بالكان نازه وم بيوكيا بيون كمي بات كي تم كو منزمتين بدتم كومعلوم بوناجا بيدكم الم ميري يبخر بدكون سوارسد ادريه مير سريد يدروى سعادت سعا ورفح مندى سديعني تميري يبيط برخاتم الانبياء بس اورس ان كابار بردار مول اسي وجسعة یں زورزبادہ مو گیا ہے۔ تعلیم سے روایت سے وہ کہنی تھیں کہ گدھا میراسے سے آ کے آگے نکل كياتهاا ورجيان بم منزل كرت تق اس علم اكفرت ك طفيل مبيت زياده كماس پيدا بوتي تقي ادريم تمام يوبائي الزراس كلماس كوكها في فقد اورجب بين البين ظريميني تو الخفرت كى بركت سع كميان بود بل فقي و صب مو في نازى موكشي - اور دومرون كى بكريون سے مهارى كرياں ديادہ يا دين لكيى اور يوم بهب دود صربوا بيم السا الفاق مواكه لوك بمارى بكريو سابنى بكريا ، بانده دينة تقريج ان كى بكريال مبت زياده ووده ديتى تقيل ا ورنيخ بجى ببت زياده وين لكيل مركمة بن كه بيرسب حليمه كي خدمات كاصله تها اس واسط كه سرور كالنات كي داني خيس اورا ملزتنا لي ني خلالق كيد ل بس محبت والى ففي . كرفوشخض رسول ضراصلى السرعليه وسلم كود بكفتا تتما وه بهت بيا رو فحبت كرتا تقا صب آ کفرت صلی الندعلیه وسلم بڑے سبوٹے اور بات چین کرنے مطلے توسب سے اول کلم آپ نے براج ما الله اکبو الله البوالمه من لله وَتِ العلماني ط. اوك برس كرا على الله بوت عير صليم في اس عيمي اور عجيب وغربيب بات واقع بوتي سع- ص وفت أكفرت صلى الندعليه وسلم و ووصيليق دوزايك باربيشاب كرتے اپنى عادت معين برا ور فجوكو بيشاب پاك كرنے كى حاصت نه بوتى مقى نورًا پيتيا ب ختك برجاتا تقا اورا تركبي نباست كامعلوم منيس بهوتا نفا . اور حب بيغمر خدا برا ميو في ترميدان كى طرف بذات مزونشر بين ميات تفاور زكس لا لم كرسا فركيلة تفحالك جاكرايك كنارم يبيركو ذكرابي كرت تحص بالمرشرلين آكفرت صلى التدعيد وسلم كيهار برى فى بوقى توقى سركين لطل كرس اسف فولش واقرماه كرينس ويكيفنا بول كروه لوك كمال بن ين ين كياده لوك بكريان كرميدان بي ريت بي اوردات لوهري آت بي رسول علايدس كري دون كاور عركية كارين بها داكيلانين رمون كاتم فيكومير عافريش وا قرياء كياس بهيج دويي فے کہا اسے جان مادر کیا تم یام جرنا جا سنے ہو چرمی نے ان کے یالوں میں تیل ڈال کرا ورشا مذو بیرہ کر ك اوراً نكون ين مرمه ويغره لكا كاور بيراب بالبره بينا كر كلوسنديا في كلي بن يا نده ديا تاكد ان پرکوئی اثر زیمت کان سنے اور ایک لکوی اِتھ میں سے کرمیر سے بیٹوں کے ہمراہ یا ہر کئے۔ اور مِع اسىطرى برروزيا برسيدان بس جات اور عيربيت بى وش رينت تقر دابك د ن ايك الركامراميدان

سے درنابواا درانسوبہانامرے پاس کیا ادراس نے اگر فی کوکہاکہ اسے انجان میری اور قبل کر فراکو ویکو کری بردا-اب تک تو ده مرکئے ہوں گے۔ یہ سن کرمی بہت ہی گجرائی اوراسی گھراسٹ میں املی اور مچر باربارا پنے بیٹے سے پوچیاکہ بیٹا نتاؤ ترکیا ہواہے۔ وہ او کابولاکر اسے ان جان ہم سب بجائی كھىل رہے تھے۔ اس وقت ايك تخفى نے اچانك اگر ہمارے سامنے پہاڑ برہے کا کولٹا و با اور بجران کابيت چاتی سے ناف تک چیر ڈالا اور میں اپنی انکوں سے دیکو کرا یا ہوں ۔ اور بر افتی کہد میں سکتا کروہ شخص اب تک سے یا منیں ۔ اور اکثرروایتوں میں یوں آیا ہے کہ دوجا لؤرگدھ کی شکل کے تھے آگر کھنے لگے بہ دہی لرُكاب ووسرا بولا باست وولون جانوراً تخفرت صلى النَّدعليه وسلم ك نندويك كيَّ ا وراً تحفرت أنكود كيم دركف اور پھر رونے لكك نب ال جانوروں نے سين سيارك باك كر ديا۔ اوردل بے كين كے اندر سے بوفون مرده سیاه تحانکال ڈالااور کہا برخون سیاه زہرہ شیطان سے اور مرشخص کے دل کے اندریافان سياه رمتنا باوراب سے وسوسد شيطان مردود كا تحفرت صلى الندعليد وسلم كےول مبارك ميں ائريس كرے كا بجراس كے بوردل سادك آب برف سے دھوكراسى جگر بر ركوديا ا ورسيندسارك بھى ى ديا اور اورسكية جايك قسم كامريم موتلب وهاس بررهوياأس سيببت علدارام بوكياا ورفهر بتوت كو میا تفادیا ہی کردیا اوراس عرصہ میں ملیہ کے بیٹے ہوسی گھر کھا ناکھانے گئے ہوئے تھے ابتوں نے بھی آگریہ ماجراد بکی بھر نہایت ہی سراسیمہ ہوکر دوڑتے ہوئے اپنی ماں سے جاکریہ ماجراکہا۔ بس حلیمہ کہتی ہ كراس بان كوسفة بى اس وفن دورى ، جاكركيا وكمجتى بول فرا ابك بها ريد بيصفي بن أراب أسمان كي طرف ا پنامنہ کو کے بنس رہے ہیں ۔ ہیں نے جاتے ہی ان کے سرو حیثہ جوم کرکہا کہ اے جبری جان تنہارے ہی تصدق جاء فير سے كہوك آج نم يركياكزرى بولے بخرے سب بھائى كھو ين كھا ناكھانے كے واسطے كئے تھے اور یں اکیلاتھا۔ ایانک دوجا اور آئے اور شرکوویا سے سے کریہاں آئے اور فی کو معلوم ہواکہ وہ دونوں جاؤر شكل مين د وفرشت تفحاكي كے باتھ ميں أفتابر پاني كا اور دوسرے كے باتھ بي طشت زربي تھا اورا بنوں اور ہو کھ میرے بیٹ کے اندرتھا اس کو نکال کوطشت میں دھ کو دھوڈ الاا ور تھراس کے بعداس جگر بريطويا واس كالدد ومراع شخص في اكرمبر عربيد المدر الماقد والكرمبراول فكالاادراس كيوسياه ون تفاده نكال والا بهربرادل مى اس عبداس طرح لفب كرديا وربرعصم كودرستكر د با بچروه بهت جدرغائب بو گئے. ایک روایت بس سے کر جلید وائی کہتے ہیں کہ حب بی نے برماجوارنا مجے صلی الله علبہ وسلم سے تو میں اسی وقت در کا ہ ضراد ندی میں سجدہ ریز مو کئی اس کے بعد میر بات

حب مام خلائق كرمعلوم بوني تووه س كرست كلي كم في كواسبب مواب يا ميركوني برام حن بواب ال كوتر كامون كياس عانا چاسية اكران بروه في برُه كريونكس ما عركية فرد واكرين تب كي واكون كي سے ان کو کا بٹول کے پاسس سے گئی اوراول سے آختک اس قصر کو تو فرصلی الندعليه وسلم كے ساتھ ظهور می آیا تضامیان کیابیرس کرسب کا بنوں نے اپنی اپنی گودیس مے لیا اور آپی میں کہنے لگے اے لوگو اس اڑ کے کورندہ مت چوڑ واگر میٹرا ہو گاتو تھا رے تمام بوں کو ٹوڑ ڈا نے گاا ورتم کو بہت و الل دفور . كرے كا سوائے خداوند قدوس كے اوركى كو شائے كا-اور يونتها رادن ہے اس كوجى باطل كرے كا-اور عيراك بى خداكى طرف تم سبكر بلائے كا اور تم سب الب دى كو كول جاؤك بى اے صاحوايتادين جى س قائم بسے وہی تم فکر کرو حلیم کمتن ہی کہ حب میں تے اپنی گودیں آ کفرت صلی الشعلیہ رسلم کو لیا اور مح يس نه كابنول سے كباكة تم لوك ولوانے موجو تم بات كہتے ہو۔ اگريس اليا ہى جانتى موتى توجو برگز تمارے پاس اس لڑ کے کو بھی مذلاتی۔ بھر کھے در کے بعیضا تم النیاء کو اپنے ساتھ اپنے گھر ہے کر آئی اوران کے نور سے اور ترشيد مصيمرا كم روش ومعطر بوكيابه وكم كولوك تع بعد ساكما كرنم اس در كر كومداب عبدالمطلب كروا حكروناكنم المانت سيخلاسي باؤجيري ال كوي كرايين كره برسوار بوكر كم كرياتي فتى كإيلا را سندس ایک بینید. سے آواز آئی کسی نے فید سے کیا اسے طبیعہ تم کو سیارک ہو ایس بیال تک کرمین آہمتہ ة منذ كه كه إس بطي مي جاريني وباب مين في ايك كروه جاعت كي دركي و روبي وصلم كوعم اكرين إين حاجة كوكنى وبان جى ايك آوازيس تصنى اور مجر تيجي كى طرف بين فنائى توبي تعاس عكربر في صلى الله عليه وسلم كوندد بكا جرس ف الجالات بي برجياكم صابوربال ابك الاكاتبيا عقاوه كمال كيا البول في يم جاب دباكتم في ال الرك كومنين وكي اورم كوبر عي معلوم منين كدوه الركاكون تفااوراس كالبانام ب مجرس ندان سے کہا کدان کا نام محد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب سے اس میں جا رون طرف بہت دوڑی ا ور کا فی دیونک و کھیتی رہی لیکن ان کو نہا یا ۔ اور دوروکریں پہنٹی تھی کم یا انہی فوٹے ان کی برکت سے ہی فیے فائز الرام كياب اوربم كوفراعف مونى ابنا ووده طاكراوراب وه برمع بوكت بي اس دج معيسة ص كالركاب وبنا جاتى مون ناكريس اپنى ومد دار لوب مص خلاصى بالون مذ جلف اب اس الركم كواس جگر كون الما الحاليات. بعروه قسم اين لات وعزى كى كاكر كمين كلى كداكر فيركو من الع كانويس اس بهار بدجاكر كترون سے ابنا سرمور دوں كى يمن كرده و ي ميكن نظا كر غربم سے بنى كرتے بوجاني بات كبتى بوادر ننهار سے ساتھ ترہم لوگوں نے کوئی لاکا دیکھا ہی نہیں تم کیول جوٹ بولٹی ہو۔ صابحہ کہتی میں کرمیان میں كريس بالكل الميدموكي ادراين سرم باخدركوكروا وبالكون الديار باربار است من سي كن اللي كدا ا

فرصلهم تم بها ن بود به كبتى فقى اورب برروتى جاتى تقى اورميرارونا و يكه كراورلوك على روق لكره بهرويوليد ایک بوز صارد دیکی اس کے باتھری ایک عصائعی تھا وہ برے قریب آکر کھنے فکے کہ اے دفتر سونم كيون روقى بومي نے كماكرمير الوكايمان سے كم موكيا سے تواس نے كماكر ص حن نے تهار الوكاليا سے میں اس کو تنا ویتیا ہوں تم فلانے کے پاس ماڈ اور رؤومت تمیارا لڑ کااس کے پاس سے خرور ملے گاتم ابنى خاطرتهع ركهوا وراس سے جاكرا بنا الا كا بے لو وہ البتہ غرور تم كولؤ كا د سے گا چھر ميں نے بيس كر دياں جاكراً واندى مِن عِكر اس في في كوتنا يا تقا اورين في كماكم تم كوشر م مين أتى كرم، و ف الا كابيدا بوا تفاوه بي كومعادم منين بدكرات وعزى براس دن كياصور كزراتنا. تني اس فيكماكريس اين مرواد كي باس جاتا بول كيونكرتها دالاكاتروسي و عالت اس في يضمرواد سيجاكها اع سروار جارية بي فيمواني توقوم قون ربيت بداوراس وقت وظر سعاعليمه بدكرتي كر ايك لاكاص كانام فرصلع بدوه كم بهوكياب الرتم اس كولا دو كے تو تهارى مبت قبر بانى قد افراش ير بوگى عليد كابدكينا بى نے ديكي كواس وقت ساب تے دوسرے بتر س کو بیارا - وہاں سے بہ اواز آئی کرمبل ہم سے بہاں سے نگل جانے ہی کیو کہ مہم اس اللك كم باقت ارس عائيل كى بحركتى بن كمين في الك شخص فورا فى جرب والع كوديكها اوروه في الركية لكا- المعايمة وه الركادر مقيقت ندادوست بماورده بنابت العي طرح مصيد اورتم كواندلشدمت كرو-اوره كواس بات كادر مواك الرعبد المطلب كريد فيرميني كه فرصلع كم مو كفي من تو ميراجينا محال بوجائي كاورس كرحلي بى تقى اوركيس ودرسيني تقى كردا فتفيس عبدالمطلب يدملا كات موكى ابنول فيرامال بيها درس كيفيت ويكوكر كين لك أسع تمكيول مضطرب نظرار بايو اخ كيايات ب من من كماكر فرصلى النزعليد وسلم كرتبار معاس لاتى تنى كرمقام بطني من وه فرس كم بو كت بيريات من كرعيد المطلب كينه فكرك كم ايدان كوكس فيدارة الا بوكا بحرابنون في اين تلوار اسنے ہاتھ میں لی اور میت ہی فضر میں جمرے آنے تھے اور کوئی شخص میں مارے ڈر کے ان کے سلمنے مذا کا تقابس اس طرح ننگی تلوار باقد میں ہے کرا کی باندا وازدی اور ایکا را اسے اہل قریش سے حاضر ہو۔ جنا ہذا ہی وقت تما ابن ورش سب مع سب مام مو كن اور مركب لكرار بتا ذكرا بات سعيد المطلب ني ان تمام الن قراش سے کہامیر ایت افرصلع مو کرموک طلعمد وائی کے یاس تفاوہ والی لارسی تھی میدان بھی میں کم ہوگیا۔ سن کران سب لوگوں نے قسم کھاکر کہا کھوب کے وصفح می و دسی کے اس وقت تک ہم اوگوں برکھانا بناسے کھ وام سے بھراسی وفت سب کے سب عبدالمطلب کے ہمراہ نعل يرك اوران بن سايك سوا دميول فيكما كرملوس سبخان كعيد من حاكر خداس التجاكري.

سفنے بی عبدالمطلب نے ان سب کو چو ( کر کینے کے استانے پرجا کوا بنا سرزین پر رکھ کر کہا ، کیا ذیت کر قد کئی گئی کا کہ ایک تھے کہ استانے پرجا کوا بنا سرزین پر رکھ کر کہا ، کیا ذیت کو گئی گئی کا در آگئی وار آگئی و سے عبدالمطلب کی توجیب سے ایک وار آگئی و سے عبدالمطلب فائد کھید سے نکل آئے اور باشمیشر برمینہ وادی تہامہ کی طرف کے اور آگے ورقدا ور لوفال اور مو واور نونی جانے تھے وجب وہ مقام بطلی بی جا پہنے تو امنوں نے فیصلی اللہ علیہ دسلم کو دیکھا کہ وہ ایک سابہ واردوف جانے تھے وہ بعب وہ مقام بطلی بی جا پہنے تو امنوں نے فیصلی اللہ علیہ دسلم نے فر بایا کہ فیر کے بینے بی عبدالمطلب سیدالکونین کو اپنی گود ابن عبدالملاب ابن باشم ابن عبدالمناف ہوں یہ سنتے ہی عبدالمطلب سیدالکونین کو اپنی گود ابن عبدالمند ابن عبدالمطلب سیداور ابن گود کے شروع ہوں کے اس کے دعل دوفید المطلب نے بہت ہوت ہی کہ انداز میں میں تھے تو ان کے دعل دوفید المطلب نے بہت ہوت ہی وہ المطلب نے بہت ہوت ہی وہ المطلب نے بہت ہوت ہی کہ وہ کروا م دے کر جانے دوائی کو تو ش کرکے ان کے دعل دوفید کرویا یہ دولیا کہ تو ش کرکے ان کے دعل دوفیت کردیا ۔

بيان جمانا الخفرت على الدَّعليه ولم كاليف المواسح كمرين ابنى والدو أمنه كح ساته والمراه السني فوت بوناعبدالمطليكا اوربمراه بما ناالخضرت صلى الأعليوسلم كالبوطاك ساتهشام كيفرين تجارت كواور ملاقات بوناا يكي السيال بيان كياماً باسع كرجب والخطيم في الخفرت صلى الله عليه وسلم كوعبدا لمطلب كريوا لي كيا اور أمذا كخفرت صلى الشرعليه وسلم كوكرايسة جهائي كحظردوبرس ربي ريجريس أقدوقت اثناء داهيس تضاالی سے فوت ہو ٹی اوراس وقت اکفر صلع کی مرشر لین عرف سات برس کی تھی اوراس کے بعد حفرت في المنا وا دا عبد المطلب كي باس بدورش بائى اورسن تشريف أ كفرت صلع كا أنه برس د و ببینه کا بوا آواس وقت بید المطلب بھی بیمار مبو گئے اور ان کی زندگی کی ایبد بھی منقطع بو کئی نت استنبيظ الوطالب كو الكرب وهين كى كربر درش فر مصطفا صلى الدعليه وسلم كى تهارس ومرسمين اس بات كوتاكيداً وصيت كرتا بمون تم اس كوافي طرح سعيا وركانا بيس كرا لوطالب في كماكم العابان

دهيرا بعيتيا بعين اسكوايية قرزند كريدابرجانتا بول اسك بعد عبدا المطلب في انتقال كياا وا پھراس كے بعد الوطالب نے الخفورصلى السّعليه وسلم كى برورش كى ان ابام بن اكثر نوكر ضريح الكرى كے تقصے اور تمام قریشی شام کی طرف بغرض تجارت جا پاکرتے تھے ادراس و قنت ابوطالب نے بھی ان کے سافرت مجانے کاعزم کیا اور آ کفیرت صلی الشرعلیہ وسلم شمر کی جهار پکڑتے تھے اور اس کو ر کر جیلتے تھے يول كداس وقت أيكي مرشرليف كم تفي الرطالب جابين تفيدكة الخفرت صلى الله عليه وسلم - كوكم بيعيس ويكن أ كفرت صلى الدّعليه وسلم نے فرياياكم اسے تياجان في كوآب اكيلا كھرند بيجين آخرين كس كے باس رسوں گا. لبن أب ا يعنياس بي ريكه يدس كر الوطالب كدول من رحم آيا. ا ورجيم انسوبها كركها ا مع جان عم كج وُرومت كونى اندائيه مذكر وتم سلامت رمبوتم كومكان برمذ جيجول كالإيرابوطالب في الخفرت صلى الذعليوسلم كالإقد كمر كراين ساقداون بربهاليا وردونون في بحني كاكاردان على وبية حب سب كاروال دادي شام بسيني وبإن ايك راسب كى عبادت كاه تفى اوراس لبنى بن ورحت سابر وارتصابح فا فلرسو داكرون كااس راستغصص جاتا ترحز وراس كي بيج اترتاا وراس رابب سرحين نے قرريب بين لكما بوا يرحا تھا كرفلا فيروز فلاف وقت ايك بيغمر مك سع سود الرول كساغوبهان أكر فيام كريس كم اوران كي ليثت يرفهر بنوت سے ان سے فيض عاصل كرنا چاہيے اس اميد برحظرت كے آتے كا وہ منتظر تھا اور اسى وج سے بو قافلہ میں کے سے آتا وہ سب کی فاطر مدارت کرا تھا۔ اورسب کو بغور دیکھنا تھا. اس الرطالب می اسى راستق مع المون فرصلى الله عليه وسلم كور يكرموداكرول كيسا تواسى وادى بنى يهتي اورده سرفين رابب اس دن بالات بام جاكرد كيدريا مفاكرابك فا فلرك سي آنا بيدا ورابك للواعي ابركا ال كيمروب بركيد يلي علااً تابيدي سباس درون كيني اكرا تزيد درون في تعظما كي وبنش كى اورادب بى لايا - بريكاس قافلے كنيچ مى سيدالكونين نشرلين لائے تفي اس سرميش راب برحال دیکو کران سوداگروں کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ مکیوں سے ہم فحبت ہی فجت رکھتے ہیں جو سوداگر مكے سے بال اكراز تے ہيں ہم ان كى خاطر كرتے ہيں اور سم نے سب كى دعوت كى بعد تم جى بمارے كان يراً ذ-بيس كرا لوطالب في ان كى دعوت قبول كرنى اوررسول خداكو ايك ك فركر كے ساتھ اسباب تخياس بيوزكواس درفت كيني بتماكرس كسيداب كيطمي بل كن اولاب فإبى عبادت كاه سے نكل كرسب كود بايعا ـ اور عمر است معدمانے كاوبر ديمي لكااوركوئي باقى توبينى رباا ورجرد کھا کہ جو لکڑا ابر کاجہاں تھا وہی موجود سے بھراس نے سب سے کہاکہ ابھی تہارے قاف كرد وادى باتى بي من كودرضت كي نيح بيرو كرا تع بود وه برا بال بم لوگ ان كولينظاما برك

پاس چوژ کرآئے ہیں اوران میں ایک تو سمارا لوکرہے اور ایک ہمارا لاکا ہے۔ بچرد امپ بولا ان دولوں كوجى جاكرىمارىند بها سائدة و ايك مرتبه چرراس، بام برجاكرد يكه تاب كرانىند بس كونى جاكر سينه خواكد بي يا وروه ايري رسول فدل عمرير سايدة لي بوس إراب في برحال و يموكر كها دالله يم الركاسابيسوا ليستميرون كاوركس برمنس سوايه كدرسول خداصلع كوابني حكدبيك باكربهت بالعظيم وتكريم في اورطعام وتخالف سب كريه عاصر كيد - صب سب في كها ناكها في تنب واسب قسب سع كماكر بالركاكس كاب سب ق البطالب كي طرف اشاره كيا واسب في كما في كرماي ہوتا سے کہ بدلوکا بیتم سے اور مال باب اس کے مرکتے ہیں بس کر الوطالب بوے کہ تم نے بربات بالكارج کی سے حقیقت ہی سے اور یہ میرائی اسے اور میری کو دہی پر ورش یار ہاہے۔ بھررا ہے نے ابطالب کہا کہ دیکھوئی تم کو تو شخری و تباہوں کہ بدلڑ کا بنی آخ الزمان ہو گا دراس کے دوموندُوں کے درمیان میں ممرينوت بوكى اوريس تم سے كمتابوں كرتم اس كى تفاظت اچى طرح سے كرنا ور روم اور شام كى طرف اس كومت بي الكيونك وبال ان ك دشمن بهت بيركيونكريهودى ال كوماد والت كوم وفق متعديس بلكران كاتونام وانتان بي كردُ هونداكرت بي اوروه كماكرت بين كريم جهال كبين معي باوي محارة الى گے بریاتیں رابب نے الوطالب سے کہیں اور دست میادک حضرت فرصلعم کا بگر کرکہا کہ بسیدالکوئین بيى ا ورسب سعيم بتر خلائق زمين وأسمال كي بي بي سن كران سو داگرون فيكماكر به يايس أب كوكس طرح معلوم يونى بي اوربير كي معلوم بواكربه بيغير آخر الزمان بي-اس في كماكدان كي صفت بواس وقت بي ان میں دیکورہ ہوں وہ سبیس نے توریت میں بڑی سے اوریہی علامت بنوت کی ہوتی ہے ہوآب ين يا ن مان بن المول في السراب سي رهياك تناو وه علامت كيا بحص سة تم في بجال ليا. كهاس ني كرتم ان كوتي وكرمير يهال أفي بواور بي تيديكما كرنمام اشجاد اور جادات في ان كويره بھی کیا سے اور جنتے نیاتات اور جوانات اور جراور در وقت بی وہ سیرہ سواتے خدا وند قدوس کے اوركى كومنين كرتے كرسينيروں كو تغطيا كرتے بن اور تم يقين حالة كريد فير برح سے -سب كے سب اس گفتگویں شریک تھے اس فافلے بس سے سائے آدمی اصنی اجا تک رامب کے معید خانے کے درواز بر کھڑ ہے ہوتے ان سے پر بھیا کہ تم سے کون ہوا ورکہاں جاؤں گے بدے کہ ہم سب ملک روم سے آتے ہیں اور یا ونشاہ روم نے ہم سب کونیجاہے، وہ کہنے گئے کہم سب نےستاہے کہ بینیر آخرالزمان کا مکے ہیں حزہ ج ہواہے ہم سبان کو کو کر کر اوشاہ کے ہاس لے جائیں گے اور جران کو مارڈ الیں گے ہم لوگ ان کر درا دنت كرن كوا ت بين داب فيدس كوكها كربيروه ورفخ الحان بواورتم ان كوبر كزنها رسكوك

کیونکرخدان کاحافظ و ناھرہے بیں راہب نے بہات کہ کران کد کے کی طرف بھی اور کہاتم بہت آرام سے جلے جاڈا در تم کیوں نامی آئے ہو۔ اور تھیرا بوطالب سے کہا کہ تم اس لڑکے کو شام اور روم کی طرف میں لے جاڈ ، یہ بہتر ہے کیونکہ وہاں کے بہو دی تم کو اذریت بہنچا بیش گئے ، یہ س کر الوطالب مجھرر سول خدا کو ملک میں ا پہنے گھر ہر دالیں ہے آئے اس کو میں اسی بر اکتفاکرتا ہوں ۔

بہان دوسری دفع جاک رنامیدند ببارک بخفرت کا اور نکاح کرنامید نم بارک بخفرت کا اور نکاح کرنامید میں اللہ علیہ کرنافد کیجہ الکہ علیہ اللہ علیہ وسلم کے قبل نکاح کے جو وقوع بیل آئے تھے ایک روایت یں ہے کہ صب س بارک آخفرت میں اللہ علیہ دسلم کادس بس کا ہوا ایک دن اتفاقیہ اللہ علیہ دسلم کادس بس کا ہوا ایک دن اتفاقیہ اللہ علیہ دسلم کادس بس کا ہوا ایک دن اتفاقیہ اللہ علیہ دسلم کادس بس کا ہوا ایک دن اتفاقیہ اللہ علیہ دسلم کادس بس کا ہوا ایک دن اتفاقیہ اللہ علیہ دسلم کادس بس کا ہوا ایک دن اتفاقیہ اللہ علیہ دسلم کادس بس کا ہوا ایک دن اتفاقیہ اللہ علیہ دسلم کادس بس کا ہوا ایک دن اتفاقیہ اللہ علیہ دسلم کادس بس کا ہوا ایک دن اتفاقیہ اللہ علیہ دسلم کادس بس کا ہوا ایک دن اتفاقیہ اللہ علیہ دسلم کا دس بس کا ہوا ایک دن اتفاقیہ کی معلق کا معلق کا معلق کے دوران کا معلق کا معلق کا معلق کا معلق کا معلق کے دوران کا معلق کی معلق کا معلق کا معلق کا معلق کے دوران کا معلق کے دوران کی معلق کے دوران کی معلق کی معلق کے دوران کی معلق کے دوران کا معلق کی معلق کی معلق کے دوران کی معلق کی معلق کی معلق کے دوران کی معلق کی معلق کی معلق کے دوران کی معلق کی معلق کے دوران کی معلق کے دوران کی معلق کے دوران کی معلق کے دوران کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کے دوران کی معلق کے دوران کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کے دوران کی معلق کی معل

بطوركل كشت ميدان كى طرف تنشر لينسد بے كيٹے اس وقت دو فرنشنے بطوراً دمی انخفرت هلی الله عليہ وسلم كے سامنے آئے ا تحقرت فرماتے بي كدان كيوبر ب فوراني تصاور اليي شكل بي نے كمجي بنين ديكھ تھي اور يو جوز شبوان کے بدن سے آئی تھی اس جبسی فوشبو مشک وعبر وعطریات بھی میں نہ تھی اور ان کے کیروں کی جوصفاتی تقى دەدىناكى كى چېزىن نەتھى ادرىددو فرشىقە حفرت جىرائىل ادر حفرت مىكائىل تقىان دونوں فرشتوں نے مير ب مونده مركز كر مي زياديا و دريث ميرايير والاليكن كي تون بحرير بدن سے مذكلا وان میں سے ایک فرشقہ ایک طشت بیں یاتی بھر کر لایا اور دوسرے نے بیرے پیٹ کے اندر ہافقہ ڈال کر سب كججه دهو دوالااوركماكمسيندان كابياك كركح دل كماندرسع تؤن سياه توصدا وربغض بشرب كاب كال بجآ اس كردم اور شفقت ركددو واسط رحت عالم كحربس ايسابى كياكيا اور برسع بيث كويمر في مع كججه درد والم مذبوا اورمزيدا يك چيز مثال جاندى كيمير ب دل برره دى اورايك دواتے ختك مانتدسلون کے اس پردکھ دی اور آیک دوائے فٹک مانٹد سفوف کے اس پر دکھ دی اور انگلیاں باقت کی بیری پکو کرکہا کداب جاؤ، سلامت رہوا ور آنخ خرت صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا ، اسی دن سے بہرے دل میں مهر بانی اور شفقت خلق برزیاده مونی اور عنض وغضب سب کچه جاتا ر بااسی وج سے دوسری مزنبدول سارك صفرت فرصلي النَّد عليه وسلم كاج إك كر كم باك وصاف كيا والكند مضيفالات سے فحقوظ دكھا ا ول ب ك بدأ كفرت صلى الله عليه وسلم ف كان برجاكراب ح إلبرطالب ساس حقيقت كاندكره كيا

ببان کیا اور بہ یا تیں سن کر الوطالب نے لوگوں سے تنفی رکھا کسی کواس کے یا رہے میں کچھ کھٹی تیا یا اوآ مخترت صلى التد عليه وسلم سے كہنے لكك كر سے مبرے بيارے بھتنے ميں تم سے كي كہناچا بتا ہوں . مگر كير في شرى اً تى بىد بات س كرا مخفرت ملى الشعليدوسلم ف فرماياكد سے جاجان جو آب كورل من سے وہ دل كھول كركھيے اور ميں تو آب كے برفوروار كے برابر ہوں بھر ابوطالب تے كيا تبارے باب توم كنے اور فهاى ماں جی سر منی ہیں اور دونوں کوئی چیز بھی نہیں چو رکتے۔ اور میرے باس بھی دولت منیں سے کہ تم کولہیں بیاہ دوں اب صلاح بہ سے کرمیں جا بتا ہوں کر فدیجر دختر فو ملیہ سببت مال دار ہے ، اور نوکر جا کر بھی بہت دکھتی ہے اور ہنایت سناسب بھے کو اجرت بھی دیتی ہے اگراس کے باس تم نوکری کروگے تواں کے روب ہے جرتم کومنا فغ ہو گا پھر میں تم کر بیا، دون کا اور اس طرح سے اپنی حیثم روش کروں کا . تباؤاس امراس تنهاراكيا جيال ب اورتم كياجا ستة موقي ابينه پاك جنالات ساكا المبيخة الحفرت على الله عليه وسلم فے فرمایا کہ بی ترا ب کے بطور بر فزردار کے بول اور آپ کی مات بسروجیم قبول ہے . برکسے برسکتا ہے کس آپ کی بات مذا اوں ورفے بقی ہے جو کھے آب بمرے حق میں کرس کے انشاء اللہ وہ مہتر سوگا يجر الوطالب ف آنخفرت صلى السّرعليه وسلم كوك كوف بحر الكرى كي وربركم المرسا الك علاك ف آگرید چھاکہ نم کون ہوا درگہاں سے اٹے ہوالرطالب نے کہا کہ خدیجہ سے کہو کہ ابرطالب بتہارے دروازے ير طور أب اوراب سعوض كرنا جا بتاب ديد بائيس من اس غلام في الرفد بحر سركها وه إلى كم ال كواندركة وكيران كاوسى غلام كيا اورابرطالب سے كما كم تم كواغدر الاتى سے جرابرطالب نے آنخون صلى اللرعليه وسلم كوك كواندر كئة تو ويكهة كيابي كه فد مجدا يك تخت بريبيني تفي ريت بيامنز كنيسترس اللى فدرت بن كربت كورى قين فريح تايدهالب سے كماكراب فيهال ات كى كيول لكليف يرواشن كى اوراس و نت آب كاكبامقصد سعد ابنول نے كماكه يربيرا بنيا سے مرا وراده سے اوراس کانام فرگان عبدالله بے اگرا بان کواپنی سرکاری بطور نوکرد کھیں توفیق عام سے آب کے یہ بھی جبرہ مندبوں کے اور بھر دعاکریں گے بہس کرفتہ بجے کیااس سے اور کیا بہتر سے مہت اچھا آج سے میں فے ان کو نوکرر مل ایک روایت میں سے کہ حفرت الویکرصدین اور صفرت علی کرم الشروجية سے كحفة بجدرسون خداصلي الترعيبه وسلم كي فتربي رشته دارئيس ليكن ان كاشو سرمركيا تقا اوروه ببيره تغبس اور مبت زیاده دولت مند تقین اسی وجسے وہ ہرسال تاجر لوگوں کو مال واسباب وسے کرشام ولعرہ کی تجارت کو چیجی تغیبی اوران کاایک علام سیسرہ نائی تھا اس کواہنوں نے آزاد کیا تھا اور نجارت کے واسط ال كريسين حيس اور باتي جنف وكرحد من كارتصسب اى كحمكم كية الى فق الك ول

حديج في بالاخاف سے ديكھاكم حفرت كے سرير ايك ابرسابيروارسے اوراً كخفرت صلى الشرعليه وسلم صلے ما تے تھے یہ دیکھ کوانہوں نے آنحفرت صلی النّدعلیہ وسلم کونز دیک بلاکر کمبریویکی پاسیانی برمفررکیا تھوڑے تحورث ون بس صفرت على الله عليه ك فدم كى بركت سے فد بحرى كرياں آگے سے زيادہ ہونے لكيس اوربہت دوده مى دىنى كلبى بى مدبيه كى لكاه بمينندرسول صايد تفى ده برروز دىكيمتى تقيس ايك ابراكراً كفرت صلى النُدعليه وسلم كي مرمبارك برسابه والسروتانها ورصب الخفرت على الله عليه وسلم جلنة تومر درمنت وجمادات سلام عليك بارسول المندكين بي اس كعلاده اورجى كرامات وعلامات كتاب توريت بس ديكه كركهنة تفط كي بيان قوم قريش مي برا بزرگ مو گا اور آب چونکه مهت زياده ديا نت دار امانت دار اور داست گفتاری پی شهور ومووف تھے اس لیے آب کو ٹھٹا بن کہتے تھے اوروب س نٹریف آ کیا بین ک رس كامواتوفة كجرفي الخفرت صلى الشعليه وسلم سے إرجها كرتم اس سال مير ب غلامبسره كے ساتھ ملك الله كى طرف تخارت من جاسكو كم بيسن كرا كفوت صلى الله عليه وسلم ني كهابهت الجيابين حاول كا- الكروا یں ہے کہ الخفرت صلی الشعلیہ وسلم کی کھے اجرت منفر رکر ہے تجارت کو جبجا اور اکٹر ق ل یہ ہے کرفد یجہ نے انفرت كى كچھ اُجرت مقرر كر كے تجارت كوليجا اوكون كيئے نے آلحفرن كو اپنامالك فخار سناكرا ور ليسے نشو سركى يونناك بهناكر ملك شام كى طرف بيجا اورغلام يسره كوكها كرجوعال راه بس كزرم يا دركهناا در تصر بلا فرق مرمو كع مجة كربيابى كوناا ورجوكام فرابين كرناجابي اس بين تم مانع مزاحمت بو ناعز في بو جرسو داگر ذكر چاكر قد بى كے تقے وہ سب كىسب رسول نداكے ساتھ كنے اور عب وہ كے سے باہر نكانو وہ لوك الرسفيان كے قافلہ كے ساتھ مل كئے۔ الوسفيان حفرت وصلى الشرعليد وسلم كود يكھ كرمين كركہنے سكا كه فذيجه بهبت نادان بسي كيونكه ص شخص نے اپنى ظري تجارت منبى كى اور راه رسم واند و فرو منت كى مذجانے اس کو فخار کر کے تجارت بیں بھیجا ہے یہ تو فحض نا دانی سے و حاصل کال م بر سے کر رسولِ فدا كا قا فلدسب عدا كم فكل كما اورراه بين كرامات بعي ظا برمبوتي ديب . حب آفتاب كرم مهوتا تو آخفرت صلى الشرعليه وسلم كے سرمبارك برايراكرساب كرنا تھا بركيفيت ابنى آئكھوں سے ببسره غلام و بلحقاربا عجرصوانات اورالثجا راورجا دات سب كےسب انخفرت صلى النّرعليه وسلم كوتغيل سيره كرتے تھے اور آ مخفرت صلى التُدعليه وسلم ابنا سفر برابر مع كرت في حاف تف تف حب ملك في م مح متصل نزويك معبد خانے را بب کے پہنچے اوراس کانام بجرور اب تھا اس نے انخفرت صلی الشرعليہ وسلم كو د مكھا كہ بك درونت كسائر كے ينج سوئے ہر تے ہیں جب آفتاب طلوع ہوا بعنی دھو نكلى اس وقت

وروث في محك كرسابه كيا بيره دامب فيجب بدويكما أووه ليسة عيادت خاف سي لكل كرسوداكون کے باس مار پوجیتا تھا او جوان اس درحت کے بنچے سوناسے وہ کون سے۔ بیسرہ فلام نے کہا کہ میرا مختار انباذ سے بیس کراس را بہب نے اس غلام میسرہ سے کہا کہ تغرد ارتم ان کو بطور سود اگروں اور مختارا بناز کے مذها نوملكر بهتوسيغير خداني آخرالزمان مبي اورتمام موجردات سے افضل واعلیٰ مبي، تنب رابب اورغلام ببرو وواول رسول فداصلي التدعليه وسلم كياس محق رامب في اكراً مخفرت صلى الشعليد وسلم كافدم مبارك جوم كوكهاكه فجاكون الم المغيرى كامعلى سعاور منده اس وقت اميد قوى كرناس كم الراجازت موتوصفور كاكتف مبارك وبكه ويكاب كى الدكى جزيس نے توريت ميں برص سے اوراس طرح كى نشانى كتاب الخيل میں بھی موج د مبے کہ آب کے دونوں موندھوں کے درمیان فہر بنوت ہوگی میررسول فداصلی العدعليہ وسلم نے اس كوابين دونول موند عدد وكات عرب جيم رامب كى اس سعدوش بوئى اس و تنت كها: اشْهُدُانَ لَّهُ إِلْهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَ أَشْفُ أَنَّ مُحَمَّدً اعْيُدُ و رَسُولُهُ اور كِها كما بِ كما في الشارت تورب والجل قےدی اور میسرہ غلام سے کہا کہ اسے بیسرہ فرائز الزمان کو پہود بول سے بچاڈ اور الوسفيان كوناكيد كى الوسفيان نے كِماكروه ميرا بجرا كيا تى سان كى كميانى اورجزدارى فيريروا جبسے العزف بجره ف فتات افسام كے تخفہ جات حضرت محصلی الند عليه وسلم كے باس لاكر صاهر كيدا ور بير سبكودون دے کر کھلایا۔ اس کے بعد ال سو داگروں نے وہاں سے کرچ کیا آگے جاکرد و راہ پر جازی ۔ ایک راه بنهايت يؤف كى تقى اورد وسرى راه بي يؤف و خطر ليكن رسول خداصلى الله عليه وسلم في فريب كى راه افتباری اوراسی راه می فوف تما اورالوسینان نے دوسری اختیار کی اوراس می کوئی خطره خضاید دیکھ الوسفيان دسول فداصلی الشعلیه بر شنے نگے اور کہنے لگاکہ کباخہ مجد کا مال سب برباد کرو گے اور اس راہ سے اسے کوچی بلاک کروگے۔ تم اس ماہ میں مت حاق ا تحقرت جلی الندعلیہ وسلم نے فرما پاکرمبرافداحا فظ بے يه كمد كونشرايف قرما بوت صب الخفرت على السعليد وسلم في مترل راه ط كى ص مقام بن يا في نقا وہاں منزل کی میسرہ تے حفرت سے عرض کی اسے حضرت فا فلہ بھارا بغیریا فی کے بلاک بونے کو سے یم ا وازس کر تصرف این فیے سے نکل کربیت متجر ہوئے اور بھر ایک درونت مبز کے نتیجے طور بے ہو كرايين برورد كارس مناجات كى كريا الله في منتبيم يرتورهم وكرم فرما يمرى فريا دس ماوركى ن كى حورت سے آب تيري مم كوعنايت فرماجنا بي اس كے بعد آيك اواز فيب سے آئى كرميرے بيغيركني قدم آگے بُرصوا ورآ فرقدم بيرايك كنوان كو دو وياں سے آب كواب شيريں ملے كا بہ جتر سنت مى مصنورصلى اللدعليه وسلم فياس حكرير ايك كنوال كهود اخدا ك فضل وكرم عديا في ها

یا فی صاف اور شیرین لکالا درسب قافلہ نے آسودہ ہو کریا نی پیادوسے دن بھروباں سے جل دبے علته جلته ایک مقام برکیا دیکھتے ہیں کرئی بیارادنٹ بدن میں کیرے پڑے ہوئے ہی ا ہنوں نے انحر صلى التسوعليد وسلم كو و يكو كر فريا وكى يارسول الندكه التشر تعالى قباً كوتباتك عيدادت كريس بيم برقبر مانی کیئے۔ بھرا نخف صلی الندعلیہ وسلم نے ان کی فریا دس کراورائٹی تنبی کو با دکر کے بہت روئے اوراسن اونث برسدا تزكران اوتس كي ملي براينا بالقريم اخداك ففل سدوه سار اونث ا چھے ہو گئے اور جوان کو بیاری تھی وہ جاتی رہی۔ تھے آب نے دہاں سے کوچ کیا بعرصہ قلیل آپ شام جا سنے دہاں سنے کرآپ نے سارا مال فرون کروالا دراس مال بی منافع بی بہت ہوا ۔اس کے بعداب نے جر مال حزید آا و سکے لی طرف مراحوت فرمائی اور لقربیا بیس و ان کے بعد الوسفیان ملک شام بہنچے ا ورالوسفيان أنحض صلى التُدعليه وسلم كوكها بعجاكم أب چندروز مهال اورهبرما بيسي كونكس محى أب كے ساتھ جلوں كا۔ ليكن آ كفرت صلى النّدعليه وسلم نے جانے ميں دير فدكى اوراب كے ميں نشراب فرماس كے مب کے گے قریب باسخ بیسرہ علام نے اکفرے سے کماکہ فراین آج کی برس ہوئے ہم خراج کے ال سے تجارت کرتے ہی اب کی د فد جیسا سنا فع کئی برس سے نہ ہوا آب جاملی سلامتی اور نفع کی خرفد کے كوة مجيئة تأكرهم سب كومسركارس كوئي خادث بطورا نوام كے ملے بر بات أكخفورصلى العُدعليد وسلم نے قبول فرما في مجراس ميسره غلام نے كفرت صلع كوا في طرح معدريا نش واراست كر كا اكب اونث بر سواد کرکے کیس جیمادهم فدیح بھی آب کا ننظار کررہی تھیں اور آپ کے آنے والے راستے کود کھتی رمتی تعیمی-اسی اشاكو انتظار میں ایک ترسوارد کھا وورسے آئاہے اور ایک کواا بر كا ان محصر برسابہ والے يوس بسيت اور شكوه ان كرم مير مورة يه ويك كفت كيكا وللفة اجمال دادى اورص تَّتر مان فذكر كے ورواز براً يانومعلوم بواكر فحرآمين اپنے سفرتجارت سے والي آ سے بي وفريم نے لوگوں سے کہا کہ جاکرد کھوریہ وہی سوار معے جم تے دور سے دیکھاتھا وہ لوسے ہاں جی بد دہی فتر سوار سے جى كوآب نے دورسے آتے ہوئے و كھا تھا . ليس رسول خداصلى الشرعليدوسلم نے پاس جاكومنا فع كچار نداور سلامتی راه اور فافلہ کی نوشخری دی۔ خد بجہ نے آنخفورصلی الله علیہ وسلم سے کہاکہ آب جاکومبرہ غلام کو مجی نے آئے کیونکاس کو خوب معلوم سے حقیقت اس کی کرمب مکے سے سوداگروں کے سا غیرسفریس آنٹر المحتر تفافد بجاس كوديكه رسى تقيل اور حب بيسره اورسوداكرول كحسافة تنثريف سفرس لانت تھے تب بھی دیکھاکد مول فداصلی التُدعليه وسلم كو وسي صورت وسمرت بائي اور باقي دوسرے لوگ اس مال سے غافل تھے اور حب آب سفر سے والی تشریف لائے اور باتی لوگ بھی سفر سے دانس ا کنے پھر

فدلج ني ميروغلا كا صب الوال واه كا ورمنا فع فريد ومروف كالوقيا .اس ني كما ب بيده م كبجى أسأنش وراصت بنين ديكبي فوصرت فرابن كحسائق سيمين ان كى كياهون بيان كرول وه ترايك صاصب كمال مروكا ما يبي بيسف ويكها كرنمام الثجار وجاوات فيان كوتفيط السجده كيا يعرض امب كادبا كرناا ورسابد ديناابركا أخفزت كيسربياور إنى نكالناكنوال كحودكره ادراجها كرنافدا كي حكم ساونون كوچىشدىد فجروعات مورى يى يرص تقى - اورىيت زياده منافع بونا تجارت مىيى بيسب بائيس ميسره غلام فے عذیجے سے کہیں یہ سنتے ہی خد بچر ایک دل سے ہزاروں ہو کررسول غذا علی اللّٰہ علیہ وسلم سے پیش آیں اورمين زياده قدرومنرلت كي اورمي قدر منايره سركارس مقرر تفااس سدد كناكيا. اور فيرتمام ابين نؤكر جاكرول سدا ورجو شخص ان ك تابعدار تحصان لوكول سع كبسر وباكر رسول خداصلى المتدعليد وسلم كي ضربت يس مروفت ما طردين اوراك كي فدمت ول وجان سيم وقت كرت رسي اوركى وقت جي ال كي غدمت سے نا فل ندر ہیں اس صب اس طرح سے مبندروز گرزے ترایک دن ضریح کے آنخوزت صلی الله علب وسلم سے پرهپاكەك صفرت أب نے بياه كياہے بابنين ؟ الخفرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا . منبى كهروه بولس أكر آب في عالم و العالم اورائي فدمت من الوس أوس إبني باني عراب كي فدمت من عرف كردول ا ورجيم معادت دارين صاصل كرول . أكفرت صلى التُدعليه وسلم في بدس كرفرايا بركام بدول اجازت جيا الوطالب كيهم نهين كرسكت الرتم بدجاستي بوتواس بات كايبنيا م بربي حيا الوطالب في إس كروادر فحدكو كي بعى اختيار منين ويرباتين كوكفري تعييت سيدايا ورتحالف الوطالب كم ياس بيعيم اورسالة بى خاستىگارى لىيىن كام كى اوركى د فعرجدا كاند اچى اچى پوشاكين نفيسدا درا جناس تطبيغ ابطالب كى بى بى كى ياس اس كام كے واسط بھيميں اور الوطالب في مديجه كوجواب دياك تريشريف فيرصلي الله عليه وسلم كى تهارےسن سے بہت كم سے به كام كيو كر موسكے كا مفرى فيصب يه بات سنى كيم الوطانب كے پاس بہت سامال واسباب بطور بديے كے جبياء آحزا بوطالب في آنخفرت رسول كرم كوبلاكم خد بجد کے ساتھ رنگاح کا اون دیا۔ تب حضرت نے فرمایا اول ننسرط بنہ سے کہ خینی مال و دولت تہاری ہے وه خدا کی راه برمکین محتاجول کودے دینا بھر دوسری شرط بہے کہ فینے غلام لونڈی باندی سب کوآزاد كردينا اورتبيري شرطيه ہے كہ كھا نامينا بطريق فقيرى اختيار كرنا . لېں خد بجدنے به شرطيبي منظور كبس بقينا بال واسباب وولت تفى سب منداكى داه برتقيم كروبا ١٠ ورفورُ امال الوطالب كرهى ويا١٠ ودندل اودندى باندىسبكوآ زادكرديا ورجردرولين اختياركرلى- اورلعفردوا يتونين يون مى آيلسے كرفد يجهنے دواً دمی قریش کے جرمعتبر سمجھ جاتے تھے ان کو بلاکرگو اہ کیا اور اسنیں کے سامنے مال واسباب، نفود ذخریف

باتى متنا تحاسب كاسب رسول كريم صلى الترعليه وسلم كووسے ديا اورا بنا مالک و فتتا ركيدا وربيم كہتے تطبس كرفي الإجرون بركج دعوى منين تم لوك اس بات كعكواه رموداب جابين تورسول ضراصلى اللمطليد ا پنے واسط رکھیں یا چراس کوراہ اللہ میں دے ڈالیں اس کا کچروہوی مجموع منیں. کہتے ہیں کہ ابوطالب ضراج كي الشعليه وسلم كوف المحالي إلى فقا تحرت وسول كرم صلى الشعليه وسلم كو العالى كح باس كمن اوروه اس وفت وه جنداً دميون كحسائق عين ونشاط بسمت تقاراس پرسلام عليك كياسب فيواب دبا ورابوطالب كي تنظم كرت موسط بنا يا ورقد بن نوفل رسول خدا كود كموكراس وقت بولاا المعدابين بين نم سعمب زبا وه خرش مون اوربس تم كودوست ركه نا بون الركسي جيز كي خرورت مطلب موقوآب مزور فرائيس - بس كرالوطالب نے كماكمين اس وقت اس واسط تنها رہے ياس آبابول كمة مین فذ بچر کے ساتھ میرے منتے فرصلم کو بیاہ دو: دِی اس وقت وہ نشخ بیں مرسوش تھا اوراس کے حافزين عيلى سے كماكم اے قراشيو! تم لوگ سب كے سب اس بات برگواه رموك ميں في فيد بي كو حق فحد صلى الشرعليه وسلم كے ساتھ بياه ديا ور بھر تضرت نے فرما ياكريس فے اس كو قبول كيا ، جزمي آيا ہے کہ انخرت صلی الله علیہ وسلم چار منقال زرہر عوض میں دے کوفد بچے کو اپنے نکاح میں لائے وسن وقت برشريب أنخرت صلى النه عليه وسلم كي يُشِي سال كي تعي اور فدير كي المرهيا ليل رس كى نفى - مير دومر بدن ورقبى نوفل فم كو تت فواب منى سے المركو مند بحد كو كاليال دينے يرمتحد بوا ضريج نے كما ال عبائي تم نے اكفرت صلى السُّعليه وسلم مي كبائيب د بكي الرقير سے آب إوضين توان كيرابر نبك سنت صلاح ليندا ورزابدو تفوى من كوئى تنين اورسم كوالله تعالى في دولت دى بصاوركسيات كى ارزونيس سے عيم ورقربن فوفل نے كہاكرا بھاكيا فرتم سے داضى ميں ؟ لولى بال وه داضى بين - بير كمائم جى ومسدرات بوليل إن من على إلى عرص عداضى بول - نبورقدين نوفل في كماكرا إلى اب عن على راضی ہوں۔ بی فدیر رسول فداصلی الشرعليه وسلم كى فدرت بس معروف رہى ، حب بي فير مذا نے نيك كان يم كرباندعي الفنال يارى سے اس سال يا فى بہت برمايهان ككدديواركعبدير معي نفضا ن اكيا . به ويكوكر قریشیوں تے بھی ارا دہ کیا کہ کیے کی جار داراری قراکر از سر نو بھر بناویں مگر وہ عذاب اہی سے ڈرتے تحصادراس مى متردد رہنے تھے . ایک دن ایک فورت نے جا پاکسے کے اندورولا دیں فدائی مرضی ہے اس بداك بنب سے أكر كرى ليعن جد موكيے كے اندركى تقى وه سب ص كنى - اب قراش نے مير انفاق كيا كدكيم كى ديوا ر نور كوار سرنو تغير كري ليكن وه عذاب البي سے در تے تھے اوراس وقت قوم كاسروار وليدان سغبره تفاده بولاكه بماری منیت ضراكواهی طرح معلوم سے كم مم كيم كوتوشكر و دباره بنا وبي كے اوردية تؤ بموجب مادى

بعد كفوالي اس بات من قبال مرب عار فرق بوف اور بات يه طيا في كر براك فرقد كا ايك ايد ركن كبے كر تور اكر تنبيركر ب بس جاروں فرقوں نے متواثر دور سے كھڑے ہوكر دارا كبے كود يكھاكم اس كوكمطرح سے توفر احاتے اور بالخویں وليدين مغيرہ تبراپنے انقدے مے كر ويراد كعيد كے پاس كيا ا دراس کے ساتھ فخروم بھی تصولبدابن مغرہ نے ان سے کہاکہ اللہ تنائی ہماری بنت کو حزب جانتا ہے به كهدكر كعيم كى دايوار ميرتبر مادكواس كوكرا ديا . صيداور لوگوں نے ديكھاكد وليدا بن مغيره نے كيدے كي يوار توردى بجرسب بنياء منفق بوكر كہنے لكے كه بهم سب آج ديدار بر تبر نہيں لطادي سے ديكھيں آج كى شب ابن مغرہ پرآفت نازل ہونئ ہے یا بنیں تھرہم ل کر منیوں دلیاریں ترڑ ڈالیں گے. حب انہوں نے دلیا ابن مغيره كوسلامت وبكها تؤجر برقيل فاين اين اين صفة كي ديوار يومقرر كي تفي تودد الى اور باندازة اً دم زمین طور کرنین بچے سے متیم رنگا کر ولداریں کیے کی اٹھائیں تاکہ صدمہ سیل سے فحقوظ رہے اور تحرالاسود كود لواد براقصات وفت سب قبيلون من تنازه موا . ليني باشم اور سبي اور بني زبره ادر بني مخذوم بر تبيله كېنا تفاكران بي سيم كوففيلت نيا ده بان لوگون سي بيان تك كرسخن درازى بونى ا در چيراكي مدت تک برایش سلد جاری د با ، آخر نوست بهان تک بینی کمایک دوسر سے بر بینچر مار نے سطے آخریس بیر بات اس برختم موني كه اكيه روز لشرائي كاوعده كيا جائے كه فلان دن آيس مي راواني موگي ليكن وانشندوں نے اس بات سے منع کیاکہ اس سے بار آؤا ور آئیں میں اوالی کرنا اچھی بات منیں اور سم تہیں اعلیٰ قسم کی تدمیر! تباتے ہی میں سے نتبارا آب کا تفکر امت جائے گا .اگر تم لوگوں نے مل کواس پرعل کیا اور وہ ہے كرادل جوستخص مج كوكيع كع درواز بررك في تم اس كوسف منفر ركر و حروه كهدوه مانو اور بجراسي على كرو-يه بات يبسب في ورببت عور وفكر كرف كے بعدسب في داخي موكر كم بهن اللها وه جركے كا بم اس كو فرور مانيں كے بينا كي مع كوسب سے اول تصور اكرم صلى الله عليه وسلم بي حرم شريف ين حافر بو سن جرسب كوئى كينے لگے تب جي سب سے اول محد امن صلى الله عليه وسلم بي الے بهم ان كو ہی اپناما کم ومنصف مقرر کرتے ہیں۔ اور ہو کھ ہمارے وا سطے فریائیں گے ہم اس کو مزور تیلم کولیں گے بجررسول غداصلي الله عليه وسلم فياكب به حكمت عملي كي ايك جا درزين بيز كجيا دى بجر حجرا لا سودكواس چادر بر مکاادر جار قبیلون میں سے ایک ایک اولی کوطلب کیا ۔ اوران سے آب نے فرما یا کرتم لوگ برا یک كونه فاوركا كميركوكعبدى ديوار كحياس معجا واسى طرح معجارون فنيلا استجفر كالمحافف فيسادى ہوں گے م پھرسب فاس طرح سے چادر کیڈ کر جرا لاسود کو اٹھا کراس دکن کے باس کرجہاں ابسے مے کئے اور کھنے ملے کہ ایک منبرک بزرگ جا ہے کہ وہ نہا تجرال مود کو اٹھا کروار کیسے برر کو دے اور

جِ كرسيدِ عالم صلى العُد عليه وسلم سے سب كے سب راضى تھے كہنے نظے كر اگر كوئى فجر الاسودكو تنها الحاكد كوب بر سکے تواس وقت فرابن عبداللدسب سے بہتر اورا فضل میں . تبرسول خداصلی الله علیہ وسلم سے چار نبيلوں نے کہا کہ آپ خد د ہی اس تجرالا سود کو تنہا اٹھا کرخانہ کو بدی دیوار بیر نصب کر دیں ، جنا بیز رسول خلا صلى الله عليه وسلم قياس فخرالاسودكو اكيليهي المفاكر خانه كعيدكي ولواريد نصب كرويا جبال اب بعي اسي جلربير لفس سے صب خان کید کی دلیاروں کی تعمیر سے فراونت ہوئی اور چیت اور دروازے باقی رہے اسواسط كر يحريس لكرى مديد يذقعي ا دراسوفت كوني وبال بخارهي شقطاك ايام مين مخاشي باوشاه جيش فياراده كيا کرایک معیدخان ناکرعیادت کرے تب لکڑی اور بھیارا ور بخار استادا ور کاریگرکشتی سے ملک شام میں بھیے خدا کی رضی ایسی بونی که دریای کشتی استے وقت راه میں ڈوب کئی ا در آدمی ضف کشتی پر تھے کوئی لکڑایاں پر ستع ہونے تھا وروہ بہتے بہتے موج وریانے ان سے کولکڑی سمیت کنارہے برلگادیا۔ قوم قرایش نے جب يرسناتوا بنوں نے فورٌ اسى ابوطالب كولكڑى خريد نے بھي احب ابوطالب مخط تولكڑى والوں نے ان سے كهاكم صيبة تك بهم ايسنة بادشاه كواس بات كى اطلاع مذكرين كخانب تك بهم كوافيتيار منين كربهم لكواى ويويره يبي بيرا بنوں نے ایک نامہ اوشاہ کے پاس بھیجا اور اس کا جاب یادشاہ نے یہ لکھاکہ مال نزانے میں خینتالہا کے ياس سے وہ سے ماكسيمين غرچ كرو. تب ياوشاه كا حكم إلى تے سے لكر ياں كيد كى جيت اوروروانوں يى نگائيى تجرفان كعد لفضل فدادرست موكياري اس واقعدكو اسى يراكنة اكرتا بون

بإن اسما، وتضائل جيد الخفرت سرور كانتات صلى لله عليه وسلم

ایک لمی صدیت میں یوں آیا ہے کہ قدمبارک اکفرت صلی اللّه علیہ وسلم کا درمیا نہ تھا اور گفتہ می رنگ تھا اور کشادہ پینیا ہی اور دو لوں آنکھوں مجوس آنکھوں مجوس کے ایک رگ تھی بالہ یہ بیٹی باریک تیس آمینی آمینی آمینی الله علیہ وسلم کمی بیٹی میں تھے والسا خاصلہ تھا اور درمیا ن دو نوں مجوس کے ایک رگ تھی حب آکھوت صلی الله علیہ وسلم کمی عضویں آتے تو دہ مجول جا تیں اور برابر تھا اور دہ ہوں کہ درمیا ن کوراز اور اور ای تھی اور اس کے اوپر ایک انور چیک تھی اور اس کے اوپر ایک انور چیک تھی اور اس کے اوپر ایک انور چیک تھی اور اس کے درمیا ن تھوڑ اسا شکا ہے تھا اور دائن مبارک اب کے صاف وروش نے نے اور شرا کو اس میارک اب کے بیلی وہ تھے میدھے نہتے اور شکن بالوں کی مبانہ تھی ہا ورجہ و مبارک آپ کا ما تند جو د ہویں رات کے جاندگی طرح جبکتا تھا اور درمیا ن دونوں مونڈ حوں کے بارہ گشت مبارک آپ کا ما تند جو د ہویں رات کے جاندگی طرح جبکتا تھا اور درمیان دونوں مونڈ حوں کے بارہ گشت مبارک آپ کا ما تند جو د ہویں رات کے جاندگی طرح جبکتا تھا اور درمیان دونوں مونڈ حوں کے بارہ گشت مبارک آپ کا ما تند جو د ہویں رات کے جاندگی طرح جبکتا تھا اور درمیان دونوں مونڈ حوں کے بارہ گشت مبارک آپ کا ما تند جو د ہویں رات کے جاندگی طرح جبکتا تھا اور درمیان دونوں مونڈ حوں کے دہری مہر مبارک آپ کا ما تند جو د ہویں رات کے جاندگی طرح جبکتا تھا اور درمیان دونوں مونڈ حوں کے دہری مہر مبارک آپ کا ما تند جو د ہویں رات کے جاندگی کی میا کہ تھے ایک روایت ہیں ہے کہ دوئی مجر مبارک آپ

تحقى اور فدرسول النداسي يدلكها بواتحا اوربيدوفات اكقرت ملى الندعليه وسلم كوه فهربنوت المالى الندتا نے اور سیند مبارک بھی الحضور صلی الله علیه وسلم کا کشادہ نھا اور آب کی بھیاتی سے ناف تک ایک ضط باریک ساخا اور بازوا در موند سے اور جہاتی پر بال نہ تھے اور ہدی موند سے کی اور گھٹنے کی اور زانوں کی مونی مقیدی اور سردو بندولبت ا ور بر دوکت دست و پاپرگوشت آور مزم تھے اور صبر سبارک نورانی و بإكيزه تحااور لطبف ورمغذل نصاور وبيضاموش يتيقط موت توابك بهيبت اورشكوه بشره يرظام بهوتاادر ص وقت بات كرنة نزاكت اورلطافت معلوم بهونى اورج شخص آب كودورس ويكهنا وه جال اور تازكى ياتا اورج نزديك أكرمشابده كرتا لاحت اورشيريني حاصل بهوتى اورا كفزت صلى الشعليدوسلم كبهي مح جوك اورساس کا شکوہ مندیرندلاتے ملکہ صب کبھی چو کے پیاسے زیادہ ہونے تو آب زم زم کے پانے سے قناعت فرماتے تھادر جو چیز آپ کے پیھے بید ہے بی ہوتی تودہ چیز مثل سامنے کے نظراتی ادریہ آب کو معجزه الله تعالی ف عنامیت فرما با تھا اور شب تاریک بیں مانندر وزروش کے دیکھتے تھے اور اُ خفت كي لعاب دين مبارك سي آب شورشرين بوجانا تفااورا كركوني اسس لعاب كوچاه لينا ترتمام دن اس کودوده بينے کی حاجت نه ہوتی اور بغل مبارک بیں آب کے بال نه تھے اور سایہ حبم مبارک کازبین برین برلتا تضاا ورا دازاً مخفرت صلى الشرعليه وسلم كى دومردك كي أوانت دورجاتي فقى ا دراً ب دورسى سے مات كر ينة تقى اورجب سونة أنكوظا برين أب كى عنوده اورجيم باطن كشوده انتظار وبى كى رستى فنى اوركب ا ورآپ کے مم مبارک سے بوٹے شک اور عنبر کی ظاہر ہوتی یہاں تک کہ اگر کو چہ و بازار میں تشریف کے جاتے تو لوگ معلوم کرتے تھے کر کیا آ تخفرت صلی الله علیه وسلم بہال بر تشریف لائے تھے . اور جب جائے عرورت كوجات تونشان فالطوبول كوتى بجى مدويكه تفاجيونكرزين كوحكم تفاكه وه فورًا استاند فروك م اس وجسے ن ان اوگوں کونظر نہ انتا اور اور تے عطراس سے نکلتی تھی اوراً مخفر ج حب نولد سوتے توتام بخاست سيراب كابدن بالكل ياكهاف تفا اوراب قدرتى فختون بيدا موت تصاوركموارك مي بات كرتے تھے. اگر جاند كى طرف نظركرت توج بند جى متوج بهوكر آ تحقرت فرمصطفا صلى الشياديسم سے باتیں کرا تھا۔ اور ابر مہیشہ سرمبارک پر ما تدھیری کے سابہ دار بوتا اور اگر کسی درمن کے قريب مبات تودرونت خود مي حبك كرسلام كرتاا ورا پناسابه جبال تك بهو اكرتا واورا لخفرت جلي التُدعليه وسلم كي كِرُول مِين يوتين مزيرٌ تي تعين ورا ب محرصم مبادك بديمي عي زييج تي بيرادب وتعظم كحا ورصب آب درا زكوش كمور بريا اونث برسوار مون تواس وقت وه بول ويرازنه كرتا تضا اورالندتما ن نے عالم ارواح من حب كرسارى مخلوق كوسيداكركے فرمايا أكن في بِرُحْ كِكُمْ يعنى

ترجميه كيابين بنين بهون نهارا بروردكارا مع وصلى التدعيد وسلم اس برآ تخفرت في كما اورتمام فنوق تے صبی کہا . قالود بلی بینی زیرورد کا رمبراہے ، اورشب مواج میں براق برسوار مورکامان بد جاناتا بوقوسين كحنزد كادروبيارالبي سيمشرف سونايدتام خصوصيات كسي ادربني كواصل رز بولیں عفد توشنو دی اکفرت کے مطابق احکام قرآن فجید کے تھے ور چیرہ مبارک آب کا ہمیشدیشاں وخرم رستاها ـ اورص امر مى رصائے الى ناموتى اس مى نفلت برتنے تھے ـ اورشيا عت وسخاوت ميں سب سے پہلے تھے .الیا آرکونی سائل آپ کے دروازے سے فالی نبھا آا وراگر موجود نر ہوتا فوعذر فواہی كركاس كادل وش كرتے اور بات جدى فراتے تھے تاب اور فزرو فكر كے لبدييان فراتے تھے اور عزبيب بلجابل مسائل ديني بوهين بيرسخن ورشت ياسخت بات سعي يوهيتا باالحاح وزارى كرتا توس كرول بي صبر فرما تفطيق اوراس كوكسى طرح سينا فوش بوفية وبنته تھے- الغرض الخفرن صلى الله عليه وسلم كاخلق عظيم تصاحوكو في صحبت كرا في مين ميضنا تووه مركز و بال سعير واستقم خاطر نه بوتا اور راست كونى ورالغاف وعده اوربروبارى آب بين بيدهى واوركثرت سے تمام خلائق سے شققت قبا مخصسوات جهاو كميمي كمي كوابين وسبت مبارك سعة أ زاد منبس كيا وا وروعوت عنى حوا ه فيفر خواه أزاد تؤاه فلام سب كى قبول فرما لياكرن تفع اور مرمننف كابديه ونخالف قبول فرمات تحصا وربعيض اس چیز کے مثل اس کے بااس سے بہنراسے بھیج دینے اور اپنے اصحاب سے بھیشہ دوستی رکھتے تھے ا وران کی دلداری می کیاکرتے اور سمیشہ ہر شخص سے فیر وعا فیت دریا فت کرنے تھے اور اگر کوئی سفركوجاتا باعيركوفي مبارسوتنا تواس كى عبادت كرتنے اور دعا بھى فرماتنے اوراگركوئى مسلمان مرجا تا تو إِنَّمَا لِينَّهِ وَإِنَّمَا لِينِهِ وَاجعون طبيرٌ سِنتَ اورناز مِنا زه بِيُره كراس كه واسط وعايثر ومغفرت كي فرما تن تحاورليمانده كے پاس جاكرتعزيت ونهنيت فرمائے تھاور سرحال ميں اپسے بها بول كى جركيرى ! ركهت تحصا درجب كسي مومن مسلمان سع ملاقات بهوتى توميليا سلام عليكم كرت ا درجو لوگ ابنے كسى معاملات میں معذرت بیش کرتے ان کی مذروا ہی کو سفتے ۔ اور آب کے بہاں جوکوئی بحثیث جمال کے أتااس كوبهت عزيز ووست ركهت اورحتى المقدوراس كى فندمت كرت تقدا وراين باس سے طلانا وينيره كهلات تقاورص وفنت ده فهمان والبرسوار بوتا توكير دوزنك بإبياده صلة اوراكر ان کے سواری نہ موتی تو اپنی طرف سے اس کوسواری کا انتظام فر باتے اور جو شحف صفرت کی فدمت اقدس میں آتااس کے ساتھ بڑی محبث سے بیٹی آئے تھے اور موشی فی ا کفرت صلعم کی فدمت کرتا آب جی اس کی فدمت کرنے بیں کوئی عیب نہ سے تھے اور و لونڈی ہو یا غلام ہی کیوں نہو

او تبغيراً مخترت صلى المدّعليه وسلم كهات ييت لوكوں كوئي كلات ياسم اواصى بكيا ركے ساتھ اكن كامول بين تشريك مهوت تخفيا وجن مجس مي اورجاعت بين تشريف محاشفا لي جارية بيطيقة اور كبيى آب فصدر فيس اورسندكي ننابنيس كي اور سروقت الخصة بيضية وكواللدكياكر في تقي وربي لوگ برائیاں یا بدی کرتے ان کے ساتھ آپ ہمیشہ نیکی اور کھلائی فر ماتے تھے اور عزیب سکینوں پر مہرانی فرما ياكرت تقر اوران كوكسي وقت تي پيم صفارت منيس و كمحة تقراورا بين دست مبارك سرابية كغش اوربارج بينت تصاوراكثراوقات كبعيكى طرعت مندكر كح بيطة اودنا زلسيارا ورفطيه كم برينت تق ا وراكب كے سيند مبارك سے مالت فازيس اواز مثل يوش ديك كے اتى تفى اور قيام فازيس بهت دین کے کرتے تھے الساکر پاؤں مبارک چول جاتے اور نا زعشا کی اول شب پڑستے چھر سو پاکرتے اور یم نصف شب کو اٹھکرنماز متجدیڑ حاکرتے تھے اورصے کے وقت وورکوت نانزقراً سے قعرسے اوا فرمایا كرشت باتى ناز فرض با تباعت ادا فر ما ياكر نے اور بسر مهينديں روز دوشنبد اور سخ بندا ور عجه كوعا شورہ بشعبان بی روزه ر کھتے تھے اور میاوشر آب میں بہت زیادہ تھی اور کھی کھی توش طبی بھی فرماتے تھے مكرسوا في سخن راست كے بنيس فرما نے تھے جنا لخ ايك دن ايك شخص نے آ مخفرت عصلي الله عليه وسلم سية أكركها بارسول الترصلي الشعلبه وسلمهم كوكسي جالوربرسوا دكرو لبثي بربات سكرا كخفورصلم تقفرمايا كربية اقدر سواركراؤ ل كالس تعليا حفرت بينا فركيو كمرسم كوسوارى وع كا. آب فياس سعفرما باكم شتركومي بيناقه كيت بي اورايك دن ايك عورت فيرسول فداصلي الشعليه وسلم سعور ما ياكريا عقرت میراشو بر بیمار سے اوروہ آبکو ویکھنا جا بتا ہے آپ نے فر مایا تراشو برسے اوراس کی آنکھوں بیں سفیدی ہے اورسفیدی سے کنارہ جینم مراد تھی اس مورت نے جانا کہ سفیدی دوشتی جیم کود ورکرتی سے وہی ہو كى بجرايين كهريس ايسف شويرس جاكريربات بوآنخفرت صلى التدعايدوسل في فرماني تعييبان كي اس ف يديات سنكركهاكد سفيدى توسار سيها لكي أنكه مي سي اوراكي ون الكيد برصيا في عناب رسالت ماب صلى القد عليه وسلم سے أكوع ف كى اسے تعزف مير سے تى ميں دعائے جزفر مائيے كي الله تعالى فيركوبيت تصيب كرساب في فرما باكر برصاعوتني بهيت بن تجاتي في لي بيات الكر حفرت كيب بن الديدة بُورَتُونِ كِسامة سِيعِلِي في عِيرًا فَعْرَت خِعامْرِين فيس سے فرماياكراس برهيا سے كوكركني مالت بیری میں بہشت میں جائے گا بلکسب کے سب نوجوان ہوکر بہشت بیں داخل ہوں گے اور آگفرت صل اللہ بنائد وسفری اوقات براہن سیز بہنتے تھے اور جمعیہ کے دن چادر سرخ اور نماز میں ہروز وستارسات باتر باند صف اورعيد بن مي وده إلى ويتاراب برمارك بدر كه اورهزت ف

فرماياكدا يك ركعت ننا زباد تنارا واكرنابهت فضيلت ركهتى بصيعين متنره تنازيشه بهت كيرا برسها اورا نحقر صلى الشريليه وسلم كرتيا ورجاور سيفاز يرهاكرت تفاوركي وفت آب فيالك كيرب سيري فاز ادائی سے اور ہر شب سرمد داہی اُنکھ میں میں اِراور ماہی اُنکھ میں بھی میں اِرلگاتے تھے اور کبھی حالت روز ين في أكمول من مرمد لكاياكرت تصاورتيل بي مرمي والاكرت تصاور وارْصي وغيره كنكوسها ف اور محیک کیا کرنے تھے اور عطریات سے بہت توش ہوتے تھے اور بداد سے سخت نفرت تھی اور بہت ناخوش بوت تصاور اكثراد قات تعلين ومورس بمنتر تقوا وربيل جو كام بحى كرت واستى طرف سے نئر واع کرتے تھے حتی کہ وضور مسواک اور دخ ل مجدا در تعلین بہتنا بسم الله برص کردابتی طرف سے بشروع كرت انكوضى چاندى كى تيم واسنے باقدا وركى يى بائيں باقد يں جو ٹی انكلی میں پینتے تھے اور انكو تھی كينظينه بيدالله فدرسول يتبين لفظ مكهر سوئ تصادر جهادس اكنزا وقات زره بمنت تخصا ورشميته البنجيم سريشكالبتة قفي اوز كجيوناأب كالمجورك بتي اورجير سركانها اوركهاني يس كجر تكلف نذفهائ تحوا ورشدت جوك مي ابنے بيٹ بريقي باند صفة تقع حالان كے زمين كے فرز انے كى جابيال الله تعالى نے کیکوعنایت فرمائی خنیس لیکن آپ نے اسکو قبول ندکیا اور آخرت کواختیار کیا اور اگراتفا ٹا دینار بادرہم ببب ذا نے کی سائل کے طریق رہ جا تاتواس شب کو طویل تشریف فرمانہ ہوتے اور رو فی مرغ کے كوشت كساقها بيرمرك كيساقه الثرتناول فرماتعاوراس كوبهبت دوست ركفته ادر بكرى كالمشت خرنيب كيساقه اوركجه و كيساته كهاته اوركبه عموف فرمايي تناول فربات كي ب كوشهدا وزنبري

بيان ازواج مطهارت تحفرت رسول قبول على المعايم

كيس مي قبل أجرت كي تبي برس ما وشوال مي كيا تفاءا ورقورس كي مرحصنوراكم صلى المدعليه وسلمت ا ن سے لیلتز الزفاف کیا۔ اور صب رسول فدا نے وفات بائی تواس وقت عمر عالمنز مدلیقر الله کی اٹھا رہ ہی فى فى دورمضان المبارك فى منترصوب تاريخ ٥٨ صدينه منوره بي ابنول في انتقال كيا اور حبن البقع یں مدفوق ہوئیں اور چرتھی بوری صفصہ بنت فاروق سے آنخفرت صلی السّعبلہ وسلم نے نکاح کیا وران کو أتخضور صلى الندعليه وسلم في ابك طلاف رجعي تقي ليكين لجكم الني بالصفرت عمرفاروق كي شفقت سعياس وج سے کدوہ بت روزے رکھتی تھیں اور بہت زیادہ نمازی پڑھتی تھیں اس لیے ان سے تعزت نے پهر را اور اېنول نهاه شعبان سه جيس وفات پاني اور پالخيس سوي زينب بيت قزيم سے نكاح كياوه بھى دوياتين ماه كے بعد الخفرت كے سامنے رہے هيں وفات بالكيں هيئى بيوى ام سلم بنت مهيل سے، آ تخفرت صلى السُّعليه وسلم نے نكاح كيا تخااور آ خفرت كى جو مي كى بيٹى تخير جن كانام بنت عالك بنت عبد المطلب تقاء ابنول في المصفح بين وفات إنى اوراً ب كى ساتوي بيوى زينت بنت فجن سعاب نے نکاح کیا اور وہ بھی آنخسو رکی بیو کھی کی بیٹی تقیں بعنی وہ امید کی بیٹی تضین اورامیم عبدالمطلب کی بيئى عقيں اورزبنب بنت عجن سے بہلے نكاح زيد اس مارف سے بواتھا اور بعد فلاق كے جوزيد من حارث نے دے وی تھی اس کے بعدوہ نکاع بن آئیں اور سے میں فوت ہوئیں اور اکٹوب ببوى صيبدين سفيان سے الخفرت على الله عليه وسلم في نكاح كيا تصااور يدفكاح جارسو ويتار كي عوان میں اور بخانتی بادشاہ نے اپنی طرف سے جہر مزفومہ کوبطور میرے کے اداکیا اور ابنوں نے عصصیں وفات إنى اورنوي بيوى مفرت بوبرية منت حارث في الخفرت صلى الشعليد وسلم في تكاح يركيا اور النول في المهير وذات إلى وسوي بيوى تقريت معينه بنت جي ابن اطب سيما ب فاكات ا وريه تعفرت إروان كي اولا وسي تقين ا ورجنگ جير مي كرفتار موكر آئين ـ آلخفرن صلى الشعليه وسلم ان كر بوخ آزادى كے مبرشل مقرد كرك اپنے نكاے بى لا ئے اور انہوں نے تاہ جدين وفات بائى - اوركيار موس ببوى التفري ممورز منت حارث عامريه سے الخضور صلى الله مليدوسلم في فعات كيا اوبر تعلاماً الخوت قريم دس كياتها اورفريسرف ايك كاؤل كانام بداور به كاؤل كك كوفي لستول بين شمار بيق الب اورا بنور نے الف ميں وفات بائى اور صنور اكرم صلى الله عليه وسلم كے بهاں با بخ جار بيقني بہلی مار بدنبط برنت شعون ا ورحاکم اسکندریہ نے ان کوآ نخفرت کی خدمت میں بھیجا تھا ان کے بطی سے ابر اہیم ابن رسول النّر صلی اللّٰد دسلم بیدا ہو تے تھے . اور ماریہ قبطیر الا جسمی فرت ہو ہی اور ووسرى دى ئرىنىندىدى دە داخل جاربىنى نفيسريا ئىي نضريا بنى فريظىكى تقينى اور وە تارىھى مى فرت ہوئیں اور بہری ام ایمن اور ہج تھی سلم اور پالچؤیں برصوی تقیس اور بہتام موالہ جات جامع التوادیج سے تکھے گئے ہیں اور تمام از واج مطہرات اکفرت صلی الله علیہ وسلم کا پالچے سودرم تھا مگرام جیلیہ اورصفیہ کا مہرمرف بھارسو درم اور نمام از واج مطہرات اکفرت صلی الله علیہ وسلم کی نبیبہ تقیسی مرف محفرت عالیٰ شصد لیقہ دونیم زم باکرہ تغیبی اور سب از واج مطہرات اکفرت صلی الله معلیہ وسلم کی ہوتوت وصال اکفرت کے لقید حیات تغیبی مگرفر نی الکبری اور محفرت زیز بھے دونوں اکفرت کے سامنے ہی فوت ہوگئی تھیں مینا کی بی اس بیان کو اسی پراکتھا کرتا ہوں۔

ببان اولاد ألحفرت صلى للتعليدهم

بروابت تبهور بيمؤر فين حقائ خفرت على الشعلبه وسلم ك دو فرزندا كم كانام قاسم ا وردوسرے کانام عبداللد اور لغب ال دونوں کے طبب وطاہر میں اور جارمیٹال فنیں من کے نام یہ يي - زينب اورر فيرا ورام كلنوم اورفاطهند الزمرارضي الله عنهي اوريه فيراولادام المومنيين صفرت فديح الكبرى كے لطن سے بن اوركتاب روصة الاجاب ميں بول بھي لكھام سے كررسول ضراصلي المدعليه وسلم كے اور مجى ايك بين تفري كانام إبرابيم تفاء مارس تبطيه كيطن سيدينه منوره من بيدا موسي او الجداولد سول مہينے کے وہ فوٹ ہو گئے . اور نعین یہ کہتے ہی کہ ان کا حرف د وقیتے کے بعد انتقال ہوگیا . اور قاسم اللہ قبل زائد اسلام كے فوت ہوئے-الغرض بيع اولادا كفوت صلى الله عليه وسلم كے سامنے بى كرد دائى كروفرت فاطهة الزمرا أكفرت صلى التدعليه وسلم محت انتقال كي في فين لعدفوت بوسي مورضي كالمناب كاتفر دبنب كانكاح الرالعاص ابن ربيع سيرا تفاا ورده حفرت فدبجدا لكرى كالها كخا قاا ورحفرت رقيه كالكاح عنبه بن ابی لہب سے کیا تھا۔ اس فے عضر کے وقت کم بھی کے باعث رفبہ کو طلاق دیدی اوراس کے بعد تحفرت عنمان سے بوا اور حفرت ام بلنؤم كا لكاح بھى عتبہ ابن لہب سے بوا تھا. عتبہ ابن ابى لب كے مرتے ك بد تصرت عمّا ن غنى في تصفرت ام كانوم سع نكاح كيا جيكه تصرت رقيه كانتفال مو جيكا تها أسى واسط تحفرت عثمان عنى كالقب ذى النورين بعديد دونول صاجراد بإن آنخفرن صلى الله عليه وسلم كع ملعظ فوت بوكنين تقين ايك روايت سيريحي معلوم بوتاب كرحفرن فلطمانغ راكانكاح بب وه بندره برس في بہنے کی عمر میں تقین حفرت علی کرم اللہ وجہد سے حب کدوہ اکیس برس یا نے جہنے کے تھے آ نخفرت صلی اللہ عبدوسلم في كرديا. والتداعم بالضواب

بیان بھاک رناسیندمبار کی بیسری مرتبادروی لان تعفر جرابل عبالسلام کا تخصرت صلی الشرعیدد الهولم کے باس

ایک روابت می ہے کہ جب وقت بنوت کا اور دحی کے نازل ہونے کا فریب بہنیا اور تفقید اور تفویت کے واسطے سینہ مبارک انخفرت صلی الله علیہ وسلم کا تبہری مرتبہ جاک کیا گیاا وراس کی شرح ہوں بیان کی عِاتى بدكرايك بار الخفرة صلى الشعليه وسلم في ابك بهيته كامل القبكاف كي بنيت كي تقي اور المرافزين تحرت خدیج ایکری بھی آب کے پاس خیس اور وہ رمفان المبارک کا بسین فقا جب اکف ت نے اس خارسے بابر تشريف لائے اورستاروں كى طرف ديكھنے كو كھڑے تھے تاكد اندازه كياجا سكے كرا بھى كتنى رات اور باقى ہے۔ بن بالک ایک اوار آئ اسلام علیکم آب نے فور اسلام کا جواب دیا ور بی نے اس وقت گمان کیا كرشانيه جنول كاس مفام سے كررا بوا جه جنا ليذاب كجه تو فنرده بهو كلئے بھرا باسى غاربين تشريف سے كئے اور حضرت خدیجه الکری سے کہاکہ میں حب خار کے باہر گیا تویزب سے آواز آئی اس آوازیں السلام علیکم کہا گیا اوربی نے بھی فور اجواب میں دعلبکم السلام کہااور بھر می حزفزدہ ہو کر اپنی غاربیں جلااً یا۔ احزیر کیا بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ سنگر حضرت خدیجہ لولیں کر بہ تو میری فرشیخری ہے کیونکہ السلام علیکم تو نشانی امن وا مان کی ہے اور دوستی كى سے آب كى طرح كا توف ند كيتے ويو كي ونون كے ليدا بك سرتيداس فارسے يا برنكل كرد بكي كر حفرت جرائيل علبه السلام نخت بيرمانندآنقاب كيسيقي بي اليب بدان كامشرق مي اوردو سرار مفرب بي بهنجا بهوابر عيرسي به حال ديكه كورد را بهوا اپنے فاركى طرف متوج بوا . حزن جرائيل نے فير فرصن دى اور حلدی سے اگر درسیان میرے اور درمیان اس فار کے حال ہوتے۔ بہان نک کران کودیکھنے اوران کے کلام سننے سے چوکو فحبت اور دوستی بدا ہوتی اور صفرت جرائیل میرے ساتھ وعدہ مقرر کر کئے کہ فلا سے وقت ہی تم كوچا بسيسك تبها حاخر بو هيرس اس وقت نبها ما عرب وكر طرار با جب يجهد دير مهد تي نب بي نے جا پاكر اپنے گھر کو چر جاڈن اچانک دیکھتا ہوں. کہ اسی وفت صفرت جرائیل اور میکائیل دونوں فر نشنتے آسمان کے دربیان سے زمین برتمام عظمت اور بزرگی کے ساتھ اسے اور بھرمیر سے تبنی زمین برلٹا دیاا ور بھرمبرا سندجاک كيا اورا بنوں في برادل آب زم زم سے طنت زبيں سے دھوكركوئي بيزاس سے نكالى . مجر وطلت كي معلوم مزبهوا بيمرول كوليبغ مقام برركه كرسين كو درست كيا اور بجرمير ب باخذ بإنون بكر كرالثاديا فبطرح برتن سے کو نی چیز گرانے کو الئے بی چراس کے بعد میری لیٹ پرا کی قبر لکادی بہا نتک کم انزاس عرب

مېركا جُوكومېنيا - اورجب مرشرىية كخفرت صلى الله علىبدوسلم كى چالىس برس ا درا كيدون كى بهونى نب آب كوينوت مع مفرازكيانا ورنزول وى كاسلسلة فالمهواسب مسيميد وى كانزول اسى غار حليس بوا اوارى يسة كفرت صلى الله عليه وسلم كايه عمول تعالم برسال ايك مرتبه اس عاره اين تشريف بصاب اورعبادت البی میں مشعول رہتے بھرایک مہینہ عبادت کرنے کے بعد کم مغطر نینٹر لیف سے جاتے اورسات بارطوالف بيت الله كاكر كم مكان من تشريف لا تفاورا يك روايت من بدكماً كفرت صلى الشطيدوسلم فرما تفين كرايك دن مين غار حوامي عبادت الهي مين شغول تفاليك شخص نوراني جبره مهايت تولصورت في مينظام بموا اوركباكة ونتجرى سيدي كواك فيرصلى النّد عليه وسلم اورمين فبرأيل مون - النّد تعالى بف في كواب سير پاس بھیجا ہے اور آپ کواس امت کا آخری بنی افوالز ان بنایا ہے اورا یک ووسری روایت میں آیا ہے كم الخفرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے كرصيب ميں سيدان بس جاتاتو دبان براكي أواز سنتاتها اے فرك اوروبا ك برايك شخص نوراني جره والع كود بكهناتها كموه سوف كخنت برزمين وأسمال كدرميان معلق كم ابيما وربي اس اداز اورصورت كوديكوكر بعالماتها بحب كني د فعداليا بي معامله موانب ورفين نوفل جوجيرا بحاتى فذبحه الجرمى كانفها وروه شخص توريت درالخبل كي علم سيوب واقف تها اسس يس فيريات كهى يرسكراس في المرحب في وسنو تومت بجاكوا وركان تكا كرسنوكماس اواز من كيا كهاجا تلهد جنائخ السابى بس في المحروب أواز أني يا في هجرين في لبيك كها اس في كما كريس جرائبل بول اورتم اس امت كيني بورا ورجير به كلم رفيها أشتكى أن للَّاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ نُسُولُهُ . كِيرِيْهِي . أَكُمُنُ لِينْتِي نَا أَصْرِرَة . اورايك روايت حفرت على كرم الله وجهه سعب مركم الخور صلى الله عليه وسلم في فرماياء الوُّلُ مُا فَدُلُ مِنَ الْقُدُلُ بِ فَاتِحِتُ الْكِتَابِ : فنوجه حد بعبي رسول رسول فداصلي الشرعليه وسلم فرمان بي كريميد مو فيريناز ل بوافران فيدسد وهمورت فالخدسد اور یر مناجات کی تعلم کے واسط اور سرغازی رکعت ہیں برصفے کے واسطے نازل فرمائی اوراس طرح ہو الماجت ص وقت بوتى ألخفرت صلى النّعطيه وسلم كواسى وقت وحى نازل بوتى تمى اور الْفَدُواجِ مُسمِدد مّلِك محض تعلم اورطاقت قران ك واسط نازل بوئي اوراس ك نزول كى كبفيت برسي كم الخفر في كوست تيايك وہ جزار ملات وجی کی سے نازل ہوئی اس سے بہ ہواک تمام حزاب سے دیکھتے مگے اورم کھردات اواب يس و مكت تصاسى طرح ون كو مع صادف كو وسى جيز ظا بربر جائى تحى اس كے بعد ا كفرت صلى المدعليروسلم غايه اين موكه كم منطم كي منصل ب تشرلف فرما بوت تف اور مير مندرور ك كها في بيت كالباب بينة براه لي كزينها اس مكان بين أبسي فالبيل الله تعالى كرتے تقد اور صب كركھا نے بين كا اساب

ا پنے ہمراہ نے کوشہااس مکان میں تیجے دنجلیل اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں ادر صب کد کھانے بینے کا اسیاب تمام يه ما تانب بهرده دولت خلنے برتشریف التے اورد و ایک روز دولت خانے پرسی تشریف رکھتے اور محراس غارین ایک بیسنے کے رستے اور کھی ایک بہند میں رہتے۔ ایک دن فار ن کے ایام میں اس عارس ابر تشرفي لاتے بغرض طہارت مح یانی کے کنارے کھڑے تھے بکایک جرائل علم اللا نے اواددی یا جی " انخفرت نے اوپر کی طرت نگاہ کی توکی کون دیکھا بھراسی طرح سے اواردوتیں بار آئی أنب أتحفرت صلى السُّر عليه وسلم بهت منيم بوت اوروائيس بائيس نفاه كرنے ليگ و يكھتے كيا بس كرايك شخص نوراني بهره ما تندا قتاب كے روشن اور نور كا اچ ا ہے سر بر رکھے ہوئے اور لباس سيزيمنے ہوتے شکل اُدفی کی سی صب دہ نزویک اُنخرے کے پہنچے اور کہا بڑھاور لیمن روابتوں میں لکھا بہتے كراس تنفس كے إنفس ايك مكر احربر سنر كاتھاكر اس س يج لكھا بوا تھا۔ آئفرت صلى المدعليه وسلم كو كلابا اور بيركياكم ريره المقرت صلى الله عليه وسلم في فرايايس حرف كي صورت كويتين بهي تنامون اورس برسيف والاتبين مول بجرجرائيل نے كها پر صواور بجرا بنوں نے انخرت صلى الشرعلية وسلم كو بكرا اورزور سے دیا پایہاں تک کرد باتے سے آ تخفرت صلی الشرعلیہ وسلم کوسخت کیکیف ہوئی اورلبینہ برن سیادک بِي ٱكْبِيا وراسى طرح يَمَن مرتب كِيا ورهَبِركما دِيانْعُوا بِالسَّمِدُ وَيِكِ الَّذِي عَلَقَ بِالْجِ ٱبْتُولْ تك أوِدا لَ يُنِيلِ كوفوب با وكرايا - اور معض روايتول مي يول آيا بيكر بعد تعليم ان آيتول كرجر الل عليدا المستح بناباؤن زيبن بدمادااس سحايك جيثمه بإنى كاجارى موا اورآ كفرت صلى الشعليه وسلم كوطر ينذ فهارت وضوا در استنجاكاسكها بااوردوركوت نمازكي تيلم ذلبقبى كى ورسورة فالخدسكها في كريرنا تركي برركوت بي اس كر يراصا كروداس واقد كے بعداً كفرن صلى الله عليه وسلم ترساں ولرزان البين كھريد آئے اور عن بجالكرى سے فرما پاکرمبدی بمبرے بدن پر کمبل اوال دو تاکه میرے بدن سے ارزه وقع ہو تھر حب ارزه جا تارہا توصفرت خد بخظ الكرى في كيفيت دريا فت كى. أكفورصلى المدعلية وسلم في تمام ماجرا ال كي آكيبال كيا فد كِيبُ أَنْ لِهِمَا أَبِ بِرِكْرُ فِي فِن نَهُ كِيجِياس واسط كرين سجانة تعالى فيصفيات رحمت محراب بير ظاہر کیے ہیں کیونکہ آب ہمیشہ مسافروں مےسافق صن سلوک اور مجانوں کی بنیا دیت اور فتام سام كام بن إرى اورضيفون پررهم اوركبني اقرباؤن برامهان كونے تھے اور راست گفتار اورامات دار بى درمبكونى اس رتيدىي على الله بررحم كرے دەمتىنى رجمت الى كابوتلى دورا يك دن رسول خلاصلى الندعليد وسلم ضربح البكري كے گھريس بيع تھے اتتے يس حفرت بيرائيل اسے نب الخفرت صلى السُّعليه وسلم في بى بوى ضريحة الكرى سي كياك در يجوو شخص اس دن بمار سياس ألِّ تفويد

بير . بهر صورت ضريرًا تخفرت صلى السُّر عليه والهر وسلم كى نقل من المبيَّين ا دركها كم اب كوان كى صورت معلوم ب ٱ مخفرت صلى الله عليه وسلم في فرما با بال اب تك موجود بين ان كومي و كيت مول . تب حفرت فن محر يخد فيرس ا بنا برسنركيا ادر يحفرت سے كہاكدا ب جي آپ ديكھتے ہيں۔ أنخفرت صلى الله عليه وسلم في فرما يا تمين تنب غديمة الكرى ففرما ياكرده فرشته سعاب كوتوشخرى دينة أباب الرده مي مؤناتو مربس سترم فراتا اورغائب نرسونا بجير صفرت فعد بحالكمرلى نے ابینے بجیرے بھائی ورفد میں نوفل سے جدکہ دیں صفرت عیلی علیہ السلام كاركفتانها اورتوريت اورالجيل سعضوب واقف تضااورعيراني زيان سعان كتالول كانزجركتا تحا بصفرت عديج في تمام الوال رسول خداصلي الشرعليد وسلم كاس سي بيان كيا واس في كها جرائيل ما كالك برا فرشته بعده الله تعالى كاطرف سع بينيرون بيروى لات بي كيونكه وه حفرت موسى ك یاس می آئے تھے اگر تم سے گئی ہو کہ فرعر نی نبی ان کی صفت میں نے دیکھی ہے آسانی کتا اول میں كدوه عرب تعليس كم عطلكمو توصر إسل عليه السلام في ان كودعوت اسلام ك يع فرما باس المتني ا محرّت معرية تركيم كرابغول في كغرت صلى الدعيروسلم كو إنَّدُ اجالسيد دَيْكَ سكهما بالم ورفري أوقل نے کہا کران برحکم دعوتِ اسلام کا ہونا تو میں اول اسلام میں داخل ہونا ۔ یس ورقد بن نوفل نے آنھز من صلی اللّٰد علیہ وسلم سے کماکہ آپ من ڈرس اور ایسے ول بی می قدم کا انداشہ میں شکریں لیکن آپ کی قوم سے لوگ اس وننهاعلی وجوان محیا می تعلمی سے منیں مینجانیں محیمیان مک کم تم کواس تثبر سے تکالیس سے كااجيا بية تأكربي عي اس وقت نك زنده بوتا بين خروراً بكي مدكرتا ورسعادت دارين عاصل كرتا بين اس كے بیندسی دن بعد ورقد بن توفل نے انتقال كميا ادر مجر المفرت على الله عليه وسلم نے اس كوفواب ميں دمكيما كروه جامعد سفيدي مي سيادر الخفرت صلى الندعيد وسلم فياس خواب كى نفسراوكو س سيال كى كه بدعلات بينى بون كى سے اوراس كے سورة نازل بوئى كا انھاالله تى دوه قُدْ فَانْن بما ترجم بعنى اے لیاف پاکیل اور صنے والے کھڑ سے ہوجائیے۔ برائے اوائیگی مراہم بنوت اور تمام مخلوقات کومذاب البي سے ڈراد یجے لیے تھڑت محمصلی الندعلیہ وسلم نے کمبل ا بہنے بدن سے آنارڈ الاا ور فورٌا اپنے لہتر ے اٹھے وخرت خریج الکیزی نے کہا اے صفرت فیرصلی الدیلیہ وسلمکیوں آ بسوٹے بنیں آ لحفرت علی الله علیه وآله وسلم نے فره یا ا<u>سے خ</u>ت برائی<u>س نے سوتا نیس ہے کیونکہ حفرت جبرایل میر</u>ے باس ووسرى مرتبدائے اور ميرے باس الله تعالى كى جانب سے دى لائے اور بير فير كوكيا كم فنلوق عذا كواس کی دعوت دوادرمذاکی هرف بلاف تاکه ده لوگ بت برستی هیوادی اورخدا دندفدوس کی عبادت کرنے لکیں اب بی سوینا سو ن کرکس کوکموں کر کون میراکہنا مائے گا اور تقین کرے گا کمیں اللہ تعالی کی طرف سے بنی ثبا

كرجيجا كيابهون بدس كرحفرت خديجي الكبرطي ن كهاكراب سب سي بيلي فيركوا بما ن في راه بنابين ناكرين المان مع آول مجريد سنكر حفرت فرصلى الشرعليه وسلم في حفرت فد كيم كواميان كي تلقين فراني-اس طرح وها وّل إبمان لائيس اورسلمان بوليس اوراس وفت صفرت على أبن الى طالب كى غرسات برس كى قويمًا م دن رسول فداصلى الله عليه وسلم كے پاس رست تصحيب ديكھارسول فدا اورفد رج كو ماز رد صف كين لك بدكياكام كرتے بي اوراسي طرح كى كى عبادت كرتے ہيں بيغير خداصلى النّدعليد وسلم نے فنرما ياكر مم خداستے عزوجل كى عبادت كرتيب على ابن الى طالب في كها غنهارا كونساندا سي الخضرت صلى التُدعبيه وسلم نے فر ایا کرمیر اضاوہ سے کرمی کے باتھ میں دست فدرت میں تمام زیبی و آسمان اور سارا جمان ہے۔ اوراس فيفيركو تبليط لأق مي فيرا كريميا ب اكس لوكول كواميان بالاى طرف بلاول اور نبك كامول كى بدابيت كرون اورمين تم كوجهى كهتا بول كرتم جى اس را وخدا برا وا درايين باب داداكى رسم كوهيو رو يدس كر امنول في كماكرين بي كوازت ايت إب كولى بقى كام نبين كرابول اس بارسين ابية باب پوهیوں کا پھر حفزت صلی النشعلید وسلم تے ان کوکہا کو جزوار بربات سوا ججا الوطالب کے اور کوئی نرسننے یا دے بعلى ابن ابل طالب حفرت فنذ بحرك طرسے نكل كئے اور اپنے ول ميں سوجاك جس كو الله تعالىٰ ايمان كئے اورراه بخات کی دیوسے وہ کیول دین اسلام سے چھرے اور کیول ایسے اپ سے اس بارے بیں صلاح ید یھے لی یہ مجے کروبیں سے جھرے اور رسول خداصلی الندعایہ وسلم کے باس آئے اور فراسی آ پ ایمان للت اور جرناز جى اداكى ـ اس طرح حفرت خديد اور حفرت على كالتُدعندوين السلام سيمشرف بوت الر ا دحر تصنوراكرم صلى المندكي مدكيفيت تفي كراب تمام رات أرام بنين فرائ تضاور دل بين يدفيال فرات م تصر كهيس برازكى أوربية ظاهر بوجات اكيدون أب كيفال سارك بي آياكرا لو كمرمرد بزرك ووقال بي اورفير سے كافى دوستى مى سطترين ان سے اكرية رازكى بات كون اور ميران سے صلاح كرون اور ديكور وه اس كمتعلق كيا كبيت بين جنا بيد فيزكى نمازك بعدان كياس جائے كامقصد معم كيا- ادھر مى اخلاق سے ابو بکرصدلیق بھی مرحنی البی سے اس بن میں مترد مورسے تھے کربت پرستی ہو ہم لوگ باہمارے یا پ داداکر نے آئے ہیں ہم اس میں کھے فائدہ منصور انیں کرتے کیوں کہ بنوں سے نہ کھے فیرسے اور نہ کھے شرية تو محض فضول اورلابعني شے بيے كاش اگركونى بية اا در راه بدآيت كى بتا تا توبهت بي اچيا بية اا در س اس وقت اس آونت سے بیتا اورول میں برخیال می آبا کہ فرا میں براور ذادہ الوطالب ہیں وہم روعاقل اوردانا ہیں اور مہاری ان سے جاتی فیت والعنت سے اور وہ ست پرستی بھی بینی کرتے ہیں جے ان کے ياس جاناجا سيے مكن سے كدوه بيم كوراه فدا تبادير اورا دم رسول فذاصلى الكر عليه وسلم نے بھى ان كے

پاس الناعزم كياتها كالو كمركے پاس جادي اور اپناراز نيا كريس . اُنفاقاً راه ميں دونوں كي اچانك ملاقات موتى اوررسول خداصلى الله عليه وسلم في الو كم صديق سے خربا باكريس اب كے باس اتا تاكراب سے كھ مشورہ كرون اور الو كرصديق في بعرض كى كريا حفرت وصلى الشرمليدوسلم) يس على آب كي باس آتا تها تاكراب كى حنصت اقدس بين عافر بهوكرمشرف بداسلام بون اور بير راه دمين معلوم كرون بيسنكر رسول فداهلي الشرعلية سلم تے مزمایا کہو کیابات سے صفرت الو کرنے کہا کہ آپ ہی فرما بٹی کیا بات سے محصر رسول فداصلی التُدعليه وسلم نے کیفیت نزول جرائیل کی اور ان کادی لانافدا کے پاس سے اور حقیقت فواب کی سب بھر الرکم سے بیان فرمائى سنقة بى الوكيرصديق في آخفرت صلى الله عليه وسلم سع عرض كياكه الله تعالى في بم يررحم كيا بدكرة ب كوييغير نباكر سب الكون بي بيجاب، الصيغير خداصلي الشرعليه وسلم في كوفراً الهي اياك بالاك راه تبالي بجررسول فداصلى الندعليه وسلم تالبر مكرصدات كوراه بدايت بتائى ادر فورًا بى اسلام وايماف سيمترف باسلا مہو گئے ابنو ل نے وضو کیا اور ناز رشھی - ایک حدیث یں آیا ہے کہ رسول خلاصلی الند علیہ وسلم نے فرمایا کرمی جى كى كواليان كى دعوت ديتاتها ده فى الغورمي الكاركرد تباقها ليكى الديكرصديق تے الكاريس كيا اور فورًا بى مشرف باسلام بو گنے اور ایک روایت می یوں سے کسب سے بہلے عور توں می حفرت فدیجہ الکری ایان لائیں اور لڑکوں میں حزت علی ابن ابی طالب ایان لائے اور نوجو انوں میں سب سے مسلم صفرت الدیکر صوبتی ایان مع شرف بوتے اور خلامول بی سب سے بہیے حفرت بلال حیثی ایمان لائے تھے اور اُ زاد کردہ نلاموں می زیر بن حارث ایان لائے تھے اور پربہت بڑی سعادت مندی ہے کیول کر پھرتبہ اور کسی اھیابوں کومیسٹر ہوا بجمراس كح بعد حفرت مثمان منني ا در تفرت طلحها در تفر ت زبير تفرت عبد الرحمن من عوت اور تهز ت سعد ابن وقاص اورحفرت الى عديده ابن الجراح اورحقرت عبدالشدابن مسوروا ورسعيد ابن زيدرضي الشدعنهم إيان لاتے تقریبًا انالیں او فی ایان لائے تھے لیکن بھر بھی ابنا دین پوشیدہ رکھتے اور مناز تغییر بڑھنے تھے ایک دن كوه حواسي آخفرت صلى المنزعليه وسلم نے الوطالب كى دعوت كى اوران كوراه بدايت كى توجد دلائى ليكن اس كے جواب ميں البطالب نے كماكر ميں لينے باب داوا كے دين كون تي وروں كا بان تم كو ج كي خدائے فربابا ہے تم اس بیرفائم رم واور میں مہیشہ تمہارا بناہ لیشت رمبوں کا اور کو ٹی ایذا نہ دے سکے کا ، البحیل کو صب فرسلام کی پینی تو وہ مردود کہنے لگا کہ ہیں اگر الساجاتیا کہ لوگ فحرابی عبد النتر ہوا بیان لادی کے توس ان کا سر کھڑے کی اور اگر محد ابن عبد الشرمجد می سوائے بسبل کے اور کسی کو سجدہ کرے گا تواس كاسر مجتر سيس كيول كاكر مغز معي اس كالابر فل رئيس كاداكي مديث مسعاد موابوا بدكان كوين كاون نے تیں سوسا م بت اور کے واسط رکھ تھا درب سے برا بت بہل کا تھا اور لات اور مات ورسی ملربر

ركه بوت تحفوا ورجب ابل مكرت الخفرت صلى الندعليه وسلم سع دبن اسلام كى باليسين اوربهت زياده برہم ہوتے اوراس کی یا واش میں بہت ظلم کیے اور صنوراكم اصلى الشرعليدوسلم كى بے اولى تھى كى اور الخفرت صلى التدعيد وسلم يرايان لات والول كوسبت سايا وررسالت ما بصلى التدعليد وسلم كوببت إيذا دى بهان تك كرابل بيت كرمعة الخفرت صلى التربيليه وسلم ك وربيان شعب معصاص كيا اوراس فحاهره بين تفريّا بتن بس رب عير في احره سے اور ايف لائے اور ايك دن آ تخرت صلى الله عليه وسلم سجد ب من فول تھ كه عقدين إلى معيط في صفرت صلى الله عليه وسلم مح منه بركيرًا ذا الا وردونوں كنارے اپنے باتھ ميں لے كمر زورے يصفي لكا بحر ت الو كم صديق رضى الله تما ك عنه نه الرهي اليا ورايك روايت ميں سے كرايك ون أكفرت صلى الله عليه وسلم ينيف تفي كراليم لعين في أكرمي كوكرى مرمادك بروال دى واور حفرت عانشه صديقه نے فرما ياكم من في الك روز آلخفرت على الله عليه وسلم سے بر هيا يا رسول الله كوني ون جنگ اوست یاده لکارف ہو فی فیس روز آپ کے وشمنوں نے آپ کے دندان مبارک ننہد کیے تقص الخفرت صلى التكر عليه وسلم نے فرما يا كدايك ون ميں كا فروں كى جماعت كوبدابت كرر ما تھا اور ابنوں نے يمرى تصديق زكى اور جُوكر كن فتم كى ايزادى اور فجر برظلم كيابها ل كدية ول كے الوے تك مير عالى سے تر سو گئے اس حالت میں میں نے درگاہ باری تعالیے سے دعا کی چنا پیدور بارالی سے ایک فرشتہ ہو بہاڑوں پرموكل سے اس نے اكر فھ كوسلام كياكراب كى أزردكى موجب ملال سے نام فرشتوں كے يے اگر آب في كو علم فر مايس تو مي وونول بيمارول كو محكم البي جوك كله كارد كرد واقع ب الدون اورتمام زبي كل كى الصّاكر الث بيث كردول كراس كى بيجان بحى تربو سكراً ب كاج حكم بويي لا وْن مندِين في كما كم اللّه تعالے نے تو مجھ رجمت للعامین بناکر بھیجا ہے م کرکسی قوم کے بلاک کرنے کے واسط جنا کخ ارشاد باری تعلط سع. وَمَا أَدْسُلْنَاكَ إِلَّهُ مُ حُمَّةً لِلْعَالِمِينَ فَيْ زَجِرِ مِنِين جَيِجًا بِم فَ مُكوا عِقْطِع مُروا سطِحتِ عالمین کے ایک روایت میں سے ترتی اسلام کی کمے کے کا فروں نے دیکھی عقیدین رسید کورسول فراصلی الشعافیکم كي إس يجفيه غنيه في الخفرت على الشعبليد وسلم سيراً كرعرض كي المعبير في بينتي فدابن عبد الندتم صب نب مين سي سياعلى ورجرر كفت بوليم بحري تم في ايساكام احتمار كياب كراس سوايين ال يا كالفرلازم أنا سے اور اباؤ اجدا دہر طعنہ ہوتا ہے اور تھیرلوگ کہنے ہیں کہ ایک کاس فریش میں ظاہر ہوا ہے اور میم کو ہر طرح سے طعنی کرتے ہیں اگربب شہوت کے آپ بر ایم کرتے ہیں قراض عورت کی قرایش میں سے تواہش ہو اس كے ساتھ تنبالانكاح كردوں اور اگراب كومال حاصل كرنے كى تناہد نومال دوں كاكرا بربت الجھ تو گريموجانيس كے اور اگراپ كوجاجت مال كى نه سو اور حاكم بنناجا بستة بوتو تم كوملك كادالى بنادوں كاادر

الرخلل دماغ بوزوا ب كے واسط طبيب حادث مقركر دون تاكراپ كافلىج طور برعلاج بوجائے بدیاتیں عتیہ ابن ربيد كى ستكراً مخفرت صلى الله عليه وسلم في فرما يا- بيسم التصاليُّ همين الرَّحييم و المسترقة ولن وي التَّحْمٰى التَّحْيُمةُ كُنْتُ فَصِّلْتُ ايْتُهُ قُوْا فَاعْدَبِيًّا لَقُومٍ تَعِلَّمُوْنَ ترجم إتارى ولَ بخشة والعربه بإن كى طرت سے كت ب كر جداجدا كى كنين آستى اس قرآن مربى كے واسطاس قوم كے جوعظمن میں جعراس كے بعد الخفرت على الله عليه وسلم تے يہ آيت روحي قولو تعالى ا فاف اعْرُ عند فَعَلْ أَنْ دُولُكُمْ طَعِقَتُ مِثْلُ صَعِقَتِي عَادٍ وَنَمُوْ دُهُ تَدْهِمِن إِي الْمُوه مِنْ يَعِمِ مِن الْمُدَاهِ مِن الْمُدَاهِ مِن الْمُدَاهِ مِن الْمُدَاهِ مِن الْمُدَامِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّلَّ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ حزسنادى تم كوعذاب كان سے ما تندعذاب قوم عا د كے اور قوم تمود كے . تيم عتب من د سيد نے كماكم سوااى كے اور كھيا دنيين أنافاجار موكر عتب بن رسيد في اپني قوم سےكماكريس في ايك بشراكلام فحرين عبد الله مصسنا كدده كبهي كى سعنبين سنا . بس اب ان كى اصلاح بى مكن بسيكدان كوابنداد يني مي كونشش ذكري ا دران کواپنے عال بر سی تھوڑوواگران سے تم لڑناچا ستے ہو تدیے قائدہ ہو کالیوں کماکران میفالب ہو گئے توكونى چيز بجى تبهارے باقد ندا وسے كى اوراكروہ تم برغالب بوتے توجو ملك تبهاراہے وہ ان كے ساتھ كالم تعالى عبدين رميد سيستنكر مشركون في كما كرفتاند تقي الت فيعاد وكباب اي وهد الواس كي طرفدارى كرتاب عتبدين ربعه نے كهاكر تومير يعقل مي آيا وه مي فيتهار سے سامنے كمدويا آگے تم لوك تحاربو عيد الندس سعود في كالفريش كالقيس مي كبي رسول فذاصلي التدعليد وسلم فيدد ما منين كى كمراك ون قرب كرمعظم كي كغزت صلى النّر عليه وسلم مَا زيرٌ صف قض الوجبل لعين تعافات كى توكرى مقيد بن معيط كم با تقد سيدسول تداصلى الله عليدوسلم كيموند صير صالت سيد بي والواى بعدفارغ بونے نماز کے آنخون صلی الله علیه وسلم نے ان محولوں کے واسطے بدوعا فرائی ص کانتیجہ تعزت عداللرابي مسووقهم كاكركيت بسركمي فيان كغارول كويدركر إدا في مين ديكم كران كي مالت يرى بوئى بهان كك لوك ان كے بال كم كرز من ير صنيتے موت كوئيں ميں دا ليے تھے ايك وابت يس آيا بدكرس وفت الميال محابه منترف باسلام بوت منب الويكر صديق فيدسول فعاصلي الله عليدوسلم سحالتاس كى كربارسول التدكيون اب مهم اسلام كوجيسائيس اوراب بهنزي كداعالى الاعلان عيادت البي كرين اورلوكون كودعوت اسلام كي دين ويفررسالن أب صلى التند عليه وسلم صرت الو بكره ديق ك كين سي مسجد الحرام مين جا ينبط اورالو كمرصداتي في كرن بوكر فطيد يرصادان وقت مشركين اورعتبه نعل كرفقرت الديكر صديق كمازوت سارك بدسخت عزب بينيا فيص كي وج تفرت الديكر صدیق بهوش بو گئے اور هربنی عدال او وال سے اضا کر هم س لائے اور سادی دات بیترار بے وب

تحورالها اوش آیا چررسول خدا کے پاس تشریف لا تے چیرسول خداهلی انٹرعلیہ وسلم نے ان سے برچھا کہ اے الوكم تم فيهبث زُكليف وريخ فحبت مين المطابالية بدبات سنكر مفرت الومكر صديق في كما يارسول المتر بويرهنا يخصدا ورسول مقنول فجوير كمزر سيس إس ساراض بنين بول ملك بخوشي راضي وصاير بول ادر المت عقلى فى تمنا بروقت دل يسى موتزن سے كمربال عنبه سے فيدكودرد رنے ببت بيني كيونكم خرب شديد كى وجد سے برے تمام اعصاب جم ميں در دبيد ابو كيا سے جس كود بكو كودين كے دفتمن بنتے ہي بير سنتے ہى آ لخفرت صلى للرعليه وسلم نے اپنا دست سيارك حضرت الديكرصديق كے تام اعضاء مدن بر بيرالاس وقت دردا ورصوف معنى بانى اورآ فحفرت صلى الشعليد وسلم كى بنوت كے بالچزي مب عرب فاروق ابن تفاب ايا ن لائے اور ان كےسدي اسلام من تقويت اور عزت زيادہ مو ئي ورف على كرم الله وجهه سے رواین مے كرحزت عررضى الله تعالى عنه قرت اور شجاعت ميں اور جوائز دى اور عمت مين عرب كے درميان متهور وحروف تفح اورتمام عرب ان سے درنے تفح جب حفرت امير جن اليان لاتي نب الوجيل تے وليدين مغيره اور الوسفيان اور الوليب اور حفرت عرفتى الفرعند كے باب وغيره مروالك ولی کوبلاکهاک اے فریش کے سروار وامیر خرہ او فراین عبار النسیب ایان لاکریا کیا بہودہ اور مزا فات ماہی كتاب اليركهي كمى في منين كين ادرزكى سالسي بأنين سنى يدسنكوالولهب في كما كراب الوالحاميري بات سنو بہلی بات نویہ ہے کہ محد ابن عبد اللّٰہ کا سرکا ف لو بعدہ اس کے باروں کا تداک کیا جا وے كا. الوجيل تيديات س كركباك قتم ب فيكولات وعرى كى كرم كوتى فدائ عدالله كامركات لا و عظام لى كوايك تتركا برهسوني اورجانى اوردس غلام اورلوندى بي دوب كالمعران الخطاب فيهاكر بالام تومرا سے ولیدا بی مغرو نے کہاکر دیکھ فران عبدالللہ کی اللہ من تمام بنی ہاشم ایں سام کیو نگر ہوسکتا ہے یہ س مر غراب الخطاب في لات وعزى في قدم كالركم الراكرين باشم اللي تاليدي وي كرتو الموعي اس ملوارك قَلْ رُو وَنَكَايِدُ بِمِهُ رُسُوارِ لِشَكَارِ جِلِي النَّفَاقُ النَّا فَي رَاهِ مِينَ الكِيمُ إِنْ سِي طَاقَات بوق أَى فَي يوجِعا المعِيمُ إِلَا الْجَا رہے ہو کہا بی ال وقت محد اللہ کا سر کا شفے کو جارہا ہوں یہ بات س کرای اعرابی فے کہا اے مر ممزہ مے باتھ کیسے خلامی یا فرکے وہ تو تھ بن حبد اللہ بر ایمان لاچکے ہیں یہ بات س کر عمر بلو سے اگروہ محدایی و عبدالشريرايمان لا يفكرين بربات من كرم لوب الدوه وابن عبدالله في الميدين توسي اس كالعيم و كُلُون كا بجراعرا في بولا المعركياتم المنظري بي خراطة بولو منين اس فيكما يُترى بس فاطمه ابيض فاوند كرسافر فرابن عدالله برايمان لاجكي سعة إور نزادا ماد سعيد هي ايمان لاياسيد عرف كما كدان كى اسلاميت كيونكومعاوم موكى كمن فك الران كوكاف كيوقت المست بهال بلادك كانوده ندايس محاسطرے سے معلوم ہوجا کے گاکہ وہ ایا ای لا تے ہیں لی مرب باب کا ابنی بین کے طر کھود

يل ويغراه بي مورك اعرابي سدماتا تن بوتي اس فكما اسعر تدكما ب اس لوس في

ابن عيد الله كاسر كالمتصامها مون اعرابي بولاجلا ايكسبات نوس كرفوتير سامت بمرى بسه فواس كو كمر تب معلو سر کی تیری شجاعت البن براس بری کے بھیے اس قدر دوڑ سے کہ تمام بدن بس لیبند آگیا آخر عامر الوكة ليكن بكرى فه يكوسك المين ول بن بهت تفرهنده بول عيرام الى قد بها عربكر كالوزيكر فساك اوروه فحرات عيد الند توشير خدا بي ان كوتوكويكر كمراك كالير عروال سي خالت بالرغصر بوكراين بين كي كى طرف بيلے اور وبان جاكريد كماكا اے بين فيركومين بجوك كى بے فيركما نے كے واسط لاق نب ان كى مہن نے جلدی سے کھا بانٹیار کر کھے ان کو لاکر دیا اور قرنے کھاتنے وقت اپنی بہن کو اسی دستر تھے ان پر کھا نا كهات كوبلاياس نے اسكے ساتھ كھا ناكھانے سے انكار كر ديا . پيم عرف نے ما ناكريد سلمان ہو يكى ہے ہيں ای دفت بال اپنی بین محے پُر کرما باکسراس کان سے جداکر دھے۔ نب زید نے بوان کے شوہر تھے عرك بانح سے چرایا اور معم کچ صلید كر كے عقدان كا شنداكيا اور بجراطمينان سے ان كو كھا ناكھلايا بياں تك كروب رات بدي توعرسوكن توان كى بهن سورة ظهر بيصف لكى . حب وه اس آيت برييني -كَمُّمَا فِي السَّمْوْتِ وَسَافِي الدُوْضِ وَمَا بَيْنَكُومُ الصَّا كَنْتُ السُّولَى الدُّوعِ السُّرك واسط بِنَّ بوسيح آسماؤں کے بے اورزمین کے ہے اورجو دونوں کے درمبیان میں سے اورجو تحت النزی میں ہے ! العب اس أبيت كامطلب عمرك كان مي سنيانوول عركا اسلام كى طروف ما كل بوا- بجروه البيف لبترسيالي كرايني بهن فاطعه كے باس محتے اور كہنے لگے تم كيا بڑھنى ہودہ اوليں كرميں كلام النّد بڑھتى ہوں جو فرا من برالله بدنازل بواب اس بألم معن نے كماب كر عركے وركم ارساس كافتر كوم بير كلام الله لكھا تعاننوركاندر وال ديا كمروه فدا كے ففل سے منجلا عربے كہاكہ وهلا وكهال سے لعيني تم اس كاغذ كولا وَّص بروه كلام الله ملها براب كمين كم بي صى اس كويرسون كا-نت ان كى بين قاطمه ندكها نولوتعالى الميشا المشركوك ننجش ترجمه و وكوني مشرك بعده من بعد اورنا ياك بعد الرتم الله تعالى كى ملام كويرسنا جاست بوتوياك صاف بوکر باطبارت برصوں کیونکراس کو جھی ابغیر ہا کی سے درست نہیں بھراسی وقت عربہاد موکر ماک باک باطمهارت موکر ما فقرمی اس صورت کونے کوئٹر سے لگے اور جراس کے معنی اور مطالب دریا فت کر کے روفے نظا اور جیران کواسلام کی طرف خواہش ہوئی بھر سور سے جب فجر بوٹی الوجہل و بیٹرہ مشرکوں کی بات یا دیری مجم الموار لشکاک باراوه کار موعوده کے روانه البوتے مجم اُننا تعداه بین ایک اعرابی سے لاقات بوتى وه اعرابي لولا المع عمر توكيال جاري جيران عبدالند كاسر لات جاريا يون وه بولاكم عملهان بن توجانا بعده امير تمزه كياس بع جروبان سامير تمزه كي هر في طرف متوجر بع في اس وفت الله تعالى في جرائل كورسول مناصلى الله عليدوسلم كي باس يسجا اور فرما يا الصيرائيل مها رسادسول

مقدل على الشعليدوسلم كوجاكر كبوكر عمر تقرى طرف أناج تم اس صمت ورنا بكه تم اسكواسلام كى وعوت وذا جب وہ تہارے پاس اوے ترقم بنوت کی قوت سے اس کا پیج سخت بکرومی یک وہ ایمان ندلامے اوراس وفت رسول غداصلی الشدعلیه وسلم کے پاس انٹالیس آدمی تقد عرظ امیر تمزھ کے دروازے پر آتے ادر وتنك دى اوررسول فداصلى الندعليه وسلم في لوهياتم كون بوع كماكرس عربيا عظاب كابول وسندل صلی الشیعید وسلم نے آکروروازہ کھول دیا۔ جب عمر نے اپنا پاؤں دروارے کے مذرر کھاتو حریث علیم ہرائیل کے رسول فداصلي التدمليدوسان في بنوت كي قوت سے اس وقت عركا بنجه بكر كروبايا اور كليرر شرص ويوت اسلام دى عرامی و قت ایمان لاتے اور کہایا رسول الله معنت فداکی اس پر ہے جود رہے ایذا آب کے رہے لبر امول خدا نے کلم شہاد ن عمر کو تلقین کیاا ور عروین اسلام سے مشرف ہوئے اس وفت دب جلیل کی جناب سے تقرت جرابيل برأيت مع كراً تع توله تعالى يَا تُتِهَا الَّهِ فَي حَدُيكَ الله وَصِ اللَّه عَالَ اللَّه عَلَى المُعْمِينِ فَ مَعْمِد كما الله تفالى في السيطين الله عليه وسلم كفايت بعي تفكواوران لوكول كوضت في برا بان لات بن ا كبيته بي كريب عمر رضي التُدعند إيان لاستراس وقت عالم سفلي سدعالم ملكوت بك فوشي حاصل مع ولا ور اس وقت بني كريم نے فرايا۔ عرقوص ملك فائن كريكا عالب بوكا حفرت عرف في يارسول للله ويحوث اسلام سنب كودينا جابيتي اورايي اصحاب كوفرما ياكه وه كرجدد بازاريس جاكر دفوت اسلام لوگول كوعلى الاعلان دين اوراكمكوتي متحقى إس مين كوتي بات الشائت كيت واس كوكميشا وي اورس توديعي تام قريشون كودعوت اسلام دتيابو ل يدكه كرسب كون عزم في جمع كرك كها المص معتر قرنش اب من اسلام مين واخل بوكيا بون ا ورصلقه فهدى مي مينج يجابون اب الركوني فرصلي التُدعليه وسلم كوايذادينة لطرا بو گاتیس اس کوزنده نرچوشول گا- اسے الوجبل دین فری من سے اور دین تمسب کا باطل پرستی العل جورت سعد بدسكر الوحل ف اورفطاب نے كماكدا سيديا أو داران مواسي الموسلم كما دونے نجے برا تذكيا بيع توتومهار يستبودون كي تكذيب كرتلب البين تخركو مار والول كالم حفرت عمرضي الترعنه تے کہا اسے باب کفر کا کلام چھوٹرو مفدا اور دسول پر ایمان لاقدا درسیے سلمان موجا ڈ - مظاب نے ان بازن مصطيش س أكركها اع عرقه بهدوه بائين جوكزنا بداس كسبب أج نفرى شاست أني اورموت تيرى قربيب أكنى سع والوالي باتي كرناس مب ورضت ومين شيشريان سے نكائ توب ويكوكرا اوجبل توجيلا اور خطاب بھی جا ہما تھا کہ مجا کے لیکن حفرت بھر نے دہیں کام اس کا ایک ہی وار میں نمام کر دیا مین آ ب باب كاسركاك يد وب يدخر لوكون من بيني توحزت الركادوب سط كمد و واحي اوديكر ملكول بي اور جبله كغارول مين زلز له آگياليكن تمام سل ان مهاست خ ش وخ مرسيع من دن به واقته ميوا

اس روز طالف اور یکے بس کوئی زربا که دعوت اسام اس تک ندیمینی موسفازاورا دان جا بچا آشکا داموتی جماعت بافاعده بوتے فکی اوراد حرحفرت عنان بن مفان جمی ایمان نے آتے اور بیررے طور پر اسلام می واخل بو كيدايك روايت مي آيا كم أنخفرت صلى الله عليه وسلم في بنوت سير مرفرار بوف كيعدوس سال تك اپني قوم كوونوت اسلام دى وب ويكى كدوه اسلام قبول بنيس كرت - تشييخرت فيصلى التُدعليه وسلم الهيد موكونير قويول كي بدايت كي طرف مشغول بهوت اور كمسه طالف كطرف تشركف بركن وبأن جاكر راه فداكى بدايت وتلقين كرف لكيد وبال كرسردار تين أدفى تقع وه كونل ايان ندلائے اور اینوں نے انخرت صلی الله علیہ وسلم سے بدسلوکی کی اور بجرابینے ننہرسے بھی نکال دیا ۔ بس آنخفرت صلى الله عليه وسلم بازار عكاظ بين آنشر لفيف لاتحاور انتنادراه مين مقام نخاليين منزل كي رجب رات ہوئی تواپنے سا تغیبوں کو لے کر غارج ایں شنول ہوئے اور فراً ت جبر سے بیٹر صنے لگے اس عرصہ یس او شخص توم می نے شہر نصیبیں سے کہ وہ فرشتہ نہ موشیطان سے کہ عدد ہرین قبائل مول یہ سے ہی وسول فذاصلى التدعيد وسلم كے پاس آتے اور بدان كاميركر نااس وا سطق كه وب رسالت مآب على التذعليه وسلم ونبايس تشريف لاتےاسى وقت سے صورى كاكسان برعا تامو قوف ہواحب كھى اوبرعا كا تقد كرتے شعاداً نشان بركرنا شروع موجا الى واسط تمام جوں نے ابك جگرجع موكرية شوره كيا كد تلاش كرومشرق مع مغرب تك ونياس كون البياشخص بيدا مواسية كراس كيسب سيم مساكانان بيهاناموتون سيناكسم سباس كاتدادك بخرى كرسكيس بهرتام ص تمام كي طون يط ويد منفام نخدي يهين تروبال الخفرن كى زبان مبارك سي كلام البي كوسنا توجير كيت لك كريم سب كے اسمان بر زمیا نے کاسب سی سے ناکر کوئی اس کلام کور اگر نہ ہے جا وہ اور مجر وہ بے نقصان بہنجا وے اس كے بعد تمام قرآت قرآن فيدكى سنكرتمام جنات أكفرت صلى الته عليه وسلم بيا ورقرآن فيديدايان لاست يجرا تحضويطي التُدعليه وسلم في حكم كياكم تمسب ابني قوم كرجاكراس كي فركرونب ابنول فابني فق كوجاكواسكي جركى ننب جون سے وہ بين كانام رويدا ور عوده جران كے سروار تق ا ورمزيدان جنات ان كے ممراہ شریفیسیں سے اور شرنینواسے كروه كروه موكر روان ہوئے اكروہ أكر رسول فلا صلى النرعليه وسلم كود كليبس اورقراك مجيريسي سين ادحرسايت حيثول تصوي فداصلي الترعليدوسلم سيتهكر عرض کی کرمینات آبکو دیکھنے کے یعداور کلام اہی سننے کے بیدسی مشتطر فران وارب الادعان بی جى و تت اورص كان مي علم مو وه سباس عدماظ مون تني جنات سرسول فداصلى السطايا في قرما بالرنشرك بابرن كي وقت شعب المجون كي نواح بين جركمتصل مكم معظم كي بدير

بو ن تاكرا بن شركه ورا وربيبت منهوي رسول خراصلي المتر عليه وسلم بعد نما زعشاء كي عبد المترين مسود كويمراه مے کروہاں دیکھتے ہیں کرمینات نے مارے اشتیاق اکفرت علی الله علیه وسلم کے دیکھتے کے بلے میت بڑا ابعى كيابواب إس صوراكم صلى التُدمليه وسلم تع عبدالتُدس مسود مري برشعب الحون كم هزا كباب اورايك دائره بيها رطرف عبدالنداين مسود كي يمن كرا تخفرت صلى الندعليه وسلم في فريا يالم جزر دار نماس والمرع سے باہرمت جانا ممکن سے کرجنات تم کو لکلیف دلویں اس میداللد ابن مسود اس دائرے کے اندررب اورو بكمية تحركتام جنات كى شكل مثل وحوش كے فتلف تصال مي سے كمي كثال مثل كره کے سے اور کی کی کروہ جیٹ کے جو متصل بعرہ کے میں ، اور کسی کا سراور ماروں تنگا اور ستر مورت کا ایک پارٹ سے چیا ہوا سے اور کی کے بدن کا سیاہ رنگ سے اور بعض ان کے اور دوسری شکل وصورت کے ہیں وهسب كيسب رسول خداصلي السطيه وسلم بيهيم لاكوسية كم حاضر رسيدا ورنبي اكرم صلى الشد وسلم تمام رات ان کی تعلیم و تلقین روزه نماز علمارت وغیره احکام مین مشخول رسے اور محرفیوں نے الخفرت صلی التدعليه وسلم سيعرض كى كرباح خرت صلى التُدعليه وسلم بهم سب كولطور تبرك كجهة توشه عنايت فرمايل يرسنكر أتخفرت صلى التُدعليه وسلم ففرما يأكرتوش توسم في تم كواليها ويانسلاً بعدنسلاكم بعيث كام أو مع كالمزي نے کہا کر صفر ہے وہ کیاج ترب سے فرمایا کر ص میکہ بڑی یا مینگتی اونٹ باکسری کی یاگو بسرگا نے بجینس کا کری ہوتی باڈ وسى تنهارا توث، بدادراب يزبى في كات بواس سيبنر شبري ادرلدت اس مي علي اوربدلند! ميرى وعاسيسيدا موتى بعداور لعفى روايت من كولله بعى أياب عيرينات فيعرض كي كرياد سول الله تمام أدمى توان يرتجاست كران بين اوران كوفراب كرتفيس أكفرت صلى الفرعليدوسلم في فرما ياكمين الك كومنع كرول كاكروه ال كيهر بير بخاست مذ والين اورخراب مذكرين اسي وجه سے استنجاكر تا بدى اور سخت كوبر سدا ورمنيكني سداوركو تلع سة كفرت صلى الله عليه وسلم في منع فرما يا اورا بني ايام من حن ترابك ووسر علانون كروالاتفاء كفرت في بكم البي الصاف كما وراس بسبراض وكرابين وطن کو چلے گئے بھرای طرح جنات کو ہ توامی جمع ہوئے سب بر الریں سے آئے تھے اور اس وقت رسول خداصلى النشعليه وسلم وبان ننهافشر ليف فرمابه والمحاورتمام رات وبال ربع صبح كمدفت صابر نے آگ کی نشانی اور دوسر ساسباب ہوتی چور کئے تھوہ سب پائے اور بہتمام واقعات صبح ملي وجودين اس بن اس براكتفار تابون.

معراج مبارك بخضرت صلى الله عليه وآله وسلم

ا كى روايت بىن با بى كەجب رسول خداصلى السرعايد وسلم كى برىجاي برما ورتىن مېيىنى تك بېينى ب أتخفرت صلى التُدعليه وسلم كوم حراج بوئي اورشب معراج مي جوتقي مرتب الحفرت صلى التُدعليه وسلم كالبينة مبارك جاك كياكيا تاكدول مبارك مي فوت بوست كردى بالختاك أمانى سدعالم مكوت كي بركريكيس اورتجليات البله كود كي سكس اورماه رجب كى ستائيسوس تاريخ بس دركاه البي سيجرا بل كوبرحكم مواكه وه رضوان سے کہیں کیہشت کی آرائش کریں اور توروغلمان سے کہو کہ وہ ابینے تین زیب وزمینت تسریر اور المنك سيكهو حوكة قرول ميس عذاب كرنے والے بين آج كى شب عذاب قرسابيا باقوا تھا ليس اور مالك داروعد كوكموكروه ووزخ كي آك تحياد لو بيس يرحكم تفرت جرائيل في البيني برورد كاركا في كررضوان اور الوروغلمان اورملائك عذاب كواورمالك ووزخ كومينياد يا اوررسول فداصلي التشعليه وسلم فيفرا ياكري ورميان تحطم كے سور ہاتھا كہ اچانك جرائيل اورميكائيل عليه السلام نے اگر مجھ كو اٹھايا اور سينے سے ناف تك چركردل يمرانكالاا ورايك سونے في طشت بين أب زم زم ساس كو دھوكرايان وطف سے مجرا عجراس كواس مقام بير ركه ديا-اور روايت بد كرجرائيل كوجناب بارى تعالى سيحكم بواكه الي جرائيل غزار ببثت سيساق اورسم بزار فرشنف كم مكيس جاؤاورم بصعيب قريتى كومرى در كاه عالى ب يبنيا وصفرت برائيل بوجب ارشاد جناب بارى تعالى كيران ا درستربز ار فرنت كر صفرت امراني ك هم مي جو ابر حفرت على كي فنيس يسفيد وسول خداصلي التُدعليد وسلم فرما تفيين كراس شب كوام بانى ك كرسي بعد نمازعتاء كيسور بالخاكر جرائيل عليه السلام ن أكر في كونيندسي الحايا اور وه كيت تفيكم الصبيب المُورَّ عِيننب أبِلَى مورج ب ال كالمان عين اين بندس بيدار بوانوه فركواب زم زم کے کنوئیں کے پاس سے کئے آب زم زم سے وضوکرایا اور دورکوت نماز پرسی اکر مجد کے دروا زسیر لائے تو وہاں میں نے ایک براق کھڑا ہوا دیکھا ایبا وہ گدھے سے بڑا اور فخیرسے بھوٹا اور مذاس کا مانند اُدی کے تھااور سربین اس کے انتد کھوڑے کے اور پاٹوں اس کے مانند شتر کے اور سینداس کا مانند شمر کے اور دونوں بیاس کے ماتند بیروں کے تھے اور زین اور لگام اس کی یا توت اورم وار بدسے! مرصع جواؤتى بي سوار بونے بي بي نے ذراتا مل كيابس اسى وقت علم انبى بېنچا المرائيل عليه السلام ميرے جدیب سے او جو کر ترقف کرنے کا سبب سے نئب رسول خداصلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا اسے جرائیل آھے کو اللہ تعالیٰ تے اس نفرت عظمی سے سرفراز فرمایا اور میری سواری کوبراق جینیالیکن میں

اس اندایتے یں ہوں کر قیامت کے دن میری است کے لوگ بھو کے بیاسے کنا ہوں کے بوج کردن بر ير ركع بوت قرون عا برنكيس كراور كاس برارس كى داه قيامت كون أكر دهى ب اورتس بزاربس كى راه بلمراط كى دوزع بررطى سے اور ده كيو تكر كے منزل مقصود تك سنيس ك - بناب بارى تعالى سے مير اكرا سويب مير سے عنم نديجے . صورح آج مي تي تباري يدمان جيا بداس طرح تهارى امت كدوا سطمرايك فريد براق بعيون كااورب أوراق برسوار كركے بلم اطسے پارا آناروں كا اور ميں اپني نگان كے مطابق تيں بزار برس كى را ه ابك بل ميں طيے كرواكر نمزل مفضو ديرمينياؤل كاحب بدحكم موانث بيمرسول فداصلي الكد عليه وسلم براق برسوارم مكاوربراق كودن بجاندن لكاحفرت جرائل عليدالسلام ندبراق س كماكرا مع براق نونس جانناكرير يغير اخالزان من يستكريرات نے كهاكر الله تعالى فيدب براق مير ب سوايداكي بن اور دهسب داغ فری رکت بین اب عرض بیری به بعد قیامت کے دل جی الخوت ملی الشعليه وسلم ميري بي بيت برسوار سول تاكر فيامت كيدون سب برا قول برفير كوفخ حاصل يود يصرأ فخرت صلى الله عليه وسلم نے وعدہ فرمايات براق نے فخر سے اپني بديھ رسول فداصلي الله على وسلم كرسا منه عافر كي عيراً كفرت صلى الله عليه وسلم براق برسوار بووس اور واست إيش جرايل و ميكاينل عليها اللامح ستريز ارفرتتول كركابين حافرتف كمعظم اورآب زم زم اورتعام ابرابيم كياس جاكوايك بي فظ مي بيت المقدس مي يهني فرمات مي أثناد راه مي الك أواددابيني طرف سے ایک اواز بائیں طرف سے سنی کر اے فی کھڑ سے رہو : تم سے کچے سوال کروں کا بی نے اس أواز كالجه فيال نركيا اورد بال سع آ محية صابحر ديجاكراك برصا كو است نتين زورات اورلیاس سے آرائے کر کے فولصورت بن کرمیرے سامنے آگھڑی ہوتی اور کیے لگی اے فی میری طرف ديجهوس في الكي طرف منين ديكها درآ محيرها ورجراليل عليه السلام معين في إيليا وه أواز دائن ادربائيس كيي واز أتى تعي اوربر صياستكار كيدكون تفي - جرائيل في كهاكم أواز دائن طون يهو داول كي تيس اكرآب بواب دين توسيدامت آب كي بهودي بوجاتي اوربوآ وازكه اليي طوت سے آئی تی دہ نفرانبوں کی تقیں اگرآب ہواب دینے توسب امت آبلی نفرانی ہوجاتی اور دہ راجیا سظاروالی دنیاتھی اگراپ اس کی طرف و کھے توسب است آپ کی فلٹروٹیا میں باک ہوجاتی۔اس کے بعدين ساح لا عظم الكريال شهدكا ووسراشراب كا ورغبرادود صصحرا بواقفا يتنيون يا عير سامن لا ت كتر من فدود صوافيا في الحاداد اسكا مادوده في أما اور باتی کی طرف کچ خیال نرکیا. یه دیکور صفرت جرایل سنے کماکدا ب نے بیت فزب کیا جو آب نے دورہ كاپيالالها ليادوراس كادودهري لياس دودهر سيمراد دين اسلام بيدادر كروبال معددمر مقامي المحية توحفرت جراتيل في كهاكراب اس جددوركون منازيش صي كيون كريم كم طوربينا بداسى جدالت تعاف تحرت موسى سياتين كى تخين ننبس في اس جدا تركروان دوكا نهازيره في عروبان سيراق برسوار بوكراً محيطا توايك عكه نظراً في عرجرا يل عيهاكيها ن برعمر دوركوت منازر صرك كونا وخرت عيلى عليه السلام اس عكر بيدا موت في اور وراس عار سيس بيت المقدى ين كُياا ورثّام لما لكرنے آسمان كے نيچے انزكوكها السلام عليكم يابني آخرًا وركها تو از تمالی مُعَيْنَ الَّذِيْ أَصْرِى بِعِبْنِ حِ لَيُلاَّمِنَ الْمُسَجِّدِ الْحَدَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْاَقْصَى الْرِي تَبَكَلْنَا حُوْلَة: تحجم ابہت باک ہے وہ ہو ہے گیا اینے بندے کو ایک رات مجدا لحرام سے مجدا قطی کے اندراورتمام اندياءوبال جاكرجيع بوت اور ويرسب نے كمااسلام عليكم بابني الشريح تمام نبيوں كے ساتھ دورکوت غاز برجی اورا مامت کوائی اورتمام انبیا به مفتدی ہوئے ایک روابیت میں سے کم مكم خطر سے بیت المقدس يمين بہنے كى داہ سے ليكن دسول خداصلى الله عليه وسلم حرف و وقدم ميں د بال يمني بدأب كرم عزه الله أفالي كي طرف سع عطا بهوا تها وارصب أكفرت صلى الله عليه وسلم يمد افصلى سے باہر فطاتو ديكھاكدايك كِقِرىبىن المقدس كے سامنے تھا اس بيرا كھزت صلى الله علايسلم كاقدم مبارك يثراتواس فيترف عرض كيابارسول التدفيدكواس حكرميستر بزارميس سوتي بي كسى كاقدم مجه بيه منزيرًا أب مير سيليه وعاليمين كم موابيه حلق رمون فيامت تك نتب أنخزت على التُدعليه وسلم في جناب بارى تعالى إلى وماكى اور فورًا بى متجاب بهونى جِنا كِيزاب تك وه مجتر بهوايد معلى بياس جكمي عجائب وغرائب ويجحق بوتي براق برسوار موكرادل آسمان كحدرواز ب برجابه نيااس جكم برايل نے دروازے پر دستک دی فرشتوں نے لوچاتم کون بدلو میں جرايل موں ادر مير ساتھ محسِفِير آخرالزمان سے تب فرشتوں نے کہارها پارسول الله اور فرز اور دائدہ کول دیا اور درمیان کے واخل بوسط اوروبال براسماعيل فرشتول كم سردار موجود تصوه ابينه بمزاه سب فرشتول كوم كربهار سياس أك اورهرسب فيهم سب سعهما نقد كما بيم وبال سائك برها دم باغ رضوان سع ببرس استقبال كوآئے اور كهامرصا يا بى الصالح بجروبا سسة كے دوسے و كجھاكدا كيسفية مزع عظيم الشان ي جسم اس كاسوالي تعالى كوئى منين ما تما وراكب يا فون اس كاعرش ك اوردوسرا يا دُن تحت الري محتسب اورایک با زواس کامشرق می اوردوس امغرب می اوربیاس کے فورسے بنے تصاور فذا ان

كى تدوننا وبسرائيل سيمي في يوها يدكون مرغ بدكها كريه مرغ منين ايك فرطننه ب معودت من كروب دات بونى بعة تب اس وقت براس في ول كوها لا الميد الرئيس ال كي كنها ك الملاك القديس الكِبِيوالْمُنْعَالِ لَا الْمُدَالَّهُ هُمُوالْمَقِي الْقُبْوَرِهُ أُوراسٌ كَي تَبْسِعِ كَي الراس دَينا كم مرغ بيدار سوني بي اورده هی این این برون کو تها را تنے میں اورا واز دیتے ہیں بھر دیا سے آلے برصانور کھاکہ ایک فرشند دهاجم اس کاآگ کا اور آدهاجم بروت کاب نه آگ برت کوجادے اوروه ليسع بإحتاب اورواسفاور اللي اس كعبت فرضت كوات بين مين في وهيا جرائل سے به کون فرخته سے وہ لوے کربہ فہتر رہ ہے اور دنیا میں یا نی اور برف برسائا ہے۔ لبی ہی کام اس کا ہے عجروبا ب ساكندكراب درياكيا اوروباب سيرة ك براهد كرويكها كم يكولك زراعت كرتے بي ده اى وقت بوتے ہی اوراسی وقت دہ زراعت نیار موجاتی سے اور اسی وقت وہ کا متے بین اور ایک ایک دانے كے بدیے سات سوا تھا تے ہں جو جرائيل سے بس نے بر بھاكہ بدكون لوگ ہں كما يہ وہ لوگ ہل جن ك كوشش و فحنت فداكى في اور لوكول كى فدوت فض فذا كه واسط كرتے تھا ور فتاع لوكول كى صاحبت برلاتے تھے دل اور زبان سے باتھ اور مال سے خدمت كرتے تھے اس وا سط خدا تعالى نے ان کی روزی میں وکت دی ہے اس کے بعد دیکھ کے میند فرشتے آدمیوں کا سر چڑے کوشتے ہیں ادر پھر ده درست بوجا آ ہے تھے کو منت ہیں وم بہ وم اس طرح ہو الم سے میں نے جرایل سے بوجھا بہ کون لوك بي توامنوں نے كماكر وہ تارك جماعت بينجكانه فمازا واكرنے بي سنى كرتے تھے اور خازوں مستى منیں اواکر نے تھے۔ اس کے بعد ایک گروہ کو دیکھا کہ فرٹننے سب مانند جارہا بوں مے ان کو بانکتے ہوئے ووزخ کی طرف بےجارہے ہیں اور بہایت شدیدییا س اور بعوک کے ان کو کا نظر ولا کے کھلاتے ہیں میں نے جرائیل سے بو تھا کہ بیکون لوگ ہیں۔ جرائیل نے کہا کہ بدوہ لوگ ہیں کہ ان سجول تے دکواہ کا كا مال اورصد في قطراور قرباني اوامنين كي تقى اور صفدار فقير و مختاج كوينين ويافقا - اور نداس بررهم كيا پيركي آ کے بڑھے تو دیکھا کو مرداور عورتیں ہی کہ ان کے آکے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہو تی ہی اور دومری طرف كوشت اورم زار ركابوا بعاوروه نميس سب جيور كوشت مرداز في كما نتي بن اور من بايزه كى طرف بنين د يكيفتين مين ابنين د يكوكر روابي متحربوا - من في جرائيل سے إلى تجاكر بركون اوك بين كماسب جوروضم بين مرداين جور دكو هو لركوا ورجورونشو بركو هجو لزكر حوامكارى اورب جياني كا كام كرتے تھے اور حلال كى بىنى كھائے تھے۔ بورى دغا بازى اور فريب سے كھانے تھے اور مرايكرده كودكاكران كواكركى سولى يرجرها بإسدادر وهسي مذب جبلا رسيسيس ب فياليل

سے لوجیا کہ برکون لوگ میں بولے برحال ان سجول کا ہے جو سر باز اراد دراہ میں بیچے کرلوگوں پر بینے تھے اور لباس ا در شکل برمعی و تشینع کیارت تھے اور لوگوں کو سنانے کے واسط نام خراب ہے کر پاکارتے تھا ورایک گروہ کودیکی کران کواہتی کے بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کو کھلاتے ہیں۔ بس نے برائیں علیہ السلام سے پوچیاکہ به كون لوك بي جرائيل علمه السلام نے كهاكرير ايسے جا في سلمان كى عنيت ونشكوه ا وعبي كرتے والوں كا مال سادر عمرا يك كرده كوركم ماكدان كي اكركي قيني سع بونث اور زبان كائى جارى بعد بى فيجرائيل سے اوجا کریدکون لوگ میں۔ جرائیل نے کما کر بیرسب لبیب طمع کے با وشاہو ل اور اجرول اوردولتندوں کو فیار كے داسط جوتى بات كياكرتے تھے اور برسب ايد راوروا عظا ہوتنے ہيں يا لوگ دوسروں كو توحق بات كى لفيت كرتے تھے ليكن فرد برعل كرنے كيم تكب بوتے تھے اوراب ننسول كوهول جا تھے۔ بھرونپد آدمیوں کو و کھا کہ مندان کے سیاہ اور آنگھیں ان کی نیلی اور بنیچے کا ہونٹ ان کے پاؤں براورا وبر کا ہونٹ ان کے سر برہے اور اہوبیب اور بخاست ان کے مذہبے بنی ہے اورگرھوں کی طرح خلاتے ہیں۔ یں نے جرائیل سے بدھیا کہ یہ کو ن لوگ ہی جرائیل نے کم كه بیرصال نشد بیبینے والوں كاسے اور چیرا يک گروه كود كیمی گرزبان ائلی پیچیے تی طرف کھنچ كرنكالی ہے اور شکل ان کی مانند سور کی ہے اور وہ آگ کے عذاب میں گرفت رمیں میں نے جرالیل سے بوجیا کہ برکون لوگ ہیں جبرائیل نے کہا کہ بہ تھوٹی گوائی و پنے والوں کا حال سے اور جبراید گروه کود کچھا کر پیٹ ان کا چھولا موا مانندنید کے اور دمگ ان کا زرو اور باقتہ باؤل ہیں تریخری اورگردنوں بی طوق آتشی ہے اورسا : بے کچیوال کے پیٹ کے اندرسے نظر آنے ہیں اورجی وہ لھے کاارادہ کرنے ہی توریث کے لوہ سے گر سٹرنے ہیں اور آتش کے اندر جاتے ہیں! جرائياء نے كماكريه حال سود اور رشوت فرروں كاسے - بجراس كے بعد ايك كروه عور فون كا ويكهاان كيمندسياه اورآ تكيس نيلي بلي اورآنشي كبرك بهينيس اور فرضت ان كواك كردون سے مارتے ہیں اور وہ مانند کمتیوں کے جلاتی ہیں - ہیں نے جرائیل سے پو تھیا کہ برکون لوگ کا ہیں - جرائيل نے كماك يدعورتني ميں كرج اسے شوہر ول كى نافر مان تيس اور استے شو مرول كوناؤش ر کھی تھیں اور بے حکم شو ہروں کے اوھ اوھ مجم تی رہتی تھیں اور اللہ تعالیٰ اور رسول خدا کے علم كے ملاف كام كياكرتى فيس و ايك كروه كود كھاكروه است بواس لطريو ئے تف اوروشة بیان اگ کے گرزوں سے ان کو مارتے تھے۔ می فیصرائیل سے یہ بھاکر ہون لوگ ہیں۔ جوائیل نے کا کریرحال سنا فقوں کاب مجراس کے لیدا کے فرقد کو دیکھا کروہ آگ کے مبلک میں فید ہے

اورآگ ان کوسنحتی سے حلاتی ہے اور تمام بدن میں زخم مانندج ام کے ہیں۔ میں نے جراتیل سے بوجیا كريدكون لوك ين جرائيل في كماكرير و ولوك بين كرجون في است مان باب كي نافراني: باور اور کا فی بنے اور سے کے مکان کے واسطے ان کو لکلیف دی اور است ماں باب سے ب او بی كرتے تھے ناشات الفظوكرتے تھے اور بجروباں سے المے بڑھ كرا يك ميدان بہت براد يكھ كاس سے منک وعبنر کی فوشواوراس کے ساتھ ایک آواز جی آتی تفی اس مضول کی ۔ یاالی ہے وحدہ تونے نے کہا کہ بینونشبوا ورا دار میشت کی ہے نعمتیں اور میوے رنگ برنگ اور مکان سونے اور میازی اوريا قوت اورمرواريده وغيره ساللد تعالى في تياد كرك مطع بن اوراس كي آواز كي بواب من ! التُد تعاليْ فراتاب كرم شخص فدااوداس كرسول يرايان لاوے كا اور كلم قرآن ومديث كيه كا ورشرك وريدىت سے دور رہے كا ترس اس شخفى كو تقرس داخل كروں كا اوربىت لینی ہے بالہی میں راضی ہوں ۔اس کے بعد جمرایک مبدان میں گھے اس میں سے بدلواوراً واز كريدى أفى - تعزت جرائيل في كهاكريد بدلودورغ كى سعادروه ز بخر أواز فوق اوسان اور . کھو کی سے اور دوزخ فر یادکرنی سے بالہی وعدہ براپدرا کر مناب باری تعالی سے مکم سے تا معكم وكونى تخض ننرك اوركفر اوربدعت كرے كا اور سيح طور برمبرى برستى ناكرے كا اور مرب رسول کی تکزیب کرے گااس کومی نیر محوالے کردوں گا اور دوزج کہنی ہے یا اہی میں راضی ہوں بھروہاں سے دوسرے اسمان کے دروا زے برگئے اور دروا زے پرجرا بل فے دستک دی لمانكه نے پُوچِها تم كون ہوكہا بيں جرائيل مول اور مير سے ساتھ فير صبيب الله ميں اس وقت فرغتوں قے وروازہ کولا اور نہا سے نظیم و تکریم سے سے کئے ال فرشنوں کے سردار حضرت جرائبل علیاللا ہیں۔ جنا کہ تمام فرشنوں نے آگرالسلام علیکم کہا اور چر تھر سے آگرمعا نقر کیا اور تھرسب کے سب کمنے لگے كرمها بارسول اللذاب كي تشريف أورى سے أسمان روشن بوكيا بجريس وياں سے آگے بمعا قوبان بحزت بخيينيرا ورحغرت عبيئ روح الشرنة أكربا تغظم وتكريم السلام عليكم كها اور تعبر كميخ لكعمصا یا ای الصالح و بنی الصالح - بھروہاں سے آگے برسے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ ہیب شکل معاوداس كے ستر بزار مرسے اور بر مرسر میں سنر بزار منہ ہیں اور ہرمنہ میں سنر بزار زبانیں ہیں برد يكو كرس نے جرائيل سے بو جياكر بدكون ہے۔ جرائيل فے كماكر بر مينز قاسم سے كراس كے باتھ بين قام محنوفات كى روزى بي الله تعالى الله الله الله المراد داور بروقت مى فدرالله تعالى النازه

كيا بهاسى قدراس شخص كربينياتا ب. بهروبال يتيمير اسماك كورواز بريني وإلهر مايل جوسب فرشتون كي سرواريين انهول ني أكر السلام عيكم مرصا بارسول الله كهم كرمعانق كياجم وبال سيرا كريش وصف بيسف مليدالسلام في اكر في سيد المات كى اورسلام كى تغطيم دى اور مچر كہنے لكے رصا يا بنى الصالح - جروبان سے بح تقے آمان بركتے اور وہاں برحفرت اور ليس عليرالسان سے الاقات ہوتی اہموں نے آتے ہی السلام علیکم پیش کیا اور بجر کہا یا بتی الصالح - بھير وہاں سے آگے بڑھے د کھاکدایک فرشنتہ بیت ناک اور ہر دوطرف اس کے فرشنتے کوئے ہیں اور جا رحار من ان كفقط اوروانا بالقران كامفرب من اور بايان باقوان كامشرى مين سعاوراما ن ورمين ان کے دونوں پاؤں کے تخفیر میں اور اسفان کے لیے ایک تخت عظیم میں تعز تجامیل سے يس فريوي كريدكون تتحص بعيكها إرسول اللديد ميتر عزرائيل بع. نب بين ان كي ساحف كيا اوركهااسلام عليكم بإبلك الموت اوراتنول فيبرع سلام كاجواب مذويا-اى وقت حكم بوار ا عزرائل وابسوال كامير عبيب كود عداور و في سع بوقع اس كاوات بري وينا نت اس وقت عزراليل في انها سرافها كركها وعليكة السَّله صر عاجميت الله اورفي س منايت شوق وج به سدمه القركيا اورمنها بيت تعظيم ونكريه سدايينه إس بيما يا . اورهجركها كرياعبي التدحب سع مج الندنغا لي في بداكبات حب مي سي خلق التد مح بهت كام میرے سپروکیے ہیں ایک لحمد کی جی فرصت بنیں لتی کہ ہیں کسی سے بات کروں اور آج فج بر مکم مواب الله تعالے كاس وا سطيب بات كرتا بول بي نے كہا اعظر دائيل تم روول كوكس طرح قبض كرتنے ہوا بنوں نے كہا با رسول النّد صلى النّد عليه وسلم ببرے سا منے بہ تجو ورحنت ہے اس كے پتوں كے شمار كے موافق خلائق ہيں اور ہر ايك كانام ہر برنتے بر مكھا ہوا ہے ہي موت فریب ہوتی سے جالیں روز آگے اس سے کارنگ زر دسوجا تا ہے اور می روزموت واقع ہوتی سے اس روز بربیته درمنت سے نیج گرتا ہے اور میں اس بنے برنگا ہ رکھتا ہوں اگروہ بدہ ابل رہت سے و دابنی طرف کے ماللہ رحمت کو جینی اسوں اور اگروہ سنرہ بداورافتی سے نوبائیں طرف کے ملاکہ عذاب کو جبتما ہوں بھریں نے بو بھا اسے عزرائیل صفیقت روے کیا ہے بیان کرو بعنی وه کیا چرسے البول نے کہا بارسول الله میں تنیا روع کیا چرسے لیکن وفت قبض کے ایک بو تھے سا مبری ہتھیلی بر معلوم مون اسے بھریں نے بو جھا کہ نمہا رہے جارستہ ہونے کی کیا وجہ سے ۔ کہا سامنے کامذ ہونور سے سے ان سے مومنوں کی روح قبض کرتا ہوں

اور داسی طرف کامنہ جوعفہ سے سے اس سے جان گنب گاروں کی قبض کرتا ہوں اور یا نیں طرف كامنه و فيرس باس منافقول كى روح فنفى كرنابول اور يتج كامنه ووزخ آگ سے ہے اس سے جان مشرکوں اور کا فروں کی قبض کرتا ہوں بھے کہایا رسول الشرصلی اللہ عليه وسلم آب كونوشنجرى دينا بول كرص دن سالله تعالى في ويد اكياس اس دن فران ى تعلى كا جو بريدن بواسي كرمان امت فرصلى الدّعليه وسلم كي اسانى سے أكا لوجسے كج سوئی موٹی مال سے دودھ اپنان طبخ کرمتا ہے اور اس سے مال کو کھر ضربنیں بہنتا ہیں یہ منكرسىده شكر كالايا بجرله جيا العزراليل كهي تم كواس كرسى سے الحفظ كى اوست بہني انس كما يارسول النُدنين مرنبه الصّف كى نوب ببيني ببلى مزنيه محرّت أدم عليه السلام كاجم نباف كے يع منى لانے كواور مجر صفرت أدم عليه السلام كى روح قبض كرنے كواور تيسرى مزنيه صفرت موى علیداللام کی روح قبض کرنے کو تھے ہیں نے بو بھااے عزرالیل نم نے روح تنبن کرنے وقت کھبی کی بررح کیا ہے با بنیں کہا پارسول الله صلی الله علیه وسلم و و شخصوں کے واسطے بین بہت علم کھایا بہلی مزنبداس عورت برکروہ دریا برکشتی میں بچر خبتی تھی اس کے بعداس کی جان قبض کرنے کا حکم ہوا۔ اور دوسری مزنبہ شداد ماحون کی جان قبض کرنے بر کرمب اس نے بیارسوس کی متیں باغ آرام اوراس کے دیکھنے کے واسطے ایک یا وں اس کا بھو کست كے اندر اور دوسرائي كھ ط كے باہر تفااس وقت اس كى جان قبض كى كتى ليس وہ باوشاہ شداد مدانی سب لاکھ فوج کے ساتھ وہیں ہلاک ہوا۔ اوراینی نبائی ہوئی ہیں ۔ کردیکھنے نہ بایا۔ بھر و با سے الخفرت صلی الله عليه وسلم يا لخوس اسمان كه دروا زے بد گئے اوراس دروا زے برامانبل علىدالسلام سب بالك كي سرواريس انهول ترة كرفيركوالسلام عليكم كما اورجير معانفة كما اور جركياك مرصاياني الصالح بجروبان سة أتقيض بارون عليه السلام س ملاقات بوعي انهون في جي كما يا افي الصالح مرصا - بيروبان سي بيطة أسما ك درواز ير تنزليت مي كنظ -وبال إنز بائيل موسب فرشتوں مے سردار ہیں ابنوں نے بھی اکر سلام بین کیا اور مرصا کہا اور مجرموانقہ کیا عيروبان سے المحير في نوص ف موسى عليه السلام سے ملاقات بوق اور ابنوں نے اسلام عسكم كها اور جرمعا نقد كميا بعيروبال سے آ كے بوسے ند حفرت موسى عليه السلام نے كہما يا دسول الله صلى الله عليه وساج كرب العزت كى طرف سے آب كى امت بدفرض كياجا وسے آب فرب سجو كرفبول كييخ اس واسط كرأب محامنيول كى مرخورى اوربهت ضعيف اور نا توان بي جر آ مخفرت

صلى النَّد عليه وسلم وبا س سه أكن بشيط ايك فرشنه بيربيب اك ديجها كرص كود يكيف س عقل وَابْنَ كم برجاوي اوروه اليا ظاكراس كواسخ موثد صرب بئي موند هي تك ايك برس كي راه بعداورببت سے فرشتے برصورت كرداكرداس كے عاهر ہيں الخفرت صلى الله عليه وسلم في الله سے بوچیا کریا افی جرائیل برکون فرشتہ ہے جرائیل نے کہا یارسول الندصلی الله علب وسلماس كانام مالكب اوربرانس بزار فرشتول كاسروارب اوردوزخ كا واروعذ بعص طرح مكم البي بية اليعد بداسي طرح بجالاتا بعد نب آ كفرت صلى الندعليه وسلم اس كم إس كفي اوراس كوالسلام عليكم كما جواب سلام كاس نے دیا ۔ بھراسی و قت حكم البی ببوا۔ اے مالک به فرمصطفا ظم الانبياء مبر عصيب صلى الله عليه وسلم بي نم نے ان كوسلام كا جواب ندويا اوران كى تعظم نذكى تب مالك أكفرت صلى الله عليه وسلم كانام سن كوافطا ا ورتكر م سے بھا يا اور جركها رجا يارسول الندصلي الله عليه وسلم الله تعالى في مقام أييا ول برآب كوافضل كياب اورتام ييغرون كامت تمارى امت كى يروى كركى حراً كفزت صلى السعليدوسلم في يوهياك مالك مايسين دوزخ كى بيان كوتاكم مين اس سيضروار رمون . ما لك ن كما بارسول الله صلى الله عليه وسلم آب كو و يحيف اور سننے كى طاقت نه موكى -اتنے ميں وركا والى سے حكم مواس مالك بولي ميرامبيب تم سے يو بھے اى كوا ھى طرح بيا ن كر. نب مالك نے كہا يا رسول الله مات دورج الله تعالے نے است عنیض وغضب سے بیدا کیے ہی اوراس کا طول عرض برایک کامائد زمین آسان کے ہے اور اس میں آتش کوناگوں اللہ تعالے نے بیدائی سے اور ورمیان ووزخ کے ستر ہزارسدان آگ کے ہیں اور ہرایک کے میدان کے سے یں متر ہزار بہاڑا ک کے ہیں اور برایک بیا رکے ستر بزار وروا زے بیں اور ہر دروازے میں ستر بزار مکان آگ کے ہیں اور برایک مکان بس منز بزاد کو تفرایا ب اگ کی بین اور برایک کو تفرسی بین ستر بزار صندوق آگ كے ہيں اور ہرا يك مندوق ميں ستر ہزارسانپ اور جوال كے ہيں اور وہ آگ ہے كہ الوالك ذره اس سےروئے زمین پر پینچے تو تام آدی پہاط اور درصت دینرہ کو جسم کر ڈ الے معاذاللہ منها . بيركها بارسول التدصلي التدعليه وسلم جيب مكانات اورميدان وبيره بين ذكر كيدوي ى براك دوزخ كے اندرس اوراك دوزخ قرر ف سے پيدا كى سے اور برسال دوم تنب ایی سانیں چورنی بن ای واسط چه میندسر دی اور چرمینے گر می دنیا بیں رستی سے اوراس طرح کوناں گون عذاب و لت کا بیان کیابی رسول خداصلی الشرعلیه وسلم بر سنکر بہت عمکین ہوکر

سانوس آسان محدرواز مربر كي توويان ويله كركثير تعدادين فرشت الله تعالى في عبادت بين مشنؤل بن ببهشابده كركم كمامرجا يا عى الصالح اور وبال سے آگے بڑھے تو ديكها كه ابراسيم عليه اللام سے ملاقات ہوئی ابنوں نے لعدسلام کے کہامرصا یابنی الصالح اور دباں سے آگے بھے توديكها كرايك فرشنته نيك وصورت لؤش فلق عظيم والشان كرسي ببديثيها سيدا وراس كيم جابر طرف اور میکیا سے اور دائیں بائیں اس کے بہت سے فرشتے نیک وصورت جمع بس براٹیل نے كها يارسول التُدصلي التُدعليب وسلم اس فرنشة كانام رضوان بها وربيت كادارون بع بجر أكفرت صلى الله عليه وسلم اس ك سائة تغريف الحركة اوركها السلام عليكم يا رصوان الجنة اس في الدر الله كابواب ديا اور فوراً الى معانقة كيا ادر بيركها يامرها ياجيب الله الشفين علم الهي بوا كراب رضوان بر مصيب كومالك دورخ تي، دورخ كى باتني سناكر فلكين كياسي تم ال كورث كى بأنين سناكر خوشس كردو . نتب رصوان في كما بارسول صلى التّد عليه وسلم صفت ا ورثناء أب كى الله فے قرآن جیدیں فرمائی سے اور امت آب کی اور سنیبروں کی امت سے بہتے بہشند بن داخل بموكى ببركم الخفرت صلى الله عليه وسلم كادست مبارك بكر كرصنت الفردوس مي واسط سير كواني باعول كحرب كشنب آلخفرت صلى الشرعليه وسلم طرح طرح اورافشام اقتمام كى تغمتون سے آگاہ ہوتے ۔ مجرا کے آواز غیب سے آئی اے جیب بیری امنوں کے واسطے یہی سب نعتیں بهشت کی ہم نے تیار کی ہیں۔ اور امت تیری ابدالا با دہشت میں فوش و محفوظ ومعزز ومکرم رہے گی عِيراً تَضرت صلى الثَّدعليه وسلم شكر فاضى الحاجات بجالاكراً كُ برُّ مص اوروبال سے سبت المعور ميں بينج الله تعالے نے بیت المعور کو یا فوت اور موتی اور مبززمرد سے بنایا ہے اس میں تیروستون یا فوت سرخ کے ہیں اور صحن اس کاموتی کا سے اور اس جگہ برد ور کوت نماز اُنخرت صلی النّد علیہ وسلم نے فرضتوں کے ساتھ برمضی اشفین تین پیا ہے ہوسے ہوئے دودھ، نثراب شہرسے الله تفالے كى طرف سے پہنچے- اور ایک روایت یں ہے كہ چھو تھا پیالہ پانى كالجبى تھا . تب جرائیل نے عرض كيا بارسول النه صلى المندعليد وسلم اس مي سے حجراً بى فوائن سے قبول كيے عيراً لخفرت صلى الله عليه وسلم نے پیاله دوده کا پیایہ و کھے کر چرسپ فرشتوں نے آفرین کہی اور مچر کہنے لگے یا جیب الله الراب بيالها في كاپينا اختيار كرتے توسب است آپ كى يا نى مين غرق موتى . اور اگراب يبالنراب كاختباركرت توسب امت آب كى نشفي مشنول موتى اورا كرشد كاپياله اختيار فرا توسب امت أبكى لذت ونيابين مشغرق موتى - ليكن أب في بيالدودد هد كا اختيار فرمايا اس بيع

آپ كى امت أفت و بلاسے بخات يا وے كى ۔ لين تقور اسا دو دھ رہو آب نے بياله ميں جيور اب اس سبب سے صوفرا ساگناہ آب کی امت سے ضور سو کا جرآب نے میا باکہ جو دودھ ما فی رہا ہے اس كوجى في جا قرن نت جرائيل في عرض كياكه الركب اس وقت بين مح تو في مفيد نه بو كاا وراب جريك بوسوسواكيونكه عكم البى ردنيس مواكت الس الخفرت على التدعليه وسلم وبال سعفكين موكر سدرة المتنزا كركي ويراليل كرسيف علرب اس عكريه بينير مداابن براق سانز اور مع يرانيل وباس ر مفت ہوئے اور کہاکہ برامقام بہال کا کھااور اب آب فودسی آگے تنزلین سے ما بنے اور المحرك مرموبرابرا كي عالى المنين -برس كرا كفرت صلى التدعليدوسلم نے فرمايا اسے اخي جرائيل في كواس طَنْهَا عِيورُ كرما وْ مُحْرِرُيْن في كما يا حبيب الله اوردوس فرفت آك آب كربيان سے عائیں گے آب کی طرح سے ریخیہ فاطرنز ہوں اور میری مرف ایک التا س ہے کہ آب صاب تعامنين عرض كييني اورمير عصب واسن بواب وبيجية الخفرت صلى التدعليه وسلم ن فرما بالموكيا بات بع نب جرايل في كما بارسول الشي كوارزو بع كرفياست كدن ابي برون كوليطراط بربيجيا ون اوراسكي امت كوسلامتي كے ساتھ يارا تاردون . اتنے ميں اسرافيل تخت اوراني ے کر طم ابنی سے آئے می کورف رون کہتے ہی اسکو اور سے اللہ تعالی نے بیدا کیا ہے اور اس یں ستر بزاد بردے جوامرات کے تقے اور ما من ایک ایک بردہ کی یا بخ سوبرس کی راہ تھی آفرده ده طي كرك مقام رون دي موامرافيل كي عكرب بني اور بيرم ش في وبال سع بدى الماليا فطاب أبا بناب بارى تعالى سے كرا سے جدید الكے آؤ و صفر ف صلى الله عليه وسلم في بالم نولیں یا وُں سے اتاریں نب عرش مجید جنبش میں آیا . حکم ہوا اسے جدیب نعلین مت اتار ومع نعین كي آؤ، آ كخر ن صلى الله عليه وسلم في عرض كي يا البي موسى كو حكم بدا تصاكه وه جالي مون عرفين اوراپنے باؤں سے نعلین اتار کر طور سبیتیں برآئیں اور بر مقام تواس سے ہزاد درجہ بہتر سے کیونکمہ مى نعلين سميت أول بعر ملم بوا اعصبيت موسى كاس واسط نعلين اتا رف كا ملم ديا قفا كرخاك طورسينين ان كے يا ول بس لكے ص ميں ان كوبزر كى صاصل ہو اور تبرى خاك نعلين سے عرش كوية ركى وول كا جنا نيراك في عدوان ويكاكروائن طرف كي تين سوياره ممرين اوربائي طرف ا كي عمرر راعظيم والنان جرا وجوابرات سے مرصع نظر آيا - الخفرت صلى الشعاب وسلم فان عمرون كالوال دريا ونت كيا بطاب آياكرداسي طرف كحسب ممبرا درسينمبرون كحبيه نبالخ يحظين وربائين طرف أكا فمير مرف تتبارك واسط بناياكيا بدكيد كمرش ك دائي طرف بهشت باور

اوربایس طرف دورخ میدم وقت که تربایس طرف قبر رید میشی کا توخرد رسے که دوز منوں کا كاكزراى مرف سے ہوكاسى وقت الكركي ترى امت بس سے دوز فيوں ميں شا مل ہوجائے كا اور تواس کی شفاعت کرے کا تو میں اس کو بختوں کا بعزض کوئی گنبه کارتبری امت میں سے بعینہ دوزخ بن كرفتارندر بع كاجم رف رف في اكم في كواها ليا اور جاب كبرا إلى تك بينجاكروه بعي غائب بهذا اوربس اس جكمة نتار إلى بب جد كونو ف كمراي في مواتب نا كاه مانذاً واز الديكرصدين كيرية واز می نے سنی اے فی صلی الشریلیہ وسلم تر قف ارکم بیٹک برور دکا رتبراصلوۃ بیں شنول ہے اس و میں نے اس اواز سے متعجب موکر اپنے جی میں کہا بالہی اس مگر اواز الو مار صدیق کی کہا سے آئی لیکن اس اوازسے وصفت میری جاتی رہی اور سے عرص کی جناب باری تعالیے ہیں یا اہلی تونناز سرصف سے باک سے اور آواز الو کمرٹری کہاں سے آئی حکم ہوا اے برے مبیب صلحة میری رفت سے تھ نیاور نیری امت بیراور آواز الدیکر کی سی اس واسطے تھی کہ وہ تزایار غارب اورانين ووف دارس إب الب مولس كي آواز سننے سے وحنت برى اس مقام ين دفع بو كى اس واسطىين نايك فرشنة لصورت الوكر كے بيد اكيا اوراس كى اواز مثل آواز الديكر كے بيراسي نے آواز دى تھى جنا بخد اس سے تيرى وحنت جانى رہى اور لعبن يوں جی دوايت کی سے کرمب آنخفرت صلی الشيليدوسلم کوتوف ہوا اس وقت ايک قطرہ پا نی کا کرنتريں زباده تنهدي اورزباده فنظامرف سي الخفرت صلى السعب وسلم كونظر يا اوراس علم اول والوكامعلوم مواتب وصفت ول سعاباتي رئي فيرسنز بزاريردة فورس كزركوقاب قوسين میں پہنچ اور ویاں براصریف کاظہوریا یا .صب آ کفرت صلی التدعلیہ وسلم نے نوراصرین کا ویکھا فورا ابنا سرمبارک سحدہ میں رکھا اور جر ایک اواز آئی اے دوست مبرے یے کیا تخفہ لاباہے اس وقت أنفرت صلى المدعليه وسلم في فرمايا - التي يات لله والصَّلُوتُ و الطَّبِيّاتُ رَّتُم بعين برقتم كى عبادت توا ٥٥ مالى مويابدتى ياروحانى الله كدا سط بع جراس كرمواب بين الله تغاليا غَارِ اللهِ وَكُنِي السَّلَةُ مُ عَلَيْكُ النِّي وَكَنْ مُكَاللَّهِ وَكُنْ كُا نُنْ اللَّهِ وَكُنْ كُا نُنْ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ وَكُنْ كُا نُنْ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلّ بقريدا بني أورد حت التُدتعالي كي اوربركتني اس كي هر الخفرت صلى التُدعِليه وسلم في فرمايا: انسكه م عَنينًا وعلى عباد الله الضالح في يعني المام يوسم بداور سار السائدول بد بِعِراى مَقَامِينِ فِرَسْتُولِ فِي إِنْ شُهِ كُوا لِنَا لِدُّالِينَا فَذَا لِشَهْدَ الشَّهِدَ الْأَفْتُ الْمُنْ وَسَ مَنْ لِلهُ اللَّهِ مِن كُوامِي دِينابِون كم فير بندے اس كے اور رسول اس كے بين اور

وَحْنَ وَلَانْسِ وَلِدِعَ اس مقام مِن اس واسط ند كما كوني مشرك ندفقا اور الله تعالي نے ذایا اےمیرے میں جا کھی نے اور تو نے اور فرشتوں نے اس وقت کہا کہ اس کو ہر منازكي قعد بسي يدها كيمية أور جرفر مايا بمبر عصيب عروش وكرسي لوح وفلم زي واعان نباتات وجمادات بلكر وكل محلوفات بطر مزارعالم خشكي اورباره بزارعاكم نترى كے اور آفتاب وہتا اورشارے بروج اور مبہت اور دون غری محبت کے سبب سے بن نے بنائے ہی اوراس وقت تیرے واسط اجازت ہے ہوجا ہے سو مامک اور میں تیری سنمانگی مراد پوری کروں گا. بھر الخفرت صلى المدعليه وسلم في ابنا سرمبارك سجد عيس ركو كرضا وند قدوس مع من كى میں امت گنظ در کھتا ہوں اور نیرے عذاب سے فرتنا ہوں، ایدا تو میری امت کے گنا ہ خش د عداوراس كودوزخ كى آك سے بناه و عربر الله تعالى نے فرما ياكم ہم نے تہا كى كناه يمرى امت كے بختے بھرا كخرت صلى الله عليه وسلم نے سيدہ كر تے سو فيعرض كيا يا الى تام كناه میری است کے بخش دے بھر جناب باری تھا لی سے حکم سواکہ تیری است کے اُفھ کناہ بخش مینے عيراً خفرت صلى التُدعليه وسلم في سيره بش كرت بو في عرض بيش كي توجهاب بارى تعافي علم مواكم في حت ف دل سے كار طب الك بار رف صے اور اس كے مصنون بركا مل اعتماد كرے كاس كوس مزور بخنوں كااكرج وه كنكات كوں نبواور اگروه كفروننرك تك بينيا مو کا نواس کو برگذنه بخنو سااوراس کوجینم کے عذاب سے بخات مذروں کا بجر حکم ریانی بوا ك اعدوست توني كورميان فقرى اور عنويى اختياكى الرصرونيا فانى سے مگرونيا چا ہے تو تمام جادات اور نباتات وعبرہ وغیرہ کوسوناجا ندی نیا دوں اور ونیا کودار الغزار کر وول اور یا قوت اور زمرداور لولواور مرجان جان جابد اکر دون ناکداینی امت کو سے کوابدالا بادىموت كى كزران كرون اورنىمنى بېشت كى دىيى موجودكرون . كيرا كخفرت صلى الله عليه وسلم نے اپنا سرمبارک سجد بس رکھ کرمنا جات کی خدا و ندا دنیا تو مروار بخس سے النیکا جِيفَةً وَطَالِبُهَا كِلَاثِ بِينَ دنيام وارب اوراس كالب كتيبي اورمر عي نودنيات آجذت بنترب اورجير الله تعاف في إوولا إلى صبيت سوال جرابيل كاتو صول كيا آ كفرت صلى الندعليه وسلم في عرض كى كم يا البي تو دانا وبينا با اورسوال اس كانوفر بانتا بع وجناب تعافي سے برحكم بهوا الے جدیب سوال جرائيل كائرے دوستوں اوراصحالوں كے واسطے بن في متطوركيا . اوروه سوال بسب كر معزت جرائيل في كما تفا بارسول الشعيري مناسي كرفيامت

كدون ابين بازوول كويل مراطبير بي فل اوراك كى امت كوسلامتى كحسات إراتاردون اس كے لعدا گخرت صلى الله عليه وسلم نے اپنى امت كى معظرت كے وا سط حكم كيات، الخرت صلی الند علیہ وسلم نے تمام نعیس بہشت کی دیکھیں اورجو مکان ابل سبت اور صحاب کبار کے واسط تيار موت ين صراحدا و بكوكر حدوثناء خالق كون ومكان كى بجالات اور صناب بارى تعالى سے حکم آیا ہے دوست تو مکان اپنی امت کا دیکھ کرفوش وراضی ہو۔ تب آ کفزت صلی السطیم نعوض كى ضا وندابند كوكياطافت ب كداينفنداكى لفت سے ناراض مود نت مناب يارى سے حکم ہو اکر یہ سب نعمیں معبقت کی میں نے تیرے دشمن کے واسطے وام کی بی اس کے لعدا کھے صلى النُدعليه وسلم طبقات دورزخ كرد كھنے كے ليد منوج سوئے اور درخ كے طبقات الاصطركرت سيع بيبل طبقات بين برنسبت طبقات دوسرے كے رفخ وعذاب كم مضاج ديكهاكم اس كاندرستر سرار دريائے آتشى ناپيداكنا رايسے حدوش فردش سے بہتے تھے كالر محور اساجي شوراس ويناس ينع توفلفت زينى كارتره ندرب اورآ كخرت صلى الله عليه والا نے الک سے جود وزیع کا دارو منہ ہے پوجا کہ پرطبقہ کس خلقدے کے واسط با یا گیا ہے اس نے يرس كرانيا سرهكاليا كجرواب اس كاندديا وصائب فيرائبل فيفر ماياكرية شرم وفياكى دوب آب سے عرض نہیں کو سکتا ا کفرت صلی المدعلیہ وسلم نے فرما یا کدیدان کروشا بر کے اس کا تدارك موسك تب بعرمالك نے روكر عرض كى كريط بقدآب كى امت كے كنهاروں كے واسط تيار بولب لبذاأب ابني است كوببت زياده نفيحت فرمائي اور الجي طرح سمجائية تاكم وه كنامول ہے بازریں قیب است کے دن مجے فیال تخفیف عذاب ورنے کی مطلق نہ ہو گی تب آ مخرت صلی الندىليروسلم فيربات س كواورا بناعامه ليف سرمبارك سعاتاركرياب ديرهمناجات كرف لك كفادندا فيكواس كع و يكفف سع اليالون آيا مع كد في اب وطافت اس كا دهية كبزرى اوراست توميرى بببت بى الوال اورضيعت بصوه كيونكواس عذاب كويردا شت كرك كى عندا وندا توغفورهم بعدا ورفيركو تونيدامت كاپيثوانيا ياسع اورعزت وأبروهي مبرى ترى قدرت كر قيض بي بيرب بيركم الله تعاف كابواكدا يبر عبيب تولي من الرقيامت كدن بن تمارى شفاعت سے اتنے لوگ بختوں كاكم تم اس سے رافق رمو گے۔ تت آ فقرت صلى الشريليدوسلم نے قسم كھاكوفرا يا قسم سے تيرى دات باك كى يس مركز داخى نربول كاجب تك ایک تخف کومری است می سے بہت میں ندمے جائے گا اس طرح سے آ تخفرت صلی الله عليه وسلم

كيدا ففانو براركان تدراز ونياز اورامروبني كحارشاد يك بيرمناب بارى تداف سهمها كروزياس وقت كى غازاور ويسينے كے روز برسال تم يراور تهارى است يرسى نے وض کے۔ جیراً مخفرت صلی المقد علیہ وسلم نے اپناسر سی سے میں رکو کوالحاح زاری کی چیر کہایا الهی میری امت صنعیف و ناتوال سے اور عمر معی تورای سے اس قدر بارگران ندافتا سکے گی - جناب باری تعالیٰ سے مکم ہواکہ ہررورو کیمیں وقت کی نمازا ورتین بہینے کے روزے فرض کیے بھیراً فخرت صلیاللہ السُّعبيدوسلم في ابناسرسيده بين ركها اورا بيفولين آراده كيا الررات دن بين يا نخ وقت كي غازادرا بك سال بي ايك بسين كروز عفرض مووي توهير كيزي ادا موسكيس كي جنا يذبارى سے ملم ہواکس ارحم الواعبی ہوں اس وجرسے ا عمیرے مبیب بودل میں تو فارادہ کیا سے وہیں نے قبول کیاا ووی اس وقت کی ماز اور جر مینے کے روز ل کا اواب تھ کو ملے کا میں نے مج كويه بختا . بيراً كفرت صلى الشعليه وسلم في دركاه بارى تعالي مي من كى كريا الى ميرى مت يو يھے گی کم الله تعالیٰ نے كيا برير و تخفي ارسى يعانات فرمايا توسي ان كوكيا مؤشيخرى دول كاجناب بارى تعلي سيحكم مواكه اقل نناز يبخ وقنت كى اور روز سے ايك بسينے رمضان المبار کے اور تیں ہزار کلات دینی و دنیاوی اکو دینا اور تیں ہزار کل ت جدراز داری کے بیں اس کا کی سے نه كبنااور باتى تيس بزار كان جرس اس كوكيويا بنهوت أكفرت صلى لله عليه وسلم فيقبول کیا اور مجرا نیاسر مبارک مجد بس رکھ کرعرض کی کریا اپنی جو کچھ میں ۔ نے دیکی اورسنا ہے بہیں كى كوكبوں اوركون ميرى اس بات كا اعتبار كرے كا ميناب بارى تنا نے سے عكم مواكر يسے تم الوكرصديق سے كووه تهارى بات كو يتع مانے كا بيچے اس كے بھر برايك مانے كا أنخرت سيده تنكوبيا لاتح اورمجر باركاه البى سے رحفت ميو مخے اور روف روف پرسوار موكرسىدة المنہتی يك ميني اوردما ربر صفرت جرائيل منتظر تع براق بي كراك بره هد ، بجر وبال ساكفرت على الله عليه وسلم سوار موكرميث الماقعلي مي سنج اوربنى مرسل ويا ل آب كا انتفا ركر رہے تھے ان جي تے دیکھ کر آ تخفرت صلی المتدملیہ وسلم کو سباد کیا دری اور معالقہ مصافی کیا بھر تصرت جرائیل نے آذان دى اور أكفرت صلى الله عليه وسلم نے المت كي اور تمله انبياء كوام مقترى موكفاز برصی اس کے بعد وہاں سے رفضت ہوئے بی بی اجها نی کے گھر بی تشریف لاتے اور تصر تجرائیل آ كفرت صلى الشعبيه وسلم كومكان برسيني كراوربران معلمايني عكر جلي كلي آ كفرت صلى الله عليه وسلم دب اين لستريد تشريف لائے تولية كوكرم يا يا اورص مكريد وفنوكيا في ويا ل سا ا

کویتے اور قرے کی دی کی اس دا قد کویں اس پر اکتفاکرتا ہوں دواللے انگر بالفذاب اللہ علیہ وسلم کا معراج کی حقیقت بہال اس کے معراج کی حقیقت بہال میں اس کوٹا اور بہودی کا مسلمان ہونا وغیرہ

ايك ردايت مين أياب كرا كفرت صلى التدعيبه وسلم بعد نناز فخر كح يكروا قعات معراج نزر كے تصرت الو كمرصديق اور صحابه كرام رضى النَّدعبهُم سے بايان فرماتے تھے. الو كمرصديق رضى اللَّه عذفيد بالتصدافت أيات سنة بى كماكه. صُلُ قُتَ عَالَ مُسُولُ اللهاسب عدال كا لقب جى صديق بوا . اوروب الوجهل وينره نے يرس كركها كركت ديك اس واسط فطاب ان كو كافرول كوكذاب وزنديق وملعوان كاوباكيا واويوكو فيحفرت الويكرة كيموا فت رسول ضراصلي الله عليه وسلم كى مواج برتصديق كرسكا وه بينك شل الوكم صدايق كصدافقول كريت بس س اور جوكو والمنكر معراج موكا وه لقينيا مطابق الوجيل كيدين اورم دود موكا واواس محفل مين ايك يمودي كنوار في معراج كاحال سنكراً تخفرت صلى التُدعليه وسلم كوهو الهااور حفرت كي باس سے ا تھ کر بازار میں آکرا کے بڑی فیلی مول فیکواپنی ہوی کودی اوراس سے کہا کہ جلدی اس فیلی کے كباب بنايس جوك سيبتياب ہوں اور مجے سحنت بتقبراری ہوری سے اتنادن آباب تک تهارمتہ كرك كنارك بدر كلوكرياني بي غسل كرنے كوافرا اور بيراس نے فوط الكايا جب اس نے اپنام الطّايا اپنے تنین ایک عورت بوان صورت یا یا اور کیڑے کنارے بیدر کھے تھے وہ مجی اس کونہ ملے بہ ماج اعجیب و عزیب و یکھ کرمیت مجرایا ورمجراس نے اسی کرداب مجرمی عوظم کھایا کنا دے کے پاس آگریاس آبرو کے سبب آنکھوں سے اپنی آبروہ پر دوروکر آ نسومہا یا ۔ بار بار ہا تھ بریا تھ اور ا بنے منہ سے بہبات بیبہات بیکارتا اور اپنا ننگابدان دیکھ کر اس کوشرم آئی تواس نے درختوں کے بتوں سے اپنی شرم کا چھیا تی اور اتنے یں ایک گنوار جو گھوڑے بر سوار تھا اس طرف سے گزرا کہ ایک عورت صين فونصورت ننكى بيهيمى سيحاس نے نہايت نوش اور شيدا موكداس كا باتھ كميرا اور ا بينے كھوڑے برمخفاكر اپنے كھر ہے كيا . اور مھراس كواپ خھرس لا يا عفرض سات برس اس كواس جوان کی خانددادی میں کزرے اور تین فرزند می اس سے تولد موسطے ایک دن وہ مورت اپنے ہما یہ کی موزوں

ك ساته درياير بنا في كوكني اورص جديراس في بيلي كرد ك تصابي جديداب كى بازهى الارك كرر ي ركم اورابين خال سدده واردات بحول كريناني بن شغول بوتى حب اس فعوط ار كرانيا سرافها يانوابين تبس صورت اصلى برديكها وركنار بربومردا ني كيرب ببيدر كل موت تھے وبان برومي بائ اورجب وه اين كرا ين كرا ين كرا بن كرا با وديم كروه فيلى إزار مالاين بوى كودى تعى وه اب تك زنده نز بريى ساوراس كى عورت كے با تفس بوكام تفا دي كا كررسى تحفى اورليف روايات بسرايدل آياب كراس كى عورت سوت كات رسى تفي اوراجى مك وه لین اس کے باتھ میں تمام نہ ہوئی تھی۔ جراس نے اپنی ورث سے جاکر کہا کہ تم نے ابھی تک فیلی ند بِكاتى التى دير تونے يكانے يں كيوں كى سے اس كى عورت لولى كيا فير توسي كي اكر آئے بواليم فيلى لائے ہو. ایک لحد میں کہیں قبلی کمتے ہے چھراس نے اپنی مبتی ہوئی واردات کو اس سے بیا ن کیا، دہ لولى اجى الجى برن دور با ورسعا ورسعام مونا بعن فن بن جريد اس ني بديات سن كرجى برجانا كربي فيحال معراج كإبح مزمانا ففا اورمين فيدسول فداصلي الشرعليه وسلم كوهموا سجها تقاسي سے برحال فجر برگزراس میں کچوشک نہیں ہے اس سے این میں فیقین کا مل کیا کہ فیرطی الله علیہ وسلم سے رسول ہیں۔ اوروین اسلام برحق ہے۔ الغرمن حاصل کلام بہے کراس مہو دی کووین اسلام کی تو استی مونى بهنا كيدوه اسى وفنت رسول ضراصلى التُدعِييه وسلم كى طرف كبا ديكها كم مراج شريف كاحال باي فرما نفيس اس في الرعرض كى بارسول الله صلى التدعليه وسلم الجوسي جمع طاجا نتا تفا اس كى تعزرياني اس کے کہتے ہر جی ابر کوام نے اس سے او چھا کیا آئونے کوئی تعذیریا تی ۔ نب اس بہودی نے سب مقيقت فيإور عنل اورصورت بدلن اور نكاح اوراولاداورسات برس كزرف اور كم اصليموت بر آفے کی کیفیت بیان کی چات س کرتمام صحابہ کرام سجدہ شکر سنا برب العالمین کا بجا لا تے اور بچركها يارسول الله صلى الله عليه وسلم يده عجره فاص كراب ك واسط بيدابيام عجره عنابيت بوا. اُفروه بمودى ايان لايا اور الوجيل كويكو انشد فريوا اور جواس نے كماكديد سب فريب بازى سےاور افر اسان سے بھر الخفرت صلى الله عليه وسلم في فرما يا قولا تعالى . مَنْ يُصِيْ ى الله فَلا مُضِلَّ كَمْهُ وَضِّ يُضُلِكُ لَهُ فَلاَحَادِى كَمْ طَعْرَجِهُ صِ كُواللَّهُ تَعَالَىٰ واه و عِبْجِر كُونَى منين بها في الل اس كا اورص كوالتدتعالي بهكاد بهراس كوكوني راه ديندوالانهيب واورصب ضرمعراج نشرات کی کم مخطمہ میں ہوئی نب اکثر الل کم متفق ہوگر رسول النصلی الله عبید وسلم کے باس آئے اور کہا اگرتیا م الوال بین المقدس کاہم سب سے بان کریں قویم آب کے معراج کے مال پر ایان سے آدیں گے

ا ورصد ق دل سے مسلمان بوجائیں گے کیونکہ سم لوگ بیت المقدس کی ملامات کوفوب اجھی طرع سے مانتے ہیں اگراب اسمان بر گئے ہوں کے توویاں کا مال بھی آب کو معلوم ہو گا اگر م سیع مو فونشانات بیت المقدس کے بیان کرو۔ یدس کرا کفرت صلی العرعلیہ وسلم کو بھ تامل سابهوا اس واسط كرا حوال بين سبت المقدس كابيان كرنااس وفت بكر خرور نه تها-جنا بخرص ت جرائبل على المعام الحام عسبة المعربية برون برافحالا كاورا مخرت صلى الله عليه وسلم كحسامة ركورباءاس وفت جولوك احوال بيت المقدس كالوهية تف تو يغرفدا اس کو بال کرتے اس کے بعد جو لوگ اصلی اور سجیدازلی تقصوہ قرابیان سے آھے اور ابنوں نے فوراً صدفت بارسول الله كما اورجولوك بديجنت ذاني تقحا بنون في صبيم خاكي كواسمان برجاناهلاف فياس كيا اورقررت كالمرساغافل موكرانكاركيا-لبناس يكسب فبريانوب ال وقيقه كى بدرجه اصى جالا كرمالها ك مبيت و بخرى تے رصداور مندرسے دلیل سے تابت كيا سے كرما بتاب اگر شاروں سے جواثا ب مروم اس كازي يس ببت برا ساور اببب كردش فلك كے بزادول برس كى داوا كى بى كحفظ يس طركرتا بعاددا بن وكت سے شرق ومغرب كم سينكرول برى كى داه الك بى كظم بى طرك بالي معاد برسمبرابروت ابتاب كى عندالعقل فحال منين بع توجيراً فتاب بنوت كاص ك نور سے سب كم بيدا الراب اكر تحوري ي رات مي عرش ك جا و ب اور جراً و ب آد كياكو تى ي بات سے - اور جي شيطان بدنزين غلق الله سعب وه ايك لظين مشرق سے مغرب تك اور مبزب سے شمال تك جا تا سے اور ور مخصی متبرین محلوقات مواکر تحوری راست میں آسما نے ایر جا ور بھروالیں اسٹے قولیا عال سامنك بنودرا وركوكه فرشف جرائل دينره بزارون بارزين برات ين اورمات بى أكرابك باراً كفرت صلى الله عليه وسلم كروة نمام قرضتول سے اور تمام محلوقات سے بہتر اور ا فضل بن وزين سے آسان برنشرلف فرما بودي توكيا بعيد معلوم موتا سے اسے لوگو إ بوت يار وبندار سجه وكرجو لوراليوس باكيزه بووس المالك دات بي طاقت ابي سية سان بريشي كياعب معاسى طرع بزارون دليس بين - الخفرت صلى الله عليه وسلم كيمعراج كي عداقت كي من اس عبكه برطوالت كلام مي منين وتله لبن الم المال كروا سط يو قدروان بن ان كي لي اس قدرسي كا فى ودائى ب لهذابس اسى براكتفاكترا بول فدادندى سبكوبكامسلان بالفي ادرينى كرم صلى السُّعليه وسلمي بروي كي توفيق عطافر ما عين .

معجزات اوربزاكي اورخصائل جميده آمخفزت صلى التعطيدوسا معجره (١) -حفرت الوكرمديق بن تني في دروايت بدايك دن أكفرت صلى الشطيه وسلم ظلم دستم سے قراشیوں کے طرحور کرمیدان میں جاکرایک درصت کے نیجے سور سے تھے اور اور آب نے اپنی تلوار کواس درخت کی شاخ پر اٹکا دیا تھا۔ ابیا تک ایک بہودی اعرابی نے وہ الوار مع كراً كفرت صلى الله عليه وسلم كومار نے كے بيدا الله في وراً ورفت في اللي نشاخ سے اس بهوى كوالياماراكراس كامغزمنه سينكل بيرا اورهيرعذاب ابرى بي كرفتار بوا-معجزه والم حفرت عبالله ابن عبانس رضى الكنرتعالى عنه فرما نتي بي كراكي اعزالي ركانه بن عنبي اسفند بارمتل نبمتيس بكريان جراثا عما الكدون الخفرت صلى الترعليدوسلم كو ديكوكرلولاات في تومهار معبودول كوباطل كمتلب حفرت في مايامان بي شك نتباس في كماهم تم دولول استحال كريس. توابيخ فداكو بياراورس ا يخمعود ول كوليار تا مول والد توجه سع مينا توس تجريدا ورتبر عضايرا يان لاؤل كا اورس جيتا توتام مبودمير بررگين بربات كمه كررسول فداكوكي كراليا زوركياكم الربياري تراس كوهى اپنى مكه سے الكارد تنا مكر اكفرت صلى الله عليه وسلم كے موتے مبارك كومنش مذ و ب سكاميم اس كے لعدا كفرت صلى النه عليه وسلم نے فرور بنوت سے اس كوافها كرابيا بيكا كرجيب دھو وي كرا يات برمارتا مع تب اس في الكروك ان بين اوران بريونازل بوا بعده وسب يسع بعاديد بهارے معبو وسب تلجو ٹے بنیں - مالاً آخر مسلمان موگیا اور ایمان لایا معجز واسم) . اور صفرت جا بر فرما يكى كراك متكاطى كاحفرت نے الك بن الس كى ال كوعنات كيا تھا كيتے ہيں كراس متك نے تقريبًا بينياليس برس تك في ترف كيالكن ده خالى زبها كمرابيد بين اس كوايك دهكا ملك سه ده مثلالوا. اس كے لعد وہ فتم ہوكيا۔ معجز ووسى عفرت الوحرير ورضى النّدعة فرما تے بي كر رسول فداعلى اللّه عليدوسلم في في كويندوي بخف تقر اور بن فے ایک بانڈی تفریا بنیں بس تک رکھا تھا۔ اور میں بھی ان میں سے کھا ٹاتھا۔ اور دیگرلوکوں کو بھی ضوا

کے ایک بانڈی تقریبیا بیس برس تک رکھا تھا۔ اور میں بھی ان میں سے کھا ٹاتھا۔ اور دیکرلوکوں کو بھی خدا کی راہ میں دنیا تھا لیکن وہ کم نہ ہوتے تھے مگر صفرت عثمان ذوالنور برائج کی نتہادت کے دن سے وہ برکت جاتی رہی مجمع زہ (ہے) جس ون کمہ فتح ہوا اور آنھزت صلی اللہ علیہ وسلم سجد الحرام میں داخل ہو ہے آپ کے دست مبارک میں ایک چا بک تھا اور اس جا بکہ سے متوں کی طرف جو کیو کے اندر تھے اٹسارہ کرتے تھے اور بھر بہ آبیت پوٹر صفے۔ قُلی جَاء الحُق کُوزُھَنَی البُ طِلْ طابعتی حق آبا اور تھوٹ لکل

عِماكًا، اسى دفت سب بنون سرنكون بوكريك معجزه (١١) ايك سخف بابين بانفر سے كاناكمانا تحقانس كوآ كفرن صلى الندعليدوسلم ففرما ياكرتم داسخ باتف سكما ناكها ياكرواس في كمروبهاندس سير عذر ميش كيداوركن لكالن وجرب من واستماق سه كانانين كاسكتابون اس بر الخفرت صلى التدعلب وسلم في فرمايا اب نونه كها سك كاعجر تاعروة شخص إيت واسف سع كمانا مذ کھاسکا معجرہ (ے) حفرت دسول خداصلی النّدعلیہ وسلم کے وقت بچتر بھی کہتے تھے السلام علیک بارول صب كى سنكريز كوا بنه إلى بين الله تعقروه لتبيع ير صف لكنا فقا معجزه ١٨١١ كدرواب مِن سِه كُوا كُفْرِت صلى المتُدعليه وسلم الكِستون بِرشكِ لكا كُرخطبه بْرِصْ مَصْ تَحْصِ بعد تعبد وزمنز نبار بوا اس بر طراع مور تطريع اس وفت اس سنول سے آواز فريا دوزاري كى نكلى - اس واسط كر حفت كى بينت سے وہ فروم بوابهال تك كرا مخفرت صلى الله عليه وسلم نے اس سے معانف كيا تب اس كوفران أيا معجره (٩) الك دن الك بزار جارسواري كالشكرا تخفرت صلى الند عليه وسلم كي إس فقا تمام كار خروريات كحدوا سطيسب كعاجز وفيور تصاس وقت أكفرت صلى الله عليه وسلم في الكافئهات کی زیری رشک دی اسی و فت سے اس سے یا نی جاری ہوگیا ۔ جناکی تام اللکر وضوا ورغنل اور کار فردی سے فات واسودہ ہوامعے ورم الک دفوتن فی لوائی کے دل جارسر وکردوئے سے ہزاراً دموں ك تشكركوا كفرت صلى الشعليدوسلم في سركرايا اور عيروه اسى قدر موجود سي جكر والا) ابك وفقراً جنگ تبوک میں تمیس ہزار آ دمیوں کے نشکریں ایک ادمی کے لائق یا بی نہ تھا۔ اکفرت صلی الله علیہ وسلم المية تراسى مبدان مين كفركيا - فوراس جوش وفروش سيباني فكالكرسار الشكر أسوده موام جخزه را) ا يك مزندكتي شخص الضارك ترام و وابنول ني كما يارسول الند على وسلم ممار اونث ببهت شوی کرتے بی اورا ہی بیٹھ رسے لو تھ بیچے ڈال دیتے بی ا مخفرت صلی الله عليه وسلم نے ان اونٹوں کے باس جا کر ور ما بھر ان اونٹوں نے کھی سرکشی ندی معابر کرام نے عرض کیا بادسول سب ميوان آب كويجده كرتنے بيں كباہم هي آب كوسحيده كيا كريں أنحفر ت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا نهيى بركز مهنين-الرسجده كرنا آدميول كوروابوتا توسي حكم دنيا كوتين ابيغتني بركوسجده كري معجزه الا ایک مرتبرایک اون نے اکفرن علی الند علیہ وسلم کے پاس اگر ایسے مالک کاشکوہ کیا كرده فيرسيبت فحنت ليناب اورفي بيث بحركه كانكوننين دنيا اوراب رحمته للعالمين بن لبذاأب فحركواس في يلجيه بالجرميري طرف اس صفارش كيجيد بيس كوا لخرت صلى الله علیہ دسلم نے اوٹٹ کے الک سے کہ الواوسٹ کو بقیمت والی نیج دے ور نہ زاس کورٹ جم

كركات كود معجر الما) ابك ون ابك اعرالي كوا كخرت صلى النَّد عليه وسلم في اسلام كي واوت وی اس نے کہا کراپ کی سیفری کی کیولیل سے اکھزت حلی الله علیہ وسلم نے فریا کریہ درصت بوہرے سامنے ہے یہ گواہ بی نب الخفرت علی اللہ علیہ وسلم نے اس درصت کو الایا بچنا کی وہ درخت فدا كے علم سے آگفرت صلی الندعلیہ وسلم كے سامنے كافرا ہو گيا اور مھرتين مرتبراس درجت نے كما ٱلشُّهَا أَنْ لَهُ الْمُ اللَّهُ وَهُمَا لَا اللَّهُ وَهُمَا مَنْ هُمَّا مَنْ مُحَمَّدٌ اعْبُكُ لَا وَمَ سُتُولَمُ مَ وَاللَّهِ يبمال ديكه فورًا إبان في أيام عجر وه ١) ابك دن ابك اون في ني الخفرت صلى الله عليه وسلم سي عرض کی کہیں جی ہوگوں میں ہوں وہ نمازعشاء کی بینی میسصقے اور قبل نمازعشاء کے وہ لوگ سوجاتے بِي عِيم اَ مَفْرت صلى السُّرعليه وسلم في الوكول كوطلب كيا اور نما فرى ادائيگى كى سخت ناكيد قرما في ليح و(١٩١) الكدول أكفرت صلى التُدعليدوسلم في تقرت عياس اورمعا ذك لوكول كحقيب دعا فر کائی تواس مکان کے درود بوارا در میروں نے فضیح زبان سے کمین کہا معجزہ ۱۷۱۱ ایک لٹرکا جس ون تولد بواسى دن اس كوا كفرت على التُدعيد وسلم كيسا منه لات . حفرت في وال لرك ين كون بول ؟اس خاب في صلى الفرطيب وسلم بن - يهر الخفرت صلى التُدعليه وسلم في كما كرو بع كتاب اورهيراب فالتدتما في كواسط بركت كي دعاكي ميخره ١٨١) المي تخص كونكا مادرزاد تفاء أكفرت صلى الشرعليد وسلم نے فرما يامي كون بون ؟ اس نے بيتا ل كها أب رسول فدايي . مجزه(١٥) ابك عورت اپنے لا كے كو الخفرت صلى الله عليه وسلم كے پاس لائى اوركہا بارسول الله على الله عليه وسلم اس لرك كو حزون بعد الخفرت صلى الشعليدوسلم نحابيا وست مبارك اس كحربين بر يجراني الفوراس كاجنون جاتار بامعجر و٢٠١ الك شخص إين الركم كو الخفرت صلى المدعليه وسلم بإس لأيا اوركها اصصرت بدلا كامثل كونكم كيجب ربتنا بساور بات منبس كرتا أكفن صلى الله عليه وسلم نے تحور اسا یانی اُپنی کلی کا پلا یا وہ فی الصوریاتیں کرنے لگا اور محرالیا بڑاعا لم اور عقلمت سوا كراكنزلوك اس سے تعلیم باتے تھے ميچر والا) ايك شخف كواستسقاكى بىيارى تقى بلكدوه فريب الهلاكت برويكا تفااس في الخفرت صلى الله عليه وسلم كے پاس أكر دعا كى در فواست كى اوراس بيلك بيارى سے شفا کی فوایش طابر کا احفرت صلی التعلیہ وسلم نے آب دین خور اساناک میں الاكراس كوديا إس فے وصفاک اپنی زیان پر رکھی علم خداوہ فی الصور صلک موگ ميخ (۲۲) غزوه تغبريس صورت على لرم وجهد كي الكھون میں شدت کادروتھا ، آ کفرت علی التعلیہ وسلم نے ان محے واسطے شفاکی دماکی اور محیر تھوڑا سالعاب دمن سارك كالمحمول من لكايا . كلم خذا المحمول كوني الصوراً لام موكيا معجزه ٢٣٥ ايك شخفي كم الكوسفيد

بوكى تقين اوراس كو يج بعي نظرية اتاتفا و وشخص الخفرت صلى الله عليد كي إس آياب في اس كي كول ير كل مراه كر كيون كا بفضل فدا الكالم المصلى حالت براكيس وروة تخص اليمي طرح سے و يكھنے لكا مجم و ٢٠ الكِ تَصْلَى إِذُن لُوت كِياضًا أَظِرْت صلى السُّعليه وسلم في إينا باته ميارك اس كي لوفي سوف باؤل بر پھر الجلم علاقد را يورس كي اوراس في باري سانفا پائي مجره ١٧٥ كي تخص في كم يارسول التُرْصَلِي التُدعليه وسلم ميرسے يق كوآپ زنده كردين أدين آپ پاليان سے آؤں كا - چنائية آكفرن صلى التُدعليد وسلم تے اس شخص كے ساتھ اس كى قرر پر كھے دہاں جاكرا پ نے اس لا كے كو أواردى كدا سے الا كے تبرى فوائش سے چرد بنيايں آنے كى واس نے كما منيس اور مجركها يارسول الشطلى الشعليه وسلم مي ففار أخرت كو دنيا سيبهتر إيا. آكفزت صلى الشعليه وسلم فياس سے فرما يا كرترك مان باب مشرف بااسلام ہوتے ہیں اگر تیری نواہش دنیا ہیں آنے کی ہو تو اپنے مان باپ کے ساتھ آكررهاس فيكها ال باب سعدياده فهر بالأنس في فداكويا يا معجزه ١٠١١ أيك دن تصرت جابر قے جناب رسول نداصلی الله علیه وسلم کی دعوت کی اوراس میں ایک مکری ذریح کی نت حفرت جا برنے کھیں تھے کوا پنے ایک تھوٹے جاتی کو ذیجے کرڈالا اس کی اں بیمال دیکھ کر دوڑی اوراڑ کا مارے ولر جیت رود مرکبا . اورحب اس لو کے نے اپنی مال کو اپنی طرف آتے دیکھا توبہت ریاد و درااور بجت برس كودكروه معى مركب اس موصدين أكفرت صلى التدعيبه وسلم حفزت جابر كے كمريز تشريف ے آئے آب نے ان سے پوتھا کروہ تہارے او کے کہاں ہیں .اس وقت صرت جا برے تمان کیا كراكر ميں ان دونوں كا مرنا بيان كروں كا ترآ كفرت صلى الله عليه وسلم كھانا منہيں كھا نبي كئے. نب ناچار بوكولوكو سى الناف كالمرف كالوال بيان كياجنا بخديه بات س كرة مخزت صلى الله عليه وسلم بقرار سوكران دونوں كى لاشوں برما كرسے سوئے . اور جم دعاكى جيائي فررا دونوں لوكوں نے زنده بوكرة كخفرت صلى التُدعليه وسلم كي سانف كها ناكها يا واوجر فرباياً انخفرت صلى التُدعليه وسلم نے کہ تم لوگ بکری کا کوش کھا و اور اس کی بڑی نہ توڑو جھرلعداس کے بٹریوں کو جمع کیاا وراپناورت مبارك اس برر كركير كلام رينها اور هيراس پروم كيا . بينا پخدوه فورًا مكبرى زنره كيلمفر ابوكيم محره ٧٥٥ المدروايت لمن به كرا تخفرت على الله عليه وسلم صب كحات من وعا فرمات عط اللي تين إيت تك اس دعاكا انربا تى ربتنا تفامعيره ١٨ اكب دن صرت الني بن الك في عرض كى يارسول الله صلى التُذيبيد وسلم آب مبرك واسط كيودهاكى كيج بهراً نحون صلى الدُعليدوسلم في دعاكى باالبي مال اولادين السكوركة ويصفرت أنس كهنة بن كه أ خفرت صلى الشيطيه وسلم كي دعا سياس

قدرد ولت مند مهوا كه دولت مندميري كهي كم نه بوني اوربوعيين وخوشي ميس في كي بعصوك كو نصيب نه سوق اوراولا دجي ميري تفريبا ايك سوسيزائد سوتي متجزه ١٦. ايك بار الخفرت ملي الله عليه وسلم تے عبدالدجن ابن عوف کے واسطے مرکب کی وعالی سوال کے واسط دروازہ روزى كاس تدرك ده بواكد اكر ده بقرالها نفالوس كيني جي سوناجاندي بات ببع ده فيز تعداً كفرت صلى النه عليه وسلم كى دعا سابيام بوت كدان كى موت كے بعدى س بزار لموجب وصيت فحاجول كود بت كف اورجار الكروينارجارون بيبول كے صفى مين آ في حال الكروه و واقع بهت وكرفيرات كريبك تفراسي وجرسة الخفرت على الشرعلية وسلم ني ان كوبهبت كى بشارت دى تقى معجزه (١٠١) ايك دن آ كفرت صلى التُدعليه وسلم في تصر ت عروض التُدنعالي عذ كي سرمبارك بير بالتحديرااور مجرد ماالنز تعالى سے كى اس دعائى بركت سے حفرت عربيرو قت يوان معلوم ہوتے تقص الانكروه اسى برس كي عمر رطنة تقص مجحزه اسالك دن الك شخص كييم و بروست مبارك بجيرااليى صفائى اورلطاقت ال كيريم بيريمنو دار بيونى كه دوسر ب كامند اس كم مندس مثال المنف كي نظراتا تقا مجر ٢٥٥ الك دن تقور اسايان تعزت نريب كمهندبر الخفزت على الله عيدوسلم في وال ديات وه بي بي ايك حمية اورخولصورت موكنين ادر تهران كيص وتمال مين كمى كوند يا يام تجز والمه - ايك مرتبه الخفرت صلى التدعليه وسلم في عتبه كيدك برواسط وفع مرض كانيا إلى يجيراس كعبرا سابسى فوشبواتى تقى كربر في ملك وعبرريالب تقى بر چذكر عورتين اس كانام كىطرح نوشبولمتى تحى لكي وه نوشبوسب به غالب تمي ميم و مها تعزت النطن بن الك سروات بعاكم الك ون الخفرت صلى التُدعليه وسلم حفرت فاطمتْ كم كُفرتشرليف مے کئے تواس وقت حفرت فاطمہ نے عرض کی بارسول الند صلی الند علیہ وسلم میں تنے نین وا سے کچھ کھانامنیں کھایا بیس کرآ کفر شصلی الندعلیہ وسلم نے ان کوتسلی دی اور میر رنیا شکم مبارک کا کبرا انجاکر و کھایا کرمی نے بھی چار تھے باندھے موٹے ہیں تاکہ تم کواٹھی طرح سے تناہیں و تسلی ہو جائے . بعنی جار دن سے کھا نا تناول نہیں کیا مجمراس کے بعد اپنی صاحزادی کی بھوک سے مکیس موکر صحرا کی طرف لنظراب بے گئے وہاں ایک اعرابی اونٹوں کو پائی بلوا تا تھا اس کو و بھوکر آ کھزے صلی المتدعليه وسلم نے فرمايا ہے الراني لوقي مزوورى بناس نے كى تم كورسى نى كالوالك دول بديني جرع مزدورى كےدول كا الخفرت صلى الشعليه وسلم نے قبول فرما يا مب بهلے وول كى احت مين فص ملي و وتنا ول فرما كر معمر ياني فكالنه س ستغول موسے صب كر و و فل اور فكا الله قضا سير الهى سے رسى و شكرى

ا در دهٔ دن مُنوی میں گریژا - بیدد کھ کواعرانی بہت ہی عضہ سوا اور ایک طمایخة علی رسید کیا بھرکن ترکیبہ سے آ طَنْم ت صلی الله علیه وسلم نے اس کا ڈول بھی کمنویں سے نکالا اور تھے بلیں خریس اپنی اجرت کے ف كر موز و المعد ك عرائي نام الى ف عب معزت كأجر و في الذاس ف إلى وكان معقول سے ، دم وكن بيان بوكرا بنا با قولاك والا وراس كى دردسے يے بوش بوكي - حب تقور اسابوش يا بجفر حزت فاطمك وروازم برآكرنتورو فوغاكرت لكا أمخترت صلى التدعليه وسلم اس اعراب كي يترس كربام تنتريف لاف اس اعرابي في أب سيبيت عديد من كيابهر الخرت صلى للدعليه وسلم في اس اعرابي بوهيا باتهاينا توت كياكيا اس فيعرش كيا يارسول التلاصلي التكسطيه وسلم مبرئ تقصرها ف يجيؤين ناداستدگتانی کی ہے اس کے وف سے میں نے اپنا ہاتھ کا طوا لاآپ سے عفو تقیم کا خوا بال ہوں آب بنيك رحمت اللعالمين بن لهذابير سعال پر رح كيخيا ورمير سے كئے ہوئے با خددرست كيمينے بھرا کھرت صلی الند علیہ وسلم اس کے کئے ہوئے یا تھ کو ملا کو است حالقہ الرّحمٰون الرّحمٰون مراحم مل ملح دیا بحکم ضراس کا با تقدید ستورسایق موگیا و اور میروسی الوایی اس مجره کودیکو کرفوراایان سے آیا میجردود ا كيروابت بي سي كرايك ون الخفرت صلى الله عليه وسلم في جناب الويكر صديق رضى الله عنه سع فرمايا كدلكربان واسط تعمير كي مجد مدينه منوره ودكارين بدلكشيان كهان يبل كي يحفرت الويكم صديق رحني الله عند نے فرایا میارسول الند صلی التعطیب وسلم کے میں میرامکان سے اس مکان میں لکٹریا ب مبت عدہ بیں الروه كى طرح سے أسكيس أوجر معيد بيش أسانى سے تعيير بوسكے كى جنا كخة كفرت على الشعاب وسلم فعن بارى نعاليے سے التجا كى ضرا كے فضل وكرم سے ارعينب وہ لكڑياں مدينه منوره ميں اگئيں اور مير وجم جد بنرى بى كَانْي كَيْس مِحْرَه ٢٧ حفرت ننمان بن عفان رضى الله عنه سے روایت سے كر بنوت كى ننہر ن كے دفت بنى اكرم صلى التُدعليه وسلم كى إلى قراش كے ظلم وستم زيادہ ہو گئے تھے ليكن اس وقت ايسيمودي بيا بى عقلمند تقا اور مدينه منوره مي ربتا تقاسمينيه توريت كى لاوت كياكرتا نفا- ايك دن توريت بين معنت اورنام مبارك أتحقرت صلى التدعليه وسلم كالكها سواديكها الرساعف كحابيني بيوى سخينجي منكواكمه صعنت ونام مبارك أكفرت صلى التدعلب وسلم كاكات دبار بجر دوسرے دن است معمول مح مطابق توريب بيصناشروع كياتو ديكها كم مجراسي مقام بين نام مبارك موجود سي بجركا شخ برمستغد موافورًا ایک اواز عینب سے آئی کہ اے ملعوں کداگر تو ترام مار کھی صفت اور تام مبارک آ کفرت صلی الله علیہ وسلم كامثا و سے كا توہر كزندمثا سكے كارنى بيودى ورااورجا تاكه وسلى الله سيح رسول ضابى اسى وقت وه مربندمنوره سے جاکررسول قداصلی الشرعليد برايان لايا اورسيا مسلان بوكيا معير درس)

حضرت الوكرصديق روايت كرتے ہيں كرايك ون تحفرت است صحاب كے ياس سيتھے تھا يك ببودى كمرى كحكباب بناكركوشت بي زبربا إلى الماكرة بابرسول فداصلى التدعلير وسلم كے تصور ميں لایا اور تجر کہاکدا سے فیرابن عبدالشرمین بیرکباب آب کے واسطے لایا ہوں تناول کیجیے جب رسول قدا صلى التدعيبه وسلم فاراده كالحاف كاكبانب وه كوشت لولا بارسول الترصلي التدعيبه وسلم آب اس كُوشْت کونہ کھا ویں کیو کمہ اس گوشت میں زہر فائل ملا ہوا ہے . ننب اکفرن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الب بودی اس گوشت بن توزېر طاموا مے اس بېودى نے كہا سے فرما يا آب نے . ليكن به تباييے كم آب كواس بت کی کس نے جزدی آپ نے فرمایا اس کوشت نے چراس بیہودی نے آب سے عرض کی کم اگر آپ بنی برجن ، بين نوآب اس گوننت كو كهاينے اور دېر كېوانر مذكرے تو بچېرېم جاين كے كه آپ بينك مني سيح بين بينا پي آنخفرت صلى التدعليه وسلم ف بسم التديير صحرابك المثا اس من سع كها يا اور بقيدا بين صحابه كو تقتيم كرويا ورسمي يعي بم الله يرفع أركما كن اوراس كى بدكت سے كسى بدنم في النواكيا. بس النوجود يول قاس معجزه سعدين قبول كالمعجره ٨٥ روايت بصالك دفعهاره براراد في الماين كيدا سط ج كرنے كم معظم آئے تھے اور إن كے ساتھ الك بت جى تھاجى كا نام ببل تھا، وہ بہت ہى جياو جوابرات سے مصع تفااور رکشی کی وں میں لیٹا ہوا تھا اور دہاں کے لوگ اس کی برحاکیا کرتے تھے بیدد کھ كررسول خداصلى التُدعديد وسلم في انكواسلام كى دعوت دى تنب ان لوگول في كماكه بمهاري بيغيرى كى كيادليل سيد. أكفرت صلى الله عليه وسلم في فرما يا أكرتها را بسل ميرى سغيرى في كرابي دارية ترتم سيد في برایمان لاؤ کے۔کہا انہوں نے اگر الیا ہو و سے گانوہم خرورسب ایمان لا دیں گے۔ بھرا کھڑن صلی اللہ عليه وسلم اس بيل ست كوايي بناكوايا اس في آت بي آب كي صنورليك كما: كيراب فياس سے کہا کہ اب نم اوھ کو آڈ جنا پخ وہ اوھ کولیک بارسول اللہ کہتا ہوا کیا اور جررمول خدا کے ما صفيا اوب طوام وكيا. لبن اسى وقت آنخفرت على الشعليد وسلم ني ايك لكري اس كوماري اور بجراس سے قرمایا کہ توکہد کہ میں کو ن موں ؛ در بولا انتُ سَ سُولُ لِنَّهِ وَمَا مَا أَشَهُ كُ أَنْ لَاَّ اللَّ إِلاَّ اللَّهُ وَالشُّحَدُ اللَّهُ عَنْ اعْبُلُ فَ وَدُسُولُ الرَّمِدِينَ إِرْسُولُ فَدَا بِي اوربيلُ وابي وتیا بوں کر ہنیں ہے کوئی مجو دلائن بندگی کے مگر التُد تعالیٰ اور میں گواہی دنیا موں کہ فجر بندے اللّٰہ کے اور چھیج ہوٹے اللہ کے ہیں بھیرا کھزے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ آدکوں ہے اس فيكايي توايك بتيريون الداؤك فيفي إن معودي من كيراب اور يدفه فلط سع حب الداول نے بیال دیکی تو وہ ایک ارگی ہی بارہ ہزارسب کے سب سیدہ س گریٹر سے ادر اپنے اپنے کناہوں

كى توبدات عفاد كرف لك اور جراسى وقت كال ملان بوكة معجره ١٢٩١ مدات يى ب حب آنخفزت علی الشعلید وسلم مرمنیمنوره میں داخل سوکر الوالوب افعاری کے گراترے تو ان کی مرت ا یک نگرازین تھی اوراس می غدویز و بھی بدانیس موتا تفاعیراً مخفرت صلی الشطب وسلم نے ایک مٹی کیوں اس زمین میں بھیرو ہے جنا لیخ جندہی ایام میں آگے اور پک کرتیار ہوتے کھیت کاظا گیااور بجركندم كويس كركها باكما اوراس كمانت كي بداس كرورون سيمنيكن كاورون بيداموا. مجره ربم الك روايت يس ب كرحفرت فاطريخ ك نكاح كروز حفرت عالنه صداية كها الكاتى تخس ا كفرت في القرمارك الم المعلى نيزاً كماتي تحيد والل كادر بعرور كالسكاندر ا بنادست مبارک رکھ میں لیں آپ کے باقد کو کی طرح کی کھوٹر رز ہوتی بھے ہ اہر دایت ہے كرايك دن ايك شخف الصار سي آ كخفرت صلى التُدعليه وسلم كياس آبااوركها بإرسول التُدبيري بار ببیاں ہیں لیکن فرزندایک سے بھی نہواہاں تک کروہ سب بدوھی مرکبیں عیراً تخرت صلی العُدعلیہ وسلم نے ان کی بولیں کے تی میں اللہ تعافے سے دعائی اس دعائی برکت سے ان کی بولوں کے استفار عل بوا اور عير فرزنر تولد موسع بي جيره ١١٨) روابت بيدكر الخفرة صلى الشعليدوسد بنوك كداه است صحابة کے ساتھ ایک منفاع برانزے واں ساتھیوں نے شکابیت کی بارسول اللہ صلی الشعابدوسلم كانابكا نے كواسط كران منبى من - الخوت صلى السطب وسلم ف بجا في لكويوں كے بقر رك وينے وہ انتدلکزيوں كے جلتے رہے متحرہ ٢٣) دوايت سے كرجب الكخرے صلى الكدولليد وسلم الديكم كوسا تف كرفار أوربي تنريف فرائه سخ لواب كي سائفواس وقت ورند م اورجي زر ب على تفظاوراس كرتمات تع مخزه ١٨١ك روايت بس ب كرابل طالف في دسول فدا صلى الندعليه وسلم سيربه عجزه طلب كياكه أكراس بخرسي ايك ورضت ميوه داربيدا بو وت نويم سب آب ببامیان لاویں کے بیس کرآ کفرن صلی الله علیہ وسلم نے ابنا فدم مبارک اس بھر برره دیا: فدرت الهی سے ایک درون میره داراس منظر سے بیدا موا . بھر ابل طالف اس معجزے برایان لا کے معجزہ ۵م ہفرہے کرمد ببید کی دوائ کے روز اکفرے صلی الشوعلہ وسلم نے اہمی بخريفارا اورا مخزت صلى التدعلب وسلم كمنى دن راه بس تصابنون فيجاب وبالبيك بارسول التتر صلى التشعليه وسلم اوراس أوازكوس كرحفرت فاطمة نے عرض كى كدا ميمبرے البان ميں ميت بجوكى بول معجزه ٢١م) دوايت بي كفناق كى لوائى كرورز الخرت صلى التدعليه وسلم كى بتقيلى مبارک سے انندا فتاب کے روشت ظاہر ہوئی اوراس روشنی کے شعاع سے بہت سے لوگہ بنتی

بس كني منظره ١٨) ايك روايت بس سے كرايك الضارى قوم فزرج بين مقتول موا تقا اور ان كوقاً لى كاوريا فت كرنامشكل تفانب ابنوب ني الخفرة صلى التُدعِليه وسلم كى جناب مِي عرض كى الخفرت صلى المتعليه وسلم في اسى مقتول بركسى دريف كى نناخ ركمى نب اس مقتول في عكم البي سے زندہ ہو کیا بینے قال کانام تبلایا مجرہ ۸مایک دوایت بیں ہے کہ صب اکفرت صلی السّعلیہ ولم جنگ تبوك مين آئے توديان آپ فعاكي قوم كود كي كدان كے ساتھ بت سے اور وہ بت مونے کا ہے یہ دبھوکرا تحفرت علی المند علیہ وسلم نے ان سے بوجھاکیا یہ بت لکڑی کا ہے اور آب في إناوت مارك اسب بررط دباچا يخد وهب لكوى بوكيا-برمعجزه ديك كراكزنت رست ایان ہے آئے اور اہنوں نے بعد نزکے بعرب رستی جیوروی معجزہ وہم ایک روایت میں سے کہ جب معدبن معاذ كي علم سيني قرليفة قل مو في فون سيان كي زيدي عركتي ليكن حفور كي دعا كي مركت سعيداد جاني سيم مجتره . ٥ ايك مرتبه شهر جده سدرسول خداصلي التدعليه وسلم طالف في طرف تشريف فرما بخصّا وروہ اسى دن كى راه تھى . الدّرنفائے كے ابين طالف جدہ زمين تدبتہ قدم مبارك الخفرت صلى التعطيرولم كي جادى ما تندفنان كبرے كے براكفرن صلى التعليدوسلم ايك ساعت ميں وال بمنيح كلي ميخ «ه ١٥) ايك روايت مي سيرحب رسول فداصلي التُدهلي التُدعليه وسلم ف ابن بيزيالغني کواسلام کی دموت وی وہ بولا پھر کے معبود ول کواگر تم سونا بنادو توسم سب ملمان ہوجائیں گے جِنَا بِيرًا كَخْصُورِ صَلَى السُّدِ عليه وسلم في جناب إرى تعافى سے دعائى اس دعائى بركت سے وہ سبونے كے ہو كتے اس كو ديكو كو وسب ايمان ہے آئے اور سے سلمان ہو كئے مجر الم وال وال حوات فاطمه نے شکاست کی پارسول الندحسبين محو کے بين اور سما بسے کچ کھا نے کی قسم موجود منين ثب اوراس كے علاوہ اس میں طرح طرح كى نعتبى بھى تخييں جفرت فاطمين كے كھرىس بھيجا سب نے آسودہ بوكرها يا ورتير و بكيماكه كها نااسى طرح سے بحر موجد و بے فير كلى كم ند برواميح و ٥٣٥) ايك باروكوں نے اکفرے علی اللہ علیہ وسلم میں مجرہ طلب کیا کہ روئی اور سالمی کوموا برلیا و توسم سب ایا ان سے أيس كي بيراس كي لعدرسول خداصلى الشرعليه وسلم ف التُدتعالى سے وعالى اس كى بوكت سے وقل اورسالن نہوا بر دیکا یا گیا اور محرسے کو ان کھا یا اورسارے اسی وفت سل ان ہو گئے مجم ہاں ا بك رواب من سيراً كفر فضلي الته علية سلم في وعاسة ايك الضاري كوجو كرعرصه سيرص ورميزام كي بريارى مبتلاتها . التُدتعالى كے فضل وكرم سے نشفا بوكئي اور دہ الضارى عبلا بينكا بوكيا -

معروه ٥٥) ایک روایت بی سے کرایک روز اکفرت علی الشیعلید سلم نے قوم عیموی کو وعوت اسلام دى توان لوگول نے كہا ہما رہے بغير بيسى عليه اسلام نومٹى كى برمان بناكر بيونك مارتے تروہ ضرا كے حكم سے زندہ ہو كو اڑھاتى تھى اگرا ب جھى ہم كواليا مبخزہ دركما سكيس توسم لوگ كے برامان لاویں گے تب أكخفرت صلى التدميليه وسلم تحورى سى خاك الماجر بالى صورت بناكريس التدبير حركر جونك مارى فداك حكم ے نوزندہ بوکر ارکٹی مجرہ ۱۹ ایک روایت سی ہے کر ایک روز آ کھون صلی الله علیہ وسلم این صحابه كے ساخفر يقي تھے۔ ايك مروفرائي في اكركها يارسول المتدالجهل يروس مزار دينارم رے وليب میں اور مجے دیتا بنیں ہرروز مجے ایت ولعل میں رکھتا ہے .اور مجے سخت جران کرتا ہے کیونکہ وہ زبروست ہے اور من کر ور موں . اگر آ ب اس کے باس جاکر دلادی توفی پر مہت ہی اصال ہو گا مر ایش س کر آ گھزت صلى التُدعليه وسلم اس كوابينے بيمراه كے كرالوجيل كے باس نشرليف فرما بوٹے -اور وه اس وقت فريشوں کے باس بیٹھا تھا۔ اس نے آپکی بہت تعظیم ونگریم کی اور چرکہاکس الادے سے نشریف لائے ہیں فربابا الوجهل دس بزار دینارای غریب کوکیون نهیں دیتا۔ یہ سنتے ہی فورًا دس بزار دیناراس کو دیسے بھر دہ مرد قرینی خوش موکرای وقت آب پرایمان سے آیا اور اً مخفرت صلی الله علیہ وسلم حب و باں سے تنظر لیف لا توالوجهل كي سوى الوجهل سے اللہ الكي كركبوں نونے اپنے وشمن كى خاطرو مارت كى اور ان كے كہنے سے ابنامال بھی اپنے ہاتھ سے کھویا۔ اس نے کہاکہ جب ٹرا بن عبدالنّد میرے پاس آئے تھے توہی نے دیکھاکہ دوازد ہے ان کے دونوں کاندھوں بر موجودی آورجب یں نے ان کی طرف دیکھا فقریب تھا کہ دہ مجے اليفمندين ركوكرنظل عائين. مي نے اسى ڈراورخوف كى وجه سے اسى وقت اس مردكى واجب الا دارنم وكمر فورًا رخصت كرويا معجره (٥٥) إيك روايت بس سع كرانيهل باريا قرنشيون كي فيلس من كماكرنا تخاك بجرد ويكف فحداب مبدالله كي في شديد خ ف اورارزه بدابوتا ب اوراس كاسب كابربونا ب كرببت نمز بردارا درشرا ورساب كرداكروان كيفه كونظرات بب اوروه كمت كراكركوني تخف فماين عبدالند كے ساتھ كى شم كى بے او بى اور نامعقول كفتگوكرے كاتواس كو بىم سب مار ۋاليس كے بس اى طرح کاجاد وبروقت محداین عبدالند کے ساتھ ربتا ہے۔ سے سے ضداجی کو گراہ کرتے اس کوراہ برکون لا نے وہ لعین یہ سب ججزے دیکھ کرجادو ہی شمارکرتا تھا مجر ۵۸۵) ایک روایت میں ہے کوب جربنوت بغيرى المراف عرب بي مشهور بوئى تواكثر لوگ برجار طرف سے آفے لگے ایک مرتب بال اعرا بی بقصد ایمان کے کی راہ سے آئے تھے قراش اور ابوجی نے کہا کہ تم ٹر ابن عبواللہ کے یاسیانے ہو۔ مگرتم ان بریغیر بھرے کے ایمان نر لانابیس کر ان سے ان کماکہ معجزہ ان سے طلب کریں توان سب

نے ارکویم سے بھی تہا رے ساتھ ل کوئی مجزہ اللہ کریں .نب سب ل کرائے اور جراہنوں نے كها اے فرابن عبدالله إلى قراش اوراكوالى سب جمع موتے بين اكرتم ايك مجزه وكلاؤ ترميم سب تم يرايان ت اریں گے .یدس کرآنخ شعا الله علیه وسلم نے کم تم لوگ کیا منجرہ و مکی اچاہتے ہو بیان نو کرداہموں نے کہا ایک بخورسفنداس بدان میں بڑاہاس خیز کارنگ مٹل کل سرخ کے ہوجا وے اور جراس سونے کادرون جس کی تنامیں مول بیدا ہووے اوراس کی برشاخ بیں سوسو بقے ہوں اور وہ نایس ي ولان عرى بون اور بي برلااله الله لله تحكم لل وتسول الله لكها بوابور الدر اس کی برشاخ میں چیسم کے میوے اور ہرمیوے میں چیسم کا مزہ انذ کھور کے اور امرورا ورسیب اورانا رادربركي بواوربر نناخ بي ايك جرا يفيدس وكمينقاراس كي سو في اوريا ون اس کے ماندلعل کے ہوں اور دہ فیمعے زبان سے نہاری بغیری برگواہی دے نوجر ہم سے ایان ہے أدي كيب إنين ان كي جب رسول فداصلي الشرعليه وسلم في سيني اورس كر فرايا. أاتُّهُ مَّا أَعْلَمِيْ هَنِن والمعجني وتركي لعني خلايا في كويه عجزة لأن رايدا تنفيس موت جرائيل صافر بروت ال ابنوں نے کہایارسول الند جواب نے درخواست کی ہے وہ جناب باری تعامنے میں مقبول مرکئی سے اب جرآب کومطلوب ہوآ ب بھرے طلب کیجے خدا کے فقل وکر مسے وہ سب ظہر بر کوے كا عراك خزت على الله عليه وسلم في الم على طرف الثاره كيا نواس الشاره سع اس بيم برورهن و جوا ويزه جياك ابنول نے كماتھا ولياسى موجود بوا يہ تعبوب حق كامجر و ديكر تنام كے تام الول اسی دفت ایمان سے آئے لکن اہل فریش چرمھی ایمان نہ لائے اور بھرال فریش نے کہا کہ برسب جادوب عرقرا كفرت صلى السطيه وسلم في فرب يا الركوا بيجاد ونهيس به فدرت اللي مع جزه ٥٩ الك دوايت بين ب كدالوجهل لعين في كها الك دن كهاكمير عظرين الك بخرب الراس يتحرب سے ایک بجیب قسم کاطافرس نکالویں پھرایال ہے آؤں گا ، چنا بجداً کفرت صلی النّدعليه وسلم فے التُدرب العزن سه دعا كي تو بيتم حينا اوراس مين سابك طاؤس نكلا اوراس طافرس كاسيندو كااور مرزم د كااورباز واس محموتي كے الوجيل لعيس نے بدام عجيب اسي آمكھوں سے ويكھ افر كلى وه این ارادے سے نہ پھیرا اور ایمان نہ لایا جمعی وروں کا ایک روایت سے کہ ایک دن اولی ا یک بہودی کواپنے ساتھ ہے کر لوقت شب رسول اکتد صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آیا اور کہا اے فحرا باعبدالنداس وفت كوفى مجز بهم كودكاؤ بنس توشع بيدريغ باماسر عداكردون كالتب في فرايا كبوكيا مجيزه وكينا جاست مو ده بهودي الوجهل سے بدلاكم فحراب عبد التر توسف و داريم.

ادرجاد وجوب وه ممان پرسنس ملتا چنا لخان سے كموكر جاندكر اسمان برد ولكرے كردي نب ہم كومعلى موجائے كاكران كے إس جادوسے بامعي بن ارجبل كے كہنے سے آ كخرت على الله عليه وسلم نے نتیادت کی انظلی اٹھا کرجا نہ کی طرف اشارہ کیاتو اسی وقت جا ندنتق ہوگیا ۔ مجلم خلافدا نغاك كيعنى اى وقت دونكوس بو كئے اورايك نكوا منرق كوا درووسرامغرب كوجلاكيا. بجر يه ديكوكرالوجهل بولاكرامي بجروو ترق كرول كو ملادين جنا لخداب في اشاره فرما يا نووه دولول تكومة بسمي بل محترب وه ببودى توايان سے آبا ورالوجبل كينے لكاكر فيراب عبداللد فيهاى أنكه برجا د وسعه بانده كر دو نكر سے د كھائے ہيں اب اس كی نخقیقات ال مسافروں سے كر نیجائيے بورات کوسفرس نھے کے فلال تاریخ کوچاند کے دو ٹکوئے ہوئے تھے تم لوگوں نے دیکھا سے ابنیں الغرض اس نے مسافروں سے پر بھیا تو اپنوں نے کہا فلاں رات کر ہم نے جاند کو دو تکڑے ہوتے وبجها تفاجب لوكون تفيه كواسى دى تب يعى الوجهل الماك مالايا ميحزه المعضرت الوكرصداق وفي الله عند سے ایک روایت ہے کہ لزی سال ہجری میں ایک دن رسول فداعلی الله علیہ وسلم نے مدیقے كى مسجدين فرايا . كرا سے ميرے صحابيو إنجاشي بادشاه نے وفات بائي سے اور اس كى نما زھنان اسى وقت بونى چاسى جنا يخصى برام كور عراد رنماز جنازه اداكى - البدنماز كامى برام فيدريا فت كياكم يارسول الترصلي التدعيه وسلم غائب ميت يرنماز حباره واجب بالداب نے فرما یا بنیں دیکن فجر کو حض جرایل سے اس کی وفات کی جزدی تھی اور اس کی لاش کویں نے ويكماس والسطفار جنازه اداكي مجرتمها ري مجي نماز جنازه ميري أفتداويس درست بهوني الغرص جليم مجزات المخرف صلى الله عليه وسلم سفطام بهوئ ايس معجزات اوركسي بني يامرسل يابنير مرسل سے ظبوریں منیں آئے اور جو جو کرامینی اس امت کے اولیاد اللّٰد سے ظاہر ہوئی بن در ده جي ايك قسم كے مجزات بي اور ده قيامت تك اسى طرح ورفشال ريس كي-

الله نعالے نے فرمایا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو رسید منورہ میں جیجو سوائے الو کمرٹ کے . بھرا کخزت صلى التُدعليه وسلم في الشخصي بدكوام كوللا با توان من حفرت مصوب اوراس مكتوم رضي النُّرعنها اور ابن معود اورعار اور بلان اورسعه وغيره تفزيا چيس صحابه كرام كوصفرت امير حمزه رضى الشرعيز اور حفزت عمر کے ہمراہ مدینہ منورہ کوروانہ کیا اور آ کفرت صلی اللّم علیہ وسلم منتظر وحی اہی کے رہے ور ا دھرالوجل لعین نے اکفرت صلی الله علیہ و کم کے مار والنے کا کا فروں سے تنی منفورہ کیا اس منورہ ين الميس جنيت عليه اللعنة الكي برمروكي صورت بن كوال كا فرول كے باس آيا اور كما ا عصابي میں برصابوں اور مخد کارسنے والا بوں اور میں تہاری مدد کے واسط آیا ہوں اور میں ال اورادی بهن ركه تنابول عيربيس كوابنول فياس المدين كواين لوكون مي مصفي كي جدُوى اورابني فيلت وي میں شرکے کرایا۔ اس وقت الوجیل نے کہا اے بئر صے کہوکہ جڑا ہی عبدالند کے بق میں کیا تد سرکی جا برس کراس لعین مردود نے کہاکہ اے ابوالحکم لااوجیل ، محرابن میداللہ نے تواہے اب واوا کے دین کو بھوٹاکیا ہے اوروہ ایسے بھو ئے دین کوجاد و کے ذریعجاری کرناچا ہتا ہے اور تم حاکم مکر ہو فوم تہاری بنیار ہے اور افکر بھی کافی تعداد بس ہے اور ٹھ ابن عبد اللہ تواس و فت تہا بیں کنوکداس وفت ان كرماضي هي سب كرس مريين على كيزيس اورص وقت كرفي صلى الترعليه وسلم كرايي ابتر ريسوت بن ايك شخص اسى وقت جاكران كاسركات لاوسے اوراس طرح سے كمى كو خربی نه پوکی بینا کی خیل بنوری نے بدرائے لیے کرلی اورکایس میں بات مفررسوئی۔ نب الوجل بین نے کہاکہ سے یاروائے کی ات محد کا سرکا تناخروں ہے۔ بؤض اس کام کے بے بیس آ دمی وی بهادر کاراندمود و کوتر این من مقرر کیااور صفر تجرائیل نے آگرا کفوت صلی الند علیه وسلم کوج دی کاع ولينس كى فبر شورى بي يات قطعي مقربه في ب كراج كى دات سراب كات سے مداكري كاور مكر جناب بارى تعانى كايون بسواكه كرب معزت على كرم الندوجه كوا يسخ لبنة برسلاكر الويكرص لتق رضي الله عنہ کو ایسے ہمراہ نے کرکے سے بچرت کر کے مدینہ منورہ بیلے مائیں اوراب تمام کام اسلام کوہی سے انجام پانیں گے۔ نب الحفرت صلی الندعلیہ و کم نے وی البی کی حققت الو مکرصداق سے سال کی جب رات مونی علی مرتفی کوایے بتر پر سلا کوالو کمرصد لی کوا سے ہمراہ ہے کہ کم معظم سے مدینہ منورہ یں ماہ رہیں الاوّل شب دوشبنہ کو بنوت کے برصوبی سال اور شب معراج کے آٹھ بیلنے کے بعدكاس وقت الخفزت صلى الله عليه وسلم كالمرشراف تذيبن برس كي تفي سجرت فرما في داوراس شب مي ان بیں آدمیوں مح جو الوجہل تعین کے متعلق کیے تھے ابنوں نے رسول ضراصلی الله علیہ وسلم کے

كحربي جاكر فحاحره كيا كمرانتدن لى نے وہا براك بنواب اليا ملط كياك أكفزت صلى الله عليروسم اس عامرے سے نعلی کے اور ان کو اصلا جزنہ وئی۔ تھے ایک ماعت کے ایس نے نیند سے اٹھا كركهاكراب باروفهاب عبدالمنز ترمواكناجا بنتة بين رنب بس أ دفى است باقفين الوارد كالخرج كے لينزير آئے تو و كھا كر حفرت على رسول قداصلى الله عليه وسلم كے لينزير سور سے ہيں۔ بيم ابنوں نے ان کو اٹھا با اور ان سے بو تھا کہ محداب عبد الند کہاں ہیں علی رکنفی نے کہا جھے معلوم منیں عجر ابنوں نے ان کومبت الاش کیالیک کہیں نہ پایا جھرا بنوں نے فیور ہو کراس امر کی جزالہ جہل لين كوكى بجرشيطان نے كماكم اے الو تيل من جانتا ہوں كر في الو بالله كو اليف ماتھ بے كر دينوكى طرف عبا کے بن زلیگ اس کاملیدی تھا کہ س لقانا وہ نم کو حزور ملس کے وہ لوگ غار اطمیل حیل اور مِن مِاكُرتِهِ بِي مِن كُنْمُ ان كُوويان باؤك بي تام قراش في تعزت الويكر صدان رضي الله عنه كى بھى خار تلاشى كى ان كو بھى نہايا .نب بھر وہ لوگ مدينه كى طرف روان ہوتے .اور وہا ل حفرت چرائيل تےرسول فداصلي الفرعليدو الم كوزرد وكتا ؟ بيش آب كي تھے آنے بى اوروه أب كوايذا ديناميا بيت بن - أب اس غاراطحل من بي جيب ربي . نب آ كفزت صلى الله عليه وسلم الوكركي سافقاس غارس واكرهب كية اورفدا نح حكم سي كارى ني اس غار كے مذير جالا بناديا اور عير دوكبوزول في اس من دوائر على وينظ اورحفن جرائيل في أكرضاك بيزه بھی ای برنظیادی اکروه میداد امعادم بواسی طرح سے آتے والے کفار ندیجیان سکس جب وہ برخواه غاراطمل مي سنع كر اور برطرت لاش كرنے لكے اليس لعين كومعلوم تفاس نے جا إ كرادى كى صورت بن كرنيم في خداصلى المله عليه وسم كو دكهلاد سے اس و : ت صرت جرائيل في ابنايه شيطان كوراركودرا في فيطي كواد ااور كاروه برخواداس مارك درواز يراكز لان كرف لظ كونى كمتا قاكم شايراس فارك الدرك بين وادركى نے كماكر بنس اور كاز كوزكر جادیں گے منہ زاس کا بہت ہی چوا ہے اور کسی فے کہا کہ جربہاں سے فیرا ن اللہاں کے جنابی اسى طرح كفار الرب ألي مي كهر رب تفي كرود كورتفار الحمة سے ال كا حب كرونك اند اور کوئ کا بالفاک اورکور اس روابوا دیکی نودن اجار و محدر سوکر وایس لوج کے اوراً كفرت صلى التنظير وكتمن ون كراس غارك اندرهدا كى آگے عده ريز رسے اور اندرت البركرنے و كھاكہ اس فاركے اندرجاروں طرف سائے جوكے موراخ مبت بس نواہوں نے الين كرد اوراي وستار كويدا مهاركوان وافل كوندكيا ومون الك كراز رجامع كونابت

را اوركرُ انه بونے كے سبب إكب سوراخ إلى رباء اوروہ بند نه بوسكا عمام الهيسے ايك مارزموار في باكراس سوراخ سے نكل كررسول ضداحلى الندعليه وسلم كا قدم مبارك بوع اى وقت الدار صدیق کی نظراس پریٹری چنا کید انہوں نے اپنے پر کواس سوراخ پر رکھویا . اوراس کے اہرا نے کی راہ بندکرہ باجراس غار کے اندر سے سانے فے صفرت الو کرصدین کے اوّل میں کا اور جرز برتے ان برغلبه كياجي كي وجرسان كي تمام برن من لرزه بول لكن با وجوداتني شديد تكليف كما بنايات اس فار کے منہ سے نہایا اورشل ستون کے قائم رکھا اوبرجب آ کھزت صلی اللہ علیہ وسلم نمازے فاسع بوت توكب نے بيال ويكو كرفراياكرا سالو كرف كيا حال ہے تنها را ابنوں نے عرف إيكانا صلى التعطيروللم مين في ديكه الراكب الراسان اس موراخ سے لكانا تھا ، اس واسطين ف اس سوراخ کوایسنیاز س سند کیااوراس سان نے مبرے یاؤں میں کا ااوراس کے ذہر في في بيغلد كما سيد الخزت صلى الله عليه وسلم في فرما ياكه تم ابنا يا ون اس سورخ سيمينول عرص أبركين في إيا ون اس سوراخ سي طيخ لها. بكاك وه مان إيف سوراخ سي لكل اً یا اور اس نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب میں نے دیکھا کر الو کم صدیق آب کے فدم بوعة سع فح فروم كرت بي اسى واسطىبى فان كے كاتا سے يہ كر وہ ايا ان المااور مجروه فدم لوى بوكرا ين موراح كاندركس كيا داوراً كفرت صلى التدعليه ولم فاس رخم كوتني بارجوس كرتهم كاالله تعالى فيصزت الوكرصديق كوشفا كالأنحني اور بيرح بقصروزا كفزت على الله عابدوسم اورابر كرصديق اس عارس نكل كرعدين فيطرف روايم بوسط. اورادم الرحيل تے مراقد بن ابوج نتم کو به خط لکھا کم فرابن عبدالتندیهاں سے جمال کردینے کی طرف جانے ہیں لبذامناسب سينم كووه بها بعي ليس ان كو كرار ميرب إس صيح دينا. اس مرايت برسراد بن جعتم نے اپنے گوڑے برسوار ہوکرا تخفرت صلی الندعیہ وسلم کوراہ بنی گھرا اور ایا نیز ہواسنے میں کمڑا اور اپنے طوڑے کو دوڑاکرارا دہ کیا کہ وہ وفعت رسول خداصلی الشعلیہ وسم کےسامنے اً وسادر بجرانكو بكراليوس مندا كم على ساس وقت زين اسك طور ميكوري فالكري اس دجرے سراقد نے سمجے کہ فراس عبداللہ سمجے رسول ہی اور فر وہ ای عدر فوای کرنے لگا اورافراركماكراك بجرك فيزاوي كتواب والبي علاجاؤل كاادر زيدكم لكاكم ومواهاب كے بچھے أنے بن ان كو عبى مجر دول كا اور مين ان سے كہوں كاكر ميں نے اس طرف بہت الاش كيا ليكن كبين نديايا يجراً تخفرت صلى الشرطيه وسلم في زيين كوفرما با . كااً دعن عنكي الين ايني اب

ندین اس کو جوورد سے نب زمبن نے اس کے گھوڑے کے باؤں کو جور ااور سرافر اس طرح خلاص بروکروالیں گیا اور اس کی حب برخوا بوں سے لاقات بہوئی تو سرافر نے وہی باتیں کس جو کرائخفرت صلی النّد علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا جو باکھ خرت حلی النّد والہ وسلم وہاں سے کراع اتعنم میں جہنے تو وہاں کا سردار فوم بریدہ اسلمی رسول خداصلی النّد علیہ وسلم کی جراس کراپینے ساتھ تفریا است میں النّد علیہ وسلم کے کریٹیم برخداصلی النّد علیہ وسلم کے استقال کو آبا وردہ سب کے سب ملمان ہوگئے ۔ بجم انتخارت حلی النّد علیہ وسلم دوالنہ ہو گئے والے سے روالنہ ہوئے ماہ ورائن کے دوشند کے دون انتخار میں بینچ اور فبالک گاؤں کا نام مسرح مرینہ کے فریب میں واقع سے وہاں کے لوگوں کوار سام کی دعوت دی اس کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اس کے لوگوں کوار سام محد استقال کو استخار اور صفرت امیر جمزہ وغیر بھا حضرت کے استقال کو استخار میں النّد علیہ وسلم سے حب ابل مدینہ نے آنکھ رت ملی النّد علیہ وسلم کے آئے کی جربا فی تو وہاں کے گام سرواد محد اپنے احتار کی النّد علیہ وسلم کے آئے کی جربا فی تو وہاں کے تمام سرواد محد اپنے احتار کا استقال کو آئے وض رہی اللّا کی جرب کے استقال کو آئے وض رہی اللّا کو اس کے تمام سرواد کی جب وی تاریخ بروز جمعہ مدینہ منورہ میں داخل مہوٹے اور حضرت الوالوب الفاری کے گھریں ازے اور حضرت الوالوب الفاری کے گھریں ازے اور حضرت الوالوب الفاری کے گھریں ازے اللّا کہ اس کے بیا ن کو اسی الاکتفاکو تا ہموں .

جنك بدرالكيري

كومينيا اورار الى بدرالكرى كربون كايرسبب تفادكرايك دن أتخفرت صلى التدعييروهم ابيت صى بركوام كے ساتھ ميٹے تھے كراچانك بھرت جرائيل عليالسلام تشريف لائے اور وہ كمنے لكا! بارسول السطى التدعليدولم كمت ك مشرك مودا كرالوسفيان اورامروس العاص نشام كيطرف س ا تے ہیں۔ آپ اپنے صی بدکوام کو چیجین اکروہ ان سب کوماریں اور مال عنیمت ماصل کریں اور ان سے كى طرف كابنوف مذكرين منداك مضل وكرم سيتم كوفيخ لفرت بوكي أكفون صلى التدعليه وسلم نے صی برکام کو فرما یا ورایک سومرد سلمان جمع ہوئے ان بین نبرہ ادی گھوڑے کے سوارا دراسی آد بی تنترسوارا در باتی پاییا ده تقاور کمی کے پاس بھیار لڑائی کا نظا ، گربرایک کے پاس ایک لاعظی تھی ، ان كافروں سے دونے كے واسط جب جاهد كنزدك سنے توان سوداكروں كوب احوال كسي طرح سيسادم بوكا. أفرانون في بوزك بي بينيا في كولوان عدالله فيها عت كير عادى را ہبندگی ہے اوراس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ارادہ کخت و اراج کار کھتے ہیں ارجیل نے يه باي عكرمنا وي في تام إلى كما يك بزار ابك موسوار ممراه ركفته بير ليس الوجيل ال سوارول کوے کو واڑنے کو آیا ور صرت چرائیل برجر مے کورسول خداصلی الله علیہ وسلم کے یا س آئے كرتم الان كوادجل كاتنا براك را العدائي الما المانيا بوائد اوروه سب محسب ذليل دفائب وظاسر مول كيولوگيوس تقييات من كرمين فوسشى ہوئے اورادیر دوسرے دف ہی دولوں طرف سے لئ جمع ہوئے اورصب الجبل نے ایک كرد كمالاً كفرن صلى النبطيه وكم كالتكرمبت مي تحور المعلوم بول. اور ابن لشكركود كما تربيت برامعلى سواءاس واسط و وتوش بوكر كهن لكاكرمير عسافداتنا الكرب كرسم لوك فرابن عيدالدر كي خدا سے بي اوسكنے بي اوراس مشكر كے واسط تو بهارا لشكر تقو وا ساكافي سے جب بات دالل خداصلی التدعلیه وسلم کے کالوں کے بہنی آرا باسی وفت سجدے میں گریٹر سے در اپنے خدا وند قدی سے التجائیں کو نے نظر کم اے خدا و زندوس تونے بھے سے دعدہ کیا ہے سو دہ پر را فر مااور ہم کواس جم فیز نظر رفتے دے بی اول اٹکرالوجیل سے عتبہ اور شبیبہ اور دلیدا بن مغروجا گاہ من الحراب مو تے اور نشکر فرصلی الشر علیہ ولم سے عبد الشراین رواح اور بوف این حارث اور معوض ابن حارث لوائی میں آئے :نب اللر البرجیل کے لوگ مقارت سے کینے لگا کا اول نام ا بنا تباؤ يتھے يم سے الرو- مجران تينوں مومنوں نے ابنانام تبايا . مجرمشركوں نے كباكه نماوگ سما ى روائى كے قابل منيں مو والى جلے جاؤ ۔ اس كے بعد الك لمبتر نفر و ماراكر الم الم الم الم الله

بهار بعنفال من بهارا بمن بيول أب نه بعض تجربة اور على مرتضى اور مديدة بن مارت كو بعبيا يج دونون طرف سے روائی نفر وع بوکتی بحض ترفض نے الوجہل کے لشکر سے شب کا سر کا اور علی مرتفیٰ ف مغيره كرمارا. اورعنته في صفرت عبيبة كايالون تور اليكن مجر جي حفرت عبيدة في عنته مر دور كوفنل كيا اس كے بعدر سول عدالصلى الندعليه وسلم كے صور عير آئے آوا ب سے ان كومبيث بى اينارت سنائى اوران کے بھے سے شرکوں نے نیر ماد کریا نج مومنوں کو شہید کیا بھر پیٹیبرخداصلی الند علیہ و کم نے بجد مِن اکردعائے نفرت طلب فرمائی منب عذا عزوجل نے ایک بزار فرشننے بھیے اپنوں نے اکر منز کول کو جبنم واسل كي ا ورعبد التدين معود ف حباك كاه بي الوجيل كاسركانا ورسجده شكر بجا لانے اوراس ون من كافر مارے كي اور مبت سے فيدكر ليے كئے اور مبت سے شكت باكر محاك كي اور ا بک روایت میں سے کہ میں ون کا قروں نے آگھزے علی اللّٰدعلیہ وسلم کے تنگر کے اُرنے کا قصد کیا توندا کے علم سے اس دن خود کے د کا فروں کے سر کا مے گرزمین برگرسے اور ان کافروں کی لانٹوں کو خنت یں دال دیا گیا بینیر ضاصلی الشرید و اس کے کنارے کورے ہو کرکیا کرا سے برمختو الفار بمارية بن تقصى ابكرام ني برويك كمشجب بوكراد تحيا بارسول التنصلي التدييرو لم أب مفتولال سے گفتگوکرتے ہیں۔ آپ نے اسوفت فرما یاکومردے بات سنتے ہیں لیکن وہ لول بنیں سکتے۔ يحررسول فتراصلي الندعليوكم الينفتيا بصحابه كرام كيهمراه مرينه منورة لنزييف لات اور فيصل الله عليه وسم كالكل س عام ون يتره أوى شهيد بوت تح اورحفرت وملى التدعليه وسلم ك ا ن اسرول كواب باس به مندكود كو رست نوش مو خاوراس كى تكليفيى دى بوتى يا داكيس بحراب نے صفرت علی مرتفلی ہے : ﴿ یَاکُمُ مُعَنِّہ مُرْوَقَ مُل کُرُواسی وقت علی مرتضی نے عنبہ کی گرون اڑا دی اور وہ ہمین ش کے بیے داخا جبنم ہوا، اور ستی فراصل السطبوسلم کی ایک زوج نے کہ نام ان کاسودہ تھا تید لوں کوفتل کے وقت کہاکہ تم اگر لڑائی میں مارے گئے ہوتے آواس وقت اس بڑا بی سے کیوں مارے ماتے۔ بر بات منكر رسول فراصلى الله عليه والم حفرت سوده برعضة مرف اورجران كوطلاق دبدى سوده ي علىن بهوكر حنزت ماكنة صديقة كوببت سنتول اورسفارش اورعف وتقصير برراضي كيا. جنا لخ سبيعالم صلی العد علیہ وسم نے سفارش منظور کی اور صورت سووہ کو کھر نظاح میں لائے اس کے لیدنی کرم عليه الصلوه والشلم فيصفرت عباس مسهج كماس وفنت ابير بوكوا في فصركها كداكرتم مسلمان بو جا وُنوتم كوارُاوكرول كا.اس وفت معزت عباس ملى ن بوكة اوراس طرح سے دولت ايا ن ان مر با تو لگی اور وہ جنت کے مشتی سوئے جنا بخریں اس دافقہ کو اسی پر اکتفاکر نا ہوں۔

اتوال جنگ اُمُد

ایک روایت بس کاباہے کرمنٹر کول نے جنگ بدر کی ہزریت کے لیداٹرا فی کاسا مان بجرتنیار کبااور اس وقت مردار قراش الوسفيان تمحدوه كافرمد جمع فيفروك كركتير كرمد بنبركو بالاوه تاحت وال آئے اور محفرت جرائيل ابن في بجزرسول ضاصلي التُدعليه وسلم كوم نجائي. الخفرت صلى التدعليه وسلم ف ابنے صحابہ کوام سے منورہ کیا کم فوج کفار کی رہنے کے منصل آئی ہے۔ لہذالفکر اسلام مسلم ہو كريم كاب رسالت تا جعلى التُرعليه وسلم كحجبل احديراً باحركه ربينه منوره سعدد كوس كي فاصل بروا قع بعة الخفرت صلى الشعلب وللم في عبد العداس زير كومترس نيرا نداز كيداى كوه يراشكرونيره كى مفاظت كومنعين كيا انتفين الكردونون كى طرف سعصف كنيده بوئے اول برون كامينرسا مع منینر و فی بحلی کی طرح جلنے اور ہون کے دریا پہاتے رہے۔ العرض اسلامی فوج نے برور د کا رہے فضل وكرم سے كنگركفار برفتن ولفرت بائى اور مشركول نے سزيمين وشكست كھائى اور تفريّا سنزكم بهان كوه المدكيا وجود مما لفت عبداللدين زير كي بدير ميت ديك كوعنيت لوشخ كو دور كفاري فدج موفعه لوغنيت عان كراس بها وببيني اورتيج اننكراسلام مغلوب بهوا اوربهراس مغلوب بين سترا دبي شبيد بهو تے اور کچوز حتی مبوے اور اکفون صلی الشعاب وسلم کے دندان سارک صی ای جگه برایک يتم كى حزب شديد سے شہيد مو ئے اور آب كے دہن مبارك سے نون بها اور ايك صحابي اپني يگري سے آب كالبوميارك لو بي تھے تھے۔ ابس لعبن نے برحال وكور بها ربور وكر لكاراكم اے لاكو! مراس بدالله ومقول بو كئے . به آواز سكر كافرول في فن بوكر لشكر اسلام بر حمله كياس وقت بہت سے ملان فجر دع ہوئے اور کتنے ہی شہد ہوئے اور چند لوگ فازی بنے اور بعضے جاگے اصحاب كيار وعِبْرة أنخر ف صلى الشعليه وسلم كى جركيرى كوا في البنون في المروكيماكم أب كادندان مبارك ننهيدسوا سے اس عرصه من حفرت جمزة اور دواوراصى الف في ننهادت ياتى اور كا فزول نے استظام وستم سے ان کومٹلم کیا بعنی تاک کان ہاتھ بارس کافے بر دیکھ کرا صحاب کیا رکی اتن خنم نے جوش مارا بھر فررا اپنی فوج سے کو ٹوم پڑ سے اور مانندبق کے ان برگر سے اور بنیابیت بحرشيلي فلك نشكات نغرب مارما وكوكفارول كوقتل كونانشردع كردبا واورجنا برحفرت على نتربعوا في و من الله المركام المي المال فداك على سيستر المديول كونتها ر الموضي من منل كول كابركم كوابنون فيرق رفتار كمور ع وجميكا باوراسة با تصين الوار ع كوفوه المندكيا-

ا ورجهراب كورت كورن كى طرح سے كفاروں بروال دما .اس وفت الخفرت على السُّعايه وسلم ك مُحرث في الرحزت عباس كير برخ تفي كوفر اجرائيل ازل بوف اورابنول خات ہی کمایارسول الندصلی الندعایدوسم فرشنے آپ کی مدد کو تے اور کا فروں کا سرتن سے جدا کرتے ہیں غرض لفكراسلام ففتح وكابياني يائي ججرجناب رسول فداصلي التدعليدوهم في سجده شكراداكي اوراسية على مرتضى كومدينه منوره تو شنجى وين كريع جيجا- ادبرتمام تمام إلى ميندا درايلييت أواز بدرس كجراتي تحض خرطفر وكاميابي كي سكر شاد بوكية اوراس كع بعد المحفرت صلى الدعليه وسلم في ببت صملانوں کی النیں بعد تمار جنانه وفتانیں اور کھ النوں کو رہنے منورہ میں ہے آئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کرایک بڑھیا نے اپنے میٹے اور بھائی کو دیکھ کرکہا کہ اگر ہزار بیٹے اور بھائی ہوتے توصى الخزت صلى الندعليه وسلم برنصدق كرتى اور رسول مقبول صلى الندعليه وسلم البيض ابركح مافقر ميند منوره كي طرف تنفرليف مي كني أب في وبال جاكر ديكهاكدايك أوي اين مردول كي تغريب كرتا بها كخفرت صلى التُدعليه وللم في يسنكر فرما بإكراكر جمزه رضى التُدعية كاكر في بهو اتوان كي مجر فغريب كا يە فرال سنگرسب مردوزن نے اپنے مردول کو چھوٹر کر خفرت حزه رضی الله عنه کی تعزیب کی پلکراب نک ملک عرب میں یہ رسم جاری ہے لمرائی بھی کسی مرو کی تعزیت کے واسطے وے تو بہلے تعزیت حفرت جرزہ می کی کرے گا در بعد میں اس کی کر نظام کے داسطورہ ویا لگیا ہے۔ اس واقعہ کوس

فرمانی اور عهرسال آئنده میں الخفرت صلی الند علیہ ولم اپنے عیابہ کرام کے ساتھ لقصد کے اور اپنے
مہراہ نتر وینے قربا نی کے لیے لے کر وائز ہوئے یہ دیمہ کرائل کم نے جع ہو کرجنگ کا فضد کیا اوراس
و قت تمام مسلمان التوام میں نصے ال کو کچر گھرا اب محموس ہوئی ۔ انفاقیہ فضاء اہمی سے کفار
بر مشکر السمام کو دیکھ کرالیا رعب خالب ہوا کہ وہ تو دبخو و کھاگ گئے ۔ بھران کا فروں نے ود فاصد
ایک ابوسے دیقنی دوسر سے اسمفیل من عمر و کو جھیے کرحال دریا ہت کیا تو معلی ہوا کہ المحفزت صلی الله علیہ
و کم بادادہ مجے تشریف لائے ہیں اور جنگ کرنے کا ادارہ منہیں ہے ننب وہ لوگ تونش ہو کرحرف نسلے
و کم بادادہ مجے تشریف لائے ہیں اور جنگ کرنے کا ادارہ منہیں ہے ننب وہ لوگ تونش ہو کرحرف نسلے
و مرسیان میں لائے اور امہوں نے آکر عرض کی اس و اسمطے یہ آمرز و سے کراجی کا ہی امن اس مسال مہم قبط کے ماد
ایک بنیا صلح کی تھی ہے دسول خالہ جا گیا ۔ کھی تو بی استراک کی اتنا میں قبول کہ لی
ایک بنیا صلح کی تابی اور کو میں اور اینے صحاب ہوں کو اپنے بھراہ کے کر عربینہ منورہ کی
اور بہت سے مساکین لوگوں کو جنرات دی اور اپنے صحابیوں کو اپنے بھراہ کے کر عربینہ منورہ کی
طرف تشریف خاہوں نے ماہوئے۔

احوال خباب جبير

ایک روایت بن آبا ہے کر رسوں خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں ہے جہیں ہیں جہیں اس کے مبارک سے فارخ ہو کر جھر طیارے سے مارک سے کے بعد آب نے خاری کی جو رہا اور مع الفار و بال پہنچے اور او مرضہ نے بہو و کھی فوج کثیر کے کرمقابلہ کو آئے ہوب انکی و و نوں طرف کا صف کثیرہ مہوا، منب ایک مرد مملی نے سات آدی بہو دی جہم رمید کیے اور جھراس نے شہاوت بائی ، جھر ہر در عالم صلی اللہ ملی و سات آدی بہو دی جہم رمید کیے اور جھراس نے شہاوت بائی ، جھر ہر در عالم صلی اللہ علیہ و سات آدی بہو دی جہم رمید کیے اور جھراس نے شہاوت بائی ، جھر ہر در عالم صلی اللہ علیہ و سے میں شدید ور دفتی اللہ تو اللہ علیہ و سے میں اللہ علیہ و سے میں اللہ علیہ و سے بہر مواد رہو کر اور ایسی تو میں اللہ و نیسی مواد رہو کر اور ایسی تعلیم کو ایسے ایسی میں میں تا ہے ہی بہر و یوں نے آب بہر شدید جمال کی انشر نے اصفرت علی نے ایک بہی علیہ میں ہمت سے کافروں کو فی النار والنفر کیا اس عرصہ میں ایک بہر و دی بہلوان رستم زمان لاف مارتا میں اتبار والس نے آئے ہی نیسر ضدا بہ جملہ عرصہ میں ایک بہر و دی بہلوان رستم زمان لاف مارتا میں اتبار اور اس نے آئے ہی نیسر ضدا بہ جملہ عرصہ میں ایک بہر و دی بہلوان رستم زمان لاف مارتا میں اتبار البراس نے آئے ہی نیسر ضدا بہ جملہ عرصہ میں ایک بہر و دی بہلوان رستم زمان لاف مارتا میں اتبار البراس نے آئے ہی نیسر ضدا بہ جملہ عرصہ میں ایک بہر و دی بہلوان رستم زمان لاف مارتا موات البرا البراس نے آئے ہی نیسر ضدا بہ جملہ عرصہ میں ایک بہر و دی بہلوان رستم زمان لاف مارتا موات البرا البراس نے آئے ہی نیسر ضدا بہ جملہ

کیا بحضرت علی ترفعلی نے اس کوایک الیا ہاتھ یا راکھ آپ کی توارسے وہ گھوٹر ہے سمیت دو کھڑ ہے سہوا کا فروں نے اپنے قلعہ میں بناہ لی لیں اس وقت بھڑت علی مرفعنی نے موقع کو فینیت سمجھتے ہوئے درہ غیم کو کیٹر کر زور کوامت کا دکھا یا تر تمام فلعہ میں لرزہ زلز نے کا سائر گیا اور فلا کے حکم سے دروازہ اکھڑ کر مصارا ورفقیل کے وہ بھے گرا بھر تر لشکر اسلام بھی قلعہ ہیں داخل ہوگیا اور وہاں مال ودولت مہت کچھ ہاتھ گیا یا اور مہت مہودی قل ہے اس کی مالی فائدان بی کی تحفرت صلی الله اور کینر تعداد میں مردوزن کرفتار مہوکر قبد سہوئے اس میں سے ایک عالی فائدان بی بی تحفرت صلی الله علیہ وسلم کے لکاح میں آئی ال بی بی تے ایک خط مہری رسول مقبول صلی المتد علیہ وسلم میں موتو نی من سے موتو نی مواج ہیں انگی اور ویا چنا بی وہ مطال کے بیس اب مک موجو و ہے ۔ داللہ اعلم بیالہ المواب

بال وقات المخرف مي مصطفيا صلى الدعاب ولم المدوابت بين بدكا فوين الي دوالجفاتم الابنيا في السنة ما معادرام كي ما صعرفات لمي دوركوت نازاداك انتفين صفرت جرائيل بدا خرى ايت ليكه صاه بهوت، قوله تعالى . اليوهم الكهائية كُلُمْ وِبِيِّكُمْ وَاللَّهُ مُنْ عُلِيكُمْ نَعْمِنِينَ وَ رَضِيتُ كُلُمْ الدِّسُلامُ دِينًا مُ تَدهِم، يعني أح ك دن كالى كياس في دين تبهاراا وراورى كردى تم يراينى نغمت اور جرس راضى بوالمهار عدين اسلام سعصب بدأميت نازل مونى توسد المرسلين في جان لياكراب مفراً حزت ميرا بالكل فرساميكا ساى واسطاب ليدفرانت في بيت النُّدك ابين أبادُ اعداد كم مكانات ومجمع كُنَّ اور عُريب في طرف روانه وكرأب نے فرما ياك شائد دو مر ب سال كم منظم بن أنا نه بوكايه فرمان عكرتمام جي بر رضواك الندعلبيم كرب وزارى بي معروف موت اورا كفرت صلى التدعليه ولم كواسي مقام بروروبيدا بوا جنا كيز تره نمازي أب فحرت ابو كرصداتى كى انتداس وصلى بر مينه منورة تشريف لات الغرض ما نصغر كوبروزىد صرك مبحونه فالتراف كے طریعی جو كه زوجه الخفرت صلعم كی تقیبی ٠٠ دوم إور تجار نشروع ہوا .نشد ت مرض کے وجہ سے سب ازواج مطہرات تیارواری کے واسطے ویاں آئیں بھروباں سے آنخفر ت ملعم المبیت میں سے کسی کے کا ندھے پریا تفد مل کرما اُن فاتون کے بجرے میں انشر لیت لا نے اورا پٹاسرمیا رک ان کے زالز پر دھوكرا ب نے آرام فرمایا . مفرت مانشہ صدیقہ منے كما بارسول مند بدن بارك آب كابهت كرم ب آب نے فر باياكرا سے مالئة تم سے مفارقت كادن بالكل قريب آگیا ہے۔ حفرت مالشہ نے برشکرا ہ سرودل بروروسے جری آب نے فرمایا اے مالشہ تم

صبر شکر کرد کمیوں کرمون کا نئریت برایک نے تھیکنا ہے اور دوسرے دن تبعد نفاح ت بلال سے ا ذا ن سنكر سيد المرسلين في عيذ ضي بركوام كوموند هو الإيا تقديط كرمجد مي باوقت تما م پېنج كم فرایا مجرس او صفف کے طاقت منیں ہے لہذا میری اجازت ہے کہ البیکو صدیق ا مامن کے فرائف ائ م دیں گے۔ یہ فرمان آب کا سکر تمام می ہرام کی آنکھوں میں آنسو مجرآ نے اور حفرت الو برصديق نے آب کے فرمان سے المت کرائی اورآب نے ان کی افتداء میں مرسواری مان ا داکی اور جرآب نے جند امور کی وصن فرائی که اسے برے عبا بٹومیں نے وی اہی کے موادق سب نیک وبدسے آگاہ کیا اب وقت میرا آخر بہنی بسے میں تم سے کہتا ہوں کر مرنیک کاروبار كرت رسااوراس كاروباركوبنايت بوشارى مع ببر عادرناه تا معابد كرامس كردوان مونى بچرالوبكرصديق في دست بست موكوم فى يارسول الشصلى الشعليد وسلم أح كى رات ايك خواب میں نے دیکھا ہے آب نے فرمایاس کو بیان کرو- البوں نے کہا کربددیکھا ہے کہ با درعالش كسريدار كتى ہے۔ آنخز ت صلى اللّه عليه وسلم نے مايكر تبيراس منواب كى اس كے بيرہ بونے كوظا بركرتى بعداس كي يحفي تصرت عرفاروق فيكها يارسول النّد صلى التدعلب و الم مين في بد سخاب دیکھا ہے کہ عدل میرا لوٹ کیا ہے۔ آ کفوت صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا کراس کی تعبیریہ ہوئی كروه عدل بين مول . كير صفرت عنما ن عني في لها يارسول التدصلي التدعيب وسلم مي في بيرخواب ويكها مے کا ایک ورق قرآن نزرین کامرابرار کیا ہے قربایا کے کس خاب کی تعیریہ ہے کہ عثمان دق قران شرایف کاعبارت بمری مرح سے اور تن سے مراد موامو کی . تجر صرت علی کرم اللہ وجد نے کہا میں نے ایک ہواب دیکھا سے اور وہ ہے کرمیری ڈھال ٹرٹ کئی مصور اکر عملی التدعليه وسلم نے فرمايا سپرتزري مين في اوراس كالوثنا ميرااس دار فاني سے ما ناہے اس كے لعدصنین نے کہایا جری میں نے بہواب دیکھاہے کہ ایک درصنت بزرگ کر بڑا آپ نے اس اس خواب کی تعیمرای بیان کی کرا سے بیر سے فرزندو ، وہ درحات میں ہوں کیوں کمیں اس حمال سے با دُن اس كے لعد صفرت ما تشرصد لا رون الرائد سلى التّد عليه و تم ميں تے بہ خواب دیکھا کرمیرے طرکاستون گریٹرا آپ نے اس فواب کی تعیر لول بیان فرائی کر اے عالنہ جو عورت به نواب دیکھے تومنتقبل فریب میں اس کا نئوبرہی مرتابے اس وفنت سب صحابہ کرام اور قام بیبیاں ا ورسا رے المبیت زارزار روٹے اور مبت ہی پرنشان دم فطرب و بنفرار سوتے ، بھر رسول خاصلی الشعلیہ کم نے فرمایا الے میرے صحاب و بیاری کی نندے تھے ریب ہے آب لوگ بلال

نجوکہ وہ سارے مدینہ میں اعلان کردیں کرم ف دور وزرسول ہداصلی علیہ وسلم کے باقی ہیں اور سافۃ ہی یہ جی کہرویں کرفس شخص کو دعویٰ جر کہی تسم کا ہو وہ اگر بجرسے دصول کرنے اور ابنا اور کہا ایارسول اللہ جنگ احدیں آب کے باقع سے مہری بہتھ ریکوٹرالگافتا بہذا ہیں جا بنا ہوں کہ اور کہا ایارسول اللہ جنگ احدیں آب کے باقع سے مہری بہتھ ریکوٹرالگافتا بہذا ہیں کہ جو کہر اس کاعومن فیصے مل جائے جہنا کی اس مار کا کھا تنہ کے بدلہ اپنے کا معلوم موانو ہرا کہ جبی بہ حرکر سات سیروزن کا تقامنگوا یا اور تنا مارک کو عکا تنہ کے بدلہ بنے کا معلوم موانو ہرا کہ جبی بہ کیارو بغرہ اس سے کہتے تھے کہ اسے ویکا شدا کھزت صلع اللہ علیہ دسلم کے بدلے ہما رہے بمن بر وس وی بیر بیر بیر بالیا اور جو کہا کہ خوت صلع میں جو اس میں موانو ہرا یا حکا ننہ کو ٹرالیے باقع اللہ بیران سے کہتے ہو اس میں موانو ہو کہ اس میں موانو ہو کہ کو ٹرالیے باقع اللہ بیران اللہ ویکا تنہ کے فران کے مطابق عکا شدنے ورہ اپنے ہاتھ بیں لیا اور چو کہا کہ حفوق میں اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہرائی کے مطابق عکا شدنے ورہ اپنے ہاتھ بیر سے کہتے جا تھ بیران میں موانوں اس وقت زادو قطار دورا جو دہ حاضرین اس وقت زادو قطار دور بیا جی جو اس میں نے تو تھے جا تے تھے ۔

بیر جو بہنی ہو مواضی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہرائی دیا اور موجودہ حاضرین اس وقت زادو قطار دور بیر بی خور مواخرین اس وقت زادو قطار دور بیا جو تھے اور اپنی زبان سے کہتے جا تے تھے ۔

عکان تو تو با نام بات ہم سب کی بنیں انی جول کفران کھیں ہے کہ اندملانی!

جنائی عکان دہشت مبارک کے قریب اکفراہوا اور مجراس نے ہم بنوت کی ابنی انکول سے زیات
کی فوراً اسے بوسد دیا اور اپنی آنکول سے لگایا۔ بھرکوڑا باتف ہے بینکہ کرآب نے قدم مبارک برگرا اور کہنے لگا اسے بیا لمرسین مجھے کہنے کو کیا طاقت ہے کہ آپ کے نلامول کی پشت تک بھی کٹا ور کہنے لگا اسے بیا لمرسین مجھے کہنے کو کیا طاقت ہے کہ آپ کے نلامول کی پشت تک بھی کٹا ور فرز نازیا نہ لگا تھا بس نے ای ور فرز نازیا نہ لگا تھا بس نے ای ور فرز نی کہنے دی ور گاہ کا بول میری پڑھے برجس روز تازیا نہ لگا تھا بس نے ای اور چراکش ووز خ سے بیطکر رہوں ، رمول خواصلی الله علیہ وسلم نے فرایا اسے عکا شہ دہسے اور چراکش ووز خ سے بیطکر رہوں ، رمول خواصلی الله علیہ وسلم نے فرایا اور سے ایوان نفیل نے فرز ایک کو فرایا کہ اکفر نے کی فرمت میں جا کہ اور سے شرایا اور سے ایوان ان کی جان ایک انکو بیا کہ المون نے اعرائی کی صورت بن کراکھ و ت صلی انٹر علیہ دیا ہے ور واز سے پر آواز دی کر میں اندر آ نے کے واسط اجازت جا ہتا ہوں آگر جا دب سے آواز ور واز سے بر آواز دی کر میں اندر آ نے کے واسط اجازت جا ہتا ہوں آگر جا دب اس وقت حرت فاطری نے کہا کہ اسے ایوائی اس وقت

ا رقت اکفرت صلم بربهوشی طای سے اور تکابیذ سے بے جین ہی لیکن اس نے ندستا اور اوروه باربارلِكارنارماحب أكفرت صلى التُدعليه وسلم كے كانون مين واربيني نواب نے اين كحول دس اور والطالع فاطمته كما بعرض كى إرسول الله الكه اعرابي با تقديمي الوارك وروان ويعلامًا بے ادر گھرس آنے کی اجازت بابتا ہے اس سے بروند کہتی ہوں مگروں والبی منیں جا تا بدسائر رسول خداصلتم نے فرمایا. اے فاطمہ د دامرا بی منبی ہے کہ دہلاما دے ملکہ برسخص وہ ہے کہ موزوں كوبوه اوز كچول كونتيم بنائے تم اس كو اندى الو جيم ملك الموت نے اكرسلام كيا اور بنايت مود ما زطور معراروا الخزت صلى في وزما يا مع برعد اورتم بيرى وبارث كوا في بوياجان فيف كرن ابنول نے کہایا سول الند صلی العُد علیہ وسلم میں توآب کی جان فیض کرنے کو آیا ہوں۔ گرآپ کے علم سے آئی بان قبض کروں گا۔ آ مخفرت صلی التربيب وسم فے فرما يا ابھی تھم و رحفزت ہر الل الھی آدی كينا كي فقرر عبى مرصي مون جرائيل أسكة أكفرت صلم نے فرايا سے افي جرائيل فران الى تاكى مىرى در درى كى بوكى دواجى قومى كاركى م دن تزليطى برى كرد سى بى ساكر حزن جرائیل نے کہا گہ ہے کے سائیس بی معراج میں گوزے اور کہا ملم البی بول بھی ہے كراكرآب دنياس ريدنامنظوركري توصنى عرجابس عنايت كردون عيرا كفرت صلع في لو عيام حق البی کس میں ہے ابنوں نے کہام ضی اہی تذا ب کوجنت میں بلانے کی ہے کی تکہ دوزخ کی آگہ مرد کی گتی ہے اور کیے واسط حبنت کو اراستہ کیا گیا ہے اور وہاں کے حرروفان ن آپ کے منتظر ہیں وہ تمام إیابنا وسنگی کر کے منعد خدمت کے تیار ہیں یہ سنگر سول خداصلح نے فرمایا یں تھی رافیا برضائے مولا ہوں بھر فرمایا ای جرائیل میرے مانے کے بعدتم اس دنیا میں آؤ کے بائیس مفت جرائيل نے كه يارسول الله صلعم آب كے اجدوس بار اور دنيا بن آؤں كاكرم الك بارا كي جزونيا سے معاد س كا الحفرت ملعم فے لوچيا و مكياكيا جزي من محفرت جرائيل في كما ما رسول النظر صعيم اول بار نوبر كوبرجرونيا سے بيا ول كا اوردوسرى باركوبرننرم اور نيسرى باركوبر فيت اور چ تھی بار کو بدعدل اور یا بخوس گربر رکت ادر جی بار گویرسی وت اور ساتوی با راو برصدا قت اور آفرس بارگوبرهال اورنوس بارگوبرعلم اور دسوس باربرکت فرآن فجد کو معاون کالس به وس چیزس یس آب کے لبدلینے آؤں گا کھراس کے لبدا فار فیامت ظاہر سوں گے اور اسرافیل صور بي كي عجراً كفرت صلى صلع ف حفرت جرائيل سے يو قياكم بير الع بوري احت كا كيامال سوكا بصرت جرائيل نے كماكر الله تعالى في مرما باسط كراب اسى امت كرمير في

مونب دواور عجري بروز فيامت اس كو دالب كردون كالجعراب في حفرت جرايل سع بديها عندية مبرى كاكون دلوے كا اوركفن كون بينائے كا اورغاز جاندہ كون برصائے كا اوريس كما ب دفتايا جاد ف كابسنكر حرايل وربارالبي ميس كف اور حيرو إن عدوالي آف اوراكر اود ك الشرتالي كاليون فران بواسي کم الد کرصدین ا مامت کری اورصفرت علی مرتضی عنی دیں اور کفن بنیا ٹیں ا ورا ہے حفرت عالن كي جرب ين د فن بوكراً لام فرمايس جراس كيدا كفرت صام في وصيت فرما في كرا بيري صابواطال والمامين قرق ما تااور استال كى زكان ديناادر نقرون كوان كوت سے فروم من كرناا ورزن وفرزند، يتيم وسماير يتقفت كرنا اوران كوكى طرح سے تكليف نده بنااوراس وقت سبطفري فبس كالخم مع عجب حال تقااور ماند نقش ولواريو كم تقصف صاصرت فاطمة ان كو أنخرت صلع نے فرمایا اے جگر گونز میری دیج ندار ناکیوں کر بعد ہے ماہ کے تم بھی میرے اِس اُجا ڈائی اس دون خالون من ولكين موتى يهر حفرت بغير فداصلم في فرايا الصعرراليل اب البيخاي منغول بوينا كخ بحرىك الموت نيابا ففرحفوراكم صلعم كسيندمبارك برركها بجريني برفااصلم فايك أه فرى اور بعرفر بالاحداك الموت فيكوايذا بيني من في الداك بهارميرى فيانى بر م يرا بصاور جر فرايا كرمرى است كوهي إلى مي تعليف موكى عزراتيل في كما يارسول الترصلي التريليد وسلم مين أب كى روح سارك شرى امانى سى فبض كربا بول - عِيراً كفون صلى المدعليوسلم في فرايا ا معزرالل حتى من ادرلكليف جان كى كے مالم من سے ده تو فيے ہى ديد ك لكن برى است كو جان قبص كرنے كے وقت درا ابنام ديناكبوں كر وه بهت بى صغيف و كمزورے نب اكم الوت عدد کیا کرجوکوئی آب کی است یں سے بعد ناز فرلینہ کے آینہ الکری پڑھے گا اس کی جا ن ایسی الييامان عقيض كرول كلي موت موت كالم كالمنان كي فياتي لكال لبني ہے اوراس بے اوال کی برنیس مرتی بھر حفرت خاتم البیس وصلے فے آخری وصیت کی کہ اے برع معابيد إبدى اوركناه كے كام متكرنا اورانا كنيته سينه كوزنگ كييند عياك د كهنااى كے بعد صى بدكوام نے مؤد بان الى مى كرتے ہوئے آب سے در یافت كيا بارسول السطى السطاب ولم قیاست کی اور کی الخرت سلم نے اس کا بواب کو ندد یا گرا شارہ کے واسط اپنی شہادت ى الكى الحاياكم بعدالك بوس ككونى عمى بعداك براديس ك ادري لوكون في إران معدورين بى بانتاب كى كو كوفرىين بى اتنى ساكفرت صدى في بان جان مارك كن تيمى اورتام اخرى في كما وقاليَّه واخَّا لَيْنِي مَ اهِعُونُ اى دم تام صحاير اورالى ميت

وبغره كى جونم سے كبھيت طارى د فى كيا ممكن كرون كر مين السكول اوركى رونة كى تا مى ابدارام بر عالم مبوشى را ببرصورت اسى وقت صفرت الو كموهديق تے فرائے سے صفرت على كرم الله وجهد نے عنسل ديا اور كفن بينا يا اور جازه وسول خدا الى الله عليه وسم كاتيا رسوا ، اك ، اك ، اك كوفرت صلى الله عليه وسلم كى ثار حنا نره اواكى اور زين داسمان كے فرشلوں نے بھى مناز حنازه بوصى . چرحفرت عائمتہ صديق منى الله عنه ومن كيا . اور بوا فتق وصيت المخفر ت صلى الله عليه وسلم كے المست اور فلافت الركم وصديق رضى الله عنه كومينى .

یں ری سدسہ ہو ہیں۔
جندا تغاربرائے تعزیت
دن جس دم کرز بین میں شہ اولاک ہوا رہد دوئے زیبی غیرت الماک ہو اللہ عن مواسب کو بہاں اور فلد میں آئی شادی حور وغلماں نے دی مل کرمبارک یا وی بس اسے فلام بنی مرا ویں کام تیرے سبطفیل نام بنی اس عمرات ملم کاز اس جا کہا کہ جا تا خور سب کے نئیں ذیر فاک ہے در بان مام کراب بند دے خطول کلام خدا کے فقل وکرم سے ہوئی کتا ہے تا

شبیر بولد رز- به بی اردو بازار لایم

فضيات حفرت ام الوحنيف رحمة التدعليب

حفرت إلى اعظم الوصيفه رحمة المتُدعلبه عابدا ور زابدا ورعارت ا درخا لف تخصر ربا هنت و فجابره وخلوت ومثابره ان كاخارج ازبيان سيدان كالوال عباوت كالزير حال بدكر حادين سلمان کھتے ہی کروہ تمام الات عبادت البی میں معروف ریا کرتے تھے ایک روایت بس سے كراول لفنت ننب وه جاكنے تقے ايك روز راه س تنزليف بيے جا رہے تھے اجا كايك ایک آدنی نے کمایٹخض تمام رات عبادت اہی کیا کرتے ہیں بعداس کے وہ تمام رات عبادت كياكرت تصاور فرمات تصركه بالتدانياني سے نغروا ايوں كرلوگ بمرى نوصيف بيان كويں جو مجدين مزيرا وران كالوال زبركي بدكيفيت تحى كداك رواب سے رسي بن عاصم سے كر الايا میرے نین بر بدین عرب مسرو نے لی بی الوصنیف کو ہے کیا اس بزیرین مسیرہ ان کو ب المال سونيف يكي الموصيف في الكاركيا اس شخص في نقريًا بين جاك ارب بن آب نظر كرب كم كس طرح وه ولابت سي حراك اورونيداصى برسول فداصلى التُدعليد وسلم كور بي في ويكها بع جنا بخرانس بن بالك ادرجا برب عبد التداور والله بن الاسفع سے نقل ہے كرعبد التدبن مبارك كے روبروكى في الوصيف كورائي كي سائف ذكركياس وقت عيد الندن مبارك في كماكم فر ذكراب شخف كاكرنے بين كرنمام دنيا اسكى لمرف متوج سے اوروہ شخص دنياسے محالتا ہے حفز ت ا مام اعظم الوصنيف حن التدعليه وب روض مقدس مطهر برجناب رسول تداصلعم كحاخر بوت وأب ن سب سيد كها اللام عليكم إسيد المرسين اوراً بجرب سے بعي منفرف بو تے اوراً وازاً في كم ا وعلیک السلام باا ام المسلین فرین شجاع سے ایک روایت سے کرامیر الموشین الوصع عباسی نے وى بزار درىم حفرت الوصنيف كے باس بھيے ان كوے كراب بيٹے سے كماكم تم ان درسمول كورك چھوڑو۔اورجب میں مرجاؤں تو یہ درہم والی کر دنیا اوران سے کہناکہ یہ وہی تہاری و داجت ہے بوآب صصفرت الوصنيف كياس جوردى تقى -الك روايت بس بدكران كوفليف في والاست فقنا دینے کے واسطے بلا بالوا پ نے فرما باکریں لائق فضا کے بنیں موں اس نے بی جیا کہ اب نے بدكس واسط فرايا توكب نے اس سے كماكر اكرب بات ميرى سجى بے نوبى تضاء كى صلاحيت منيں ر کھتا اور اگر یہ سے بین ہے تو تھوٹا بھی فاضی فاضی مونے کے لائق بینی ہے ایک روایت تشر ک لخفى سے بے كرا مام الوصنيف حمة السعليدكترا لكوت تصاور بہت كم سحن فرما ياكر نے تھے ليكن

صِ رَبِا وه خروريات بوتى توآب كنتكوفرا إكرت ومنه الموش اور سكرت فرا يكرت-

فعنبات حفرت مام شافعي رحمنه الشعلب حفرت الم شافني رحمة التُدعِليه كي ذكرعبادت ان كايد تفاكه رات كرده نين صول بي تفسيم كرت تحصال صديس علم تدرلي كى كرار دعيره رمتى تقى اور ايك ثلث بي منازير صف تح اور اللث مي آب آرام كياكرت تفي اورحوت رسي سالك روايت ب كرحفرت الم شافعي روايت المبارك بين سات فرآن فجيختم كياكرت تصاوريه سالون مرتبه كايرصنا قرآن فجيد كافنارس والخنا حین زابی سے ایک روایت بنے کریں کئی رات امام شافعی رحمت الشیعلیہ کے ساتھ رہا تویں نے دیکھا كروه لقد نكث شب كے منازر جمع تھے كہمى آب كاس الله اور كہمى سواتيس برا سے تفے اور حب آب آیات رحمت بر سنتے توسوال کیا کرتے تھے اللہ انعائے سے اس کی رحمت کا واسطے اپنے اورسب ملى لون كرواسط بعى اورهب كزرنة أيات عذاب سے نواس مكر بخات جائے تھے ابنے واسطے بی اور جمیع موسیں کے واسط جی گویا جا اور فوف ایکی ذات نفرلف میں جمع نظا اور فرمایا بے کا ام ننا نغی نے وس بس کی عمر سے کھی سرسو کو کھا نامنیں کھا یا۔ اس واسطے کرغذ امیرے بران كو لفل كرتى ساورول كوى كرتى ساوروي سجو بدهدكوزالل كرتى ساور ميندكو برهاتى ب ا وربعاوت الہی سے باز رکھتی ہے. بی فور کیجئے کہ شکم میر سونے میں کتنی فرا با ن فرماتے میں اور کم كهاني يس كتني برى عكمتين مضرب. اورابك روايت مين بعد له تفرت المها فني ف كماكر منين قيم كهائي مي في تجي اور مذهبوني لي منظر كيية اللي حرمت أو قير بركه ان كي ننين خدا وند قدوس كاكيا مرننه تقااوربه دليل بدان كے كمال برجوان كرطال البي مصاصل مواتھا . حفرت الم شافعي عمد التنعيلية سے كى فيسوال كيا ايك ملة وريا منت كرف كے واسطے بس آب فياس ساكوت فرمایا . کھ دیر بعد اس شخص نے ان سے بھاکراً بہواب کی واسط بنیں دینے آب نے اس سے کما كرمي سوجيًا بول كرميرى فضلت مير عسكوت بي سي الراب دي بين اس بات يرضي عور كرناجا بيدكرآب كس وج سے محافظت زبان كى كباكرتے تضاور سكوت ان كا إعث فضيت اورطلب الواب نفا-اي روايت صفرت الم شافعي عب كرايك جكيم في ووسرے عليم كراكه حب بچھ کوعلم ملا تواس کو الووه من کر گنامیوں کی طاب سے ورنہ تر ملیمراط کی نار ملی میں وت زدہ رسے گا اور اہل علم علم کے نورسے گزرجائیں گے امام شافعی فرماتے ہیں کرمو سنتی وی

جب دبناادروب ضابق كاليك دل من ركھ نو ده رقبنا تھو الب محرت تميد سے روايت ب كرحفرت المام ثنا فعي معين واليان لك كسائه من كي طرف تشريف عمات تعدوبان عدى بزاروريم يركم كم على تشريف لات تصاب تحص بابراستاده كياورشام تك وهسب درسم تقتيم فرما ويتظ ايك بارأب حمام من تشريف سے تلتے اور حمامي كومال كنيزو سے كرتشراجف مح كتے ايك روز سواري برآب كے باتھ سے جابك زمين بر كربرا ايك شخص نے فورا الفاكراب كوديا آب فاس كواسي وفت بجاب دينا ركاانعام دياء اورسفاوت أب كي بیان تحریر سے باہر ہے اور یہ سخاوت اکمی زید بر دلیل ثابت کرنی ہے اس واسطے کر وی نیا دولت كاامساك كرناب اورزابرياك باز ديناك تفزيق سے اپنے ول كو ياك كرتاب اس كي نظر يس دينا عفر شے كے ماندہے در حقيقت ايبائي شخص زاہد و پاكباز موتاب اورشد ت فوف خدااس درج نیرضی کرسفیان بن عنینیانے ایک روز حدیث شریف و دلانے دالی پڑھی اس کے سنتے ہی حفرت الم شافغی کونش آگیا - لوگول نے سینان سے عرض کی کراس صدیث نے فرین ادرلیں کی جان قبض کی معے فرمایا اگریج ہے نوافضل زمان میرا ہے عبداللہ من فحرے روامیت ہے كرم بندادي بنركانار ب وصوكر التهااوراس وقت الم شافعي عراق سے تشريف لائے اورفرا یا که اسے غلام بورے طور سے وضو کرا بنا تاکہ الند تھا نے بترے عقبیٰ میں نکی کرے اور مجركوا بإبنديده بناني جنالجديس وصوسى بافراعت موكر عبدي ساكب كي تعجير كياعهر ابنون في مرى طرف التفات كرت بوت فرا يال تحد كو كا صاحب بي من في اس كي تواب بي عرف كياكم فيركوسكها ووهلم جوالندنعالى في فيركوسكها ياصفرت الم شاقني في فرما ياجان لوجوكوني سيح بوے گاليتياسخاوت يا وے كا ورج كوتى اپنے دين مي دريكاده بلاكت سےسلامنى ميں رہے كا اورص بي ية تن فصلتين بون كي اس كادين كامل مو كالكير ووسر مع كوامر نيك بتا ف اور بھراس برال براہو . دوسرے دہ ہو کاربرسے منع کرے اور آپ بھی اس کاربدسے بازرہے تمير مدود الله كي صفاظت كر مع ين جو الله تعالى في مدبي نفرع بي باندهي بين ان م نجاوزنه كرسادرج دنبا سے زاہدا درعا قبت میں را عنب ما اورالله تعالے کے نز دیک سجاریا وہ سخاوت ندیا تے گا۔ کس تعضرت الم شافعی سے پہنچا کر یا کیا چر سے آپ نے فرایا كرربابذات خودايك فتنه مع كرخابش لفسانى فيعلى وكدون بداوران كي المحون بركره باندهی بعداسی وجه سے دولفس کی مری اور گناه کاحنیال کر تلب اوراسی واصطوره اینخانی ل کا

ابطاق كرنے بي امام شافعي نے فرما يا ہے ہو تھی پنے تيش نگاہ رکھے اس کو ملم کوئی تقع دوے كا ورج كو في علم بن الله تعالى كي اطاعت كرے كاتواس بياسرارالي كھيس كے اور امام غزالي رحة التعطيب في سب اعمال للحركر فرما ياكه خلوص بنبت امام شافعي كي اورب رمايتي ان كي اس ورجے پرتھی کرفر ماتے تھے کریں دوست رکھتا ہوں کرلوگ بیرے علم سے متحتے ہوں اور میری طرف سے وہ علم منوب نہ ہو لبی غور کیجے کرا فت علم اور طلب نثیرت اور اسم سے اس درجہ فغزت تفي كموالي وجهدالله كحدوسرى طرف التفات بي ندتها اوراسي قسم لى ايك روابت ا در مجبی ہے کہ ایا نئی تنے فرما اکریں نے کی علمی کجٹ میں جبھی کمار بینیں کی مگراس وجہ سے تكراركر ناظا كرخطا سے فحفوظ سوجا ول اور تمنايه برتى تقى كراس نيك كام كے كرنے كى تو دنيق خوا وندفدوس عنابت فرائے اور بدیا ہتا تھاکراس تکرار سے حق ظاہر موجائے کا حواہ میری زبان صادا ہو اووسرے کی زبان سے اور جو شخف کربر وقت مناظرہ کے جی ات کو بھے سے بتول ا نفأ نواس كى بىيەت بېرىدى دل بى أتى تقى درىيس اس كامعتقد بوتا خااورجو كونى مقابرە كرنا خيا يبنى واسطحق حيان كيجتس كراوه ميرى نظرول مين حقر يوجأ ناخيا -اورايك روابيت المام ا جربن جنبل عسے کمیں جالیں بس سے نماز کے بعد اسمان فعی کے واسطے وعا مانگی آمول اورایک روزان کے بیٹے نے کہا کہ ابابان امام شافعی کون ہی جس کے واسطے تم ہیشہ وہ کا موا ام احدين حبنل نف فرايا العبيط مبرك وه المم شا فعي ونيا كااستاد مقااورا یں عادیت خلق ہروقت موافزان رمنی تھی اور بہنیں ہے کوئی شخف دنیا ہی دوا كے تھور كا كمرا ام شافعي كى سنت اس كى كره بر سوكى و مالا كدا مام الكرين سبن بدات فرد يمن لاكوروب كرما فظ تح باوجودان ففائل كي مجمر كمي المنافعي ك تاكرد بوتي بي فى تونبات مختصر اوال الم تنافعي لكهاس وريزمنا فتب شافعي يشريس.

فعبنات الماك رحمة المسرحمة العربيب مالك رحمة العربيب مالت معلى المسرحمة العربيب مالت معلى المسرحمة العربيب من مبالين سعام لينة تقادريب من مبالين سعام لينة تقادريب من مبالين سعام لينة تقادر من من المن من من المن ملك كما له وقاد من المربعة المربعة فقي الدر فرائة فقط كم من دوست ركة امون كيس دوست ركة ا

جمال مناسب منال کرتا ہے اس کو بنایت فرما کا ہے اورانصاف بھی ان کامیال میں ایسا نضانہ كرا ام ننا فني سيروايت بيركرامام الكب كي إس حا عرفضا كدكس تنحض بي ان سعاميايس مسله بدهي توانول في بين مثلول من فرمايا كدلا أورئ لعني مينهين جاننا بس شخص كوللهيت مبني موتی اس کالفس کب قبول کرنا سے جوا قرار کرے کہ میں نہیں جاتا اس واسطے فرایا مام نشا فتی نے کوجی وقت ذکر کیاجا نے علی و کاپس ا مام مالک ال میں مانند کنم کے ہیں اور بنیں ہے کس كالصان فيرزيا دوانام مالك سے اور زبر تھي ان كا اس درجير تھاك امير الموشين بهدى فيان سے بوچھاکہ تہاراگر ابنا ہے فرا یا بہنیں لکین میں نے رسع عبدالوجمان سے سنا ہے کہ فر ماتے تھے لبغت آدمی کی اس کا گھرہے۔ ہارون الرمشيد نے پر ھيا کہ تمہا را تھرانيا ہے فرہ يا بنيں بس اس نے انکو ايک ہزار وينار وين اور فرما ياكداس سر هر تزيد ولبكن المام مالك في وه وينار تزج يذكي ولي تني ركه دييغ و الراشدة أواده مي العالمات المالك الله الماكم بمار المالا مِي اركون سعيم ارى كتاب مؤطاير على كراوُل كاجي طرح كرحزت عنى اسنة صحيح كراف قرآن فجدر برقل كورما ور دومروں كے تعیے ہوتے موقوت كرد في حصرت الم مالك صفى كما كرمونا إعلى كروانے كى توكونى سبيل منين باس ما سط كراصحاب رسول التوصلي التدعيب وسلم كي لكول من منفرتي موتے اوراہنوں نے اما دیت رسول الند صلع کی ضربات میں تھر اور صفہ لیا سے اور تمام اہل منبر کے یاس علم مرج و بسے اور رسول مذاصلی الند علیہ وسلم نے فرما یا کر درینہ نیز سے واسطے لوگوں کے اگر وه طنی اس کی فدر منزلت کو ار دینمی بین حیت سے کرادی کی جنانف کو ایسالکا اللے صے معنی میں اوسے کامیل نکل جاتا ہے اور وہ ہوآ ہے کے دینا رہی سو و محافر خدمت ہی اگرمزاج جاہے تواس کو بے با ذیا بھراس کر تھے رُجا زِیعنی تورینہ منورہ کی مفارقت بھر تکلیف دیتا بع لبب اس مال كاور مين مدينة الرسول يوكسي تيزكو اختيار ذكر ول كا . إيك روايت بي يع كرصب ان كاعلم دنياين منتشر بواتوبرطرف سے لوگ ال يشر بصحة تھے اور ا مام مالك رحمته الشعبدان سبرميزون كوحفر كم كامون س عرف كماكرة تصاوراه م فات تقوكه دمونا بال كازيد منس لمكه زيد أز فارغ كرنا قلب كاسيدا ورفحيت بال سيداس واسط كر معزت بيلان علبهالسلام باوجو واس سلطنت برعنت أقليم كزر نفيه امامزنا فعي رحمته الله عليب سے نقل م كون نے دروازے پرانام مالك كے فراسان كے تھے اورمعر كے تيز، كھنے كان عابنر مجركس منين و كم تحيي زامهالك هذا مذعليد سي كماكية كياحزب بن.امم الك

رجة الند عليه نے كہا كر بدسب ميرى طرف سے أركورديديں ، جھري سے كہا أب ابنى والك كروا الله والله الله والله الله والله وا

فضيات حفرت امام اجرابس صبل رحمة الشعليه كتاب تذكره الاولياء مين ندكور سے كرلينير جا في رح كينتے من كرامام احمد من جنبل من البي حضلت بع جو في من بنى سے كروه وجملال كها تعين اور است الى وعدال كو كل كانت بن درى سقطی سے مروی ہے کرمغز کہ نے صام کو فہ کو ور غلاکرا ام احدث جنبل کو کیر واستکا ماتا کہ ان سے فران بجدك محدد فى كهوائيس بضا بجذا ام موصوف كي ما تقربا ران ازه كرمزارتا زبان ارم تاكه وه أس نامًا بل سروانتت كرد كي قرآن جيد كوفلوق كهين. ليكن انبول في بمينه اور سروفت بني كما كر قرأن جيد فينون بني سيدين كس طرح اس كونداكي فنوق كهون اس حالت مي آب كا ازار مذكل كي الخانونده برت في مرين الك القبيدا بوا اوراس ني الماادارينبانه ويا حب به حال کرامت و مکیمانه جرآب کو چیور ویا . کهتے ہی کراس خرب شدید کی وج سے اور اسی صدمہ سے آپ کی وفات ہوئی۔ نقل سے کہ حفزت الم احد من صنبل کمی بنر میں وعنو کرنے تھے اور دومرا سخفي حي اس سے وصوكر تات اس شخص نے استے جي مي كم كنا برا مام احمد بن جنبل كوبهال برے وضوکرنے سے کواپت آئے اس سے اور کو انام اہم بن جنبل کے قدیب زیروست جو كرابنا وضوكيا محب وهمركيا توكى في تواب مين ديكه كر له جهاكر الله نفائ في مختر الماساوك كياس ني ال الانيسب برى بخات كانتاب بي الكروزين ف احدب صبل كى وكت و وفع كوالميت كے باعث زيروست سين كروصوك و كا سب ميرى رك تاكارى ، سواکستے ہیں کہ آپ بنداد میں رہنے تھے گرا ب فےروئی بنداد کی تھی نا کھائی اس واسط

كربيندا دكواميرا لموشين حفزت عرصى التدلعالى عند نے فاز لوں كے واسطے و فف كيا تھا آپ برروزموصل يدروني منكاكركها نے تقے ايك بينان كاجس كان مصالح تفاوه ايك ل اصفنان مي قاضي كے عمدے پر التحابز برو واصلاح آراب: وبرتقوى وصلاح براسته صابح الدسرة الم البيل تحصابك ون ابيض المضرو في ركمي موتى ويكهدا ام احد بن مبنل صفر ما ياكم أكلى روئی روزجنی منیں سے اس کاکیاسب سے کیو کمروٹی کی وضع بدلی ہوئی ہے۔منا وم فے کہا گھ كالميراك فرزنه صالح كالحرسة لائے تقے فرما ياكدوه قاضي تقاس كے بياں كالميز ميں مذكاؤن كا-لېدااى رو ئى كودروازى برركواوريوسال اوساس سىكىددوكى الدك كلوكااور جیرصالح کے گھر کا ہے۔ اگر نم حاجتے ہوتو اس کولو کہتے ہیں کہ جالیس دن تک وہ روٹی دھری رہی ليكن اس روثي كوكمي محتاج نے ندليا. أحرا لامر وہ روئي درياييں وال دى . امام احرب جنبل نے بي بھيا كرده روفي كاكيابواتوم ف كياروني وهدرياس ذال دى جينا ليزاحدين جنبل حفياس وقت سےاس درياكي فجياء عنى من منقول بيء بسيح كوئن مسار أو حيثنا عقامواب دين تفي الرمند مقالي كا بوجهة أنولبنيرماني كاحواله وينت تهدي كى في لوجها كريضا كي كيامعني بس جواب وياكدا بيف سبكام منداكوسونينا بجركو والكفيت كيكامعني بن زوزا باكراس ملدكولينرجاتي سدوريا منت كولو - بعرادي كرزبدكي كہتے ہيں. فرما بازابدكى فئ بن ضميل ہيں ايك توبوام كانزك اور بدزابدوام سے دوسراد باذتى علال فى ترك كونا أوربرز برخواص ب. نير اس جزيا نرك كرنا جوخدا كوجها دار ب اوريرز برعارفان ہے بجب الم الدين جنبل مائني وفات كے قريب يہنے تزلوگوں نے ابنيں زخموں كى طرف اشارہ ، كرتے بوتے ذكركيا تواب نے بی اپنے ہاتھ سے اشار سے سے فرما باكدا بھي كمل اُرام بنيں سواہے يمرآب كوزندن إرتاراك وقت كافرات بن كامير عائ شيطان كواب اورده بانفول كرمنهايت اضوس سركتاب كراسا الدارانيا المان مرس بالمقد سرى كا ترسی اس کوجواب دیاموں کرائھی نہیں ابھی ترجید تنفس بانی ہیں اسے فرزندائھی فریب شیطان اورسلب ایمان سے بہت بررمنیں ہوں۔ کہنے می کروب آپ نے انتقال فرمایا تو آ یے! جازے پر بزار ہا برندے آکردونے لگے اور اپنی بتابیاں دکھانے لگے۔ برحالت دکھ کے ایس بزاركر وترسا وببود ملان بو تے اورائي زاري آورة ايس اور بكار كاركر بوسے لاالة الاالدُّ الدُّن مُن وَلَا الدُّه عَم بن من مند في الم الدين منبل كوابد وفات كفراب ين ويكها توانهول ف ان سع له جها يا امام الموشين الند تعانى سے كيامعا ملد ما . توجع ن

رام احد بن حبن الشخف فرما یا که الله تما لی نے اپنے افضال عمیم والطاف قدیم سے مجھے بخش دیا اور تاج کرامت کامبر سے سر رپر رکھا اور بھر فرما یا کہ بداسی کا بدلہ ہے جو تر نے میرے کلام کو فلوق نزکہا تھا۔ ام احمد بن جنبل کے مذہب کے لوگ کم تھے لیکن ان کے ورع اور زہد کے احوال منہور ہیں۔ اور کیمیائے سعاد ن اور احیاء العلوم ان کی تو بی اور کمال سے بھری ہوئی ہے الله تعالیٰ ہم سب سلمانوں کو ان کی ہیروی کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین ننم آمین

|                                                                   | · · ·                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| زندگی کے ہر پہلوکی اصادح کرنے والی ک                              | المليات كى مشهوركتاب          |
| مكاشفه القلوب مكاشفه القلوب                                       | حرزسيماني                     |
| مجة الاسلام الأم غزالي م                                          | حفرت نوا جائرف على كفنوى      |
| مشرجم : علا مدهندها بری عینی<br>تعارف به محدعبدالحکیم نندف کا دری | بدید: -۱ روپ                  |
| عباوت كى لئ رغبت دلانے والى كتاب                                  | مرقهم كم موشر تعويزات كالبوعد |
| سراج السالكين                                                     | نقش سياني                     |
| جيرًا لاسلام المم محد غزا لي رح                                   | حفرت نحاجه انثرف على تكفوى    |
| مترجم - بلامد منص ريابري جي                                       | مجلد بدید ۔ رہے               |
| ولي راورمونس ، الانزاره                                           | ۵۲۵ ميترانگيزب ل کامجومه      |
| مرازار صوفيا ا                                                    | عجائب الفق                    |
| مصنف - طامرعت الم نفرى                                            | مغتی جلال الدین احمد ا مجدی   |
| صفات بلد ٥٠٠ ملة حافق                                             | قبمت ا روپ                    |

فصص الانبياء داستان اولياء مانز <u>۳۷×۲۳</u> صفحات تیت مجلد اولیاءکوام کے واقعات کا الا موضوع بندى وتقييح مولانا محد تسريين تقشبندى ستيد سعيد على شاه زىخب اني قصص الاولسيء تذكرة الاولساء مبارک علی سن و مولانا محدشريف نقتبندي سوانح كربلا مج وعمره کی دُعامیں مولانا بغيسم الدين مرادة بادى علامدعالم فقرى قیمت - روپ نمازمترج مذكره اوليا شے پاكستان علآمه عالم فعت مدى

١٢ صفات توبمورت بدير - زرد صفات ١٠٠٠ قبت مجلد - ١٠ دي

علمام فقرى

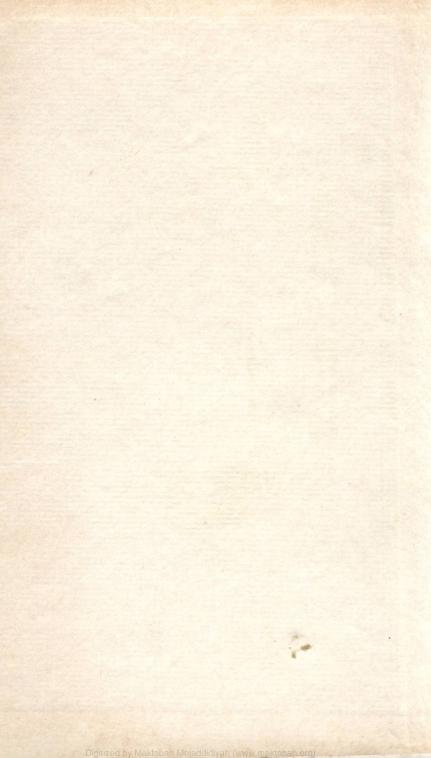

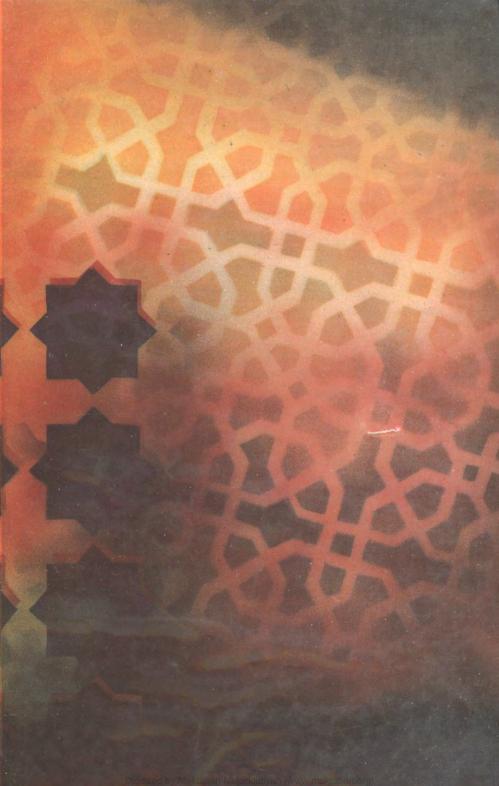